

# است لامي فيقرريس

مولا نامنهاج الدين مينائي

اسلامک پیلی کشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ 3- کورٹ سریٹ، لوئر،لردز،لاہور

#### جمله حقوق نجق دار ومحقوظ بین

نام تقالب الملاقي فقد

مصنف معالية منهان الدين جناني

اشافت : متمبر ۲۰۰۸.

اليُوشق ما الم

تحراد : ۱۹۹۰

ابتهام : م وفيسر مجماعين جاويد ( غين الديكن )

الاكسابل يمثن يشنزها نويت المعثق

٣ يكورث متريت ، ومريال الإنور، إكستان

ن ن ن 042 7214974 کی 042-7248676 7320961

www.islamicpak.com.pk ديبان ت

ال کے slamicpak@yahoo.com . کے ا

مطق المساجعة المناهم شاوية فرزماه بمور

ي - 300/- ي - قرق

#### وويان جويني معجونا بوكيا 44 جن ما فرول العوالي الدكر موالك 4 دوما ورمن كالحواة مكروه مناسى ي 24 السافيعيم اورياس ونباست سيائك اسستنجاء كآمرييت 64 عبادت كيمينى بمستنبأه إطهارت كاحريقه (1) 40 المبادحت كمعنى وتعربيت ہ ستخار کے ارکان 45 ۰۰ نجاميت كم تربيث وستنباد كامكم ۴ 4 نجاست محى ر فع ماجين كے أورب de مدك اصغركاطم وضو كےمعنے اور تعربیت ومنوكا مكم اوراس يستعلق امور مدت اکرکا مکم وْرَان شريف كوينيرون وكتيونا خاست متيتى نجاست فليظامكم مترالئط وضو ومنووا بب بونے كے شرائكا خاست تغيف وخوصم ہونے کے شراکتا نجاست تمنيف كامكر وشيواعب وحلجع موك فأمشركمة فامست محضلق مام بدايات وخو کے فرائض اعيال لحابره 74 ومغوكى منستيس ø. اعيان نمسد وخوك دندوب ومستميات مخاصبت كالزال a١ وخوكى محروبات فانض وعتو

خسل كيمسني ورتعربيت

45

ہم تیم کے ارکان یا دائش ميبيانةمكس نیم کاستیں تیم کیمستمبات خسل کی ترطیس فكسل كروثض تيمرك كودبات غسل كيستني فسل كيمستمات تيمركو باطل كرفي والي امور 44 43 ضل مجهومات غاقد السلورين نمازياصلوة ٩٢ حانت بذبت كمتعلق: وكام ملؤة كالوليد عين كےمنتق مسائل ٩٢ صنؤة اغازع كاخايت مينز كمامؤت 11 نمازي نسيس كليركي مذت ٩٢ تتزك ثرفين استنجاضها وداس كأكضت ۸۲ 90 فرض نماز وأن كي تغييز واور بن كي فرضيت كماعكم نفاس اوراس کی کیشت 90 مَازِ کے اوقات حيض ولغاس والعاعودنوك كاحكم اول وقت خارثي صفرك نضيفت یانی بیرهارت ماسل کرتے دند ت ے ہ غازم وفيركرنا مس*ع کرنے* کی ام*از*نت ^[ ٩, وونمازي فماكر فأعنا جبره يمسوكرك كاحكمر نلام سروعكنا جمروميس يختبع بوث كأخيب اثناك تعادين متركمان جائ كالمكم جبرے مکاسے کو باطل کرنے وائے و مور 41 ماست نازے بغیر ترقوما کمنا فكت وموت زيمسح جائز جهث كادبين 94 فازمي تبلد كمالمت أزرت كزنا فحذيميع درست موشف قرجيب قهله كى نعرييت مؤون يرشيح كهسنون عريق نازم وبدره جونے کی دنیں موزون يرمسنع وكهيعاد ثبل كأرخ متعين كرئ كاطراع مسح كم يحوده بهجانار تحری تے انسیس کھ ساکل مسيح باطل كرنے وائے ہود ኍሾ استقبال فيندواجب مجاث فرطيس تبمم کا بریال 1.1 تيمولها يحكم وراس فكامفره عيت كالم كصير كالدر فازيرها 4 1.1 مواری برتماز بڑھنے کے احکام M تيمركسسي ام - إ ادائے نمازکے قرائض تيم کی ترنیں ۸٩ 144 ناز<u>ک</u> (بکان 4. چ*ھرکرنے کے طر*می اسبیاب :-0

| Itp          | صغا قالىنىنى (نمازىياشت)                | 1.0         | نمازكے واجبات                                 |
|--------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 177          | لهراشراق                                | 1-9         | نماز کی سنتیں                                 |
| 154          | مهلؤة التنبيح                           | 1.0         | نماز کے مستمیات                               |
| iri          | تهازتم بيتراتسيعه                       | 1-4         | متروبيني ال                                   |
|              | الذائمية الاضود اورسفرت والبيل السفركوم | 1.9         | ئتره مے خانط                                  |
| Ira          | روا کی کے وقت تماز ٹیر عن               | 1-4         | 1.12216s.v                                    |
| (Fc          | خلاج يد                                 | •           | متحروبات نماز                                 |
| 144          | فازاشناره                               | 114         | مجدمين كماكيا إتبر محروه مي                   |
| le-          | استخاشه کی گرما                         | 977         | تميغلا تسمغوة                                 |
| Ira          | نهزما جت اور کس کی دُیا                 | IIĐ         | وه مورمن كے سبب كار وغود بنا جائے             |
| 1 <b>r</b> 9 | 7513                                    | '94         | اذان كابيان                                   |
| IF1          | الماريز وي                              | ,           |                                               |
| Irr          | * اورع کیمستعبات                        | 14          | اقاسان مربين                                  |
| irr          | تراوي مين بور قرآن فحقم كرنا            | !  <b>=</b> | : قان کامکم و ریمن کاسٹرومیت                  |
| 111          | جعد كالفكراور س كالجوت                  | 16          | وَانْ فِي كَامِ نِلْمُ أَوْرِ مِنْ كَالِيمَةِ |
|              | غلافهم من منظرو زمرت ص                  | lin.        | مُوَوْنِ كِي إِوْانِ كَا بُوبِ وَيَهُ         |
| irr          | خريد وفرد فعند بدرك كاولت               | 94          | افان کی ٹیز کے                                |
| 15/5         | جدک فرمیں                               | 14          | الأون فينية وزنبة في أثرانها                  |
| 1777         | شرنط وجوب                               | 115         | افالن كى سنيش اويمستميات                      |
| ماجا         | شركة محت كاز                            | ЦA          | افان جن كيانية من يكروه ب                     |
| (Po          | جاء ہے۔ حس کے بغیر نواز جدورسٹ میں ج    | 94          | ، قامت ک <i>تعرب</i> یت                       |
| 100          | بحدكا فطبها والمساكية وكان              | 04          | فامت فانمض                                    |
| 100          | جحته محدولان يعلبون محاشرتناه           | 114         | الخارش كالمنتيل ويستحيات                      |
| .24          | خطبٌ جعد کی منت                         | 94          | ا ذِ نِ الله فامت كا درميان وآخر              |
| ITY          | فعظيركي محروبات                         | ۱۱۹         | زان کی <i>اجر</i> ت                           |
| IFY          | جعدكيمسة مبات                           | r.          | تحذبك عفاوه الخان وينا                        |
| 154          | بحصائك وت سفر يمدون بح                  | 180         | اذان کے بعد درود مجینے کامکم                  |
| 154          | جعدے بجائے کم کان                       | IF-         | تنازتنفورا احصوب وابء                         |
|              | جعدے براے المبرک کارم میت 📗             | jø.         | نازيرهن كالمخلصورت                            |
| 174          | كالقيامنا                               | الدلر       | تمازعتم بحث كرميداؤكار                        |

| 1619 | امامت نمازج عدوه بدين بي                                          | 7        | - 64.6                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| 1019 | اہم بینے کی ٹرخیں                                                 | 174      | عيدين كنهاز كاحكم اوروقت                |
| 14   | الماست كن وگون كى محرود ي                                         | irg      | نازمىيەدى م <sup>ىز</sup> دىيت          |
| 10.  | صام بنائے ک تربیجات                                               | ije 4    | فاذعب دين كالخركية                      |
| lò-  | مقتدمي كرمنظ احكام                                                | 14%      | نازعيدين كى بها حكت اوران كى قضار       |
| 101  | سبوق تمازکیے جدی کے                                               | ٠١٠.     | عيدين كيمنتيل ويستحبات.                 |
| 141  | ں حق نماز کیسے پوری کہت                                           | 161      | نازعیدگی <i>نگر</i> د ات                |
| IOF  | النهاؤهم بإحفروك كرساحه مثامل بوناء                               | ISTE     | میدین کی نازکے بھالات احداقات انہیں ہے۔ |
| ier  | حاعت بیں کھڑے ہونے کی رشیب                                        | 159      | حیدین کے خطور کا بیان                   |
| :01  | ومنورك والماتيم كرف والمركرة يتي خازير منا                        | Ift      | وإم إن شرق                              |
| 101  | ووسعدوريان جن ميم وي ساقط موجاتي ب                                | IM       | نبازا مشيقاد                            |
| IOF  | الشخفذت في مصلوق                                                  | ۳,۳      | ئرز مشبقاد كامكر                        |
| ۳۱۹  | اشخفات کاسپپ                                                      | حكما:    | نبازا متشق ركادقت                       |
| ۵ د! | بتخياب كالثرع جفيف                                                | المألم   | ثمازا مشبقا دكوب نے سے پیلیمنی پایور    |
| 100  | مؤدركوب في جاحث                                                   | سهما     | فمادكسون                                |
| (6.6 | سيدة سبوكا بيان                                                   | 'rr'     | نابکون مفرد را بونے ک کت                |
| 100  | سمدة سبوكا طريقة                                                  | iro      | خازكسون كاعريق                          |
| IÞ   | مجدهٔ سپوک اسباب                                                  | مِ'ما    | أباركمون كامنتين                        |
|      | سجد کو کملاوت<br>برور مراد در | ifa      | تمازكمون كادقت                          |
|      | سجدة فلادت كاشرمي ميشيت                                           | 16°4     | نهاذخون                                 |
|      | سجد کا آلادت واجب ب <u>وٹ کی تمراکط</u><br>                       | ماح      | تماذكسوف وتسون كي قضاء                  |
|      | سجدة كلادت كالمزيلة                                               | If's     | فالخون                                  |
|      | وه أيات من يرجمه أحدوث كياما للب                                  | Iኛ ቸ     | وواوقا عالمناس كالزير مناهلوج ب         |
| 14-  | جدهٔ شکر                                                          | 184      | الإامنال كي تشار                        |
| t.   | مساؤکے ہے نازجی تعرکر نیکی ہائت<br>محمد میں د                     | 16%      | أغل يرجث كالحضل مقام                    |
| 17.  | نمازهم کا تجوت<br>- ماره                                          |          | تمازى امامت                             |
| IYI  | تقريميم برنيكا شره                                                | ነርት<br>የ | ممارق ممامنت                            |
| M    | مسافر کامقیم کردیم و وزیر مدنا                                    | 164      | امامت إلى أويين                         |
| MF   | تعربا لهل م <i>ونے بکھی</i> ورٹ<br>میرین                          | l Le     | صحبت امامت کے بیخ مقدیوں کی تفیداد      |
| ייו  | قعه بماذكي تعشا                                                   | 154      | المامت کا متم نیترچگان کرنے             |

|               |                                          | 4 .  |                                       |
|---------------|------------------------------------------|------|---------------------------------------|
|               | بهبل موت واقع موئی و بارسیمکسی ۲         | พท   | مربيش كى نما تكنيمات                  |
| } <b>-4</b>   | ورهلاتے میں میٹ کو کے جان                | нr   | ويفاؤنان فرعها والميلة                |
| 144           | ليک قبر بيم کئي ميون کاوفن کرا!          | HF   | دكوح اورجعت مصمعة ويركاميان           |
| 14.           | متغرق مساكل                              | باذا | وليفر كى ميادت                        |
| 10.           | تعزيت انجسها                             | 140  | موت کی بیماری                         |
| M             | قبرون کی نبایدت کرنا به                  | HB   | مينتسك اصفياء كوودست كمرنا            |
|               | فكراور دُعيا                             | 144  | خسلميت                                |
| : <b>~F</b>   | ومراوروف                                 | 144  | فرائعا غسل ميت                        |
| 144           | استغفاد                                  | let. | ميت كامترد كيناانساخ ليكانا           |
| J <b>A4</b>   | يُلُّ بِمُورِود                          | =14  | مستمبان لمسلمين                       |
|               |                                          | 449  | خسل ويشبك بعدميت سيخامت خاك بخا       |
| 144           | صوم (روژه)                               | NY   | میت کفسس دیے کلاہے                    |
| 4             | صوم کی تعریب                             | 44   | كفنا شركابيان                         |
| 144           | فرض رفدے                                 | 14-  | مرد کاکنن                             |
| Inf           | رمضان كاروزه الداس كافيوت                | (A)  | خودت كاكفن                            |
| 14+           | والأستد يكامكان                          | IA.  | كغن وشيركا طربية                      |
| r <b>4</b> +  | رورے کی اثرافظ                           | 14.1 | تمازمينا زو                           |
| 191           | . درسه کی کیت کرکے کا وقعت               | I+I  | فارجناره كاه بق                       |
| 141           | بادرمضان كالمحقق                         | 141  | فالزجنأ أوسكه اركان                   |
| rŧf           | کسی یک علاقے میں رویٹ طوب سے ہونا        | 145  | نبازىيا ئەكى قرفىي                    |
| 19+           | ردیت جال کے باعظیم میم کا تحف سندسیں     | .45  | تمازجناره يويتن الدؤم                 |
| 144           | بِيارُ و تَحِينَے كُرُ يُوسِشِسَ كُرُدا. | 144  | نمائعتازه كمثميري                     |
| 141           | حديد ذرائع فبرساني سيعاند بحفاكم فبر     | -5   | مشرر أمازت زويته منا                  |
| 18F           | محری                                     | 140  | مسجدي نخاصيانه                        |
| : <b>9</b> 11 | انطر                                     | - 5  | شبب دکابیان                           |
| :41           | مالت دوره                                | 144  | جنازة تفث كاخريق                      |
| ifir          | ما اِنْدَةَ اَبِ كَاتِمَعْقَى            | 144  | جناعه کے سابھ جانے ہوراس کے تعلق مساک |
| اعلام         | جهم مشتنه بسخة شكوك ولن كاروزه           | 144  | ميت كم يمنين                          |
| 144           | ممتورا روزون كابيان                      | 144  | تربنات كافزيذ                         |
| 197           | نغشل دورس                                | 144  | قريرهارت تميكرنا                      |
|               |                                          |      |                                       |

| tT+         | صاحب بال كاكراد وواادة وس مرى بوا           | :90          | يعميع فالأدوزه                        |
|-------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| <b>F</b> 1. | وواموال من مرزكوة ما يُرنس بوتي             | i <b>†</b> o | نغلى روسور كدكر توزوت                 |
| P1-         | شياد كي تسيس جن برز كورة وزيب ب             | 145          | بعض روزے محروہ تمزی <sup>س</sup> ی ای |
| <b>₽</b> 11 | جريادُ ب ک زائزة                            | 184          | مغسدنت صوم                            |
| tir         | منورتےچاندی کی رکوہ کا بیان                 | 199          | تفناها وبب بولنح كالمحوزاين           |
| rı r        | موساريا ندى كى كلوط استنباركى زگو قاكا بدأن | 4.           | تحضأ اوركفاره وونون واجب بحث فكصورتين |
| rg          | سنكول كيتميتين اوران مكاركاة                | 194          | دوز وجوفضا بوكت الداكريث كاوكت        |
| ابران ۲۴۲   | کاغذی سکول در دومری وحاتوں سے سے سکو ل      | 144          | والمنافرة ويتاكنان                    |
| MA          | الفرورت نے دیا 10 مجرفے کا صفایت<br>م       | 194          | 14/14/2 2798101                       |
| ři <b>o</b> | مال كزدتے كا مطاب                           | 144          | روزه قرائب كرينه كامها فرصورتين       |
| *15         | ترطن مين دي بويشان بينه كانة                | f            | مروشيعين بخت مجوك بالبراس كأخشبه      |
| <b>F</b> 14 | قېلىق مان يېزىكۇق<br>ك                      | ۲            | فنعيت أنعري كالوث تركعوم              |
| 414         | کیتی در بجلول کی زلاهٔ                      | <b>r</b>     | قدير كحقدً.                           |
| 34.5        | رمن كزميداو ريس كماكيا فيزمي شاطري          | ۲-۱          | میت کے تصافیدہ روایے                  |
| MA          | عشراور زکوه می فرق                          | 101          | آختات كابرن                           |
| Pr 4        | بثائ كامكم                                  | F-1          | إمتكات كأتسجي وربيط                   |
| ei j        | مشركات كالوابق                              | r.r          | احتكات كانتمص                         |
| ۲۴.         | مِا <b>ي</b> ات<br>-                        | r. *         | مفسدات منتكات                         |
| 11          | امستقدراک<br>د                              | ۲-۳          | ومشكات كماكاوب                        |
| †F1         | مصارف زگز و                                 | r.r          | مونكات سكافروبات                      |
| ***         | کن ووک کورکو ہ نیس دیناچا ہے                | 1-1          | مشيب قدر                              |
| tFF         | المكوة ليني كيمقدار                         | F-(**        | صدتةنفر                               |
| +14         | ال: أو أيه تُهرِ عدد مهدي تبركون على كرا-   | F- 0         | صدقة فعذبي دى جنے والى جيز پ          |
| 77          | مشرونكوة ك وصول كو حكومتي اداره             |              | زكؤة                                  |
| 717         | زكذة كمعال كأجبثيت                          |              | \$37                                  |
| rry         | كان اور ونسيول كابيات .                     | 7.4          | زگؤة كے معنی اور اس کی تعربیت         |
| <b>h.b.</b> | 3                                           | 1.4          | اد ئے رکھا کاحکم اوراس کا ٹھوت        |
| PFG         | بج                                          | F. 6         | سندم بمباركوة كي بمبت                 |
| F74         | کامکے معنے اور تعربیت                       | <b>K</b> *   | وجرب زكزة كما شرطيب                   |
| 274         | مج كيما بميت اورفطينت                       | <b>t-4</b> . | مغباب اور کیک ساک کی مذت              |
|             |                                             |              |                                       |

|              |                                            | q           |                                               |
|--------------|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 454          | عَ كَا بِحَوْمُ الرَّكِ (عرفات مِن د تون ، | <b>F</b> †4 | ع كرمسان وداس بمغيرت                          |
| 774          | رتج کے حام واجبات                          | MA          | تَّ يَعِمْشُوه                                |
| 444          | مج کے سنتوں کا بیان                        | 114         | عج کب فرض بوجا تا ہے                          |
| ***          | کا واپ ج                                   | 174         | بنج واجبب پونے کی تشریعی                      |
| t <b>o</b> i | مسؤحات جحكابيان                            | rr.         | استطاعت محصرائل                               |
| †ěi          | مغسدات مج کابیان                           | rrı         | ع محصیم ہونے کی شرطین                         |
| FOI          | وہ یا تیں جن می فدیدوا جب ہوتا ہے          | ***         | الكاني                                        |
| rop          | حالت احرام ميں شنگار کا تاون               | 474         | احرام کی تولیف                                |
| raf          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    | YTF         | احرام کے مواقیت                               |
| rar          | عره<br>عموک شیب                            | FT F        | الرام إندص مع يهي والورطوب بي                 |
| 100          | الغروكى نثر فكط عدا زكان                   | ++++        | حالتِ احرام مِين كِياكِياكِ إِن امِنْ ہِ      |
| 100          | لروك سيقات                                 | ئلر ۲۳۹     | - حورت کے نفعالت اوام ہی ٹنز اور مرڈ حکے کامر |
| 747          | المربدم واجبات ومتن اودستهات               | rpy         | رنكين بموضود وكبري                            |
| 707          | في قراب عن اورا فراد مك متعلقه مساكل       | 444         | الول كاكون العبركي ادرار يقسه ووركن           |
| 404          | قران کے سائل                               | rre         | - حرم کی گھام اور درخت دغیرہ کا نے کے سما ک   |
| 101          | آئ <u>ت</u> کے مساک                        | •           | فعدد كمنوانا يمينه بكوانا فسلها كزنار         |
| 14-          | يَدِي عَرِيف                               | + + 6       | ان اوبر مایرگرا                               |
| <b>† 4</b> J | بدى كالسيس                                 |             | احمام والے کو نکے میں وامثل ہوئے ]            |
| <b>FM</b>    | قربانى كے وقت اور مجدم بيان                | } P==       | ك خ كوكرن جائج .                              |
| <b> ~1</b>   | قربان کے گوشت میں سے کھ کی نے کا بیان      | 7474        | طوات قدوم                                     |
| k-1          | بدی کی شرطیس                               | +- 4        | ار کان کج ایک سے دومراد کی                    |
| 745          | بعصاراورنوات                               | 424         | طوات افاعند<br>طحاحب الماضركا وقت             |
| 111          | ئے ہیں                                     | **4         | طحاب فالضبركا وقت                             |
| ٣r           | ت بدل م مونے کی شرطیں                      | rr¶         | خوات مدريا لحوات وداح                         |
| 444          | م کی کرنے کی وصیت کو پیزماکرنا             | 46.         | الحواف كامسنون طريقة                          |
| r10          | زيارت دوخدا لجر                            | re.         | خواف کی شرطیر                                 |
| r <b>ur</b>  | كمعميدكا بيان لبنى قربانى كا               | 771         | طرات کے وابعہات اورسنتیں                      |
| 144          | قربان کا مکم                               | rcr         | طوات کی نبیت                                  |
| ter.         | خرائط قرإني                                | fff         | مَعْ کاتیسرا یکن (معی)                        |
| P46          | قربانى كرتيرونيت بسمان كمجزا               | نميات ۲۲۲   | صفاوم وه کے درمیان سی مک تراکط منتبی اورمسا   |
|              |                                            |             |                                               |

|                 |                                                  | ١.              |                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| ***             | دُ کاست. (مِالْوْرِ کَيْ قَرِبِانْ کَاطْرِلِيةِ) | 140             | قربال كيستحبات ويمكره باث                    |
|                 | <u>ث</u>                                         | وأشرر           | 6                                            |
|                 |                                                  |                 |                                              |
|                 | صداق دمهر، کابیان                                | Kei             | اسلام کےمعاشرتی احکام                        |
| P-4-1           | مهركى تعربيت                                     |                 | سلام كومام كرنے كابيان                       |
| 44.44           | مېرکى نشرلىس                                     | tat<br>tat      | سلهم مين بيل كرنا ورجواب دينا                |
| ra              | مُرمُفَيتُ سندياده زمونلمانيَّ                   | M               | د د معدد تمریج بن سلام کرنا کمروه ی          |
| 719             | مهرکی کم سے کم مقدار                             | 1.3             |                                              |
| 14.4            | ہری ہے ہے۔<br>میرینی                             | ۲۰۴             | <u> چینطم والے ک</u> وصاد <u>نے کا ب</u> یال |
| <b>7</b> 4      | مبركيستين بعمراخردي سيأبق                        |                 | 26.6                                         |
| 44              | جرے<br>خوت جمیرہ کی توبیت                        | TAB             | بحاث كابيان                                  |
| r==             | موانغ سبانترت                                    | tea             | ناح کرسی                                     |
| 7.1             | جرعا وحادميزكا بيان                              | ri o            | تكان كادمشت                                  |
| r)-             | مربات كان                                        | YAA             | كاح كىفتى تعربيت                             |
| 131             | حارحني طوريزتكام كوترام كرثيني والأصواريس        | F-4             | <u>کارک شوش دیشت</u>                         |
| <b>17</b> 14    | سعادرنابين سرالمارشزكي وجديره                    | Yaw             | كان كاركان                                   |
| rir             | ایک سےزیادہ بھیاں                                | rije:           | کات کی شرطوں کا بریان                        |
| FIF             | كن مورة و كور وجيت ين بين كرا الوام ب            | 117             | ميف (ايماب وقول)                             |
| rır             | مخبلعت متزبب فكالورث ستانكات                     | <b>244</b>      | فريقين كاح                                   |
| ric             | سيمن طفاق ونو فورت كى حرست                       | 144             | شبادت مین گزایون کی موجدگ                    |
| ric             | وقهتي ممحاح بإستعبه                              | <b>144</b>      | نحاح بدربيروكالت                             |
| PP4             | مفاعت کی وجہ سے کا ن کا توام ہوتا                | F44             | ولی کابیان                                   |
| ***             | مضاحت کے صفاہ خیمنی                              | 144             | ويون كي ترثيب                                |
| <del> </del> TL | ودوح في فتركت بصفكان في توميث كالمحم             | ) PA            | ونی کی <b>شعو<i>ن کا</i>بران</b>             |
| P1.             | مطاعت كحاقدت اعداس كاحكم                         | +4^             | ولائت اجباد مح فرانكا                        |
| rh.             | من وبالسطان كاوروب علام يجيه كا                  | ľ\$a            | ولائت جهارکی دب                              |
| <b>P</b> A      | رطأاعت كالخوت                                    | Y <b>44</b>     | تربي بعد ما مرج ما مريده ويحول كواحيا        |
| 441             | وودربا نےواں کی شہادت ر                          | r <del>11</del> | تكاري مير كمنوكا كماظ                        |
| rti             | مضيع بميمتين بهن بمال كامكم                      | <b>#.</b>       | کفائٹ کن باتون ہیں ہونا جا ہے                |
| rrr             | ي ۱۵ ورم خنف سے کا ت                             | P. P.           | مسب يى كغود بحف كالمزيد                      |
|                 |                                                  |                 |                                              |

| 200             | تشعم بين الزوبات                    | 477       | زالى الدرانياتي كان كاع                               |
|-----------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| 470             | المتعذكي تسنيم                      | 144       | نكارمك باسيريمستمهامور                                |
| 27/4            | وقت كأشير لعنى وري مقرركرة          | rr        | محطبه (منتكني)                                        |
| ۲۲۹             | بازي مقر كريري كايمين كالمخان       | 270       | الله وي كے سينے ميں رائے وينا                         |
| ra •            | مورت کو بنی باری شده تربه داری کامل | rr/       | كسىك يغام يربيهم دينا مأكز فهيس                       |
| ro.             | مغرين مائقت والشكامسكا              | rre       | عقدیی رکے کے اطان                                     |
| rai             | مرد کا وَشِ                         | rro       | مقام نبون                                             |
| ror             | مرود نست مقوق ان کی بم بیسا بر      | TT*       | منكات كم يشاه و                                       |
| ror             | شوېرکې الحامت                       | 1-1-      | ون کولز کی سے جازت مینے کا طربیقہ                     |
| 444             | ض وریات ٹریرٹی کی طنب میں اعتدال    | 744       | وكبين ك وربيدا مازت عيد                               |
| 733             | امسان مشتامی                        | rte       | تجول كرنے كاظريف                                      |
| 200             | متورم ونبيد وثاديب كاحق             | PFL       | نخاع كافعيد                                           |
| roc             | الغ كابيان                          | pr = 4    | ų i                                                   |
| ro.             | ایددگی شرحی تعربیت                  | F r4      | وجونت ونبير                                           |
| <b>70</b> ~     | ایں ۔ یک ارکات اور قرفین            | CT"       | والوب وايدكا وآلت                                     |
| roj             | احكام مقلقه ايفء                    | 441       | ومحوش وجيريس الأكون كوبنانا                           |
| ****            | طلاق كابييان                        | cti       | وخوت وسيبد وغيبوكا قبوساكرنا                          |
| 441             | طلان هبيان                          | ۴۲۲۰      | والوث قبور کیانے کی فرطین                             |
| PHI             | صدق کی تعربیت                       | rry       | تعويرے مکام                                           |
| HAL             | المدق بسنديده بمل بنيب ب            | rrr       | گا <u>ے</u> کررنگل                                    |
| با نہ           | طهاق کے ایکان تینی اجزاد کارک       | rry       | باون وينخض مبني مضاب كلبيان                           |
| مادم            | عدق کارجیں                          | 774       | ارفات وسنّت کی روستنی چي:                             |
| ۳۲۹             | غلمته میں طلاق دین                  | F74       | منوم وابع من كي حقوق وفرائض                           |
| F44             | هٰناوق کے تشہیں                     | rr.<br>rr | توسر مرسحني                                           |
| P.4F            | واجبهد ورحرام                       | FF4       | عورتوں کے حقوق من کا تواکر اواجب ہے۔<br>اور تا کھیں ا |
| P44             | سیادربد <b>ی</b>                    | 7,4       | تفقہ کامعیار<br>سکنی کے ساک                           |
| <b>~</b> ^      | طلاق م                              | 1-1-1-    | صن مسيلوک                                             |
| F44             | للدق يمني في تعورت                  | أفريدارنا | تعفم أورانيذا رسانى                                   |
| mi              | طلاق رسي كب بائن موماق ي            | ٢٣٠٦      | مورث کامی وروی واشش                                   |
| r <del>yt</del> | غلاق كمرضورت يس مغلقه يوميا تيسي    | **        | المكاستان باده جويال ركحض فرف                         |
|                 |                                     |           |                                                       |

|             |                                 | •           |                                      |
|-------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| ۳ij.        | دمجرع كامن كب ختم بوجا تلب      | rn!         | لحلاق ياكمناير                       |
|             | عدّت كابران                     | Pk.         | وه الفاظ مِن ك يُصُبِّت كا جائن فروي |
| ۲۹۳         | عدت هبيان                       | ff41        | مسلطقون بين دى كئ طدق كلم ري كتأنا   |
| 117         | متدت کی تعربیت                  | PCI         | مدان کی مد د                         |
| 44          | مقدت وابب بورنے کے اسباب        | P4;         | علاق رمعی کے ایسے میں ہدیات          |
| المالة ال   | عدت فاصورتين اعدان وكما قسام    | per         | ملاق باکن کے بائے میں ہمایات         |
| ٣٠٢         | حمل کی جذب                      | rzp         | وملفأظ فرست طلاق والخانسين بحوق      |
| 740         | فيرجامله كاحذب                  | P4T         | معليق سين طلاق مين شرط لسكا دينا     |
| 711         | المعاتب إفته بيوى فكامترت       | wh          | تغويض حلاق                           |
| 744         | أنسدكي عذت                      | -           | وللاق كحسنظ ناشبهانا                 |
| -14         | ز پنیرکی بندے                   | rio         | ولاق کے منے تحریر کے وربیدنا ب بڑا ہ |
| r¶(         | عقدت كاشتادهالات كالمعودت بيميا |             | خلع کا بیان                          |
| <b>~</b> 4~ | معتقده كوكاح كاجيام دينا        | ۳٤٥         | ح و بيوت                             |
| rąx         | میلاند                          | res         | نس <i>ے کے مع</i> ئی                 |
| L.          | تجونشالنسب                      | 4.4         | خلنه ورفلاق من قرق                   |
| L-, ,       | ميان<br>-                       | Fen         | نعق كب ورميت ب                       |
| Lç-1        | الإمار                          | P49         | خلق کے ارکان وشرائط                  |
| r e         | فبالزكا خرعى مغبوم              | ۲۰.         | خلیمنا زبان ہے۔ عقدتس ہے             |
| C.L.        | المهادكي باست ميره احكام فترحى  | PAI         | فتح ععن د                            |
| 4٠٠٦        | كغاره فهادا وكرث يمض فيق        | <b>K</b> VI | التاهيوب كإبيان جوش بحارج كالوجيدين  |
| 4.0         | تىنقدكا يبان<br>                | 707         | تغريق                                |
| L, J        | فقبي تعريب                      | **          | فغ كل اورتا الذك بالتصير القيام سلك  |
| 4-4         | نغفة كي شرعي فيتيت              | باحد        | تعربي كاحكم وراس كالثر               |
| ly, c       | بیوی کانفقداور می کیسماک        | 24.7        | حفقود الخبر<br>الغراق كالثر          |
| M.¶         | مقدارنغة كاتعين                 | <u>የ</u> ሌላ |                                      |
| M-9         | فقدرهم لغقة مير دينا            | 124         | دومرائحات بوط كي بعد مفقوق وبكروسي   |
| Li.         | وجب المغة كالتركط               | ٣٨٤         | غائب فيرمننود                        |
| اراما       | تغيثها كدميرت كالسعين           | ran         | تغرف كم بعد شوم كي والبي             |
| خابها       | تفقيكوسا فتطاكب والداتين        | P^9         | دحبت                                 |
| ماب         | دوران مدت لفق کابیان            | 224         | وجيعت سكام كال وشرائف                |
|             |                                 |             |                                      |

|                   |                                                                  | 11           |                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| (**               | يوى كى تجييز وكلفين كا ترب                                       | , פוק        | وموجود شوبريرنعقرما تربونا                                                    |
| <b>LLD</b>        | مِس فِي تَوْكُدُ رَجُولُ الموسى مِيرِوكِين كافي                  | المايما      | خوبهكا وتتحلفة سصعاجزهمنا                                                     |
| الرايه            | لاوارىك كى تجهيزة كمغين                                          | م اس         | نفتة (ول دے ہے                                                                |
| 450               | مورث کے ڈریرتر من                                                | مزب          | باب دا دا اور قرابت دار ون کانفخه                                             |
| t, Le             | زك كأنصيم                                                        | ۲۴۰          | حضانت ( یخ کُ برورسش )                                                        |
| rr4               | محرود ہوئے کے اسباب                                              | ۲r۰          | حضانت کے نئے تراکط                                                            |
| الماء             | مجوب برجائے والے وارث                                            | GA,          | حفائد کی ت                                                                    |
| TM. Zyo           | وه وارف جودوس عدارت كم باعث جوب ش                                | וליק         | مغائت کی اُجرت                                                                |
| 44.               | مجب العبدان كأخصيل                                               |              | كتأب اليمين                                                                   |
| <b>(*</b> (*)     | مجب حروان كي تعضين                                               | عمها         | ساب، يبين                                                                     |
| Lake,             | مجوب ليت كاميند                                                  | (fft         | ربين کی تمريد                                                                 |
| وإدرا             | يتم صب بار وورك اسمين ع                                          | (PP          | اينين النمر كامكو                                                             |
| : [ ]             | قرآن ومديث كريمانات                                              | بادي         | قسم کائری ثبوت                                                                |
| مدركها            | كمرى صيولي فتروا ثناكيت الغابي                                   | L, U.        | قىم كى قىمىن                                                                  |
| فإلبالي           | للافيات اولا والورحق ورافت                                       | 50.4         | قسم دا قع ہونے کی شرطین                                                       |
| کہم               | میت کے سترو رجود رف میں ہوئے                                     | ه الم        | وہ نظام من مے مرزماتی ہے                                                      |
| الرام لي          | شوم او معوی کے قابت دار در کا ترکہ                               | r't e        | الشبيكيونسي ودفاقهم هاتيهم مكم                                                |
| البلير            | ميراف كربنيا ومدمت وحسان بنبيس                                   | price.       | ودمه فاترك الأوزاء                                                            |
| סיקיה             | حتبتى كامراث يرحق بنيس                                           | 5789         | تشم كاكفاره كب واجب بوكا                                                      |
| ويهام             | تأجاكزا ورودارت تيمين                                            | ኛ <b>ሶ</b>   | فحم كاكتاره اواكرت كالحريقة                                                   |
| 440               | ده میت میں کاوارٹ زبو                                            | ďľľ          | نذريح مسائل                                                                   |
| r <del>to</del>   | تركه كي قيم يحميائل                                              |              |                                                                               |
| 110               | رندن يانېپ سان                                                   | <b>در</b>    | اند، کی توبیت<br>ر                                                            |
| ተረ <sub>ተ</sub>   | ومي لغروض                                                        | Selec        | الذرك هيتيت ورقبوت<br>الدرك هيتيت ورقبوت                                      |
| (f)               | باپ ک بینگیت اور اس کا حصته<br>معرب می مینخون سرور سرور کردور در | بالممايا     | ند کاشیں                                                                      |
| et et e           | واد، کی میشیت اور بس کا عقر<br>باب کی میشیت اوراس کا عقد         | פיניק        | وراثت                                                                         |
| (ff'n             |                                                                  | ۲ra          | وراثن کے سینی                                                                 |
| برار <del>ا</del> | بیش کمایشیت اواس کاحشر<br>د قدر در قرارش میرسد:                  |              | ور استا کے متاب<br>مورث کی و فات کے تعد                                       |
| (fer              | به تی اور برید کی ترکیعی معتب                                    | 64.4<br>64.3 | ۔ وارث کے طرور کھی تھی۔<br>۔ دارث کے طرور کھی تھی کی واپنے تجہز و کھنے ہی میٹ |
| اه)               | ،سـتدراک                                                         |              | وارت كالمرود في سل في وي المروسية                                             |

| 18"             |                                                            |                    |                                                                     |
|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 14.13           | ملاقمميتبر                                                 | اهم.               | شوم رک میفیت اوراس کا مقد                                           |
| Mr              | مقيق اورهاراتي محاميون كريست                               | FOR                | يوى كى مينتيت اوراس كاحق                                            |
| ليبال           | بجائض ورجسك معسبات كالزكرس معتر                            | ۲۵۲                | اخياتي ممائن                                                        |
| ماليا           | بجيا كامعت                                                 | רפין               | اخيافحامين إ                                                        |
| المهالر         | ملأتي مجا                                                  | ٢٥٢                | منيق بهنيما                                                         |
| <b>616</b>      | مقینتی ا در علمائی مہا <i>کے لڑ</i> کے                     | 400                | علَّا تَى سِبنينِ                                                   |
| [**  <b>-</b> * | إب كرمقيق اورعسلاق مجا                                     | <b>ŗ</b> ⇔ч        | دادی ان کا ترک میں صفہ<br>م                                         |
|                 | ڈوي الادمام اورميت کے تزکیس <sub>ا</sub>                   | ٢٥٢                | مبذة صحيحه كاحكم                                                    |
| جديما           | ن کے بینے کا                                               | 44)                | معبات کابیان 🔍                                                      |
| 740             | ذوى الارمام ك حيثيت                                        | Cor                | تغييم تركس معبات ك ودجرتبذى                                         |
| الباع           | فرومی الارحام کی درجه بندی                                 | (*0^               | يبيط ودم كم عصبات                                                   |
|                 | ذوى الفروض كيضوكا منقرنقشه                                 | rea                | وومرب ورجير شكامصيات                                                |
|                 | ببل تعم کے ذوی الارحام                                     | 400                | تميمرت ورج كم قصيات                                                 |
| h.h.h           | بہاں ہم سے دوی ہوری<br>دوسری فتم کے ذوی الارحام            | <b>r</b> ′2 ∧      | جويتم ودجركي للهبائث                                                |
| 444             |                                                            | 600                | معبات بناتيم ترك كامول                                              |
| الرباد          | تیسری مم کے فروی الارمام<br>هنگر کسر کر ذریر از رساد       | 4 فهم              | ببط ورجدت معشبا كتركه لمنه كاصوريس                                  |
| 444             | بھ محقی تھم کے ذوی انارہام<br>میراث کے حضے لگائے کا طراقیۃ | 104                | بیٹے کا مصنہ                                                        |
| المها           | میران سے مصاف ما سرمیہ<br>مول کے معنی                      | ٠,4                | بو <u>ئے کا ح</u> تبہ                                               |
| C.T.            | موں کے سی<br>مول کی خرددت                                  | L,AI               | برپوت کا معنز<br>د دمرے درجہ کے معیات کو کرکے کے کمونی              |
| F4.             |                                                            | ۲H                 |                                                                     |
| الها            | حول کافرین<br>مرا رزق                                      | ( <sub>4,4</sub> ) | بابكامف                                                             |
| الإدا           | مول کانتیجر<br>ما که مرب مید نید دیا                       | CAL                | و دوا کاملیته<br>سر سرای برای کریم دو کام س                         |
| Leh             | خول بخریصوریت پیر نهیری بودنا<br>در کارا اید               | 444                | تيمست <i>ديشك</i> بسيات كو <mark>ترك طف</mark> كي هويي<br>حقيق بران |
| [*4.7           | دوکابیان<br>نامینده در سخت ک                               | יויץ               | منیتی بمان<br>د تر باز                                              |
| <b>₩</b>        | وه ذوی الفروش چین پر دونیس بوسکتا<br>درگ در در در آنزین    | <b>L</b> 44L       | ملاق بمائی<br>مدین                                                  |
| 45              | ر دکیصورت می آهندیم                                        | ۲۳۳                | حنيتي مبتيء                                                         |
|                 | ت"                                                         | معاملا             |                                                                     |
| rk.             | اصلاى شرعى بدايات برهل كرشة كالأنكره                       | 44.                | معاملات                                                             |
| ζ               | طلل کان کی ترفیب                                           | 4.50               | ستلای پرایات                                                        |

|                     |                                                         | ۵              |                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| e4                  | ومجتزي بالمرآني وأض مع معان ويرجونه كاتبر               | <b>(**</b> -   | ملالينا درمر بمرجيزيت                                    |
| 06                  | خریدوقرونست بین بالویک گرادی ب<br>شر                    | 50             | ملاك ورحزام مباور                                        |
| Ø-p                 | تحن کابیان<br>-                                         | 4.0            | د و ترمی مدل وحمام استشیار                               |
| 6.4                 | يح كوا في وا                                            | المعلم         | یننے کی اسٹیا ہوتر م پئی                                 |
| ٥٠٤                 | ين√نونون                                                | 600            | 3,000 ZON                                                |
| 0.4                 | افاریخ دانبی ک ترخیس                                    | (** 4)         | ترام دممال نباس                                          |
| 4.4                 | معمع باتن وامي كرف كى دومرى مورتي                       | * . CA4        | موثے چائدی کا سفتماں                                     |
| <b>6.</b> c         | خيارشرط                                                 | CAL            | شكارا ورؤيجه اوران بيرمطال وترام                         |
| 0.4                 | فيأروحين                                                | الم د          | شكاركيانيات                                              |
| <b>~</b> 4          | خياره ويت                                               | <b>r</b> *+•   | شكارى بيرمتعلق شرائط                                     |
| 21.                 | ني دعيب                                                 | 19.            | كالمانت فشكارك شرائكا                                    |
| oir                 | في رتعين                                                | 644            | ورم ما و.                                                |
| ع <sub>ارات</sub>   | نهيارهبن                                                | (***           | بشادر وجري                                               |
| or                  | ئيار نقد                                                | ç4+            | وه مِيْرِين جن كه منعمال حرام حصين                       |
| ೨೧೯                 | والح اورشتري ك في تراسط                                 | , ,,           | ه پدووومت حرام نبین                                      |
| ρIN                 | قیست کی اوائیگی و این کے افر جات                        | ٦١٠            | مبادد في ورتير نداري كرمقالي                             |
| 214                 | بین کے جا کر طریقے                                      | 710            | وه فيني تناج هازت كي تبديلي بين ماكريا ناجا أز بخطَّه بي |
| Q14                 | پيانب                                                   | 77.0           | چئدامىغەمىن                                              |
| <b>∂</b> 1 <b>9</b> | .چسلم                                                   | (*qu           | تجاريث                                                   |
| ∌₹1                 | يع استعداع.                                             |                |                                                          |
| <b>e</b> ti         | ريع كه الأخريخ                                          | Let 1          | ته ره به زمین کی تعربیت<br>مراجع                         |
| Δři                 | بيع إملان                                               | L <sub>4</sub> | باطل اور نوسند کی قریقیں<br>مرد در مرد                   |
| o <b>F</b> ¹        | بيع فاسعه                                               | 79A            | زامنی کی تربیعت<br>در مرب                                |
| 271                 | •25°E.                                                  | 23.            | خمارت کی مثبیت                                           |
| g+r                 | 1.276 Com                                               | (*94           | خربيه افروقت                                             |
| PET                 | مود خلاقی حیثیت سے نابہتدیہ و<br>م                      | ρ              | يخ تعاملي                                                |
| ort                 | بنگ اور ڈاک ت <u>مانے سے طنے</u> والامو د<br>کریں تاریخ | ٥.,            | سودے اور تیمت کا بران<br>م                               |
| OFF                 | سودی کارد بارگی ترانی ساخی صیفت کشتی                    | اده            | بريالي كميلى اورنكماس وفيروك فريده فروضت                 |
| وجست سوواءه         | ا أوصار فريد نے الديمين ور ميزوں ميں کی مبتی کی         | 6.1            | مشينتك تعربيت                                            |
| '                   | چا تدی درمونے کا حکم                                    | ø-r            | ملكيت يس آ كے كامورتيں                                   |

| ٣٠٠         | مقادين كأقهي                        | ציום | تق كريخية البرجيزون كابيات             |
|-------------|-------------------------------------|------|----------------------------------------|
| 344         | معاجده تواسف كالعتياد               | 214  | بیمائے سے مجھے وائی جے وں کابیان       |
| مبير        | مضاربت کے شرائط                     | or4  | گزرنت وگینی سے بکتے والع جزی           |
| ٥٥٥         | مقادبت فاسدبوباك فناصورتي           | or c | جوے اور شرط سکائے کی گزمت              |
| <b>1719</b> | مهدانتان اورمفاربهد كيمتوق والمتيكر | ara  | معيرتيني جرشة كى تغريف                 |
| 961         | مضارجت بيشاقاتم كرنا                | 274  | بع منابده                              |
|             | مثركت                               | 010  | بطاحفامسدا وربي نمساة                  |
| 80.         | معرفت                               | 019  | Æ.                                     |
| 001         | شركار ك ميثيت                       | 4    | رخوت                                   |
| اهو         | - شرُنت کیانسیں ،                   | sr.  | مستقبل کےمودے                          |
| a a t       | شركت ملاك كامكم                     | ۵۳۰  | بيع المبذكي بعض اوجهوايي               |
| bor         | شركت مفرد فأكيفيت                   | ٥r٠  | كاروبارس دهوكرا ورفرب                  |
| ۲۵۳         | مركت فنؤه فأنسين                    | 10   | بيريونود الراتيت يراوحاركاروار         |
| ٥٥٣         | مبنس تنلأم                          | ا ۳د | ایج سے زیرہ ایک لیٹا                   |
|             | فراکت کاتیس وراس کے احکام و شرافط   | ۲۳۵  | بيع مين الباكز خرائط                   |
| 001         | المثركت فانابا لمركت هنائع          | orr  | مترط نگائے کا 5 عدہ نگیہ               |
| 001         | فرَّست نوبوه                        | ٦٣٦  | ممومات بينا                            |
| ۵۹۰         | قرض                                 | ore  | تعویا کی ہے                            |
|             |                                     | ûta  | ا ہے سامات کو بھاجی سے جزائم کو مصافیق |
| 241         | شربعت مسلامی ن بدایات<br>در میرون   | 200  | يح هينه                                |
| PHÉ         | وض كالمسلون مذمي مكوست كماؤره اليا  | arq  | ينافين ومربرهامر مكان                  |
| 318         | قرض كيسعني ورشريت                   | 3-1  | بيوناة بإليومتس                        |
| 443         | ترض ادرادها ريومها فالكهومة بالبي   | 344  | وام کے دام فاقع کے کر جمینا            |
| <b>644</b>  | بخرفش وبيذ والشيكولاديات            | or c | كليش بالعرت يزيجيت المغزدك             |
| 344         | وم ين و المركوب الات                | ٥٢٠  | احتاكه ( دُفيره الدولان)               |
| ***         | * الليندي والمانين                  | 24   | تشعير ومجاؤمقر كرناز                   |
| 944         | <b>ာ</b> ်က္                        | 25*  | مضاربت                                 |
| ۵٤٠         | كقاليت                              |      | •                                      |
| ,           |                                     | ع ۲۹ | مضارب كالعفوى أوروصطذى تشريح           |
| 04.         | اصطلامات                            | ۲۲۵  | مضاربت كامعانهده                       |
|             |                                     |      |                                        |
|             |                                     |      |                                        |

| ۵۸۸         | تعتل كامتكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14          | لغالمت كالمرابق                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 3^^         | !<br>امانت کا دائرہ کشتاد سیع ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 961         | میں ہے۔<br>لغالت میں ہوتے کی خرطیں                   |
| 900         | ددبیت کی تربیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 941         |                                                      |
| البري       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | der.        | لغیبل کی قرنده نمیان<br>کی چیزوں میں کھالت ہوسکتی ہے |
| 0.09        | ودیست کاحکم<br>سوایده ودییت پوشے کی مقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                      |
| 0~4         | جندثرى صطلعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ەدلىر       | بيزكوبينيات كابير                                    |
| 0-9         | وديدت ركف كالرابق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مدور        | مُرو ے کی فرت سے کفالت                               |
| 004         | ودبيت كمستة خرفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 940         | حوالہ                                                |
| 04-         | اخن کی فرشرداریوں ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 548         | حاله کے عنی اور ترمی تولیت                           |
| 041         | امانت کی گزان کی آجرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 965         | حواله أيك اخلاقي وترواري                             |
| 091         | ينبك ورواك فانهي المانت ركحنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DLD         | والرسيمتنق ببن اصفلامين                              |
| 441         | امانت کے مال سے حمادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 544         | كغاكة الدحاليين فرق                                  |
| 097         | تاوان كرواجب بوت ياز موت كي صوتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6</b> 46 | والكآسين                                             |
| 097         | ووبعت كى دائبي كاانتيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | att         | <b>ح</b> ال کے امکان                                 |
| ٦٩٢         | ودبيت كي وأبي ستعاثمار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 014         | موالمسيح يوشرك شرلجين                                |
| ٥٩٢         | أمانت ركمية أوركيتي و فت گواه كي غرور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | محالا کے احکام                                       |
| 440         | 4.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٥٤٨         | خيرمكني تجارت بيرجواله اوركفاله                      |
| ٦٩٥         | تا وان او كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                      |
|             | 2 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 264         | زمین                                                 |
| ۵۹۵         | مار <i>ى</i> ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34          | ديجن ايك اختلاق ذروارى                               |
| <b>2</b> 90 | مامون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 04.         | ديهن كيمعني اورمشرعي تعرفيت                          |
| <b>ং</b> শগ | حاربت كى تعربيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 341         | رین کے ارکان وشرا کھ                                 |
| 544         | ماریت کا مکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٥٨١         | مركان كمجنيت                                         |
| 44.         | ماریت کا مکم<br>میربهشمیرکے مشکفردری بھایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DAF         | دايمين كى ذمه دارياب ا درمقون                        |
| 644         | يبداوريب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مهن         | مرتبن کی ذیرولدیاں اوراس کے معقق                     |
|             | A Service of the Serv | م√د         | مروز جزيمة فائدوا مليانا                             |
| 4           | <b>پ</b> یکا بدلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0^ <b>0</b> | دمن سےمثلق متعرف مساکل                               |
| ٦           | فيرمسفوكم يوبيره يثااه زللت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PAS         | امانت                                                |
| 4           | بهزيد اصعاريت عي فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 244         | بالتباليه يرتزكن ومزيف كمارفناوات                    |
| <b>₩</b> 1  | بهربديدادرصدة بمعافق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 204         | مانت کا حکم                                          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                      |

بنريرك تعزيين معايدة جرت كافاسيدمونا 4-1 42 صدؤكي تعربيت اسبلامي قانؤان أجرت 441 144 مستاجر يحفق اوردموداريال بهبه كى تعريف ľ 4-1 مزودرون اوراجيرون كيصقوق الاردموط با مب کی اصطلاحات 4.1 ľ بهيد محداركان وشرائط استرانک 44 144 كون ى ابرير برائزين المدكون إلمائز بخذن كوميه 476 4.5 محنت كش مانؤرون كيصفوق ď٨ مبدادريديدكي وايسى 4.4 بها وروب سيسلوك كي قالولي حيثيت ۳. كن المودِّول عيد بريدك والري الميث يومكني ٧.٣ زراوت بديه اصعدته کی دائیی M 4+0 ورعت زياده مبري الخارت ı۲ı مغروري بدايات 4.0 زراعت كي مغوى تقريف ٣ľ إجاره نزداعت كرنے كے الم يقے 177 النهاقة مع محبتي رفي كالأماء كرابه يرفعينا يادمنا 4-0 477 كمايركامعارا فخم كرويزا اجازا كارض 416 110 كوايه كيعض خردري مسائل عزادعين 4-4 170 مزارعت كاخاص مكم ریا او دومری مواری کے احکام 4.4 110 مزارعت كي اركان وتراقط اجيرول كالشعيل 177 4-4 اجأرة ايض كي شرائط 1100 46 مهاقات 150 مساقات محمعنى ودتعرب بعض اورشرفين 411 مهاقات کے ٹرائط 174 اجيمشترك كماجرت اورده مهيعساكل 111 مزادعت ومساقات العداجارة المصرك بعفى خرودي سساكي يعام اجرمترك جرماع أي مواتا 415 مزاروت كامعلامنغ بجوجأنا IC'F جنداصطلامين 417 مانك يامراميط مدللهمش كرمكييس \* عزدوروم كرمساك اواسلامي تربيت 4 6 فبخامين كمكمونت بمركس كمكاخره 4 أجرت كے بائے بن میں قرآن ہوا یات 460 ملكيهتب ابرت كامعاما بمتابرلوراجير يحقوق ۲ŗ كسى ميزكا مالك بمني كي حيثيت أيمرت إيك معابده Yla ۲۲ معايده كافائده كن مورتون يصلكيت قائم وقي 414 ۳ ایک معابده سیکنید وومرامها ی و مبارجين 41. ۳ الزويزول يركب الدكيين لكيفائهم فأرث معابده كياسع بوسكتلب 447 استرائيك اوركارها ندمندي يائي 471 74 معابده ويخصم ويذكرنا أولاتهي بالكيماتك 4 417

|     |                                          | 14         |                                                  |
|-----|------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| 410 | فقعان کرنے پرتا و ن ہے                   | 414        | ر که زاور کنتر                                   |
| 440 | تغشان كاسبب نيثآ                         | 474        | موات<br>موات کا الک بننے کا ترخیں                |
| 444 | جابؤروب مصفقعات بوطف كاتادان             | ٦٢٨        |                                                  |
| 446 | بے جان موادیوں سے نقصہان پہنچنے کا تاوان | الراق      | لبض ووسرساطروري مسائل                            |
| 77- |                                          | <b>44.</b> | غِرْسِنْ کا عَلَم<br>آب رسانی کا اندازی          |
| 446 | وكالت                                    | 40.        |                                                  |
|     | وكالت كيمنني إورس كيفزورت                | ,-         | گوی کے اطرات کہ ڈیجن<br>مد                       |
| 444 | وكالبة كانقبى لعرب وروكيل كاجثيت         | 441        | مجر                                              |
| 444 |                                          | 401        | تعرن ے دیکے کامیب                                |
|     | وكالت دولسم كى بوتى ب                    | 401        | وران کسن کوے<br>اور ان کسن کوے                   |
| 44. | وكالت كے اركان و ترانط                   | 407        | توكى يكه اورمورتين                               |
| 411 | وكسيدل كربرطرني                          | 424        | جو كالتخويق وقت كوركي الوجود فا                  |
|     |                                          | 404        | حجر كي متعلق بعيس خروري مساكل                    |
| 44  | . وقفت<br>ر                              | ط≎لہ       | بالغيرث كالمر                                    |
| 4-1 | ونفت كريفوى اورصلناح معنى                | AQL.       | <b>جر</b> کے منسبے میں دنی کس یکو ڈار دیاجائے گا |
| 464 | وقعت مح متم                              | 400        | مفيدا ورمدلون كي ديتيت                           |
| 444 | حروری مسائل                              | 404        | منتقعه                                           |
| 464 |                                          | 404        | شفعه مح معنی و رثمریف                            |
| -   | وصيت                                     | 404        | متعتقه بصطدمين                                   |
| 444 | وحبيت كأنعريف                            | 444        | شنعه كامق                                        |
| 464 | وحيت كاثجوت                              | 401        | شغديكه اسباب                                     |
| 44  | ومبيت كاركاك وفراسط                      | 404        | <b>می شفد</b> ین ترمیب                           |
| 44. | موضى المراحية منقر رتكف وأف شرطيس        | 104        | تتغدك تشركط ومضرودى مساكل                        |
| 1*1 | ماليا ومنيت كيمتعلق ميند تسطيع           | 409        | مستمرا وغصسغ كاحق برأبرسه                        |
| 447 | عمل دصيت كى شرح چيشيت                    |            | غمي                                              |
| 444 | مج كرائے اور قرآن فوائی كے منے وصیت      | 441        | اصطلعات .                                        |
| 445 | ووسرون كي على يا تقصان والبيائ وان وحيين | 441        | خصب کی فرمی تعریف                                |
| 4^₽ | وصيئت ستدرجوره كرليث                     | 441        | خعب کاحکم                                        |
| 400 | وصى كابريان                              | 445        | الاصمال                                          |
| 444 | دوانتمام كودمى مقزدكرة                   | 445        | براءراست نقصان كرنا                              |
|     |                                          | 470        | تتعبان کے برنے پر نتعبان کر اماؤنیں              |

## بشخ الدُّا لَرُّمُنِ الرَّحِيْمِ

عرض ناشر

اسلا کمسپلیکیشنز قرآن، حدیث رفقه اتاریخ ادراسلامی نغرگی کے مختلف شعول ہیں اسلام کی را مغانی کی حال کتب بھیلے تقریباً بیس سال سے شائی کا حال کتب بھیلے تقریباً بیس سال میں اسلام کی را مغانی کی حال کتب آسان فعت مدوصوں میں جھیب جی ہے اور کا فی مقبول ہوئی اس کا انگریزی ترحر بھی پاکتا ادر میرون پاکستان کا فی جیس سے اور کا فی مقبول ہوئی اس میں معاملات کا جھتہ شا مل انہوں تھا ۔ اب ہم مولانا منہا جا الدین مینا کی صاحب کی قعد اسلامی پرمر بہلو مسکس کا اور جامع کتاب اسلامی پرمر بہلو مسکس اور جامع کتاب اسلامی فعنہ سے نام سے شا کئے کر دہے ہیں اس سے متل اور جامع کتاب اسلامی فعنہ سے نام میں مام نام کی دوست میں مرتب کی مہارت میں مرتب کی مہارت میں مرتب کی مہارت میں مرتب کی مرتب میں مرتب کی کرد ہے گئے ہیں ناکر قار کھی کو علم مرجا ہے کہ کہاں کمی الم میا آئمہ نے حقیقی مسلک میں اور سادہ سے اختلاف کیا ہے ۔ یہ مسلک میں الم میا آئمہ نے حقیقی مسلک سے اختلاف کیا ہے ۔ یہ مسلک سے اختلاف کیا ہے ۔

اس تن ب بی کم وقبیل دوہزادسانی بیان کے گئے ہیں اور دوسری کت نقہ کے علاوہ اس کتاب کی ترتیب ہی خصوصیّت کے ساتھ علام تزیری کی کتاب الفقر علی گھذا ہب الار ہے سے استفادہ کیا گیا ہے سالات کے شمن میں اس میں کفالت ، موالہ اورا ہانت کے سائل عبر میرعالات وعزوریات کے مطابق بیان کرسکے ایک ایم ضرورت کو ہوا کیا گیاہے اس طرح آجر ا ور
اجہرکے معاملات اور ہڑتا ل اورتا لہ میدی ہدی بات کی گئی ہے ۔ اس طرح اس
کناب کی افادیت کا فی بڑھ گئی ہے ۔ ہمیں بھیں ہے کر افٹاء النّد یہ کنا ہی
اردوی نفتہ کے مبدید فرخہرے مین بہٹر قیریت اضا فرخا ہت ہوگ اور ایک عام
مسامان ہی اس سے روز مرم زندگی کے معاملات ہیں باسانی دینی رہنمائی ماہل
کرسکے گا ۔ النّد لفائی سے ڈعا ہے کروہ اس کوسٹسٹر کو مٹرن تبولیت سے
فوان سے اور مؤلف اور فائٹر ووٹوں کے سے اسے ونیا وا فرمت ہیں نیر
اور مفترین کا ذرایع بنیائے ۔

#### مبحق خام وق بغاً ن صا

## يبيش تفظ

استدام ایک مکن فظام ترتدگی ہے عقائد و نظریات اورعبادات سے لے کرزندگی کے اخلاقی معاشرتی اور معاشی وسیاسی اور تدنی سے عقائد و نظریات اورعبادات سے لے کرزندگی کے اخلاقی معاشرتی اور معاشی و سیاسی اور تدنی مسائل کے بیس وہ ہماری رمہنائی کرتا ہے ۔ قرآن مجید نے تندلگ کے لئے ہیں امولاں اور قوائین کی تعیم دی ہے ان کی تفصیل و توضیح ہی فرماتے تنے اور ان کے ایف ارشاد و عمل سے فرائی ہے ۔ بہی می رہے سے ۔ نرول احکام میں جواصول کا رفر سائل کی روستین میں لوگوں کے سوالات کے جوابات ہمی و ہے سے ۔ نرول احکام میں جواصول کا رفر سائل کی روستین میں ہی فظر آتا ہے وہ ہے قدت کی تعلیم عمیدین میں ہی میں میں میں میں میں میں میں اس کی طون واضح اشارے میں کئے گئے ہیں ۔ مثل ایک جسکہ کا لئا فافر مائے سے ۔ قرآن مجید میں اس کی طون واضح اشارے میں کئے گئے ہیں ۔ مثل ایک جسکہ

ارشادیموایے پر

جواس رسول اتی بنگی بردی کرتے ہیں جے
وہ اپ بہاں توراۃ اور انجیل میں لکھایا تے ہیں اور جوزی کی سے اللہ کے اور کا اور برائی ہے روکنا
ہے ان کے سط اتھی پاکیزہ چیزوں کو صلال اور
بری ناپاک چیزوں کو خرام تصید ہوتا ہے اور ارائن برے ان کے وہ لوچہ اُٹار تاہے جواب
سک ان برلدے ہوئے تھے اور وہ بناتیں کو لٹا ہے جواب

ٱلْمَانِيَ يَلَيَّعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّيَّ الْاَحِيَّ ٱلْمَانِي يَجِلُونَ الرَّسُوْلَ النَّيَّ عِنْدَهُمْ فِي النَّوْسِ الْهِ وَ الْإِنْجِيل يَامُرُهُمْ بِالْهَعْمُ وَنِ وَيَشْخُهُمُ عَنِ الْهُنَكِّي وَيُجِلُ لَهُمَ الْفَيْبِاتِ وَيُحَرِّمُ مَنْيَهُمْ الْفَلَيْتِ وَيُقِعَ عَنْهُمْ مِرْمُوهُمْ وَيُحِلُ لَهُمَ الْفَلِيتِ وَيَقَعَ عَنْهُمْ مِرْمُوهُمْ وَيُولَى الْاَعْدَالَ الْبَيْءَ وَيَقَعَ

ے باری کا بہ کرائم صنوبین شاخلیہ وسم سے دیجہ سفتے یا جس طرح آپ کوٹل کرنے ویکھنے اسس کی بیروی کرتے صحابی عنورسی الدّ منیہ وسم سے مسائل کم ہی وریافت کرنے جن یا قوں کی رہنما ڈی سام کی اخیں خودت ہوتی قدا اور اس کارسول خود ان ہیں ان کی رہنائی فرا دیتے تھے ہفرہ بڑنے ہوتھا ہے۔ ہوتھا اور اس کارسول خود ان ہیں ان کی رہنائی فرا دیتے تھے ہفرہ ہوتھا ہوتھا ہوتھا دی جہنا دی ہوتھا ہوت

عبدنبوی کے بعد ملفا راستہ رہا اور جن دور ہے ابل افتار صابہ نے فتوے و کے ہیں ان بی سے جن جہدیں مردوں کے ملاؤ ان بیں سے جن جہدین صحابہ نے فتا وی محقوظ ہیں ان کی تعداد اس سے ان بی مردوں کے ملاؤ عور تیں ہی شامل ہیں صحابہ نہیں سے سات ایسے ہیں کہ ان بیں سے ہرا یک کے فتا دی پڑشتل ایک مختم کتاب مرتب ہوسکتی ہے۔ ووضح ابر جن بی سرایک کے فتا وی سے ایک ججوٹی کی جلد مرتب کی جامئتی ہے ان کی تعداد ہیں ہیت کم ہیں مرتب کی جامئتی ہے دن ایسے می بہر ایسے می بہر ایک کے فتا وی تعداد ہیں ہیت کم ہیں ایک جبوٹی کتاب ہیں جمع کیا جا مکتا ہے۔ ایسے می بہر کی تعداد ۲ دا بھی ہیتے ہے۔

صحابہ کوام کے عہدیں فتوحات اسلامی کی وجہ سے اسلام کا دائرہ نہایت وسع ہوگیا اور اکٹرالیسے واقعات سے سابقہ بہٹی آنے لگاجن ہیں اجتہادی صرورت بھی جنا بخرصی بہتے اجتہادہ استیاط سے کام بیاا ور اس سلسلہ ہیں ان کے درمیان اختلافات بھی ہوئے۔ اس اختلاف کی وجہ درمقیقت وہ اختلاف ہے جن ن کے درمیان منعوص علم کی واقفیت اقرآن وصدیت کے الفاظ کے

معی کے تعیین اور طربق استراطیں واقع ہواہے۔

سنٹیخین (حضرَت ابو کمروع رضی الڈعنہا) کے عبد ضل خت تک امنت ہیں افتراق نہیں میدا ہوالیکن اکے جل کرحالات ہیں فیرمعونی انقلاب آیا ریباں تک کہ بنی امید کے وسطی دور ہیں علماء دو کرکو ہوں ہیں بط کئے ۔ ایک جامدت و مطفی جوعرف ظاہر صدیث پرعمل کو لائرم قرار دہتی تھی ۴۴ جومسائل خارج ہیں واقع نرہوئے ہوں ان پرخورہ مشکر کرنے کوبھی وہ جا گزنہ میں مجھتی محی۔ علماء کی دوسری ماعت وہ تھی ہوفر آن وسنت کے ساتھ ورایت برعل کوخروری فیال کرتی تھی

ببلی صدی کے آخریں واضعین مدیق کے فتے مجی اُ محے ۔ اس مو تعدم خلیفہ عرب عبدالمریخ ے صدیث کے تحفظ کے لئے تدوین حدیث کا فرمان جاری کر کے ایک بہت بڑی خدمت ایمے ام دی ووسری صدی کے اغازیس تفتی اختلات اُت رور کیڑتے ہیں۔ اہم علم میں عظیف اما دیث کے درمیان ترج و تطبیق میں اور قیاس واستقسان سے استخراج مسائل مے جواز محسلسلہ اجارا كے اصل دين بوٹ اور امروش كومينول ين اختلات بيد اموا \_

ست احکام کی حیثیت متعین کرئے میں مبیمان کے درمیان اتحاد والفاق منہیں پایا ما تا تھا۔ان وجوہ سے خبی از آلما قات بڑھنے گئے ۔ ان مادات میں جب کہ تمدنی مساکل بڑھنے جا رہے تھے اور نظرية اجتهاد إدراصولى وفروى مساكل بين غيرمنظم اختلات بين كمي كح بجائك اصافد بني بهوتا جار ہا تھا اضرورت بھی کہ احکام وقوالین کی بافتاعدہ تدوین ہواور فقر کے اصول وضوالط مرتب كرديء جائين. اس موقعه يريام إلومنيف كواس طرورت كاشديدا صاس موا، جنائجه وہ بنو مید کے خاتمہ کے بعد ہی اپنے شاگر دوں کی ایک جاعت کے ساتھ تد ویں فعتہ کے گران قدر کام ہیں مصرون ہوگئے۔

امام الرحنيفة كالمحل نام تعمال بن نابت ہے ، ووست هدي بيدا موت مشروسال كى فريس و متحصيل علم كى جانب متوجه بوك اور فران فهى بين اخيس ميلدى عبور ماصل موكيا-ليكن عنس كى ونيا مين فقد كى برى الهيت عنى عوام مون يا خواص يا حكومت كسر براه كوئي مي اس سے بیار تہیں روسکتا تھا۔ جنائجہ اہام ابوصنیط نے بھی عمرین عبد العزیز کے زمانہ مملا میں فقہ کی تارین فصوصی توجہ دی۔ مصرت علی اُورمفرت اِن سعود کی علوم وفتاوی اپنے استا دابراسیمنگی کے دربعہ حاصل کئے ۔ تقدیس بہتہدا نرخیتی کے لئے تحصیل احادیث کی طرورت عتى رأيام الدونيفاره فقدى تعديل بى كے زماندى مديث كى طرف كجى ستوبىر بوسك ا وركوفه ك الشرى في ساعت كى اعت كى الجارت كے سندندى النيس بھرہ المام ور دورب مانک؛ ورامداری مانابوتانوویاں کے ستائج سیمی مدیث کی ساعت فرائے . ایمی طرح جے کے سلے برس حرمین تشہرین نے مدا تے آو داں مے اتم مدیث سے مجی مدیث کی ل استحدال بسب كفيدك مسكري سرك نظائر كم معان عم دفكا كلى وَي تربيب ك بنايان نظائر كم علان وَيُ

سماعت فرماتے۔ امام اوخیفہ کے جن محدثین اور اکد مشاہیرے معدیث کی سماعت کی ان کی فہرست بہت بلویں ہے بتمصیل معدیث کے ساتھ دو مرے ضروری علوم کی طرف سے بھی وہ عنہا فل نہیں ہوئے۔

تعروين فقد كالصسل مقصديه تقاكر فتراكع ستغتنق كذب وسنست كىج جيزيس ابل طوبي حفرق طور يرشاك تقيى النامي ترتيب ورفظام فائم كياجاك اورج وبديرساك بيداول ان كىسىلىلەپ شرعى بىمكام معلوم كئے جائيں ، امام الومنيفة ئے اتنے تھيرا ور و تدوارى کے کام کو حرب آئی زے اور اپنی معی معلومات پر شخصر کرنا مناسب خیاتی نہیں کیا ۔ اس کے لے اہموں نے اپنے ہر ، وں شا گرووں میں سے چند قاب قدرا شخاص کونتنے کی ۔ سس حرح تدوين فلذك يك ممكس وجودين أيَّ ، مع مجلس مين تأم بي فقيي مساك پرغور كياجا تارا ورجب سك مجلس كاتمام اراكين جي ندجومات كوئي سسك طينيس مجاجات عمار بحث ومباحث ك بعد آخري جب امأم الوحنيطة فيصله فرمات توياعوم وه فبصد اتناصائب موتا يسجى لوگ بم كولشبليم كربيتة تتقرأ وراكركهى السابوتا كالعنش أراكين إيئ رنارة يرق أم رحض توسب کے قوال قلم بندکر مضیات محفر القریم ۱۲سال کی مقاصا میں محبس نے فلا کا کھی مدنیا رکزایا۔ يرتجوعه م « بَرَّادِمسائل بِمِثْنَق بِحَنَاجِس بِي حِسَابُ رَسَاسَ عبادت رسِيتَعَلَق بَضَ. باق ہ م ہر رمسائل کا تعلق معاملات معقوبات وغیرہ زندگی کے دورے عیوں ہے تھا۔ یہ کرعہ یاں توشنك هاين يحل جوكيا تفاعر كاس كالبدنجي برابراس بيمااف فربوة مهابيبان نك كدارام الوطيط جب جیل خانہ میں قید کردئے گئے تو اس اراز ہیں ہیں بیسسدہ اری رہا \_\_\_\_ عتی کہ سرمجوعہ کے مسائل کی تعداد در رکھ تک مینے گئی۔ توانین مرتب ہو جائے اور عدلیہ پرسے مکومت کا دیا وُختم ہوم نے كے بعدامام بومنیڈ کے اپنے ٹیا گردوں کومیدؤ قضافیوا بکر پر ٹر کی اما 🕶 🗠 🕝 تفريا بياس فالرووب منلعنا وقات بس يعبد فجول كيار

المام الوصنيفة كى فقرى قدروقيت كا اندازه شهورى نت وكع بن الجورة كربيان سركها جاسكتاب.
وه كيت مي گذام الوصنيفة كه ام بي خطعي كيسيره كتى هي جب كدان كرسا تقالولوست أرفزاور محد ميد افتحاص تنع يحق قياس واجتهادي مسارت و كمت سخد. اور يمني بن ذكر با بن انكو حفص بن فيات حبان اورمندل جبيد الهرين عربيان كرميس من مربك سخد دخت وعربيت كرما برين عربيا المام من المربك من معن يعين عالم بين عربا الأمن معود كرصا جزادت جبيده الدر الريب عبس سخد . اور من معن يعين عبد الله بن مودك صاحبة الدر كرب معنده الدر الريب عبس سخد . اور المورن المعن المام المدن المرب من المرب من المرب عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن المرب من المرب المورن المرب عبد الله بن المرب ا

اگراما دیت بوی سے فیصل نہ ہو پاٹا تو اہل افتار صحابہ اور تابعین کے اقوالی اور ان کے فیصل کا جائزہ لیا جاتا ہو ای طرح اور تابعین کے اور تابعین کے مسلک کو ان والے جائزہ لیا جاتا ہ اجاع کی طرت رجوع کرتے ۔۔ ایسے موقع برعزائی معاب اور تابعین کے مسلک کو ترجع دیتے اور اگریمان بھی مسئلہ کی فیلین بھی دیجھتے کو مسئلہ کے مسئلہ کو مس کیا جاتا ہو استحمال میں بھی دیجھتے کو مسئلہ کے مسئلہ کو مسئلہ کی اور واقعات بڑئید کے درمیان اگر تعارف بالجابی تو منابطہ کا بداور واقعات بڑئید کے درمیان اگر تعارف بالجابی تو منابطہ کی فوجہ کرتے۔ امکانی مسائل برمی تورونوش کیا جاتا ہوں ان کے مسللہ بین اور جوش کی کو مشتن کی جاتی۔

اہم ایعنیڈ کی فقہ کی خصوصیات پررڈنی ڈوانے سے میلے مناسب موکاکرہ و سرے پڑے انکراوالان کی فقرکے بارے میں مج منتقراً گفتگو کرلی جائے

ست کیلے ایک کیانٹ کو کیمئے ۔ اہام مانک کی وادوت سنگر حدیث مدین مفردہ ہیں ہوئی ۔ اعوال نے مدین مواقع استعمال کا نے مدید سی ہیں تعلیم بالی ، اہم مالک کا کم وہیش بچاس سال تک درس اورافٹارے تعلق رہا امام الک سے جومسا کس دریانت کتے جاتے وہ ان کے جوابات دیتے تھے۔ امام صاحب کے انتقال کے بعدان کے شاگر دوں نے ان کے قتا وی کوم تب کیا۔ ای مجومہ کا نام ورحقیقات فقرانکی ہے۔

فناوی کے معللہ بن ام مالک کا طابقہ یہ تھا کہ وہ سب سے بہلے کتاب اللہ برا مجران احادیث برجوان احادیث برجوان کے نزدیک صحیح تھیں احتاد فرماتے۔ اس سلسلہ بن ان کا دار و حارجی از کے حلی میں کوئین کبار برخار اللہ مدینہ کے حدیث کوئی اگراس برا ہی مدینہ کا حل مدینہ کا مل مدینہ کا مل مدینہ کا مل مدینہ کے معددہ و قیاس کو درجہ دیتے تھے لیکن ان کے مہاں تیاس کی کثر ت نرمی ۔ احداث کے استمان کی طرح مصالح مرسلہ بران کا عمل تھا معلی برلم اللہ معالم مسلم مراددر حقیقت وہ صحیحت ہے جس سے کسی خرمی مقصد کی حقافات کی جائے۔ اس سے کسی خرمی مقصد کی حقافات کی جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہو۔ سے مراددر حقیقت وہ صلی واحد سے نہیں بلکہ متفرق عدل مات قرائن اور دلائل سے معلوم ہوتا ہو۔

ا ما م شافعی گستفان میں بھام غزہ سنگ حیں پیدا ہوئے۔ نام شافعی نے مغار مدیث سے ان کے طریق کی وقائل مدیث سے ان کے طریق کی واقعیت ہم میں بیائی، طریق ایس مجائے کی تعلیم ان کے طریق کی واقعیت ہم میں بھی مختلف اصفارے کے جائے و انے عسا ہو سے مجی استفادہ کے مواقع حاصل ہوئے۔ امام شافعی نے قیام عراق کے دوران محدثین اورا ہل مجاز اور املی عواق سے دوران محدثین اورا ہل مجاز اور املی عواق سے مواق سے موقعیں اور اس کے مطابق فتو سے مجی املی واقع میں کو مصری ماحول کے اثر سے ان کے تقیمی نظر برس کی تبدیلی موق حیس کے میش نظر اور اس کے موقع حیل کے ان مواقع میں کے میش نظر برس کے تبدیلی موق حیس کے میش نظر اور اس کے موقع حیل میں کے میش نظر اور اس کے موقع حیل میں کے میش نظر اور اس کے ان موقع حیل کے ان موقع میں کے میش نظر اور اس کے ان موقع میں کے میش نظر اور اس کے ان موقع میں کے میش نظر اور اس کے موقع میں کے موقع میں کے میش کے موقع میں کے موقع میں کے موقع میں کے موقع کے م

آمام خافتی نے بے سلک کے سامی اصول خود اپنے رسالہ اصول پر میں فیم بند کئے ہیں، وہ ظاہراً قرآن سے استدلال کرتے ہیں، اس کے بعد حدیث کو لیتے ہیں خواہ وہ مدین کی بھی مقام کے حلماء سے حاصل ہوئی ہو بشر لمیکہ وہ مقصل ہوا ور رواۃ تھ ہوں کی حدیث کے بارے ہیں وکوئ ایسے تعامل کی تید نہیں نگاتے جس سے اس حدیث کی ٹائید و توثیق ہوتی ہو۔ حدیث کے بارے ہیں معدال کی شہرت کی قید بھی نہیں نگاتے۔ مدیث کے جدوہ جماع بر عمل کرتے ہیں اور جب قرآن وحدیث اور اجاج سے کام نہیں جاتا تو بھروہ قیاس ہے کام بھتے ہیں۔ لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کے ساتھ کوئی اصل خرور موجود ہوں مستحمان احداث تعدال کی انتوں نے مخالفت کی ہے۔ نہتہ استعمال کی انتوں نے مخالفت کی ہے۔ نہتہ استعمال بھرجو تقریباً اس کے مشاہرے ان کا تلق مخا اسام اجدوب صنبن سالاوی بغدادی بدا بوک امغوں نے مدیث کی تحصیل کی طون خصوص آوردی بدا ہوں۔ امغوں نے مدیث کی تحصیل کی طون خصوص آوردی بام شانعی مراق کے تقات سے نقد کی تعلیم بھی ماصس کی ۔ فقہ تنفی کی تفایت امغوں نے ایم بین مصروت بھو کے اور اسی زمانہ میں امغول نے اینا خاص نظریہ فقہ قائم کیا۔ اور اسی کے مطابق فتوے بھی د نے لگے۔ اور اسی کے مطابق فتوے بھی د نے لگے۔

امام منبل کی فقد انبائی سادہ ہے۔ ان کا طریقہ اصحاب مدیث سے ملتا جلتا ہے میں درایت اور عنل وجدل ہے بہت ہی کم کام لیا گیا ہے۔ ان کا اصول پر تفاکہ قرآن ادر حدیث ہر عمل کا دار و مداور کھا جائے۔ در ایت ، تفتح اور قیاسس سے حتی الاسکان انخوں نے احترازی علی ہے جلہ تعامل اہل مدینہ کے اصول کو بحق وہ تجت قرار تبنیں دیتے۔ وہ مرفوع وموقون احادیث کو ہم موقع پر معمول ہر قرار دیتے ہیں۔ یہی خاص وجہ ہے کہ احادیث مخالفہ کی صورت میں ان کی فقہ میں ہم موقع ہات بھی منسلف ملتے ہیں۔ امام احدیث مثالت ہی ماسے معامل کے ماری مقامل ہے۔ امام احدیث منالت کی سامنے مصالحت کی راہ جیش کی ہے۔ تقریبنا ہر اختان نی بیادے وار کی گانے اس کے ماری میں انہوں نے بریا کی فقہ ہی اختان نی بیادے واریک کی اور میں معلومات کی روشنی میں انہوں نے بریا کی فقہ ہی اختان نے بریا کی فقہ میں انہوں نے بریا کی فقہ ہی اختان نے بریا کی مورث ختیار کرنے سے معنو قاریب نواس میں ہام احدین مغبل کی افراد خل ہے۔ ا

تدوین فقراسلای کی تاریخ کے اس سرمری جائز کے سے اس کا یوبی اندازہ کیاجاسکتا ہے کہ تدوین فقر کے سلسلیس انکہ کی کیاکوسٹنٹیں رہی ہیں اور ان ہیں جوافٹلات با ناجا تاہے اس اختلان کی فوجیت کیاہے اس ہی شخبہ بنیں کہ فقہ کی تدوین ہیں امام ابوطنیکٹر کا کارنا مہتما ایت عظیم ہے جسے کسی حال میں فظرائداز بنیں کیاجا سکتا لیکن دوسرے اندانت کی خدیا ہے ہی ابنی حکمہ آجیت کی حاصل ہیں اور دوراس بات کا واضح جموت ہے کہ سنسلام میں بھی کے بجائے وسعت اور فرجی بائی جاتی ہے اور قدمن النبانی کے سے اس کے اندر وسیع میدان ہے۔ یہ وسعت اور ترکی ترق کے اندر وسیع میدان ہے۔ یہ وسعت اور ترکی اسکا وربیا ہی۔

اً الم ابومنيفةً كم يارس بن ارام ثنائقً فرائه بن : الناس كلهم عبال الجمعينية : في الغقه " تمام لوك فقرم : إوتنيفة كما إلع بن "

امام ٹ فئی گےمٹھور ٹاگر دمزتی فرائے ہیں گر ''امام ابومنیفُکُے سب سے پہلے قعتہ کی تدوین کی انخوں نے امادیت کے درمیان فعث کی ستقل کتاب تابیعت کی اس کی ٹیویب کی اس کی ابتداطہارت سے مجرنمار بھردومری حیاوات بجرمعاملات مے مسائل مرتب کئے ریہاں بھی۔ فرائفی (وراثت کے مسائل) کے ساتھ کتاب ختم کی یہ

> المحتفية ثلثى المومناي امنان كل مناؤل كروتهائي بي (مرقات م مهم عمر)

نقة حنی کی مقولیت کی اصل وجہ وہ بنیا دی خصوصیات ہیں حواس میں بال جاتی ہیں ۔ مثال کے طور پر ہم پہاں چندخصوصیات کا ذکر کرتے ہیں ۔

· فقد حفی کی تدوین کا عظم کارنام مکومت کے دیا دُاوراٹرات سے آزادہ رو کرانجام دیا گیا۔

 فقد صغی میں معاملات کے باب میں وسعت اور ہا قاعد کی دوسری فقیوں کے معت بلے میں کمیس فریادہ بان جاتی ہے۔ متعدن معاشرے کیئے پرچیز صروری میں ہے۔

• امام ابومنیط منی ولائل کی توت بروزن دیا ہے اور اس کا بور انعاظ بھی رکھ اس جس کی امام ابومنیط منی کا اس جس کی و مرے تورونکرے کام لینے والوں کے لئے ان کی فقائری قدر وقیمت کی حال مخیر تی ہے۔

 فقرحننی کے ساکل مصالے اور حکمتوں برمینی ہیں۔ دہ روایات کے ساتھ اصول درایت سے مین مطابقت رکھتے ہیں۔

• اس نقد میں فرمسلم روایا کے حقوق نہایت فیاضی کے ساتھ مقرر کئے گئے ہیں جس کی وجہ سے نظم ملکت ہیں مہولت ماصل ہوتی ہے۔

• مجوعی اعتبار سے یہ فقہ اسان اور قابل عل ہے۔

ایمان کے بعداستان میں سب سے زیادہ اہمیت عمل کی ہے۔ زندگی کے عام مسائل ہیں علم فقرسے واقفیت کے بغیر عمل مکن نہیں ، یہی دجہ ہے کہ اس کی طرف ہمیشر خصوصی تؤجہ دی مگی ۔عربی زبان میں فقر کی متعدّد کن ہیں موج دہیں ، صرورت حق کہ عام صروریات کا لحسا تا کرتے ہوئے اسان اُرووز بان ہیں فعۃ کی کوئی ایسی کتاب ترتیب دی جاتے جس سے عسا م مسلان تاسانی استفادہ کرسکس ۔

ستگرے کہ مکتبہ الحسنات وہی نے اس عرورت کے بین نظرار دو زبان میں اسلامی فقت کر ب کر اے شائع کی۔ اسلامی فقر کے لائی وفاضل مولف حسولا مناصبہ ایج المل بین بینائی صاحب نے کوسٹسٹن کی ہے کہ تمام ہی عروری اور عملی مسائل اس میں آجائیں۔ چنانچہ کم ویش دو نرارسائل پر یکتاب شتمل ہے ۔ کشاب کی ترتیب کے وقت موقف کے سائے فقہ کی میشتر مستندکتا ہیں دہی ہیں لیکن جس کسناب سے فاص طورے امنوں نے استفادہ کیا ہے وہ طلاح چزیری کی کتاب کشتاب الصف علی فاص طورے امنوں نے استفادہ کیا ہے وہ طلاح چزیری کی کتاب کشتاب الصف علی المی کتاب میں منفق طلبہ مسائل ہیں صوف منفی فقہار کے مسلک کو افتیار کیا ہے اور جہاں المکہ ابنی کتاب میں منفق طلبہ مسائل ہیں صوف منفی فقہاد کے مسلک کو افتیار کیا ہے اور جہاں المکہ کی دائے میں اختلاف بیا جاتا ہے وہاں دو سری دائے میں نشار التہ تمانی ایس طرح تشنگی محسوس کی افادیت میں حزید اضافہ ہوگیا ہے۔ اور اس میں افشار التہ تمانی ایس طرح تشنگی محسوس نہیں ہوگی جواس طرح کی تابیعات میں بالعوم لوگوں کو مسوس ہوتی ہے۔

خُداسے دُما کے کروہ اس کوسٹسٹی کوسٹرن قبولیت عطافر مائے اور زیادہ ہے زیادہ لوگ اس سے فائدہ ) مطاسکیں۔

> خاکسار. محدفاروق خان

### يكشيدانكي التيمين التكشيخ

## ديباچه

النّه تعالیٰ نے ہمتری اور محل دین جو اپنی انسانی مخلوق کے نے بسند فرواہ ہے وہ اسسلام ہے ( اکدہ ، آیت ۳ ) اس دین کی تعلیمات بڑی وہنے اور جاسے ہیں، ہرزمانے کے مقتضات اور اور حواد ف کے لئے آن ہیں کرشند وہدایت ہے۔ انسان کی بیدائش سے لے کرموت تک زندگی، گڑا رئے کا دسستورالعمل ہے۔ معاشی سعاشرتی اور کار وہاری طرور توں کو چرا کرنے کے لئے بدایات ہیں، حلال دح ام اور معروف ومنگرا وراخلی تی صند وسید کی تفصیل ہے، جسم اور وس کی طہارت اور باکٹرگی کی تعلیم ہے ، النہ ہے دسٹند جوڑ ارکھنے اور اس کا قرب تا بش کرنے اور اس کے اوام کو بجالاتے اور اوا ہی کے اجتماع کے داخلے احکام ہیں۔

وین کا علم برسلان مردومورے کو ہونا تمام علوم ہے افضل وانشرف ہے کیونکراس کے بغیر
انشر کے بسند بدہ وطریقے پرزندگی گزارنا ممکن نہیں ہے ، باتی تمام علوم اس سے فروتریں ۔ بخری سے
ان کی مسلمانوں نے ابنی توجراس علم ہے بطالی ہے اور خلف دنیا وی علوم کی طرف انہماک تمایا ہے ، دین کے علم کی اہمیت ان کی نظروں سے ادھیل ہوتی جا رہی ہے ، مالانکو علما کے صالبین نے
اپنی عمرس اسی علم کو سیکھتے اور مکھانے ہیں صرف کردیں اور جارے لئے کتاب وسنت کی روشی ہیں
تغییلی تو ایس مرتب کر گئے ، جوصد ہول تک تا فقر ہے۔ عربی معدار س ہیں اُن کا دوس ویا جاتا رہا۔
پر عربی سے دروز بان ہیں ان کی کتابوں کے ترجے گئے۔ آئ می مختصر و مطول کتابیں موجود ہیں ۔
پر عربی سے دروز بان ہی ان کی کتابوں کے ترجے گئے۔ آئ می مختصر و مطول کتابیں موجود ہیں ۔
پر عربی سے دروز بان ہیں ان کی کتابوں کے ترجے گئے۔ آئ می مختصر و مطول کتابیں موجود ہیں ۔
پر جی استعمار کے بہتے ہیں و نیا کے اسلام میں مغربی قانون رائے بوگیا، فیلام تعلیم می بعل گیا۔
فقہ کی تعلیم مرت اُن معارس میں باتی روگئی جو محکومت کے اُن سے باہر سے بیکومت کے زیراتر ماتھا۔

يس فقداست لمامى كم تعليم بإنوكيسرختم كروئ تئى يا أس كالخؤلؤاسا عصر با قى د كھاڭيا اورأ بيمجى افتيارى مضمون مذاويا كباكه جوجاب اسمضمون كواختيار كرسه رفته رفته أس كي صرورت كاحساس يجي كم بو تاجلاگيا اب مالت يرب كركانجون اور يونورمثيون سے جوسلمان تعنيم بإ كز مكل رسينس اُں ہیں تمام طبیعی ملوم ریاضی وساحت اورملم النفس حتی کمصوری وموسیقی کمہ کے جہا کئے والے تولمیں حے لیکن ففد لیتی و منی سائل کے مانے والے مشکل سے لمیں گئے۔ ورس گاہوں میں مسلمان معلّه شا ورمعلّمین مختلف عنوم بس مبارت کی وگریاں حاصل کرے درس و تدرنسیس بیں مصروت لفطراً بَس مع ليكن ديني مسأتل كوسمجهائ كي صفاحيت مصعاري مون مح علم دين با وج و این اسمیت اور جل است کے بے امتنائی کی دیز جا در ہیں روپوش ہوتاجار ہاہے مہونا تو یہ عاليتي مغاكم بماري ملان معلمسب سے بيلے إسساد ميات ميں بائغ فظر موتے اور اس كے بعد دوسر معلوم برأن كى نظر موتى . أس صورت مال كالضوسسناك بَيْتِير بدسبة كردرس كايون س قار ما موتے والے المبادین سے اتنے ہی دور ہیں جتنے ہے پڑھے ہوگ، لڑکے موں یالڑکہاں جب وه اینے اُستادوں اور اُستانیوں کوغیراسٹلامی روش پر پاتے میں تو دہ مجی و ہی طریقے ابناتے ہیں اسٹلام کاخلاقی قدروں سے نا واقع طلال وحرام ادرجائز ونامائز کی تفرین سے نابلد مغرب کی اوہ پرست زرندگی جواسٹلامی طرززندگی سے قطعاً مختلف ہے اسے اختیار کرنے میں کوئی تباحث کیس نظر بنیں آتی۔ مالائے مب مغربی معاضرت مودا بل مغرب کے لئے عذا بعظیم بن مجى باوراسلاى رندكى بن بى عافيت نظرار بى بي بورب اور امريك كاباتعورطيقد اسلام محاد امن میں بنا و راحونلد و راہے و بات نومسلم ابنیائی مکون ہیں رہنے والے سلما اول سے زیادہ الچے سلمان بن رہے ہیں اُن کی عورتی سلمان ملوں کی خوالین سے زیادہ باصیا اور ما ترنباس میں رمنی ہیں، انٹر نے مسلانوں کو دنیا کی پیٹوان کامنصب عطاکیا تفاکیونکہ وہ دین استلام كمعامل ستح مقام عرت مع كواسلام كالعلمات سواعراض كركوه فود إسس منعيب معزول موت مارجيس بصورت مان انهائ افسوس ماك بيعس كورن اجائے بروة تخص بوتود كوسلمان كرتاب أسيطم وين كوسبكمنا اوراس برعل كرنايعا بيئيذ اس معاشف بس مدابنت اور بخل بری است کے لئے تباء کن بس ارشاد فداوندی ہے۔

وَسَ يَبْعَلُ فَالْسَاجَعَلَ مَن نَفْسِهِ وَاللهُ الْعَرَىٰ وَالْمُعُوالْفَقَرَّا وَوَلَ مُتَوَلِّوالِسَبَيْول مُوسًا عَيْرَ فِوْلُو لِا يَكُونُواْ المُقَالِكُونَ (الله عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ

چنخص بخل کرتاب توه موده بندس بغل کرتاب اور انٹر توکسی کا ممتابع نہیں بال تم سب متابع بواحد اگر تم موکر دان کر دھے توخد اتعالی تم ادی بھددوسری قوم کوئے کے گا بجرمه تم جیسے نہ جوں گے .

مسلمانوں کو بہات یا در کھناچا ہے کہ دین کی تعلیم دور دن تک بیٹیا نا اُن کا فرض میسی ہے ' اُنٹیس ہے کو اس منصب سے معزول نہ مجمنا پیا سیج اور تود کو اسٹسامی تعلیم کا نو زہنا کر غیر سلموں اور اینوں کے مامنے میٹن کرنا چاہئے انسان تقریم سے زیادہ عمل سے متاثر ہوتا ہے یہ مائی ہوئی تغنیا تی حققیت ہے کہ علی نوٹے اصلاح و تربیت کے لئے مہنت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔

اد دوزبان پی استایی فقد پرکتایی موجود بی اور ابل طهر حضات حب نوفین اس علم کو پیسیانے کی کوسٹ شن کرتے دہے ہیں۔ موجودہ صدی بین مصرکے نامور فقیہ علام عبد انرمن اجزیری کی کتاب الفقہ علی المذاب الدیوہ کا میاب ترین کوسٹ شرے اور حضرت بام جنب رحمۃ الدّر جنب کی کتاب الفقہ علی الم وجنب رحمۃ الدّر جنب کی کا دش و تحقیق کوجو المحضول نے کتاب وسٹ نے کی کا دش و تحقیق کوجو المحضول نے کتاب وسٹ نے کی کا دش و تحقیق کوجو المحضول نے کتاب وسٹ نے کا دود ہیں کی سے تفصیل سے تحریم کیا ہے اس کتاب کا ترجہ جنباب شظور احسس جا جو ہے اس کتاب سے استفادہ کیا ہے ایکی صفیع جلدوں ہیں یہ کتاب کا تب بیاک متاب ہے استفادہ کیا ہے ایکن جا دول اللہ کا تب بیاک علی مسئل کو خیا و بیان کرتے کے بچاہے تصنفی مسلک کو خیا و بنایا ہے اکیون کی برصفی سول اس کتاب کو درسے بینوں الکہ مسائل دول میں مصرف میں مسئل دول میں ہورہ ہی ایسان میں میں محرب ایسان سے کہا ہے کہ لڈ تعن کی استفادہ کیا ہے کہ بیش نظر کوی کی دائے کی دائے جی تحرب کوئی تا کہ میں میں مورہ بی ایسان میں کوئی الم میں میں میں معرب ہے کہ ہے کہ استفادہ کی دائے جی تحرب کا دائے ہیں کوئی تھی میں ترکوں المبتر عام اوگوں کورجی نہیں ہے کہ بیب ہے کہ

کتاب کو پڑھ کرکوئی فیصلہ کولیں ایسے مسائل ہمیشہ فاضی کی مدالت سے اِ جہاں اسلامی پھوست نہ ہوکسی مشتند وارالا فت اسے دجوئ کرنا جا نہیں اور تخریری بھی یا فتوی حاصل کرنے سے بعد حقدر آئد کرنا ہا ہیئے ، جیسے مول نا انٹریٹے سلی تقانوی دیمنز انڈ علیہ نے بیسلم وغیروہیں ایامٹھافتی م کے مسلک پرعمل کرنے کی اجازت دی ہے۔

تمام فیقی مسائل کا ماخدال کی کتاب اورسنت بیول التُدہے اس کے سرمیان کی ابتدا میں قرآن اورصدیث سے اس کا نبوت فراہم کیا گیاہے۔

كتاب كى زبان آسان اورسليس استعال كى شئ ب تاكر معمولى بلا ھے نگھے لوگ بجى تم مينے ميں وقت محسوس نہ كرس ۔

اصفارجی الفاظ کے معنی اور مطلب کوجہاں وہ آئے ہیں بیان کر دیا گیاہے اُن کا صحیح تفظ زیر تربر اور جینی کے ساتھ مکھا گیا ، نفوی اور اصطلاحی معنی ہیں مناسب مجی بٹادی گئی ہے۔
ابواب کی ترتیب میں عظامہ عبد الرقمان الجذیری کا تیج کیا گیاہے ، شکاد کا بیان مطال و حرام کے منس میں اور ذر بانی کا ذکر تج کے ضمن میں گیا گیا ہے اور نماز ترا درج کا بیان نماز ہی کے ضمن میں کیا ہے اور نماز ترا درج کا بیان نماز ہی کے ضمن میں کیا ہے دو تروی کا بیان نماز ہی کے ضمن میں کیا ہے دو تروی کی صورت ہے اگر چہ و و صرف ما و صیام میں بڑھی جاتی ہے۔

اس کتاب کی ایست کے محرک رسالہ العسنات کے مدیراطلی جناب محد عبد المحی صاحب اور ان کے فرزندجناب عبد المالک فہیم صاحب دنا تھ مکتبہ العسنات وہلی) ہیں۔ ان حقرات نے مجھے سے فراکشش کی اور یہ خواہش نا ہر کی کہ میں ایک البسی کتاب مدون ومرتب کروں جس ہیں تمام فقی ساکل عام فیم اردوز بان میں بیان ہوجائیں ۔ اور کوئ مجی مسئلہ جو انسانی زندگی میں میش آ سکتا ہے چھوٹے نہ یا کے انسانی دسترس کی صدیک میں نے محمد لور کوسٹسٹن کی ہے کہ اس کتاب کوفراکشش اور ضورت کے مطابق اور اکرسکوں۔

ا مخریمی فردا سے گرما ہے کہ وہ ہمار سے بھائیوں بہنوں بیٹوں اور بلیوں کو دین کا علم عاصل کو نے گئی ہوئی۔ کرنے کی توقیق دے اور ہمنیں بدایت و سے کہ وہ دین عنیف کے داستے کو چھوڑ کر دوسری راہوں بر نہایں اور زندگی کے ہرموٹر برحد الدر مولا کے حکموں کی بیروی کریں ۔ اسمالله اس کتاب کے بڑھنے والوں کے دلول ہیں الحاعت النی اور الحاعت رسول کا چیذ ہر بیدا فرما دے اور جو کوتا ہیاں ہوتی رہی ہیں انتخیس معان فرمادے ، نا شرومعا ونین کتاب اور را قم السطور کی معی کوشرف فیولیت عطافر ما۔

مشاكفت متااتك انت السهيع العليمر

الله کی رحت کا اسیدوار هنهاج الآدین مینانی



# عبادات

طهیارت نماز

روزه

زكوة

3

قرباني





#### ففتر تجمعني

نقرَعرِی زبان کالفظ سے اورعلم کامراد دن ہے ، دونوں بن فرق بدسے کے علم محض جلنے کو کہتے ہیں ادر فقہ بھی بوجید کرادر حقیقت سے بوری طرح داندن ہوکر جاننے کو کہتے ہیں افت بن اُلفقہ کے معنی الحد تی دانقطنتہ ادر فقیہ کے معنی شدید العظیم ادر مالم ذکی کے ہیں، فُقِدُ انکلامُ ایسے شخص کے لئے کہا جاتا سے حس نے بات کو اچی طرح سمہ لیا ہو۔

علم فقتر

#### فقبيه

یہ نام اصطلاح بیں اُس تُحَفّ کا ہے جوہ مفقہ کا جاننے والا ہو کا قرآن وسنّت پر گھری لفار رکھتا ہو اشرابیت کی حکمتوں اور اُس کے مزاج سے واقعت ہوا ورزندگی میں بیش آنے والے سامے معاملات بیں قرآن وسنّت کے احکام وہدایات کے مطابق عل کرتاجات ہو۔

### علم فقه کی صنرورت

رسول الترصني الشرطية وسلم كاارشاد مع من بتي يه الله خديراً ليفقيها في المؤرّق المؤرّق

ے اور ان مجید میں ہے کا مُا عَلَقْتُ الَّجِیُّ وَ الَّا نَسُ إِلاَّ لِیکَائِدُ وُنِ مِیں نے جنوں اور اسانوں کو صرف اس لئے ہیراکیا ہے کہ وہ مہری عبادت کریں امینی زندگی گزار نے کے جوطر لیقے اور جرا ہیں میں نے بتادی ہیں ہوت کا مخیس راستوں پرطیس ، تو ہرانسان پر داجب ہوگیا پیجاننا کر مبادت کیے کہتے ہیں اور اس کا فراج کیا ہے ' ہوائے بغیردہ اپنے ونیا ہیں آنے کا منصد ہی پورا ہیں کرسکتا ۔

عبادت سے معنی نفت ہیں عبادت کے معنی بسندگی فرناں برداری اور الماعت گزری سکے ہیں۔ اس معنے کے محافظ سے ہروہ کام عبادت ہے جودین کاصکم سمحہ کرقران وسفّت کی بیرایت کے مطابق اللّٰہ کی الحاحث گزاری کے جذبے سے انجام دیاجائ کونٹوالندگی توسنفودی ای طرح حاصل ہوتی ہے۔ نماز ہویا روزہ جے ہویا زگواۃ انما تگی تعلقات جون باسماخی مصروفیات امحنت مزد دری جویا کھینی باٹری ، تجارتی کاروبار ہویا دستنگاری حتی کہ کھانا بینا ورصاف سخری زندگی گزارنا سجی ہے عبادت ہے اگر کتاب اللہ اورسنت رسول انفر کے مطابق آخیس بخام دیا جائے۔ آدمی اگر اپنے ہرمعا مطرین اور ہرعل ہیں عد انکی مضااور اجرو توب کومقصود بن لے تو دو اپنے سوتے جائے اور نشسانی خواہش کی کھیل کو بھی عبادت بنا سکتا ہے اور اخرت کا اجرو تو ب حاصل کرمکتاہے ، مماویت ہیں یہ بات سعد دیگر ارشاد فرائی گئی ہے ایک مدین ہیں سے جو مورد دو بالمفری ہیں ہے :

اگرده حمام ملک اپنی خواجش پوری کرتانویی کس پرگناه بنیس بوتا به تو اس طرح کر معطل جند اپنی خوجش پوری کرسے تو اس کا اجر د تواس بوگا كُوْ وَضَعَ فِي الْعُرَاجِ اَكَيْسُوكُانُ عَكَيْنِهِ وِثُرَّمٌ وَعَدَلَا إِلِفَ إِنْ وُضَعَهَا فِي الْحَدَلَا لِي كَانَ لُهُ ٱلْجُرِّرِ

اس سے معلوم ہو، کہ انسان کی جدی زندگی اگر وہ کتاب وسنّت کے مطابق ہوتودہ عباق ہے اورکنا ہے ، سنّت کے مطابق آندگی کے ہمعاطریں کس عرح علی ٹرناچہ شیئے پرعلم فقہ سے معلوم ہونا ہے اعلم فقہ کی تعریف اوہ ریان کی جا جگہ ہے کہ "احکام وی کا تعقیب نی علم فرآن وحکہ '' کے دایائن کے ساتھ ماعس کرنے کو کہتے ہیں۔

احکام دین کی تقدیم احکام دین کی تقدیم تندگی کے تمام گوشوں کا احاصر کر تاہے۔ اس بروگرام کا یک ہمدیگہ بروگرام دیاہے جو انسان تزندگی کے تمام گوشوں کا احاصر کر تاہے۔ اس بروگرام کا یک مصدوہ ہے جس بیں انسان اپنی ڈاٹ لیعنی اپنی روٹ ورقاب و دمان میں یک سوئی اعتاد اور سکون بیدا کرے اپنی اوری زرگ کو انتہ کی عبادت اور الحاعت بین گزار دینے کاجذبہ بروان جراحات ہے اس میں ناز اروز وا زکا قواور جے جیے اعمال شامل ہیں اس مصفے کو فقد کی اصطلاح میں عبادات کیا جاتا ہے۔

دوسراحصتہ وہ ہے جس میں دنسان کیس کے مذابطے اور تعلقات مثلاثیاں باب کی تروریت ا اولاد کی تر بہت انسکاح ۴ ملاق ۴ فائدان اور معامترے کے حقوق وفرائض اواکرنے ہیں ویں کے احکام بچالاتا ہے 'اور بمبراحصۃ اُن باتوں سے تنطق ہے جوانسان کو معاشی شرور تیں بوری کرنے کے سے کرنا پڑتی ہیں مثلاً پٹر بدو فروضت کا روباری لین دین کھیتی باڑی امسنت مزدوری ' دمین اقرض اہم اور دو مسرے تمام صل جل کر کرسے واسنے کام احکام شریعت سے مطابق کئے کامکم دیا گیا ہے ان دونوں محصوں کو فقد کی اصطلاح ہیں معاصلات کہا جا تاہے۔

اس کتاب بیں پہلے عبادات مجرمعاشرتی معاملات اور بعد میں کار دیاری جاسلات مستعلق احکام اور ان کے شاخل آواب ذران وحدیث سے استنباط کر کے بیان کئے گئے ہیں۔ سائند ہی مالکی شاختی اور بیس۔ سائند ہی مالکی شاختی اور حنبلی مسلک بیس، سائند ہی مالکی شاختی اور حنبلی مسلک بیس، آگر کسی خاص مسئلہ میں کوئی جدا گا خموقت اختیار کیا گیا ہے تو اُس توجی ذکر کر دیا ہے۔ ذرائع آمد ورفت اور مواصلاتی مہولتوں کے بیش نظر متاخرین فقها نے جو موقعت موست بلال کی شہاد ہے اور مواصلاتی مہولتوں کے بیش نظر متاخرین فقها نے جو موقعت موست بلال کی شہاد ہے اور مواصلاتی موسلے اُس کو مشاد بین کی رائے بر ترجیح دی گئی ہے۔

#### عبادات

وْلَمُهُ الْمُسْتِوكُونَ لَعَيْلَ (مَشْرَيِن فِي بِي، بِينَ إِلْمَن كُناهِ هِ

خربیت کی اصطلاح یں جہارت کی تعریف مُدنی یا فَیت سے باک ہونا ہے ہیں گئندگی

نظراً رہی ہوائے بانی سے دھوکو باک کر لیام اسے یا نظر نہ ای ہومتنا رہاں کا فارج ہونا یا ہم

سے فون کل آنا تو یہ فدت اصغر کہلاتا ہے جو دھوکر نے سے بنی با تھ بیراد رمز کہ دھو لینے اور سر

ہرمسے کر لینے سے باک ہوما تا سے ادر اگر ماد کا تولید کا افراج سو تے یا جا سکتے ہیں ہوم اے

تواس سے پور اجم منکیف ہوتا ہے اسے حدث اکر کہنے ہیں جو پور افسیل کر اپنے سے باکسے

ہوجا تا ہے تودونوں فیم کی دفا ہری اور یا لمتی ، پاکی حاصل کرنے کو شریعت ہیں طہارت کہنے ہی اور جب سے دونوں فرح کی طبارت حاصل نر ہونماز ہیں بڑھی ماسکتی ، پاک دھان رہنے کو الم بھان سے کو بھی حاسل مے نام دونوں فرح کی طبارت حاصل نر ہونماز ہیں بڑھی ماسکتی ، پاک دھان رہنے کو بھی حاست ہوا ہے ،

اور جب سے دونوں فرح کی طبارت حاصل نر ہونماز ہیں گئی ہاگہ ارتباد ہوا ہے ،

إِنَّ اللَّهُ يُجِبُّ المُنْتَطَهِ رَبِّنَ ﴿ إِلَى وَصَالَت رَبِّنَ وَالول وَعَدَالِبُ وَمَالَت مِ

چوبے مغادت نام ہے نجاست کود ورکرنے کا اس سٹ نماست کومجو لیناخرودی ہے۔ م ج ج سے ساکھیارت کے

ے محمن یں ابھی بیان ہو بیکا ہے۔ اصطلاح شریعت ہیں یہ

دوظرے کی ہوئی ہے اوا بخاست تکی اور (۱) بخاست مینی یا بخاست مینی ر بخاست حقیقی یا بینی و والمسندگی ہوئی ہے اور اور خاست حقیقی یا بینی و والمسندگی ہو اور بخیاست سے وہ اور بخیاست سے جسس میں رنگ و ہو تھ ہو اجساست و ذائقہ بھی ہو اور بخیاب جوفت کے بوٹھا ہواوائ کادنگ بھی میں رنگ و ہو تہ ہو اجساست و ذائقہ نہ جیسے بیٹاب جوفت کی بوٹھا ہواوائ کادنگ بھی میں سے ہمی اور ایک فقید دے کو بہلے سے کسی پاک جیزیں لگ کرا سے گنداکردے بعنی فقید کے بہاں بخاست حکی دوت اصفر اور حدث اکبر کو کہتے ہیں ہے ایک عادی کی بیفیت ہے جوفیف عفلے مہاں بخاست حکی حدث اصفر کہلاتی ہے اور نام بدن کو ناحق ہوتو صدت اکبر کہناتی ہے۔ یہی بات بسال بخاست میں خوص میں ہوتا میں کو بخس رجم کو لاحق ہوتو حدث احتر کہلاتی ہے اور نام بدن کو ناحق ہوتو صدت اکبر کہناتی ہے۔ یہی باس الفظ کا اطلاق عادمی اور ذاتی دو نوں مارضی بخاست برنہیں ہوتا میکن نخیس رجم کو زیر کے ساتھ اکا اطلاق عادمی اور ذاتی دو نوں فیاست برنہیں ہوتا میکن نخیس رجم کو زیر کے ساتھ اکا اطلاق عادمی اور ذاتی دو نوں فیاست برنہیں ہوتا میکن نخیس در بخاست گئے سے نایاک ہوگیا ہو اسے مرت بخس رجم کے دیرے ا

نخاست مقعی کی د فسیس بین (۱) غلیظه اور ز۲ خفیفه اسی طرح نجاست محمی کی دو<sup>قیه</sup> به

میں (۱) مَدَث البراور ۱۷) مَدُث اصغر اسبان کی الگ الگ تفصیلی کیفیت بیان کی جاتی ہے۔ مجامست تحکمی مجامست تحکمی می است تحکمی می ناد ربا وضو ہونے کی کیفیت کو : ہوناد ربا وضو ہونے کی کیفیت کو :

ا۔ حدث اصغر کھتے ہیں ہرکیفیت پیرصور آول میں بیدا ہوتی ہے (۱) بافانہ یا بیٹاب کرنے کے بعد (۲) دریاح قارح ہونے کے بعد (۲) بدن کے کسی حصہ سے قول یا بیب پہنے کے بعد (م) نماز میں آواز سے ہننے کے بعد (۵) جاریائی یاز مین پرلیٹ کریاکسی چیز سے ٹیک رنگا گر صوحا نے کے بعد (۲) منہ جرکرتے ہوجائے کے بعد۔ ان سب صور آول میں قدّی اصغر والی نجاست ما کہ جوتی ہے۔

اس صورت اصغر کا حکم حدث اصغر کا حکم مدت صغروالی مجاست دور بوب تی سیم ، پروه نازیمی پڑھ سکتا ہے اور قرآن باک کو ہمتی سے حدث صغروالی مجاست دور بوب تی سیم ، پروه نازیمی پڑھ سکتا ہے اور قرآن باک کو ہمتے سے مجھ سکتاہے سے دخوکی حالت میں زبانی قرآن پڑھے تو اس کی اجازت ہے ، چونے کی اجازت مجی اُن پیکوں کو ہے جو قرآن کا پڑھ ناسسیکھ سے جول ۔

ار حدث اکبر، وہ کیفیت ہے جومورت سے مباشرت کرنے پریاسونے ہیں ماد ہونی خانج جوجائے پریامورت کوجیض ولفا س کا نون آجائے پر میدا ہوتی ہے۔

جب تک فسل سے نقصان سِنج کی صورت ہیں جم صدف اکبر کا حکم میں زبانی پڑھا جا سکتا ہے۔ سبحد کے اندرو فل ہوناہی من ہے اموائے اس صورت کے اُسے زبانی پڑھا جا سکتا ہے۔ سبحد کے اندرو فل ہوناہی من ہے اموائے اس صورت کے کرفسل خانے ہیں جانے کی اسٹ مسجد کے صحن یا اُس کے کسی حصے سے جو آواس صورت ہیں تیم کر کے سبحد ہیں جانے کی اجازت ہے ۔

سنجا سرمت مقیعی اوپر بنایاجایت بے کھین یاحقیقی بخاست دہ ہے جو بغات خودگندگی ہو اور نظریس آنے والی ہو۔ یہ ایسی چیزہے میں سے فطرۃ انسان کو نغرت ہوتی ہے اور وہ ا ہے بدن اور کپڑوں کو بچاتا ہے۔ ایسی گندگی کو مخاست خلیظ کہتے ہیں۔ مثناً اٹ تی پیٹنا ب یا پاخانہ وخون اماد و تولید اخراب اتا ٹری اسور کی سرچیز اکنے کا معاب وہن۔ چراندوں کا پاخانہ چیسے بیل بھینس اور گائے کا گویر ابھیٹر بکری کی میگئی گھوائے گدھے وغیرہ کی لید اکتے بتی اور دوسرے تمام حرام جانور وں کا پیٹنا ب پاخانہ امر فی اور بطاکی بیٹ تو الیسی گندگیوں کو نجاست فلیظ ہیں تمار کی اجاتا ہے۔

سبح است علیظ کا صلح بیناب شراب بخون وغیره جبال نگ جائے توده اس وقت سبح است علیظ کا صلح کے بیک نہوگا جب تک اُسے کس پاک سببال چیزے نہ دھویا جائے۔ اگریہ مخاست کمتر مقداد میں ایک درہم کی گولائی سے کم نگی جوادر بغیر دھوئے خاز بڑھ نی تو تاز قوج جائے گی مگر تھد آ ایسا کرنا مکودہ ہے۔ اس سے زیادہ جو تو بغیر وہو خاز نہیں ہوگی اور دھونے کے بعد دوبارہ بڑھنا واجب ہے۔

اگر گاڑھی نجاست متلاً با قالے باگو ہر کی جینٹ بڑگی آوگر وہ جوتی تھے۔ اگر اس سے اور بغیرہ حوے نماز بڑھ لی گئی آو نماز ہوجائے گئی می تفصد آ ایسا کرنا سکو وہ ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہے تو نماز نہیں ہوگی اور دھونے کے بعد دوبارہ بڑھتا ہوگی۔ نجاست فلیظ بعض میں آول بیس کھرج دینے سے بھی زائل ہوجاتی ہے۔ شلاجو تے بیس کا ڑھی نجاست یا فانہ یا گو ہر نگ جائے اور اسے راکڑ کر مان کر دیا جائے باخت کہ جوجائے پر کھرج دیا جائے توجے باک جوجائیں گئے اور اسے میں ہیں کر نماز بڑھی جاسکتی ہے۔ لیکن اگر بیٹیاب یا گندی نائی کا بانی میں ہوت کے اور اسے میں ہیں کر نماز بڑھی جاسکتی ہے۔ لیکن اگر بیٹیاب یا گندی نائی کا بانی میں جوت کے اور اسے بی نہیں ہوں گے۔

کیروں کا بکرن کا بابر آن وغیرہ کا بہرصورت وھوناخردری ہے خواہ بخاست گاڑھی ہو بابستلی جس جگہ بخاست لکی ہواس کو توب رگڑ کرا درمل کر دھویا جائے تاکہ دھہ بھی باتی نہ رہے لیکن اگراچی طرح دھو دھو کر نج ڈنے کے بعد مجی دھیہ کا نشان دہ جائے تو کوفائن ہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ بخاست کو دور کرنے کے بعد اُس جگہ کو تین بار ایعی طرح سے دھولیا جائے کیڑا ہو تو تین د قعہ نجوڑ کردھویا جائے محض شک کی دجہ سے بار باردھوتے رہنے سے بہر برز کیا جائے کیو نکہ پانی کے استعمال ہیں، سرات السندیدہ سے۔ بخاست تعلیظ کھائے کے برائن یا پان کے گراے میں فراس می برجائے تو دہ تجس موجائے گا۔

ابسی بناست و مناست و مناسق بناستان بن کا حکم بنکا اور فرم ہے وہ بخاست و منیفہ کہلاتی ہیں۔ شی است حقیقہ مثل گائے امیل انجینس کی بیٹ بیٹا در ان کو انجیل اور دو سرے حزم پرندوں کا اور لبط کے علی وہ دوسے برندوں کی بیٹ بیٹا در انجیل اور دو سرے حزم پرندوں کا چیٹنا ب اور سیٹ اگرنگ جائے تو لمکی تایا کی واقع ہوتی ہے۔

اگر مجاست خفیصه کا حکم سنجاست خفیصه کا حکم سے کم منگی جوا ورنماز بڑھ فی جائے تو نماز ہوجائے گی گر کروہ بوگی اور اگر اس سے زیادہ لگی بوتودھ نا ضردری ہے۔ یہ حکم بدن یا کیٹرے دخیرہ کا ہے لیکن اگر مجاست خفیفر کا کوئی حصد کھانے یا خواسے اِن بیں پُرجائے تو وہ بہرصورت ناپاک ہوجائے گا۔

نجاست کے متعلق عام ہدایات وہ کیڑے جن میں جڑ ہوتے ہیں ان ہیں ہرجوڑ ایک الگ حقہ سجھا جائے کا مثلہ کرتے کی ایک

کی اور دامن اسی طرح یا بخامے کے پائینے یامبریاں الگ الگ حضے ہیں اسی طرح بدن کا ہو مفوصی ایک حضے ہیں اسی طرح بدن کا ہو مفوصی ایک حضوبیں نجاست خفیفدلگ جائے ہو اس حضے یا عضو سے مفان سے لیکن اگر بورے بدن یا بورے کیڑے کا جو تھائی حصر اُس نجاست سے کو دہ ہوجائے تو معان منہیں ہے ۔

۱۔ نظے سے معوسا حکد اکرنے کے لئے اُس پرسیان جلائے جاتے ہیں اگر اُس حالت ہیں وہ بیٹناب کردیں تونلہ نا پاک نہیں ہوتالیکن اگر بھوسا انگ کر دیتے کے بعد بیٹیا ہے۔ کریں تو نایاک ہوجا تاہے۔

۳۔ پانی کی طرح بہتلی چنرے (اگر پانی موجود نہ ہو) تو نجاست دھو نی جاسکتی ہے لیکن وصوا ورغسن صرف پانی ہی سے کیا جاسکتا ہے۔

م ۔ گو برسے میں ہوئی زمین نایاک ہے اس برکھ بھیا کے بغیر ہے شنا اور نمازیا قرایان بڑھنا درست بنیں ہے۔ ۵ ۔ کوئی کیٹرا دونتیہ کاہیے اور ایک تہدیس نجاست نگ گئی، تواگر دونوں تہیں سلی ہوئی ہیں تواس پر نماز بڑھنا درست نہیں اگرسیلا ہوا نہیں ہے توجو نہیاک ہے اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں ۔

4. اگرزین برکوئی نیاست لگ می جوادرختک جوکراس کا نشان مدف گیا جوتواس بر نماز پڑھی جاسکتی ہے، معراس جگد کی مٹی سے جم نہیں کیا جاسکتا۔

ے۔ اگرایسی چیزوں پر نجاست لگ جائے جن کونچوڑا نہیں جاسکتا مثلاً بخت، چارپائی چیوٹرہ زمین وغیرہ تواس کو رگڑ کر پانی بہا دیٹا کائی ہے احتیاطاً بین دفعہ بہا دیرتا صابحے۔

۸۔ منگئی مجھرا در منتمل کاخون نجس نہیں ہے مجھل کاخون اگر مگ جائے تو در بھی نجس نہیں جا۔ ۹۔ گوبر السید ا درمینگنی گو ناپاک چنرین ہیں لیکن وہ آگ ہیں جل کر را کھ بن جائیں توراکھ نایاک نہیں ہوتی۔

۱۰ اگر تمیس با گھی میں ناپر کی پڑھ اے تو اس میں بانی ڈال کر بلا یاجائے جب جکنائی اوپر آجائے تو اُسے اوبرے بسالیا جائے ۔ ایساتین بار کرنے سے پاک جوجائے گا۔

اا۔ بیٹناب کی باریک جمین میں جود کھائی دینے وائی نہ موں اگر کیڑے پر پڑجائیں تو دونا پاک مہیں ہوگا امحض تیک کی بنا پر دھونے کی ضورت منیں ہے (شرح النقاب)

۱۰۰۱ مردنی کاگذا آونیک بالحاف براگر بیچ کاپیشاب پاخانه یاکونی اورگندگی لگ جائے تو ۱۳ اس کو پانی سے دھونا چا ہئے اگر بخوٹ نے میں دفت ہوتو اس پرتین دفعہ انجی طرح سے پانی بہا دینا چاہئے۔ رونی نکال کردھونے کی صرورت نہیں ہے۔

سواد کنتے کا دواب نایاک ہے اگر کسی خشک جیزیں وہ منہ ڈان دے توجہاں تک منڈوال ہے وہ حصہ کال کر بھینیک ویٹا جائے اور باقی کا استعمال جا کڑے کے کابدن اگر گیلانہ جواور وہ کیڑے یا بدن سے جھوجائے تو زجیم ناپاک ہوگا نہ کیا ان گڑاس کا بدن گیلانہ جو وجس میکدوہ جھوگیا ہے اُسے دھوڈ الناجا ہے۔ اگر کتا کسی سیٹال جیزیس منہ ڈال دے تووہ ناپاک ہو جائے گی اور برتن جس ہیں منہ ڈوال متما اسے ساسے بار

دهوتا **چاہئے** اور ایک بارسٹی سے ملنا چاہئے۔

اویر جو کچر کہاگیا وہ یہ تھا کہ نما سے فلیظ اگرنگ بائے نواسے کس طرح یاک کیاباسکتا ہے اسی طرح تجاست انتکیہ کے بارے میں تبایا گیا کہ صدف اصغوضو کرنے سے اور عدف اکبر غسل کرنے سے رائل موجا تاہے اور آدمی یاک ہوجا تاہے طاہر چیزوں اور نجس چیزوں کے فرق کو پول بھی جان لینا بھا ہے کہ لبض چیزی اللہ نے باک پیدائی ہیں وہ اس وقت تک بایاک نہیں ہوئیں جب تک نجاست ؛ حقیقی یا حکمی اندنگ جائے ایسی چیزوں کو احمیان جاہرہ کہتے ہیں اور لعجل چیزیں اللہ تعالیٰ نے تجس ہی بیدائی ہیں وہ ہمیشہ تب رہتی ہیں اور بیاک چیزوں کو نا باک کرونتی ہیں ایسی چیزوں کو اعمیان خسر کہتے ہیں۔

وه جیزی جواصب پی پاک ہیں بینی اُن کائنس ہوتا کسی شرعی دلیں اعبان طاہرہ سے نابت نہیں بیریں ا

ر ان ن زندہ جویام دہ باک ہے خدائے قربایا گفتان حکوّ اُمنَا بَیْنَی آخَ مُ اُنہم نے انسان کو مُوم بنایا اِنوان ان کو میں اندان میں ہے۔ کومکوم بنایا اِنوان ان مجینیت بنی آدم باک ہے "اب اگر دوخدا کا بنایا ہو تو باک ہے کیونکہ دہ تو یہ تایا کی اُس کے ول در مامنا ہیں ہے۔ اللہ تعانی خیم خدا کا بنایا ہو تو باک ہے کیونکہ دہ بنی آدم کا جسم ہے سور کا نہیں ہے۔ اللہ تعانی خیم فربایا کہ اِنتہا الْکہ نام گون کھیں۔ دمنرک نمیں اور میاں نجاست معنوی مزد ہے۔ نجاست جمانی نہیں۔

اد. جما دات به سروه جمهم جس میں جات ندجوخوا و و وجامد دند بینے والد، بویا مائع د بینے والد) سی بین تمام زمینی اجزاء خوا و و و معدتی جول یا اُکنے وائے شامل ہیں، جامد کی مثال سوئا ، جاندی اتا نب سیسا ، نوم اکو کلا چھرو غیرہ اور اُلئے کی مثال بانی تبل سرواندار کا آنسو ، بیسیندا وردود دارات کا یاکسی ملال جانور کا ، منجملہ پاک جادات کے اٹھا بھی سیے جوگندہ نہ جواجو۔

م. نباتات آگئے والی جیزوں کو کہتے ہیں یہ سب پاک ہیں ٹواہ وہ نسٹنگ ہوں جیسے ہترم کا خلد یا تر جیسے مجل جن سے عرق شکانا جا تا ہو مثلة گئے کارس 'سرکہ مجولوں کا عرق بی طر وغیرہ ۔ یہ تمام چیزیں پاک ہیں لیکن ایخیس جیزوں میں جی کوئی چیز ایسسی ہوجوعقل و عواس كوفراب كرد من قود وحرام موجاتى بادرية حرمت مفسد مونى كى وجدس ميخس مونى كى دجدس تهيس ب

شراب جو سرکہ بن جائے بعنی اُس کی ماہیت بدل جائے تو پاک ہوجہ تی ہے اور دہ ہرتن بھی جس میں وہ رکھی تھی ہاک ہوجا تا ہے۔ مالکی اور صنعی نقیاد کا آنفان ہے کہ شراب تو اہ از ٹوو سرکہ بن جا کے پاکسی نے کے جیز مثلاً نمک یا پائی وغیرہ ملائے سے نیے توود پاک ہوجاتی ہے لیکن شاخعی اور صنبی نقیداکی را کے بین جی تک از خود مرکہ نہ بن جائے وہ پاک تہ ہوگی ۔

آ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آبھگٹ نکا صینتائی کا وقان الشّعَافُ کَالْجَرَّ کا الکیب گا کا بیطھ کا گیعنی و در داراد در دوتون ہمیں علمال ہیں مجھی اور ٹرٹی ، عِکرا در تِلَی 'نا یسے مرے ہو کے جا قریمی پاک ہیں جن ہیں بہنا ہوا خون نہ ہو جیسے عمی دیک جونٹی ابہو ہرجا اُد سوا کے سور کے اور کتے کے پاک ہے کئے کی نہاکی سور سے کم ہے گئے کا جسم اگر بھیگا ہوا تہ جو ادر کسی چنے سے میں موجائے وہ چیز خیس نہیں ہوگی بخدان سور کے جونمیں الدین ہے ۔

منجلہ باک استیبار کے وہ مبا تورہ بن کاگوشت کھانا طلال ہے پُرا بال اروپی اور اون حلال جا تورکے ہوں یا حرام جا توروں سکٹرندہ کے ہوں یا مُردہ کے باک ہیں جکہ یہ بال ویُر وغیرہ مینچی سے کا نے گئے ہوں ہونڈ کر یا بال صفادہ انگا کرعائی دہ کئے گئے ہوں ٹیکن نیچے ہوئے شہوں۔ تو جنے سے اُن کی برلمیں یاک نہیں ہول گئے۔

اعبان سجست کا تعریف ادر اس کا تسین بیان کی جامبی ہی وہ چیزی جن کا اعبان سجست کا بیات کی جامبی ہیں۔ انھیں جن کا

ا . خون خواه ده ان ان کام و پاکسی اور جاندار کانا پاک ہے ۔

م۔ تمام مردہ جانور جوشنی میں زندگی گزارتے سنے درجن کے میم میں خون تھا اور زخم لگنے سے مہنا تھا۔ نا پاک ہیں۔ اس تو لیف سے مردہ السّان الذی جیونٹی، دیک بھی اور بسوندارج ہو گئے جو پاک ہیں۔

مور کتاا درسور ژنده اورمرده اور آن سے خارج جونے دالی برچیز انعاب رینط بجبیز آننوا م رقیح (بیب ) اورصد بید ( مرکم بود) ٥ ـ ادى نواه برا بويابي كافضالينى بيتاب إخاناسى طرح ان جانورون كانفسا جوخون والحيس .

بد انسان اور دو مرس جاندار کاما دُوَتولید. مذی اورودی.

ے۔ تنے لینی وہ غذا ہو صدرے میں جا کر بھے مندے تکل آئے : یا باتی جے معدہ متلی کے ساتھا لگ وے مجلگا ٹی کرنے والے جانوروں کی جنگا لی بھی اسی قبیل سے ہے کیونکے وہ بھی معیدے سے نکلی ہوئی چیز ہے۔

مد از تدوما فار کا گندا اندا اور آن کے بدق کا کوئی مصرح جسم سے انگ کر بیاجا کے (لیکن مثل اور آس سے والب تدکیال (تافر) ووفول پاک ہیں ا

به حمام *جا*نورد*ن کا*دوده۔

١٠ نبس الشياء كا دُهوال جب ده جلائي ماري مون -

ار شراب میں کوامشہ تعالیٰ نے دِحْبس فرایا ہے اور سول العُرْصِلی السُّرِعلیہ وسلم نے فرایا : کُنُّ مُسُنِیْکِ مَحْمُوکُوکُکُ مَحْمَدِ حَرِدُ مُ

نجاست كاازاله ببان كياماج كلب غاست كون كل دور اكرن واليوند جنين مرابعة كاحكم اوبر

ہیں جن سے مختلف طریقوں سے بھاست دور کی جاسکتی ہے۔ ا

ا۔ پاک کرنے والد پانی \_ باک پاتی اور پاک کرنے والے پانی میں فرق سے میں کومن قریب بیان کیا عائے گا،

ار باک منی ، د کھائی دینے والی نجاست منی سے دور کی جاسکتی ہے نبتر طیکہ وہ الیسی چیزیں انگی جو جرمیڈب ترسکنی ہو۔

س و صوب یا مواہیں خشک کرنا ۔ فرش زمین اور مُس بر اُگی ہو گ گھاس وغیرہ ہر بڑی ' خاست کود در کرنے کے لئے کافی ہے ۔

مہر تپاتا۔ مٹی یا پھر کابرتن دحونے کے بعد تپالیامائے ٹو بخاست بھاپ بن کر د ورر ہومیا کے گ ۔ ٥- جيلنا وكمرينا ، لكرى برلى مونى بخاست جيلن سعدور بوبلاك .

ہ۔ دگڑ تا دکھینا، مسیمیتین اے پاسٹیٹے برنگی نماست کو یکڑئے سے دورکیا جاسکتا ہے۔

2. جوسنن دینا، شهدیس بخاست بر ما کے توا تنا مصد تکال دیناجا ہے۔ باق اثر بان وال کرجوش دینے سے دور ہو مائے گا۔

۸ ر لونجستا تلوار آئیسند انون اور بری اورکوئی عیلی چیزجس پر خماست لگ گئی مو پو تجھنے سے باک موما کے گ

٥٠ وُصَلَاد تاياك، ونَ وُ منكنے سے ياك جوجاتى ہے.

اس سلسله بس خاص خاص بانیں ہے ہیں۔

۱۱۰ کیٹرا یاالیں چنے جس کونچ کا جا اسکتا ہے، اگر بابی سے کسی پر تن میں دھویا جائے گاتو باک نہ ہو گا۔ بلکہ وہ باتی اور بر تن دونوں نا پاک ہوجائیں گے۔ بابی سے تین بار دھونا اور ہر بار بخوار ناخذوری ہے ۔ یا قربہتے ہوئے باتی میں دھویا جائے یا ہر بارصاف سخوا باتی ہم ہر بہایا جائے ایہاں نک کر نجاست کارنگ اور اوبا تی زرستے۔

یو. کیٹرے کے ملاوہ فرش یاز میں ہاک کرنا ہوتواس برتین باریانی بہایا جائے اور ہر ہار باک کپڑے سے بونچو لیاجا کے یائس براتنا یا تی بہا دیاجائے کہ مجاست کاکوٹا ظاہری اثر ہاتی نہ سے یہ

سو۔ وہ برتن جس پرسے نجاست وعودی گئی ہولیکن یہ احتمال ہوکداس بیں جذب بھی ہوسکتی ہے۔ آوٹیا کرا سے یاک کرنا ہوگا۔

یم ۔ جوشے پاموڈسے پرنگی نجاست کوزمین پردگڑا کر دورکیا جاسکتا ہے۔ آنحفرت صبلی انڈ حلید دسلم کا ادشا دہے :

اذا اقى احداك المسجد تمين عبب كون بجدين آك أوات فليقلب لغيليه فان كان المنجد المسجد الكان من خاست المن بوق بوق المناجل بيء الكان من خاست المن بوق بوق من الاس من حان الاس من الاس من حان الاس من الاس

م مخیں باک کرنے والی چنرے۔ الهماطهوري

٥ ـ زبين كى ناياكى سو كھنے سے دور جوجاتى ہے جو انحفرت كے استاد سے نابت ہے .

المجاست آلوده زمين نشتك موكرياك

ذكاة الارض يبسها فنصم الصلوة عنجا ونكن لابحوش

موماتی ہے اس برنماز درست سے لیکن

متها النتيتم ـ

اس سے تیم کرناجا کزئیس۔

بعض زین جوغیس بوگئ برسو کھنے سے خود پاک بوجاتی ہے سیکن اک کرنے والی نبس بونى جيد استعالى بان موضوئيس بوسكتا جيك ودخود يأك بوزاس.

او خشک او کا تونیدکومل کرصاف کینو سکتا ہے نیک گینے کو دعوثا واجب ہے۔ انحضرت

صى الدُّ عِنْدِ وسلم في ام المومنين مع فرايا تفاء

فاغسلیه ان کان دطبا وافزکیه 💎 کے وحوڈ اواگر ترسیما وراستک بموتو

ان کان بالسگار

ا من کرچھاڑ دو ؛

اس اجازت کاحرف ادی محداد سے تعلق بے مرحا تدارہے نہیں۔

٤ - بخاست خفيفه ( جيسے دوسال سے كم كر ليڑ كے كابيٹ ب اگر تھوڑا سالگ جائے تو اس جگہ بریانی چونک کرفشک کر لینے سے وہ چیز پاک موحاتی ہے لیکن دود ھربیتی بجی <u>کھیٹیا آ</u> کوبېرمال د حونا ضروري هيه ارشاد نيوي سي :

يعنسل من بول الجال بية الركى كييناب كودهوياما كادر

لڑکے کے میتباب بربانی چطر کا جائے۔

وبديش من بول الطلام:

یہ اسی صورت میں ہے جب صرف ووج عبیتا بچہ مود غذا کھانے والے بیچ کا بنیتاب

کھی کاست علیظہ ہے۔

 ۸ ۔ شراب کی ماہیت بدل کرسرکہ ہوجائے یا خون ہرن کامشک بن جائے تو دو او ں چيزيں پاک جوحائيں گئے۔

۹۔ مردار مالور کی کھال مسالہ وغیرہ لگا کر دباخت کر نینے سے یاک ہوماتی سے مگر سور کی پاک نہیں ہوتی۔ امام مانک اورامام علبل رحمة التُدمليماً صرف سوكھى جيروں كے لئے

#### مدبوغ كعال كادستعال بائز قرار ديتے ہيں۔

## يانیٰ کی قسمیں

کس بانی سے بھاست دورکرناہ رست ہے، ورکس سے بنیں بھاس نماظہ پانی کی تین قسمیں ہیں،

و الفهورة (ياك كرفي والا، ياتي

الله الماجر الماك بلاقي

س فيرجهو مشغي (باك ندكرنے والماكند) بإنى.

م با مهمور بایک گرنے والا پانی دو ہے جو آسمان سے نازن بور جو یاز بین کی سوت آب حمهور سے جاری جواجو اور اس کی آبین علامتو سامیں سے کسی علامت میں فرق اندا یا جو ٹانی رنگ و نظر وروس .

وہ بن جو ہے۔ اور ہان جو باک کرنے والا بھنا اگر اُسے استعمال میں اس حرج او بابائے۔
جیسے دووہ ، گذب کا مرق آئے کا دھووں تو بائی تو باک رہے گا بکن وصف طہور رہے ہوں اور ہائے اس مرح ہوں ہوائے سے بدل جائے اسے دووہ ، گذب کا مرق آئے کا دھووں تو بائی تو باک رہے گا بیکن وصف طہور رہے ہوں اور ہائے اس سے دفتو یا غسل جیسے نہیں ہے۔ بھا اپنے دود عدمت ہوریا مرق گلاب مدہور یا فی بیاباسکتا ہے اس سے اس گوندھا جا اسکتا ہے ۔
الیکن وقت و غسل نہیں کیا جا سکتا ہے یانی کے عبور ہوئے کی صفت تب ہی ارائس ہوگی جب فر گفتار تگ یا تو میں سے کونی وصف بدل جا ہے یہ تو طا ہر فیا طہور یانی کی ایک انہم تھی۔
جب فر انتظار تگ یا تو میں سے کونی وصف بدل جا ہے یہ تو طا ہر فیا طبور یانی کی ایک انہم تھی۔

دوسری قسم وہ استفال مند و پاک پائیجو کم مقدار میں ہو، یعنی دونفوں ۔۔۔ ہے۔ سے مقدار میں کم ہوا اس جگہ کا رفیص میں دونگلہ پائی آتا ہے، مربع ہونے کی صورت میں سو بائٹ سکت کے برایر گول ہونے کی صورت میں چوٹرائی ایک باتھ ،گہرائی ڈھائی ہائڈ اور دورہ نے بائلے ۔ شنت ہونے کی صورت میں ڈیٹر ھاگر چڑرائی سی ہی لمبائی وردہ گر گرزی ۔۔ تواستعال شده بان گردونلول ميم بولوده باك كرف والانهيس ميرسين وضوي شس بير. اس كااستهال صحح نهيس سيد.

طاہر نیر طبور ہانی کی تمیری قسم وہ ہانی ہے جو سبزیوں میں سے نیکے خواہ وہ مرق کشید کرنے سے حاریقے سے نکالاجا کے یا اس کے بغیر جیسے تروز کا پانی آئو یہ پانی طاہر ہے اسے بہا جاسکتا ہے لیکن یاک کرنے والانہیں ہے وضوا ورغسل نہیں کیاجا سکتا۔

استعال منده یاک بانی ده ہے جس سے کسی قسم کی نجاست ندوھونی گئی ہو زام س بانی ہی تخاست ملی ہو ملک اس بانی ہے نماز بڑھنے ، ج کی نہت کرنے ، قرآن شریعت کو جونے یاکسی عبادت کرنے سے پہلے اعضائے وضو وھوئے گئے ہوں یا جسم پر بانی بہایا گیا ہوا ور وہ ایک حبکہ جع موگیا ہم توظا ہر ہے کہ بانی اپنی مگہ یاک ہے لیکن اس سے دوبارہ باک کرنے کا کام جسیس لیاجا سکنا ای لئے اُسے فاہر فی طہور کہتے ہیں ۔

غیرطہور عیرطہور ادراس سے اس کے ذائف ، رنگ یا بویں فرق ناکے تودہ نایال ہیں ہوگا۔ کم مقداریں بانی بخس فنے کی آمیزش سے نایاک ہوجائے گا نواہ رنگ ولوا در ڈا نفے میں فرق کے یا ندائے۔ دریا یا جینے کا ہانی جو ہمیشر بہتار ہتا ہے اور سمندر کا یانی جو بہت زیادہ

موتا مے نجاست گرمانے سے گندا ہیں ہوتا۔

ا وپر پانی کی تینون قسموں کی تعربیت اور آن کا حکم بریان کیا گیا ۱ سب اسی سیمنتعلق عام به تین بریان کی مباتی بین -

ا۔ اگریانی کامزہ ہویارنگ صرف رکھے رہنے گی وجہ سے بدل جائے یا بتیاں گرجائے ی دجہ سے مزہ یارنگ بدل گیا ہوتو پانی تاپاک نہیں ہوگا ،اسی طرح اگر ذرا می مل جائے سے بان کارنگ ملیلا ہوجائے توجی طہارت حاصل کی جاسکتی ہے لیکن اگر ان جیزوں کی دجہ سے بان گاڑھا ہوجائے تو اس سے باکی حاصل نہیں کی جاسکتی۔ ہر کھیتوں کی سینجان کے لئے جو بانی کنووں یا ٹیوب دیل سے نالیوں کے ذریعے لیاجا تا ہے ۔ س کا حکم میں جاری بان کا ہے آگر اس میں نجاست گرجائے تو ہٹ کر دو سری جگ دصوا ورخسل کیا جاسکتاہے البند گراتی نجاست ہو کرنگ دخیرہ بدل جاسے تو اس سے خارت ناجائز ہوگی۔

س، اگرکوئی پاک چیز شناف این از عفران ایرار انگینی کارنگ پانی می مل جائے اور بلکا سا رنگ آجا کے اسکون بانی کا بتلاین جوں کا توں رہے تو پاک عاص کرنے میں مانے نہیں ہے البتہ اگر رنگ شوخ ہو گیا باسرکہ اور دود عملانے سے اس کا رنگ نظر کا کے لاگا تو وقتوا در خسل درست نہیں ہے۔

م ۔ پانی میں بیرکی بتی فوال کر بچایا گیا جو تو اگر بلکا سارنگ آگیا اور پانی گاڑھا نہیں ہو اتو اُس سے غسل اور دینو کیا جا سکتا ہے۔

ه . گلب اور دواک کا عرف سود اواش مختی کارس یاسی قسم کاشریت اور مجلون کا پاتی وغیر و ایسی میزیس میں جوبی جاسکتی بین لیکن وشوا ورغسل کرناورست جهیں -

بد غيرم د كاجونا إن عورت كرائ ياغيرعورت كاجونا بان مردك العروه ب

وه یا فی جو بینے سے جھوٹا ہوگیا ہے انسان اسلان موں یافیرسلم اُن کابیا ہوایا فی ہاک جسرائے اس مورت کے کہ کوئی نایاک جیز خلا سوریار دار کھا کر یا خراب بی کر باتی جموف کر دیا ہو۔ جریم یابر ندملال جانور نے آگئی برق سے بانی بی بیاتی آئی کا مجوٹا یا فی بھی پاک ہے نیٹر طیکہ کوئی نجس جیزمنہ کوئی ہوئی نہ جو انگوڑے کا جوٹا بھی پاک ہے دریائ جانوروں کا جوٹا یا تی بھی یاک ہے نو او دو معدل جانور ہوں یا حرام۔ اگر یا بیتیں موکرمنہ یا بینے جو پانی کونگائی میں گئن کی تھی تب ہی یافی نایاک مانا جائے گا۔

جن جا **نوروں کا حجوٹا پانی ناپاک ہوجا تاہے** سیڑیا دفیرہ کا پیا ہوہان کمردہ توبی یا ناپاک ہے نیکن مہت ہواپانی اگرپی میں تو اُس جگھے ہٹ کر پانی سے یا کی حاصل کی جاسکتی ہے۔

ودجالور من كالحيوا مكروة منزي بي من مرام جالور جرمام طور برمكان بي ريت بي ودجالور من المردة من من من المردة من المرد

جیں تنکرا یا باز وغیرہ یا پسے صال جانورج آزاد انرگندی چیز کھانے کے عادی ہوں جیسے مغیان کائے بیل مجینس وغیرہ آئو یہ اگر پانی میں مند لح ال دیں ٹوکراہت تنزیمی آجا کے گی اور آگر منہ میں مجاست لگی ہوتو وہ یا نی مجسس ہوجائے گا۔

#### کنویں کے پانی کے سائل

بخاست تحفیظ ہو یا علیظ اگر کئویں ہیں گرمائے توکٹویں کاسار ایانی ناپاک ہو جائے گا ، مثناں کے طور برگائے کھینس کا کو بڑ گھوڑے کی لید ، آدمی کا پاضانہ ، بیٹنا بہنوں ، بیب ، مرقی ، بط کی بیٹ ور شراب .

اسی طرح اگر کوئی جاند ار باتی میں گر پڑے میں کے جیم میں تون ہو تو بھی کنویں کا باتی ایاک موجائے کا مواندار کے گرتے کے بعد تین مائٹیں موسکتی میں د

بهم بی حالت به کدمر کے میم مجول اور بچیف گیا با اعضاد کھرنگئے اور بروہال جمطر گئے۔ دومری حالت بیاک مرگیالیکن مجولا مجتلا یا کھرانہیں ۔

تبسري مالت يه كه جوجا ندار گرا وه مرا نبيس ملكه زنده تكال ليا گيا-

اب برعالت كي تفصيل اور أس كا عكم بيان كياجاتاب:

بہلی حالت میں کنواں نجسس میں اور جوڈول اُس میں ڈالاگیا وہ اور اس کی رہی ۔
میں نایاک ہوگئی اگر کنویں کا تمام بانی نکالنامکن ہوتواس کے بقردہ باک نہ ہوگائیکن جب ایک اُس مرے ہوئے وائدہ نہ ہوگائیکن جب ایک اُس مرے ہوئے وائدہ نہ ہوگا ااگر تمام بانی نکالنامکن نہ ہوتو وہ وہوڈول بانی نکالنا مکن نہ ہوتو وہ وہوڈول بانی نکالنے کے بعد کنواں باک ہوجائے گا اُڈول وہ ہوتا ہوئے جو بالعموم استعمال کیا ہا تا ہے اس طرح بانی سی کی دوارین فران میں اور نکالنے والے کے ہاتھ سب چیزیں باک ہوجائیں گئی۔
وہ دل رمی اور نکالنے والے کے ہاتھ سب چیزیں باک ہوجائیں گئی۔

دوسری حاست میں اگر مرتے والا انسان یا بگری ہے تو اس کی لاش کا سنے کے بعد ، پانی کا النے کا حکم وہی ہے جوا و ہر بیان جوا ہے ، جب تک سارا یا نی یا اگر یہ مکن نہ جو تو دوسو ڈول نہ انکا نے جا کیں وہ کتواں پاک نہ ہوگا نہ ڈول اور برد بال ہوگی۔ اگر گر کر مرنے والاجھوٹا جا انور ہو جیسے بقی سرغی یا کبو ترسین سڑا گلانہیں اور برد بال بھی الگ نہیں جوئے تو کنویں کا بال نجاست؟ بود متفقور ہوگا اور جب تک میں جا تورکو کا نئے کے بعد چالیس ڈول پائی شہد ان لاجائے وہ پاک نہ ہوگا۔ اگر گرنے والہ جا توریخ یا باچو ہاجیسا ہو تب کبی کنویں کا پائی بڑ مت اور ہوجائے گا در مری ہوئی جے کو اکاسٹ کے بعد سیس ڈول یا ٹی نکائے بغیر باک نہ ہوگا۔

تیسری عالت گرے ہوئے جا ندار کا زندہ تکانا ہے اگر تو اگر وہ جائور نجس انعین ہے تو سار بانی نحالنا بااگر ہمکن تہ ہوتو دو ہوڈ وں نکا لنا ضروری ہے جیسے پہلی عالت ہیں ہیسان کیا گیا۔ اگر وہ جالور نجسس حین نہیں ہے تو اگر س کے بدن پر نجاست فلیظ وفضلہ وفرہ لگا سفا تو نجس العین کی طرح سے کئویں کو باک کرنا ہوگا لیکن اس کے بدن پر اگر نجاست نہیں بھتی توہیں ڈ دریانی کار دینا سنتے ہے۔

ا یسے مانور میں میں فون نہیں مونا یا میڈک یا مجھنی وفیہ و گرکنویں میں مرجائے تو پائی ناپاک نہیں ہوتا۔ مالکی فقیا کے نز دیکے خشکی کا ہرجانور خواہ چیوٹا ہو یا بڑا اگر اس کے مرفے سے پائی میں تب دنی آگئی توکنویں کا پائی نجس جوجائے گا انبدیلی سے مراد اوصاف شرکا نے کا تینے ہے لیعنی مزم انگ اور ہو۔

النسانی جسم اور لباس کو سخ است سعی یاک دکھیا انسان برخلان دو سرب ملکف به بانداد دوس کے اس بات کا ملکف ہے کہ اپنے میں کا دراس کا ملکف ہے کہ اپنے میں کا دراس کا ملکف ہے کہ اپنے میں کا دراس کا خاص اجتمام کرے کیونکہ برعبادات کی بجا آ دری کی او آبین خرط ہے بہیٹاب، در فضلہ فارج ہو آبین خرط ہے ایسان بر برفاص ذمروا کی میں ہوئے کے مقابات کو کا وہ ترہنے دے اگر سبے کدر فیح ما جت سے بعد گئندگی فارج ہوئے کے مقابات کو کا وہ تہ درہنے دے اگر ایسانہیں کرے گا وہ برفا بہ لازم ہے کہ ایسانہیں کرے گا تو برفارج ہوئے کے مقابات کو کا وہ برفا بہ لازم ہے کہ جہاں جہاں سے گستہ کی فارج ہوئی ہے کہ جہاں جہاں سے گستہ کی فارج ہوئی ہے کہ برفان سے کہ ایسانہیں کرے ہوئی۔ اور پاک کیا جائے اس کو فشک اور پاک کیا جائے۔ اس محل کہ مطابع

استنجائی تعربیت استنجائی تعربیت ایس نے درخت کو جڑے کاٹ دیا استخارکامفوم بھی ہے کہ پندی کو جڑے کاٹ دیاجا کے۔ استطابت کے معنی ہیں راحت اور نوشی حاصل کرنا۔ گندگی دور ہوجائے ہے ہی داحت اور نوشی ممسوس ہوتی ہے۔ استجار جارے ما فوذ ہے بینی چوٹی کنکریاں ، براصطلاح کر چیلے یا ہوتھ کے کمڑے استخال کرنے کے لئے ہی لیجاتی ہے۔ اصل طریقہ استخال بانی سے میں جگر کے استخال بانی سے میں جگر کو پائے کر دینا ہے پہلی استخال طہارت کرنے کا طریقہ جنانی دوایت ہے کہ سب سے پہلے میں نے پانی سے طبارت ماصل کی وہ سبیدنا حضرت

یں کوئی ضرر نہ ہو طہارت کی اجازت دی ہے۔ است ننچامے ارکان (ایکسنجی سینی گندگی کودور کرنے والاشخص (میکسنجی سند وہ است ننچامے ارکان گندگی میں سے میم الودہ ہو۔ (۲)سننجی ہددہ بیز جس سے گندگی

ا برا بهم عليه السلام تقرر اسسلام في مهولت كييش لنظره صلح وغير مبيي جزول سے جن

كودوركيا جاك. (م)مستنجى فيد. وه ملكوس كوياك وصان كرناب.

استنجاری کا می مینی بیتاب یا است جواندان کردیم سے فارج ہو جیسے بیتاب یا استنجاری کا کہ میں میں بیت کا بیت کا اندو معول کے مطابق فارج ہو تاہے۔ باغر عولی جیسے خون ودی ایامدی تواہ سے بال ہونا واجب ہے ، بہ استخاری وقت ضروری ہے جب خیاست کا فارج ہو نابند ہو ور نہ استخاری کا جو نجاست کی خواہ وہ بیتاب یا فائد ہو یا مذی اور فون و فرہ تو است و کرتے کے والے کر ہوا ور آگے نہ فرجی ہو است کا ور استخاری کے بین اید وی اور فون و فرہ تو است و اللی کرنا سنست موکلہ وسے اس کو است کا ور است با انسان موکلہ وسے اس کو است مواہ کے تواس کا ازالہ وضی و دور ہوجاتی ہے اور باتی سے ہی میکن اگر کیاست موزج سے تباوز کر جائے تواس کا ازالہ وضی ہوتا ہے اس کو است با انسان کی مقداد ایک ور ہم کے برابر نہ کہتے ہیں میں اور فرون سے دواواس کی مقداد ایک ور ہم سے بواند و نہ ہوتو یان سے دھونا واجب ہے ہوں کہ اگر تجاست کی مقداد ایک ور ہم سے نواہ ان کی مقداد ایک ور ہم سے نواہ انہ و نہ ہوتو یان سے دھونا ابتر ہے البتہ واجب ہیں ہے۔ مردا ور فورت دولوں کے لئے ہی مکم نواز و نہ ہوتو یان سے دھونا ابتر ہے البتہ واجب ہیں ہوا ور ور مردا ور فورت دولوں کے لئے ہی مکم کے نواز و نہ ہوتو یان سے دھونا ابتر ہے البتہ واجب ہیں ہوتو وادوں سے دولوں کے لئے ہی مکم کی انہوں کو بیان سے دھونا ابتر ہوتوں کے لئے ہی مکم کی انہوں کو بیان سے دھونا ابتر ہوتوں کی سے مردا ور فورت دولوں کے لئے ہی مکم کی انہوں کو بیان سے دھونا ابتر ہوتوں کے لئے ہوتوں کے لئے ہوتوں کو دولوں کے لئے ہی مکم کی سے دولوں کے لئے ہوتوں کو دولوں کے دولوں کو دولوں کے دولوں کو دولوں کے دولوں کو دولوں کے دولوں کو دولوں کے دولوں کو دولوں کے دول

ہے امرو براستبرار میں داجب مع عورت برنہیں ہے استبرادسے مراد بیٹیاب کا و د آخری قطرہ جوفراغت کے بعد محرج براکا ہوا ہو اُسے بورے طور بر خارج ہونے دیا جائے عورت کے یئے پیضروری نہیں ہے ، البتہ میٹینے ہیں جوحصۃ نمایاں ہوتاہے آسے یورا وحوناضروری ہے۔ رفع حاجت فيطرى اعمال بين سصيسي اوربر مبازر أست فطرت كے مطابق بى اعجام ديرائے نيكن السان ور ۔ فیراٹ ان میں فرق ہے، شربیت نے انسانوں کے لئے جو آداب مقرر فرمائے ہیں وہ حفظا ان صحت اورستقر نگی کے تعقاصوں کے مطابق ہیں بشریعیت نے جو یا بندیاں لگائی ہیں وہمائز معاشرے کی بہبود اوران ان کی بھلائی کے لئے ہیں ایک ان میں سے استبراء ہے میں كاذكر امجی کیا گیا و معض انتخاص کی عادت ہوتی ہے کہ بیٹیا ب کر کے فور اُ کھٹرے ہوجا نے یا میکنے پھٹے ياكوئ كام كرف سے بينياب ك رُك موے قطرے كل جائے بين أنوا يسے لوگوں بر بطورخو و استبراء والبب بيسني مب كمان فالب جوجائ كداب كيم بانى نبين رباتب بحاستخا كرسء مو جبال عبر موالاني جود إلى بيناب إيا فالدكرة كي ممانعت ب يفي نقطة كنفريدام كى افاديت فابرسها إس كے علادہ يانى كوكت كرنا يدات فود ايك مذموم تصلت ب سور امیں حکبوں پرجہاں سے پانی ہر کر آتا ہو یا جہاں ہوگوں کی اُمدور خت ہو یا کوئی سا یہ وار مِكْم بوجهان نوك مرام لين بين ما أنهم وأرت مون فع ماجت كراح ام براودا ودف حضرت معاوين جس معدروايت كى مع كدرمول الدُّوهلي الدُّعليدوملم في ومايا: الْقَوْ الدينة عن المستلاف العنت كيَّس وارديم والعنت عن ک جَبُهوں سے ایانی کے گھائی راستے البرازني الهوام وقايعة برعياماه كالجدير يافانه بيناب انطابق والظلء

(الإوافاء) - كرسفسته

معلوم ہواکدان مقامات پرر فع ماجت کرنا کو یا لینے آپ کوہد ت بعث بنا ناہے۔ مقبروں پر بعینی وہ جگہ جہاں ہوگ اس لئے جاتے ہیں کرعبت حاصل کریں اور آخرت کو یاد کریں ایسے مقامات کو پیٹیاب یا نمانے کی جگہ بنا تامتے ہے آ کیفرٹ منی اللّٰد علیہ وسلم

نے مشہایا،

کوئی انگارے پر پہلے جائے میں سے کھڑے جل جائیں اور کھال جینس جائے یہ اِس سے بہترہے کہ وہ کسی قرر بر بیٹھے۔ گان بجلس احدکسعلی جمرة فتحرق نیابه مختص الیجلد، خسیر نسه مس ان بجلس ملی تهر

توجب کسی فربرہیچ کرگپ شپ کرنااس درجیمیغوض ہے تو پھرپول وہراز کرناتواسس سے کہیں زیادہ براہے ۔

د. قبط کاخون مستریا بینی کرد کرد قع حاجت کرناگذاه بدر در م مالک ادام م شافعی اور امام صبل رحمة الترطیع کرزویک میدان بین ابسائرناگذاه بدید بیکن گرو ب ایم بدین بورک به فائن بین ابسائرناگذاه بدید بیکن گرو ب ایم بدین بیدا به فائن بین ایسائرنا حرام میری بیدا کرت وقت مجی ایسا کرنا حرام میری بیدا کرده به اسام ابوطیعة برحمة الترطیع اس کوبرحالت بس مکرده کردی قرمات بین بیا بیم میدان بو یا هر سرس الشرکی بده دین کرد اخرام انتخاب بیان نام انتخاب از ایمنی بوب با فائد با و آوید شاب یابات نام انتخاب از ایمنی بوب با فائد بین قبط کرجانی نامذ کرد بین و با دو از فائد ا

اپنے مغہوم میں عام ہے ہدا امام صاحب اس میں جگہ کی تحصیص بہیں فرمائے۔ ہد ہوا کے کرٹ گنہ کرکے فرافت کرنا محروہ ہے جد حرسے ہوا کا جھو کا آرہا ہو تو بسیٹاب کی جھیدنٹ الٹ کر آسکتی ہے اور رفع حاجت کرنے والے کونجس کرسکتی ہے۔ شاہر ح علیہ السّدل م نے اس مصلحت کے بیش نظراس کو کمروہ قرار دیاہے تاکہ ہوگوں کوپاک صاف رہنے کی ترفیب ہو۔

ے۔ رفع حاجت کی حاست بیں واندامکو وہ ہے رہی نہیں کہ ایسا کرناخود کام کی توہین ہے یہ اسکان میں سالندہ اسکان میں سے ایک اسکان میں سے کہ دوران گفتہ اللہ تعالیٰ یا اس کے دسول کا نام یا ایسا ہی کوئی مقدس الغدہ المیاب کے البتدا کر خرور ہی اولانا پڑجا کے مثلاث یا کو ثاما نگنے یا ڈھیلا کھی اگر

دیے کے لئے یاکسی ہے یا نابیناکوشرسے معفوظ دکھنے کے لئے یا مال کوضائے ہونے سے پچانے کے لئے آئے ہے ہی کسی کام کے لئے ہولنا سی وہ نہیں ہے۔

بچائے کے سے تو ایسے ہی کمی کام کے سے بوت اس وہ نہیں ہے۔

۱ سورج یاجا ند کے سامنے بیٹے کور فع حاجت کرتا کو وہ ہے، وونوں اللہ کی قدرت کی نشانی اور اس کی نفر میں اور اس کی قدر کرنا معلوق پر لازم ہے۔ ملبی نقط بنظرے میں سورے کی طرف منہ کر کے بیٹاب کرنا مضرب یہ معلوق پر لازم ہے۔ ملبی نقط بنظرے میں سورے کی طرف منہ کر کے بیٹاب کرنا مضرب یہ است بخا بائیں باتھ ہے کہ است بخا بائیں باتھ ہے کہ است بائے کی وہ ایس باتھ ہا تھوم کھانا دفیرہ کھائے ہے بائک مٹی ، کنگر سے بائھ ہی ایس کے شکرے سے جو بالکا خشک ہوں ان سے است بھائے کی ایس سے بیٹا ہوئے ہی ہوں ان سے است بھائے کہا ہا ہے کہ کام بیس آتی ہواست بھائے کہا ہا ہوئے بریمی پاک کرتے والا نہیں ہے۔ بسب کے شرایا ایس جنرے والا نہیں ہے۔ بسب کہاں میں آتی ہواست بھائے کہا ہوئے بریمی پاک کرتے والا نہیں ہے۔ بیٹس است بازکو وہ سے بگو برخت کے ہوئے نہیں ۔ جبنا شفاف بھی سست میں انتہاں ہوئے ہیں ۔ جبنا شفاف بھی سست سال ہائز نہیں ۔ شیشہ اور اِن جیسی جنروں کا استمال ہائز نہیں ۔

۱۰ کسی اور کی مملوکد داوارے ڈھیلا کے کراست خائر نام کو وہتم ہی ہے۔ ڈھیلے سے اس نہامت

کا از الد ہوسکتا ہے ہو خشک نہ ہوگئ ہو۔ بیٹاب پوسے شف پر زمجیل گیا ہوا ور پاخا نہ
صفی نک نہ بھیلا ہو رصفی کو لے کے وہ حضہ جو گھڑے ہونے ہیں مل جاتے ہیں اور
حشفہ وہ حضہ ہے جو خشنے کی جگہ ہے اوپر ہو رابعنی سیاری با عورت کے لئے ڈھیلے قائلہ
سے است بنا جب صبح ہوگا کہ کنواری کی نجاست اُس صفے سے آگے ذگئی ہو جو پیلے قائلہ
کول جاتا ہے اور ناوی شدہ کی نجاست اندرونی صفے سے آگے دیمیلی ہو، بصورت دیگر
معوصیت سے بانی کا استعمال کرنا ہوگا جس طرح غیر خشد شدہ مرد کا است بخایاتی سے لازم
ہوتا ہے، ڈھیلے سے است بخایکے لئے یہ مجی ضروری ہے کہ بین بارسے کم نہ ہوا ور ہر بار

اوپرچوکچریان ہوا وہ مبھ بالباس پرنگ جانے دائی نجاستوں سے پاک کرنے کے متعلق تھا۔ لیکن نجاست عمی خواہ حدث اصغر کی وجہ سے لاحق ہویا حدث اکبر کی وجہ سے اُتھیں احکام پر عمل کرنے سے رفع ہوسکتی سے جوشریعت نے دیتے ہیں .

بخاست منکی کے شمن ہیں حدث اصغر کا حکم بیان کرتے ہوئے بتایا جا چکا ہے کہ اس حالت ہی نه از بڑھی ماسکتی ہے حقر آن پاک کو ہا بھوں کے بچوا جاسکتا ہے تا و تعتیکہ وضو نہ کراہیا جا کے۔ ذیں میں وصور کے مسائل بیان مختصات میں فقہی اعد طلاحات فرض استّے و جب استحی اور حروه وغیره کی تشریح بھی ان مسائل کے ذکر میں آئے گی۔

لغت میں اس مفظ کے معنی خوبی اور پاکٹرگ کے ہیں جیٹ بخہ وَضَا الله مَن الله كم منى بن " وواج مّا بولَّما اور باك

ہوگیا' یامعی عوسیت کے حامل ہیں ۔ طرحا ہیں خاص طریقۂ پاکیزگ کو کیتے ہیں جس سے خاہری حنی اور باللئی معنوی دونوں طرح کی یاکیزگی دُیعنی دضا کهٔ احاصُل پوتی سے ۔ اصطلاح فقایس دیمنو مصرا دچېرے المحقول سراور بيرول كوايك خاص دُهنگ سے دهونا اورسىح كرنا بيرس كى تفقيل فرائفى وصوادراس كاستنون اورستى است مے بيان بين آمے آر بي ہے -

وضو کا فعل انجام دینے ہے جانتی مرتب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیفیت کیسر دور ہوجاتی

ہے جس کی تشریح صد بنی اصفریں بیان کی گئی ہے اشارع علیہ اسلام تے صدت دور کرنے كايبى طريقة بتاياب عبس كيعيدي فرض اور نفستان مازين اسجدة تلاوت اسجدة تنكراطوات

كعبه (قرض بإنفسّل: اواكباجاسكتاج، آنحفرت صي الله عليد وملم كاارشاد سيع.

کھے کے گروطواف کرنا نمانی انٹ برسوال كركوات بس تماتي مجى كرية بوقوب كونى بات كرے قو معلائی کے سواکھرٹر کیے۔

ٱلطُّوَّاتُ حَوْلُ الْبَيْتِ مِعْثُلُ الصَّلَوْةِ إِلَّا أَنْكُهُ مُتَكُلَّهُوْنَ فينه متهَنُ كَكُلَّمَ فِينِهِ فَلَا يَسْكُلُّهُنَّ إلاً بعضرُ.

اِس سے معلوم ہواکہ نمازگ ہرح اِن اعمال کے <u>تق</u>ے بھی دونو واجیب ہے۔ یہی *سک*ے قرَّان شريف كوبائق لكَانْے كابے خواہ يورا قرآن ہويا أس كا كونى حصّہ اللّٰہ تعالىٰ كارشا ہے۔

قرأن كوصرت باك لوگ بى تعونى

لاَعْسَتُهُ إِلَّا الْهُطَهُرُونَ

جبساكداد بربیان كیا گیا مكفت شخص قرآن باك با قرآن تشریب كولغیر وصنو كے جبونا اس كركس بيتے كو بے وضو باتھ ندنگائے بهاں شك كداگر وہ جزوان بار مل بر جوتواس جزوان اور رصل كو مى بغیر وضو باتھ نہيں لگا نا جہا ہئے ، قرآن كى جلد اگر اصل كتاب سے الگ جوجا كے تب بھى وہ محترم ہے جب تك وہ قرآن كى جلد كمى جاتى رہے ۔ اگر گھر بلوسامان سے كسى شفر باك برے برقرآن ركھا جواور اس كو مع فران ك استخانا جو تب بھى با وضو با تھ لكانا چاہئے ۔

حب وبل صورتوں میں ہے وضو ہاتھ لگایا ماسکتاہے :

١١) لما لغ بيع جزراك سيكت وول توزاك بالخديس المسكة بي.

١٧) خلاف كسيدس برقر آن أبات ألمى مون بوضو التع من الباجاسكتام .

(س) وو کتابیں جن میں بطور حوالہ قرآئی آیات تحریر کی گئی موں بے وضو تھونی ماسکتی ہیں۔

رمى وه آيات قرانى جن كوكير عن لييث كرتعويذ بذياكيامو

۵۰) سکرمس پر قرآنی آیت منقوش مور

۹۱، قرآن شریعت کو بان میں ڈو سنے یا آگ میں جلنے سے بچانے کے لئے بے وضواٹھالینا حیا تُذہے ۔

ے۔ اگر قرآن عربی کے علادہ کسسی اور زبان میں تکھا ہوا ہوتو اُسے ہے وضوبا تھ سگانا ماکزے۔

مد کتاب النوکو ہاتھ لگائے بغیر الماوت بے وضوح اکر ہے۔ حاکمت عورت کو اور اسس شخص کو جس برغسل و اجب ہے ایس اگرنا حرام ہے۔

مرا لکط وضو سو و صوی شرطین تین طرح کابین .

مسرا کس**ط وصو** ۱۱) وا جب کرنے والی خرطیں بینی میں کی موجود گی ہیں مکلف انسان پر وصوکر نا وا جب ہوتا ہے:اگر وہ شرطیں یا ان ہیں سے کچھے نہ پائی جائیں تو وصوواجب ندمو گا۔

(٢) وضوصيم اوردرست مونے كى شرطير بعنى دو شرائط جن كے بغيروضو بوي نہيں سكتا

م - واجب اورصیح ہونے کی مشترکہ قرطیں بینی اگر ان میں سے کوئی شرط نہ بوری ہو تو وضو واجب بھی نہیں ہونا اور اگر کر لیامائے تو درست بھی نہیں ہوتا۔

وضوواجب مونے کے شراکط مدکونہ بہا ہوا، جنتی امرد یا عورت ایلوغ کی محصوواجب مونے کے شراکط مدکونہ بہا ہواں پروضو و جب بہیں لیکن اگروشو کرنے ہوئی متعدد ہوگا۔ مثلاً ایس نے وضوکیا اور وہ بائع نہیں مضا بھروہ بائع ہوگیا تو اس وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ صورت اگرچہ نا درالوقوع ہے لیکن مہاں پائی کیاب موبیا سافرت کی حالت ہیں بہتی آئے تو قابل عمل ہے۔

۴۱؛ نماز کادقت آجا تا کسی نماز کا وقت ایمائے توسکفت براس وقت کی نمازاد اکر نا واجب ہے اور چوائے نماز بغیروطوادا نہیں کی جاسکتی اس لئے دھو بھی ساتھ ہماتھ واجب ہوجائے گارنقل نماز کے لئے بھی وضو واجب سے اس سئے جب بھی نعشل نماز کا ارادہ کیا جائے کہ می دفت وضوعی واجب ہوجا ہے۔

۵- بېپلاد خنو پاقى ئەرمېزارىيىنى كوئى امرئا قىغى دخومسادد بېومائ اوردىغنو پاقى ئەرسىم تو بېمر سەدىغنو كرنا داجىيەسىپ درنەنمازا داندېچىگى-ا در دىغنو كرنے بېن حدث لاحق بېومائے تورد د بارد دىغنوكر ئا داجىي سىپ -

م ۔ وصنو کرنے کا مقد در مامیل ہذا س شرط سے وہ صورت خارج جوگئ کرم خس سے بہت بان کو استغمال کرنے سے عاجز ہو یا باتی وصنو کے لئے میسر ہی نہ ہو ۔ تیم کے مسائل بیں اس کی تعصیل بیان ہوگی ۔

وصنوصیح مونے کے تشرالط اصاحب تیز ہونا۔ جوبیس تیز کونہ بینجا ہو باج عنوط الحصوصیح مون کے تشرالط الحصاص ہو اس کا وضوصیح نہیں ہے ہی مال اس شخص کا بھی ہےجس کو وضو کرنے کی صبح تعلیم نددی گئی ہو۔

۱۔ اعضا کے دصو برکوئی ایسی شے نہوج دضو کا پال بدن ہر پہنچنے سے مالع ہو۔ اگرجہرے یا ہا تھ برموم پاکسی قسم کی جکتائی جم کررہ گئی یا آٹا جیک گیا ہے تو وضوصیح نہوگا۔ ۱۔ وضو کرنے کی تبت سے وضو کے فرائض ہوسے کرنا اس کے بغیروضوصیح نہ ہوگا۔ وضو واجب اور سیم ہونے کی مشترکہ شرطین میں کا طبور داک کے دانہ ہونا غیر طبور پانی سے نہ تو دندوسیم ہو گا ور نہ و جب سے سے سے برگا ور نہ و جب

کی تھیل ہو پاک گیا۔

یار عفت ، سخت و ننوادرد جوب و ننوک نئے تغروری ہے لیڈ جمین امرگی اُرد و المخبوط المجا بر وقعود اجب ہیں سے اور گروتھو کرے توقیع نہ جو گا۔ گرکسی فی ترا بعقل نے وضو کرنیا اور محقود می دیر کے بعد اس مرض سے نبات ہوگئی تو اس وغنو سے کما ڈورست تا ہوگی۔

سد عورت کا حیض و نظام سے پاک ہونا۔ کیو تکہ اس حاست ہیں عورت برز و وضوہ اجب سیرے نہ درست سے اگر حالت حیض ہیں کسی عورت نے دفعو کیا ہجے دہ یا ک ہوگئ و کس وضو کا کوئی اطلباء نہیں کیونک و و درست ہی نہ تنا۔ امہتہ حالتُقدعورت کے سے ستھی یہ ہے کہ انداز کے وقت وضو کر نیا کرے اور اپنی جانا تر پر ایٹھ جا یا کرسے دس سے عظر صدف یہ ہے کہ کا ارتجاد ک جانے کی صاحب ہیں کس سے عظرت پر دانہ ہویا ہے۔

ہ ، نبیند ورخفنت کی حاست میں نہ ہونا۔ بعض سوے ہوئے فخص بیند میں گئرے ہوجاتے اور جینئے بھرتے ہیں اصالۂ محدودہ موئے ہوئے ہوئے ہیں توالیسی حاست ہیں وشوکر نبینا نہ توقعہ مجمع حاکے کا نہ واجب ۔

ے۔ مسئون ہونا۔ 'قام سٹ کے غیر سندے وقعو کا مطالبہ نہیں راب گر کوئی کا فر پانڈسند، ورسے حولے تو سٹندم کا بیے و مربو نے کے سبب اس پر وضوہ اجب ہی تہ نظا۔ اور اگر جد بیس وہ مسئوان ہوگیا تو اس کا وہ وقعوضی منصورت ہوگا۔

وضو کے فراکش فرض کے منی منت ہیں کاشنے باشگات کرنے کے ہیں فرضت الغفیۃ امیں نے مکڑی ہیں تشکات فحال دیا : اور فرصت العبل ہیں شکات فحال دیا : اور فرصت العبل ہیں اس رسی کات دی ہتر بیت ہیں : پسے عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے میں تواب ، اور شکر سنے ہیں عذاب کا یقین ہو ( ہے تنگ وسٹ بدا فرض دکن کے ہما ہرسے آس میں اور شرط میں فرق یہ ہے کہ فرض کمی چیز کی ما ہیت ہیں داخل ہوتا ہے جبکہ شرط ما ہیت میں داخل بنیس ہوتی بسٹانی تکیبرارکوع اسجدہ وغیرہ نماز کے فرائض ہیں اور نمازی ماہیت ہیں واخل ہیں ان کے بغیر نماز کا تصوّر ہی نہیں کیا جا ا تصوّر ہی نہیں کیا جا سکتا اجبکہ وقت انماز کے لئے شرط ہے ماہیت ہیں داخل نہیں ہوگیں ا لازم سے جب تک دہ نہیں یا تی جائے گی از نہیں ہوگی۔ فرض کی تعریف فقہ الوں بھی کرتے ہوا سی کا ہیں کہ وہ حکم جوقر آن ہیں یا تو آن وصد ہف دونوں ہیں ہو یا شعد وصد بنوں سے تاہم ہوا سی کا مشکر کا قراد راس کا بلا عذر جبوائے وال فاحق ہوتا ہے۔ وحقو کے فرائض قرآن کر یم ہیں جارہیں ہیلے جہرے کا وحوتا ، دوسرے اسمور کا کمیٹیوں تک دھونا۔ تیسرے کریا اس کے کھ صفتے کا مسمع کرنا ہو تھے ہوں کا تحریف کا تحریف کریہیں :

بَالِهَا النِينَ (اللَّوْزَادَ اللَّهُ مُوْ إِلَّ الصَّارَةِ فَاغْيِسَلُوا وَهُوْفَلُودَ لِيُويَوُولُ النَّوْقِي وَاسْتَعُوا

يناه والمعالمة والمسترين والمسترين والمسترين والمسترين والمستروب

شے ایان والو ! جب تم ثما رُکوکھڑے ہوئو پہلے اپنے چہروں کو 'اورکہنیوں'نگ ووٹوں با مغوں کو دھولوا ورمرکامسے کروا ور چروں کوٹمئوں تک وحولا۔

حنقی قنبدا کے نز دیک سہی جا رفائض ہیں، شافعی فقدا کے نزدیک نیت اور ترتیب دہیں قرآن کریم میں سے ابھی فرض ہے ، مالکی فقدادھونے میں آئی مبلدی کرنا کر کی عضوفت کہ نہونے پاکے اور دھوتے میں ہس جھے کو مُفتے جانا تھی فرائض ہیں داخل قرار دیتے ہیں جنفی فقیا جار فرائض کے علاوہ باقی باتیں بعنی نیت ترتیب موالا قاد لگا تار دعونا ہا در مک مل کے دھونا سندے کہتے ہیں جنبی اور مائکی فقیدا بورے مرکامسے داجب کہتے ہیں لیکن شفی اور نشائعی فقیدا مرکے کچھ جھے کا مسسے فرض اور پورے مرکامسے سنت قرار ہے ہیں۔

شافعی ، مانکی اورصنبی فقیما کے نردیک چہرے کو دہاں سے جہاں سر کے بال بالعوم ہوئے ہیں تھوڑی کے آخرنگ ہے رہینس انسان کے لئے اور داڑھی کے ہمرے تک باریش انسان کے لئے دھونا داجب ہے جنعی فقیما کے نردیک اُس جگہ تک دھونا ضروری ہے جبال تھوڈی حتم ہونی ہے اگر داڑھی تھوڈی کی بلدسے نیچے تک بہنمی ہوتو اُس کا دھونا داجب بنیس ہے۔ دداؤں کا اور کا حدمہ فنا فعی اور خفی فقیما چہرے میں شامل کہتے ہیں اس سے اُس کا دھونا داجب ہے الیکن مالکی اور منبلی دفیما اس فعانی جگہ کو مرکا معتد قرار دیتے ہیں اور سے کونا کا فی کھتے ہیں۔ صنبی علما کانوں کو بھی جہرے کا صفہ کہتے اور اُن کو دھونے کا حکم دیتے ہیں جبکہ باتی تین انگر فقہ کانوں کو چہرے ہیں شامل ہیں کہتے۔ داڑھی کے بال کم ہوں کہ نیچے کی سطح فظراتی ہو آدائس کا ضلال کرنا واجب ہے تاکہ کھال تک یاتی ہینچ جائے لیکن اگر بال کھنے ہوں توصرت او پری سطح کا دھونا واجب ہے خلال کرنا واجب ہمیں ہے بلک سقت ہے امالکی فقیما کے نزویک کھنی داڑھی کا ہاتھ سے بانا داجب ہے۔

وضو کی سنتیں سنت کے تعنی معنی طریقہ باعمل کے ہیں جوعام طور پر کیا جاتا ہو ، اصطلاح ہیں وہ فعل جو رسول النہ صلی النہ جلیہ وسلم نے خود کیا ہو پاکنے

وحویر چندامورسفّت موکده بین اُن پی سے ایک تسمید البیم اللّه کہنا ہے ۔ آتحقت صلی اللّه علید دسلم سے تسمید کے جوالفاظ مروی ہیں وہ بہ ہیں ' لِبسُسِد اللّٰہِ الْعَظِيمَ وَالْحَجُدُكُ اللّٰہِ عَلَىٰ وَ بُعِ الْإِسْسَلَامِ ''

وصنو بجالائے سے پہلے دولوں ماسموں کوئین بار دھولیناسنت ہے۔ اس طرح عین تیں بارگئ کر داور تین بارناک میں بانی مینجانا ہمی سنت مؤلد وہے۔

ہا تھ ہیری انگلیوں کی گھا کیوں ہیں خلال کرنا بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اصفائے وضو میں سے ہرمضو پر ایک بار لوری طرح بہنجا نالوفرض ہے دوسری اور تعیسری بار وحونا

سنّنت موكده سيء

سرے جو مختائی حضے کامنے فوض ہے اور ہ رے سرکاسے سنت موکدہ ہے میں کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کے انگلیوں کے مرے ملاکر انگلے حضے ہے مسیح کرتے ہوئے پہنچے گردن تک نے جایاجا کے تاکہ پورے سرکامسیج ہوجا کے ۔

وولوں کالوں کامسیح کرتا ہایں طور کہ کا ن کے بیرونی بھنے کاسیح انگو تھے کے اندونی جھے سے اور داخلی جھتے کامس<u>ع کلے کی</u> انگلی سے کیاجا ئے۔

نیت وضوکرنے کی ہونا صنیوں کے نرویک سنت اشافعی اور الکی فقهائے نز دیک فرض اورمنبی فقها کے نزدیک قرط ہے۔ نیت کا تعلق ول سے ہے اور نیت کا وقت وہ ہے جب منہ دھو باجا کے اگر نیت کے الفاظ منہ سے اوا کے بائیں تو پہنے ہے جسے منونیٹ اُنُ احْدَفَ اَ بَلَصَلَاٰۃِ نَحَنُّ بُرُ اِنَی اِسْتُمِ نَعَالیٰ (مِس وَفُوکرنے کی تیت کرتا ہوں نماز کے لئے تاک قرب الہی ماصل ہو یا حَوَیْتُ دُفعُ الْعُدَدُ نِ وَنَا بِالَی دو بونے کی نیت کرتا ہوں ایا نویٹ العَلَهَ الْقَا رَبِاک بُونے کی عَرض سے وضوکی تیت کرتا ہوں ) یا نویٹ اِسْتِبَاحَدَۃ العَسَّلوٰ قِ و تازر وا ہونے کے لئے وضوکی ٹیت کرتا ہوں)

ای ترتیب سے وضوکرنا جیسا کہ النہ تعالیٰ نے فرایا البین چیرہِ دھونے کے بعد ہا مخوں کو کہنیوں تک پھرسرکا مسیح کرنا اور آخر ہیں وہ نول پیرہ ال کانٹنوں تک دھونا استَست موکدہ ہیں ہے ہے۔ اعمال وضو میں تشکسل سے کام لینا جسے موالات کہتے ہیں لینی ایک عضو دھونے کے بعد دومرے مفوکود ھونے ہیں آئی تاخیر نہوکہ پہلے دھویا ہوا عضو فشک موجا سے ایک خفیوں کے نز دیک منت موکدہ ہے۔

سفت موکد ہیں سے سُمو اک کرنا ہے کسی مجی کا وے درخت کی سواک مذکونو جُہودانہ کرنے کے لئے مفید ہے ، اس سے سوٹر سے اور دانت صاف ہوتے ہیں اسعدہ قوی ہوتا ہے ، دانت کی جرایوں کامیل کچیل علیے ہم نہیں جا پا ؟ مستحب طریقہ مسواک کرنے کا یہ ہے کہ اس کو دائیں اِنتہ ہیں اس طرح بکڑی کہ انگونٹا مرے برمسواک کے نیچے : درجینگلیا اُٹر میں نیچے کی کی جانب دہے یاتی تین انگلیاں مسواک کے اوپر دہیں ۔ کلی کرتے دفت نسواک کرنا جا ہے

کٹے لیٹے مسواک کرنام کر وہ ہے۔

میرُومسٹے کرتے ہیں

کالوں کوسٹ کرتے دفت

گرون کام<sup>س</sup> کرتے وقت

د بياب يا وُل دعو<u>ت وقت</u>

بؤلال ياؤل وحوت وقت

وضو کے **مندوب وستحیات** نے پڑگارہ نیوں بیں ماروں ہوں ہوں ہوں ہے ہوں کا معرف بكهر فقة مندوبات استنجات اتعلوج اور فضيلت بين

شَار كرتے ہيں، مثلاً مرد اگر باتھ ہيں، نگوئتی بيتے جوتو وشوكرتے وقت اُسے بلائے بَلا سے تاكيا في بہننے جائے۔ یر اِنیں مجی وطنو کے مندویات میں ہیں ہ

وغنوكرك وقت تسبيني فرح منه كرنااه رياك مكدير وضوكرنا ادراونجي مكدير بيثو كردضو كرن واليركوبائين برمقدم ركحنا كان كسومارة بي ترجعن كليا يجرانا وعوب عد المرم كن بورك بالى كوبائيل برسندم ركسنا، كان كيسور خ بين ترجين كليا بجرا تاروهوب بري كرم كن بوسط يا في ت وصور کرناد میلیان کے بیان میں س کے مکرود ہوئے کاڈکر کیا جا چکا کیے ، دوران وشو میں ہے صفرہ ست کوئی بات شکرنا ۔ وضو کے شروع بین میسیم الشروا محمد بندھی وین الاستانا مرکہنا او کلمهٔ شهادت بر متا؛ ورصب دُیل دعاکین بر صناه

النُّهُمْ أَعِنَى عَنَى ظَاوَةِ الْفَلْ أَنِ وَوَكُونَ كُفْكُونَ وَكُلُونَ وَلَكُونَ وَكُلُونَ وَكُ

الكايس بالأبينيات وقتت والمقهم أوخنني والحاثة النجنكة والأشريقين والمحيط اللأس

النُّهُمُّ يَشِينَ وَهُمِي يَوْمُ تَلْلِينَ أُوجُونَ وَتُسُورُ وَكُولُونَ جہرہ دھو تے دفت ہے

اللهُّهُ أَعْطِئُ كِنَافِي بِيمِينِي وَكَاسِفُنِي حِسَابًا لَيْسِينُرُأُ دابال بالخذوهو تے وقت ہ

ٱلتَّهُمُّ لَكَ تَعْطِئِي كِتَابِي مِيْسِارِي وَلِإمِنْ وَرَاءِ فَلَهُرِي بابان المتود حوتي وتات

اللَّهُ مُذَ ٱطِلْهِ فِي تَحِت طل عرشِك بِومَ لَهُ ظِلنَّ اللَّهَ طَلَّ عَادِثُ ا اللَّهُمُ الْجُعَلِيْ مِنَ الْفَايْنَ لِيَسْتَجِعُونَ الْقَوْلَ فَيُقَيِّعُونَ الْدَ

اُللُّهُمُّ ٱعْتِنْ مَاتَّكُبُنِّي مِنْ النَّاسِ

﴾ لِللَّهُدُّ ثُنِّيتُ فَذَكُ فِي عَلَى القِواطِ يُؤْمُ تُولِكُ اللَّاحَدادُ

أَنْتُهُمُّ الْمُعَلُ وَنَهَى مَغْفُونِهِ أَ وَسَعْي مَشَّكُوْسِ أَو يَخِلالَ ...

وضوي فارغ مونے كے بعصورة قدركا بين بار برهنا وروضوكر كے فيلدر و كھرے جوكرے ك

ٱشْهَدُ أَنَّ كَا اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ وَحُدُهُ لَا نُتِولِكَ لَمَّوَ ٱشْهِدُ ٱنَّ فَيْكَرْآعَيْدُهُ وَ

اللَّهُمَّ الْمِعَلَىٰ أَمِنَ التَّوَّ البِّنَّ وَالْحِعَلَىٰ مِنَ الْهُمُّ طُوِّرِيْنَ.

تَنِيُهُا هُمْنِ بِعِنَى افعال ومنوكا والين بالقرصا وروائين باب ست شرون كرانا عام فور بر فترك منا بون بين سنحب لكعاصها ليكن معاضلى قارئ كان كوسفت ترارديا به وه و ورائد بين فالاصح المنفسسة في لهو اظهارته عليه الصلواة و السلام و الفوات او الوضائد كالبُذَةُ أسبعيا منك حدرواه الهو واقر حو الإن منكه والإن غزيب و ابن خرائد المعارفين في المنازلين في المنازلين صبح برب كريد منفت عهد بمنفرت بهيئد واكين حرف سد بندا مرائد تقر ورائب كالمنازد المن حرف المنظرة المنازد الم

لَوْ اقْتَصَى وَصَوِ حَنْ جِيزُول سَدُوطُولُوكَ جَاتَاسَةِ النِّينِ لُو اُنْصُ وَسُو كَمَةٍ مِن يُقَفَّى كسى چنز كو ذاسد بإخراب كرے كو كيشان، نواقض وضوجيت دانسام

كىبى:

ا۔ ان ان کے آگے یا چھیے الیتی چین ب یا بانا نے کے مقامات ) سے کوئی چیزخارج مہون عاد متناف نی کے مطابق جیسے باخان ایشیاب اریاح یا غیرمطابق جیسے کیمج ا

كيرا يااوركوني جيز-

ہ۔ وہ ہمورجوان مقامات سے کسی چنرکو نکا لئے کاموجی بول۔مثلاً معتقل کا جہاتا دہا، خہرج ت کے سابھ کسی عورت یا کسی عورت جیسے مردکو چیونا۔ عفق مخصوص اورو و مرسط میاس اعضا کوسس کرنا جبکہ کوئی کیڑ اوغیرہ حاکل نہ ہو۔

مد حسم کی کسی اورجگہ سے کوئی جنرِ خارے ہونا چینے خون اور پیپ دھنم یا مخوک ہو ہا تعمیم مرانسان سے منہ سے خارج ہوتا رہتا ہے یا ٹر نے کا پائی اور اُنٹھ سے اکسو تو ہے جیڑی ناقین وضور نہیں ہیں )

ا کے سے فارج ہونے والی جِرِی جن سے وضو ہون جاتا ہے نیکن فسل واجب بہیں ہوتا بینیاب مدی اور ودی ہیں۔ مذی ایک دقیق سادہ سے جس کارنگ زروی مائل ہوتا ہے اور شہوائی احساس کے مائز فارج ہوتا ہے لیکن و ماد و تولید نہیں ہوتا جو لذت کے مائز فارج ہوتا ہے اور و دتی سفیدرنگ کا گڑھا مادہ ہے جو بینیا ہے کرنے کے بعد اکثر شکل آتا ہے اور و دتی سفیدرنگ کا کاڑھا مادہ ہے جو بینیا ہے کرنے کے بعد اکثر شکل آتا ہے اعور توں کو مجی ولادت سے بہلے یصورت بینی آجاتی ہے بیرین آجا کے کے راستے سے ہی فارج ہوتی ہیں اس کے اس میں میتا ہے کے فارج ہوتے ہی وضو باتی نہیں رہنا۔

جیمچے سے خارج ہونے والی چیزوں میں یا خانداور دیاج ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ سب الیسی چیزی ہیں جن کے ناقفس وضوجونے کی بابت اِجاراتا ہے، ان ووٹوں اِسْوَل سے غیر حادی طور پر خارج ہونے والی چیزوں میں کچ لہو پیسے، یاکیڑا یاکسٹکری ہے تو ان چیزوں کے کیلنے سے میں وضوقائم نہیں دسے گا۔

ان دونوں راستوں سے خارج ہوئے مے عملی وجن باتوں سے دھنوٹو لی جاتا ہے وہ جاریس بہ

و وضوکر نے والے کی عصل مباتی رہے خواہ جنون سے مرکی سے سے ہوشی سے استرآور جیز بینے یا کھانے سے اور ایند سے استد نداشت خود ناتھی دخوہ ہیں بلک اس سے کہ اس مالت میں دخوتوٹر نے والی بات لاحق ہوسکتی ہے اور یہ ٹین حالتوں میں ہوتا ہے : بیرہ کے سہاد سے جہ لیسٹ کرہ یا جیڑ کسی چنے شک لگا کر سوجائے سے یا کو ایوں ہیں ہے کسی کو ہے ہر سباد اکر کے سوئے سے لیکن اگر بینھا رہا اور کو ہے جگہ سے نہیں ہٹے تو وضو نہیں ٹوٹٹ ایسی طرح کھڑے کھڑے یا رکو رہا کی حالت میں یاسچد سے میں مرد کھنے کی حالت میں اگر نمیٹ داکئی تو بھی وضو تہیں ٹوٹٹ اکہونکہ ان حالات میں انسان سینے کو مسنجے اسے جوسے ہوتا ہے ۔ آنفضرت کا ادستاد ہے :

ات الوضوع لا يجب الاصن سونے وقواس مالت بيں واجب خام مصنطبحاً فائنه اوا اصطبع به تاہم بين واجب خام مصنطبحاً فائنه اوا اصطبع به تو تاہم بين کو گرا ہے۔ استرخت صفاصله دالوداؤ دا تراندی کو کر ایٹ ست بدل کے جزارہ جیلے پرجا تے ہیں۔ اصطباع دوطرح کا جو تاہم بیٹے کی جن لیٹ کریٹ ستایت کر۔ بیٹے ہوئے یا مجد ہے ہیں اگر گری بین اکر گری بین دکا گری تو کھی وضو ٹوٹ گیا۔

ہ۔ شہوت انگیزدجود کوجھونا۔ فقمائی اصطلاح میں لفظ شمیمی آباسے اور کس کھی ہُس ہاتھ سے مجھوسے کو اور کس کھی ہُس ہاتھ سے مجھوسے کو اور کس وصیعوں کے اصفایا ہم مل جانے کو کھتے ہیں۔ عام بات یہ ہے کہ انسان نود اپنے اعضائے بدن کو جھوئے تو اُس میں استلفاؤ کا خیال نہیں ہوتا لیکن بعض ہمی اصفائے دعا استفاد کرنے اور استفاد کرنے اور انسان کرنے اور انسان کرنے کے ایک تو وہنو ٹو طبحاتا ہے جیسا کہ صدیت میں سے :

حَسَنُ حَسَسُ ذَ حَسَرُ لَهُ ﴿ جَنْحَصَ الْبِينَ مِنْسِي مِفْنُوكُومَسِ كُرِي لِي ﴿ وَمُخْصَ الْبِينَ مِنْسِي مِفْنُوكُومَسِ كُرِي لِي ﴿ فَلَيْ لَا مُنْسَلِكُ وَفَنُوكُومَ ﴾ فِلْيَدَوَّضَاً - يَا يَجْرَكُ وَفَنُوكُومُ اللَّهِ مِنْ الْمُنْسَلِكُ وَفَنُوكُومُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِم

عناده امام الیونبین کے باتی تیون امام اس مدیث سے استدان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مفوضوص کو مطابقاً ہاتھ نگائے سے وضولوٹ جا تاہے جبکہ امام ہمنٹم کو اس سے اختلات ہے ہوہ کا نہر مدینوں سے استدان کرتے ہیں جو ابن ماج کے سے اور سرے محد ثبین سے دوایت کی ہیں۔ رمول النہ صلی النہ طلبہ وسلم سے الیسٹن تھوں کے بارسے ہیں محکم حلوم کیا گیا ہو نما نہ کے دوران اپنے منسی عضوکو ہاتھ دکائے حضور کے جاب ہیں فرایا :

اللہ اللہ و نما نہ کے دوران اپنے منسی عضوکہ ہاتھ دکائے حضور کے جاب ہیں فرایا :
اللہ اللہ عشر ہونے کی اور کہتے ہاتھ کا ایک حضور ہونے کی اور کہتے ہا کہ حضور ہونے کی اور کہتے ہا کہ حضور ہونے کی اور کہتے ہے کہتے ہیں ہونے کی اور کہتے ہے کہتے ہونے کی ایک حضور ہونے کی اور کہتے ہے کہتے ہونے کی ایک حضور ہونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کی ایک حضور ہونے کی کھونے کے کھونے کی کھونے کے کھونے کے کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کے کھونے کی کھونے کے کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کو کھونے کی کھونے کے کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کو کھونے کے کھونے کے کھونے کی کھونے کی کھونے کے کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کے کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کے کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کے کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کے کھونے کی کھونے کے کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کے کھونے کے کھونے کی کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کی کھونے کی کھونے کے کھونے کی کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کی کھونے کے کھونے کے کھونے کی کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کی کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کی کھونے کے کھونے ک

امام ترمذی کتے ہیں کہ اس باب میں جور وا بات آئی ہیں بن میں بدر وایات سب سے تربادہ خسن ہے۔ یہ بات قرین عقل ہے کہ اگر تھیلی وغیرہ ہونے ہے کو فی مشملی ہے اختیاد ہاتھ لیگائے وید ایسا بھی جیسے جسم کسی حضے کو بھی ان ان چیو لے کیونکہ مقصود استثلفاذ نہیں ملکہ وقتی تخلیف کو رقع کرناہے ہیا من حالت کا ذکر ہے جب ایک شخص خود اینے عضوکو چیو کے اربادہ مرب تحفی کے عضوکو چیو تا تووہ لامس کہ لمائے گا اس کا حکم آگے بیان ہور ماہے ۔

عور برو کاعور ت کو بنا واسط شہوت کے ساتھ جھوٹا الآب کہ ددنوں بائٹے ہوں، اگر لامس بالغیرے ا دیملوس نابائغ تولومس کا دضو توٹ جائے کا سلموس کا نہیں ،عورت کے اجزائے بدن میں سے بال وانت ناخوان منتشی میں ان کے جھونے سے دحتو نہیں ٹوطینا ، اس طرح مرم کو ہاتھ نگانے سے وضومہیں ہومنا۔ محرم وہ ہے جس سے نکاح ہمیشہ کے بیئے حرام ہے خوا دنسب سے باد ووج بانکاح کے مفتے ہے ہوی کی بہی ، مجبوصی یا خانہ وغیرہ جو عارضی مرم ہوتی ہیں اُن کو باتھ اسکانے سے وضوٹوٹ جائے گا جس طرح مرد کاعورے کو باتھ لگانے كاحكم بيراسي طرح عورت كامردكو بالخفاسكات فكريب مرديك دوري كوبا تقد لنگائيں ياعورت عورت كوچيوئے ما مختف مختف كوچيو كے تو يتھونا القص وضونهيں ہيا لمس بين مندجوت واخل عبدتكن يدمن وقن ناقف وصوري جب محف لذت كاتعاط بء رخصتی کے وفت باازراہ شغفت و انسارتسوس وعقیدت سے بونا وضوی نیس توڑتا۔ ممر مُس نهين كيا بلك خيال كرفياء بيجيف استادكًا جوكرمذى فارج بهوني أوصنو لوث جلاكا. م ۔ دونول رامنوں کے علاؤہ کسی اور جگہ ہے خارج ہونے والی چنروں ہے وضوحا تارستا ب منتلاقے ہوجانا بھوڑے سے بہت تھنا ، زخم وغیرہ سے فون مہتا ، برس نجسس چیزیں ہیں ان کے تھنے سے وضوعاً انار بناہے ۔ مشلی فقیدا کے نز دیک ان تعلقے والی يينيرون كى مقدا رزياده وجونووضو ؤيث جائے كا ور زرنہيں لوٹے گا جهالت رد ہ لوگ جومغلوب العصب ہو کر کابات کفریننے لگنے ہیں اور دین سے مرتبد

**۾ نيرو الے الفاظ بول ديتے ٻن بيسے انتخاص باوضو ٻون ٽو 'ان کا وضو ہا تار سنائ ۔** 

معنی فقدائی نیز دیک نمازین اواز کے سابق بیفتے سے وضوفوٹ جاتا ہے بحل ف بسس صورت کے جبکہ نہی ایسی بوکر صرب خود کوسٹائی دے نیکن پاس کا اُدمی ناس سکے توقف نہیں جا نامگر تا نہاطسل جوجاتی ہے کسی بڑے جانور امثلاً اوسٹ وفیرہ) کا گوشت کھائے اور میت کو نہدا نے سے وضونہیں جاتا ۔ حشیقی فیٹھ اُکواس سے اختلات ہے ، حدث الای جوسٹے میں اگر ست بوجائے تو محض فیک ست وضونہیں کو ٹیٹا اسٹر طیکہ اسے یہ باد ہوکہ وہ سیلے یا وضوعیا۔

، ویرجوسمائل بیبان ہوئے وہ اس نجاست حکی کو دورکرنے سے متعلق متھ جوحدث صغر سے لاحق ہوتی ہے، صدف اکرے لوحق ہونے والی نجاست دورکرنے کا طابقہ اسٹلامی فراہیت بیں غسل کرنا ہے کیونکر یہ دوکیفیت ہے جس سے سازاجہم حکیقت ہوتائے ۔

نفت ہیں شمسل کے معنی اور تعربیت اور اُست من کردھونے کی صورت میں کی جائے۔ دغین و دچیز جس سے کسی چنز کو دھویا جائے جیسے صابول وغیر دا ورفسٹل وہ پانی جو دعو لے پہلے متعال کیا جائے : مشرع کی اصطفاع ہیں اس سے مراد آب طہور کا تمام بدن بڑا کیا۔ نماص طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ تمام بدن کے نقرے سے وطو کا عمل خارج ہو گئیا کیونے کس میں یہ تی کا مشمال بدن کے نداد من اور مونا ہے۔

موجیات قسل فسال واجب بوب تاہد، گرم و کے عضوبتی کا سا جے سیاری می کہتے ہوں داخسال ہو اشرم کا و بیت ب کی میگ اور پیاف کی از مرکاہ ہیں داخسال ہو اشرم کا و بیت ب کی میگ اور پافٹانے کی جگہ دولال کو کتے ہیں اقورت کی شرع کا دیں داخسال ہو اشرم کا و بیت ہوتا ہے فوا و ماد و فوا بدو بیرہ فوا رہ ہوا ہو یا تیفاری ہو ہو ہو جھ یہ ہے کر جی مصلب ہ اس ارشاد کا کی شرع کا دکا استقی الفتانات حصد وجب العنسان ۔ فقیانے سے بیستنیط کیا ہے کو داخسال افراد اللہ میں ایسی کوئی دینے کر داخسال کرنے اور کر ایس ایسی کوئی دینے سے اس ارتبال ہوں اور در میان میں ایسی کوئی دینے سے مال ہوتے والی جن کی گرمی میں سے بہتر تو دولاں پر فسس و ایس ایسی کوئی دینے سے مال ہوتے والی جن کی گرمی میں سے بہتر تو دولاں پر فسس و ایس

ہوجائے گا اہندااگر دونوں میں سے ایک بائغ ہوا در دوسرانا بائغ مثلاً اگر عورت بائغ ہو اور دس سال کالا کا پیٹل کرے توعورت پرغسل داجب ہوگا لائے پر تہمیں ہوگا۔لیکن اسے مجی غسل کرنے کاحکم دیاجائے گا جیسے نماز پڑھنے کا حکم دیاجا تاہے جالا تکہ وہ اس پر فرض نہیں ہوتی۔نا یا لغ لاکی کابھی یہی حکم ہے جونا بالغ لاکے کا ہے۔

الد خسل واجب بوجانا ہے اگر مردیا عورت کی گئی اوہ مادہ بسے مادہ تولید کہتے ہیں ہفاری ہو۔ انزالِ منی ام ہے مادہ تولید کے حرکت کرنے کا اس کی دھائیں ہیں۔ انزال معالم بیداری بیں ہوخاہ مجامعت کرنے سے یا چیا جی الحرکی ایس کی دھائیں ہیں۔ انزال موجائے توخسل واجب ہوگا، دو مرسی مالت فواب ہیں انزال ہونے کے ساتھ انزال ہوجائے توخسل واجب ہوگا، دو مرسی مالت فواب ہیں انزال ہونے کی ہناس کو است مام کہتے ہیں۔ اگر بیدار مونے کے بیدانزال کی لاقت یاد منہ کی کہت اس کو است مام کہتے ہیں۔ اگر بیدار مونے کے بیدانزال کی لاقت یاد منہ کی کہت ہیں ہوجائے کہ وہ تری منی کی بہیں ہے توخسل ہوکھی من کی بہیں ہے توخسل ہوگا ہو ہو ہار ہوگا مرد نے ہوئی سے جاج کی ایجر جیناب سے بغیر یامزید انتظار کئے ہوئے عسل جنابت کرایا اور خسل کے بعد ہاتی منی فارج ہوگئی تو دو ہارہ غسل کر ناخروری ہوگا کے لیکن اگر بینیا ہی کر ایا تا اور جا بھوا تھا اور منی نکل جانے کا انتظار کرکے نہا یا تھا تو دوبارہ خسل واجب نہیں ہے۔

اس باب میں حمرت کے سعلق حکم یہ ہے کہ اگر جارع کے بعد فسل کرلیا اور ہجر می فارج ہوئی تو دیکھنا جائے کہ نہائے سے پہلے انزال ہوا تھا یا نہیں اگر نہیں ہو؛ تھا تو دویاؤ فسل و اجب نہیں کیونکوفسل کے بعد جو چیز تھلی وہ صرب مردکی تھی۔ لیکن اگر اُسے انزال جو اتھا تو صروراً س کا پانی مرد کے پانی سے لی گیا تھا اوراب جو کھے تکا ہے اس بس اُس کی منی مجی ستا مل ہے اس مئے ود بار قسل واجب ہے۔

س۔ عورت پرغسل واجب ہوجا تاہےجین یا نعاس کاخون آئے کے بعد بیض اورنعاس کی تعضیل بعد ہیں بیان ہوگی بہران موجیات غسل کاڈکرنفصود ہے توجس عورت کو حیعن بانغاس کاخون آئے گئی کے بندجو تے ہی غسل کرنا واجب ہے اگر بچہ خوی آ ئے بغیر ہی بریدا ہوما سے آواس کی ولادت ہی کو نفاس تصور کیاجائے گا الیبی عورت کو بننے کی ولادت کے بعد فسل کرلینا واجب ہے۔

ہم۔ غسل واحیب ہوج**ا تا** ہے اس سلمان مرودیورت پرجودفات پاجا کے سوات اس صو<del>رت</del> کے جب کہ وہ شہرید ہوا ہو۔ شہرید کوغسل ویٹا واجب نہیں ہے؛ شہرید کی تعزیف اور اُس کے متعلقہ سائل جنازے کے باب میں آگے آگیں گے ۔

ہ ۔ اگرکو لُ کا فرمسلمان جوجا ہے تواس پرغسل دا جب ہے کیونکے کفراور شرک بذات ٹو د نجاست ہے سیکن اگرموحد جو 1 جیسے عیسانی یابہودی (اورحالیث جنابت میں نہجوا ور مسلمان موجا کے توخسیل واجب نہاں سے صرف سنجب ہے ۔

غُسل کی شرطین غُسل کی شرطین ہیں بھر جند ہاتوں کے جن کی تعضیل ہے ،

ا۔ وضوکی ایک نزمامسلمان ہونا ہے طسی میں پرنشہ طائس وقت نروری ہیں جب کسی
مسلمان کی بہوی کتابیہ ہو؛ توکتابہ بہوی میش ونفاس نے فارخ ہوکرجہ تک خسل نہ
کرلے مسلمان شوہرکو اس کے پاس جا ناحلال نہیں ہے بخلات سفان بہوی کے جو اگر
حیض ونفاسس سے فارغ ہوکر نہائی ہوت بھی حیض میں دس دن کے بعداور نعناس
میں جالیس دن کے بعد جا ناحلال ہے البتراگر اس سے کم عرصوں میں نون ہند ہوگیا تو
شوہر کے لئے بہوی کے پاس جا ناحلال نے موگا ہیں، تک وغسل نہ کہ ہے۔
شوہر کے لئے بہوی کے پاس جا ناحل نہ ہوگا ہیں، تک وغسل نہ کہ ہے۔

ید دهنو کے لئے پہلے استنباکر لینا عنروری ہے اگر پیشاب وغیرہ کیا ہوسیکن غسل جنابت سے پہلے یانی یافی میلے سے استنباکر ناخروری نہیں ہے۔

ہد " ما آت جنوں میں وضوکرنا مصبح وضوبتیں تصوّر ہوتائے بغاد ن غسل کے اگر کسسی دیوانی عورت کوصف کیا اور بچرجب اس نے غسسل کیا تو بھی جنون کی مالت بھی ٹوخسل صبح جوگا ۔ نثوبہ کو اس کے بیاس جانا صلال ہے ۔

م الم الحرب منبل رحمة الشرطية فرات بين كرفسل ين صرف ايك بات في الشرطية فرات بين كرفسل ين صرف ايك بات في المسل ك فران من المروه من تمام مربع بانى بين بانا ، منه اورناك مبرع بي واصل

بی ان مغیر اسی طرح دھونا ہائے جیسے دینویں واجب ہے اسی طرح بالاں کے درمیان یانی بہنی ناصروری ہے۔

امام شافئی نمسل کے فرائض دو فرما ہے ہیں دا ہفسل کی نیت اور (۲) تمام مدن پر پانی میہنجا نا۔ غسل ہیں سب سے میلے میں عضوکو دھو پاجائے اُس کے ساتھ ہی غسل کی نیت ہونا جہا ہے۔

امام الوصليف رحمة الله عليفسل كينين فرض فرماتي الدي كلي كرنا (٢) ناك بي باني ذوالنا (٣) تمام بدن كوياني سي دهونا .

امام مالکٹ کے نز دیکے فسل کے پانٹی فرائض ہیں (۱) ٹیٹ کرنا (۲) تمام جسم پر پانی ڈالٹا۔ ۱۳۱۱ - جسم کے سرعضوکو پانی ڈالنے کے ساتھ ملتے جانا (س) اعضارکو یکے بعدد گیرے جلدی طبیری وھونا دہ) بالوں ہیں پانی کے ساتھ خلال کرنا۔

تمام انمداس امریس متفق ہیں کہ پان تمام بدن پر مینجا تافیص ہے اور اس پر بھی سب
منفق ہیں کہ نا ن کا گڑ ھا اور کان میں جو گڑھے ہوئے ہیں سب ہیں جہاں تک پانی ہینجیا نا
مکن موسینجا نا ضروری سے اس پر بھی سب متفق ہیں کر نہم کے کسی عقبے میں سوراخ ہوتو ہے
ضروری نہیں کہ لکی یا سُلائی سے بانی میں ہی ہیں کر نہم کے کسی عقبے میں سوراخ ہوتو ہے
عبد رہے ہوں توفعال کر کے بانی جلد تک مینجا تاجا ہے نیز وہ چنے میں جو بانی کو جلد تک پہنچا نے
بیں مانع ہوں اُنسی ہٹا و بنا جائے۔ مثل آٹا ورموم ۔ انگو بھی یا چھلا اگر انتظی میں ایسانیگ ہو
کہ اُس کے نیچے سے بانی تدکر رہے تو کہ سے پانی ڈاسے وقت بلانا چا سے گذرہ ہے ہوئے بالوں
کے ایکے علماء فقد کے ارشاد سے برہیں د

حنعتی فقیاج فی کھولنے کو وا مب بہیں کہتے البتہ بال کی بڑئک بانی بہنیاد بناطروری ہے۔ جو بالوں کو ہا بلاکران کے اندر واض کیا مباسکتا ہے۔ سرپر بوری بیں ایسا مسالہ نگالبتی ہی جو بانی کو بڑوں تک مبنیخے ہیں مانے ہوتا ہے، نہائے وقت کے سے دورکر نادا جب ہے سو اے مالکی فقیالے نمام دوسرے فقیالی بار سے میں تنفن ہیں۔ مالکی فقیاد نینوں کو اجازت و یتے ہیں کہ وہ مسالہ اور منتگار کی اشتیاد نہائے وقت مجی مگی رہنے ویں۔ مثافی فقیاد کا قول یہ ہے کہ اگر بغیرچوٹی کھولے بانی اندرنک نرکہنچ سکے تواسے کھول دینا واجب ہے ور نہیں منہ بلی فتھا: کے نزد یک مردوں کے بال اگرگشندھے ہوئے ہوں تو کھول دینا واجب ہے ور نہنیں ۔۔۔ عورتوں سکے سنے غسل جنا ہت ہیں جوٹی کھولنا واجب نہیں ہے جمیض وفقا میں محے غسل ہیں۔ واجب ہے۔

غسل كى سنتى فقائد دنان صب دىل اموركغسل كى شقول بين شادكرتے ہي -ادل بين نيت كركے غسل شروع كرنا كرغسل حنابت ياكوئ اوغسل

جس كاراده بهوأس كي نيت كرنا بول -

د. غسل کاآغازنشمب (بسم بند کہنے) سے کرنا۔

مو. دولون ما محقول محاسب في لك تابن مار دهونا-

م ۔ جہاں کہیں کوئی بخاست ملک ہو بیلے اسے دھوڈالنا اور باخانے بین اب سے مقامات کو دھوناخوا ہ نجاست نہ لگی ہوئی ہو۔

ہ۔ خسل سے پہلے وصنوکر تاجس خرج نماز کا وصوبو تاہیے لیکن اگر کھٹرا کاں وغیرہ نہ ہوتو پیر کوبعد میں دھویا جاسکتا ہے ۔

بد غسن كا أغاز مبط تين بارسردهون سے كرنا ببنى باردهونا فرض ہے باتى دوبارسنت

ه - جبال تک با تقربهني سکتا در پدن کوملنا اور مرجانب تين بار دحونا ـ

مر تیامن بینی دهونے میں دائیں مانب کو بائیں مانب برمقدم ر کمنا۔

ه. موالانتبائين اعفيل تح عسل كونشنسل كرسانة دحونا كرسيليل لوطن تريا كرر

.١. غسل ير،أس ترتبيب كالحاظ ركهنا جواويرمذكوري -

خسل مے مستحبات عسل مے مستحبات بحز د مائے ماتورہ کے منجامت بی باتوں کے ستر کو ڈھکار کھنا

اور بالوں اورانتگلیوں میں خسلال کُر ناسبے اور ایسی جَگَدَنها ناجو پاک جواورجہاں پانی کے جینیظ اُکڑ کر ندیج میں ۔ غسل کے مکر وہات عسل کے مکر وہات اوپر جو کچے بیان ہوا دونسل کرنے کے سلسد میں تھاا دفیسل کے موجبات میں بیلے بیان کئے ماجکے ہیں جن سے فسل کرناؤش ہوجا تاہے۔ غسل مسعون دوفسل جو فرض نہیں محرسفت ہے جیار ہیں۔ ا۔ نماز جو مرکے میں فسل کرنا۔

۷۔ عیدین کی نماز کے لئے خسل کرنا۔ ۲۔ حج یا عرب کا حرام باندھنے کے لئے فسسل کرنا۔ بہ۔ عرفات میں تیام کے لئے خسل کرنا۔

حالت جنابت سے متعلق احکام مالت جنابت سے متعلق احکام مرام ہے۔ البی عالت میں نماز بڑھنا۔ قرآن شریعت پڑھنا مرام ہے اگس کوجونابدرجہ اول مرام ہے کی بحریاک شخص کوجی بغیرہ ضوقرآن کو استولگانا منع ہے سبحد میں واضل ہونے کے متعلق ہجی بہی حکم ہے اگرچہ بغیروضو کے واضل ہونا سنے نہیں ہے جیش و نفاسس والی عورت جب تک خسل نہ کرنے جنابت کی حالت ہیں ہوتی ہے اور اس برجی یہی احکام عامکہ ہوتے بیں ایس حالت ہیں اس سے مباشرت کرنام دی کے تقی سلال نہیں ہے جو شخص حالت جنا بیں ہو (مردیا عورت) اُسے زبان سے بھی تلاوت نہ کرناچا ہئے اگرچہ بے وضو کے زبانی بڑھنے کی اجازت ہے۔ شادر صفحالت جنابت میں تھی قدر قرآن بڑھنے اور سید ہیں جائے کی اجازت بعض مخصوص صور توں ہیں دی ہے اور وہ یہ ہیں :

اگر کھانا کھانے وفت ہے مائٹر کہدنے یاسیمان اللہ؛ الحدیث کی ہات پر کہے تو اس کی اجازت ہے یا احکام خرعی ہیں سے کسی حکم کی دلیل کے طور پر ایک یا ادھی آیسند کا حوالہ دینا پڑے کے مجی جائز ہے ،ان کے ملاوہ کسی اورصورت میں تو اکن شریعت کا بھر مجی پڑھنا حالت جنا ہت ہیں مسلمال نہیں ہے۔ اسی طرح بلاخرورت میجد میں داخل مونا بھی حالت جنا ہت جی حلال تہیں ہے۔ ضرورت کا تعین حالات برموقوت ہوگا مثل بسبحد کے سوائمیں سے قسل کا پانی نہ مل سکتا ہو یاکسی فیطرے کے نوف سے مبعد میں داخل ہونا پڑے تواہیں حالت ہیں لازم ہے کہ تیم کرلیاجائے میکن اس تیم سے قرآن فجر متایا تماز اداکر ناجا کر نہیں ہے۔

سیم متعلقہ مسائل نعت بین مین کے معنی بہتے کے بین انعاض الوادی کے معنے بین متعلقہ مسائل بین وادی بہتے لگی اور حاضت الدنیج اس وقت کہتے

ہیں جب درخت سے سرخ رنگ کاگوند نکنے اس طرح جب عورت کومیش کاخون بیٹناب کا ہ سے آئے توکیاجا تا ہے تحاضیت المہرا ہ \*\*

دم حدیض اُس تون کو کہتے ہیں جوعورت کی شرمگاہ سے اُڑھود (قدرتی طور پر )اس عمر میں مکلتا ہے جب اس ہیں سستقرار تمل کی صلاحیت بیدا ہوجائے۔ مائئی فقیائے نز دیک ہے تین رنگوں کا ہوسکتا ہے بالکل زر دیا سرخ یا مذیالا۔ اس تعریف سے واتع ہوگیا کہ جوخوں اُڑھو نہ کیلے بلکسی سیب سے نکلے وہ دم میض نہوگا اسی طرح آگر مہیت جھوٹی عمریس نکلے یا ہیسی عمریس نکلے جب ما تھاری خون کا آن ہے دہوجیکا ہوتو وہ بھی دم جیض بنہیں ہوسکتا

دوران خورت حالط منظور ہوتی ہے حنفی فقبائے حدیث مالط منظور ہوتی ہے حنفی فقبائے حدیث کی مندت میں دن اور نین رائیں اور زیادہ سے اس کی کم سے کم مذت میں دن اور نین رائیں اور زیادہ سے اللہ من منظم مند کی سات میں دنتا اللہ منتا مند من منتا اللہ منتا منا

نیا دد مقدت دس رات دن ہے، ہڑاورت کے یہ تیام اس کی عادت کے اعتبارے مفتلف میں اورت کے اعتبارے مفتلف موسکتے ہیں مثنا اگر کسی کو ایام مبض کی عادت تین دن سے بڑھ کر چار دن ہو جائے تو جو تفا دن مجی جیف بیں شار ہو گا اور یہی صورت دس دن کی مذت تک رہے گی۔ ایام عادت کا تحقق ایک ہی بار میں جو جاتا ہے۔ اگر ایام حیض کی عادت جار دن ہے اور چانچویں دن بھی خون آگر آبا تو البتہ اگر خون دس دن سے زیادہ وہ تک رہا تو خورت آگر آبا تو البتہ اگر خون دس دن سے زیادہ ہوں کے ایس میں خون آبا کی جائے گا بھی جو میں اور زیادہ دن جن میں خون آبا وہ استخاصہ ہے۔ اس کی تفصیل آگے ہم ہوں ہے۔ اور زیادہ دن جن میں خون آبا وہ استخاصہ ہے۔ اس کی تفصیل آگے ہم ہوں ہے۔

سین وہ زمانہ جس ہی عورت کومیش ہیں آ ناکم سے کم بندرہ دن ہے کے بندرہ کی مدست است ایسی طرائے کے بندہ کے نہادہ سے زیادہ مذت کی کوئ صدم تر رہنیں ہے جنا بخد اگر میں کا تون بند ہوگیا اور بین دن کے بعد بند ہوگیا اور بین دن کے بعد بند ہوگیا اور بین دن کے بعد بند ہوگیا اور بین ایس ہے البتہ آگر ہیں دن گے بعد دن گریٹ درہ اور بھرخون آگیا تودہ بین کا تون نہیں ہے البتہ آگر ہیں دن گریٹ درہ کی بند ہوگیا اور بین آگا تو درمیانی وصد طریعے۔

اسستخاصه والحاجورت صاصب مذرسهِ استحاضے کی حالت ہیں اُن امور کی مما نعست۔ نہیں ہے جوصیض وفقاس کی حالت ہیں منے ہیں مثلاً قرآن نشریف کا بڑھنا اسمبر ہیں واخل ہونا کھیے کا طواف کرنا بلکہ ان باتوں کا کرنا یا نمازا واکرنا وضو پر نمھرے حسل پر نہیں۔ نفاس اور اس کی کیفیت وقت یا اس کے بعد آئے۔ ببیدائش کی میدائش کی در ذرہ مکر اس کی کیفیت اس کے بعد آئے۔ ببیدائش کی علامت بین در درہ مکر ساتھ جون فارج ہو حسب کی فقار سے بی جبکہ شاخی فقها، اس می نفاس قرار دیتے ہیں جبکہ شاخی فقها، اس می نفاس قرار دیتے ہیں جبکہ شاخی فقها، اس خون کو نفاسس کیتے ہیں جو رہم سے والات سے قرر فی ہونے کے بعد فارج ہوجئی فقها، کے نز دیک نفاسس وہ خون سے جربی کا بیشتر حصد باہر آئے ہریا ہی کے بورے اہرا جائے بریان سے جبے کا محصد تعلقے ہریاس سے بہلے فارج ہودہ مرض کاخون سے نفاس کی حالت بنیس مجی جائے گی لہذا وہ سب کام کئے جاسکتے ہی جو یاک عور توں کے کرنے کے بیں۔

ما فظت دو می جب نے بیعض اعضا ہے جہانی کی شکل اختیاد کرلی ہو بج تصور کیا احتیاد کر لی ہو بج تصور کیا جائے گا بلکہ لو تغطرے کی شکل جس کو دائیاں آدمی کی بنیاد قرار دیں اس کے خارج ہو نے بر میں اگرخوں ٹکلاتو عورت نفاس وائی بھی جائے گی ۔ جر وال بچ ل کی بیدائش ہو تو لفناس کی مقت بہلے بہتے کی ولادت ہے درمیان کچھ وقف کی مقت بہلے بہتے کی ولادت کے درمیان کچھ وقف مر باتو دولوں بہتوں کی دینو میں کاخوں بھیاں طور بر نفاسس ہوگا۔ شافعی فقیائے نزدیک اگر بہدائش کاخون جدا گاند مستقل نفاس ہے۔ نفاس کی کم سے کم مذت کی کوئی عدمقر رہنیں ہے ایک کفار معی بوسکتی مستقل نفاس ہے ایک کفار معی بوسکتی ہے۔ اگر ولادت کے بعد ہی خون جد بو گیا یا بالکل آیا ہی نہیں تو نفاس ہورا اور گورت کی صورت بر وہ تمام فرائض عائد موں گے جو باک کی حالت ہیں ہوتے ہیں لیکن خون آنے کی صورت بیں نفاس کی زیادہ سے در اور کی صورت بیں نفاس کی زیادہ سے در اور مدت جائیس دن کی ہے۔

نقا کے متفلل۔ نفاس کے خون کے نے کے دور ان ضلاوا قع ہونے کو کہتے ہیں مثلا ہی دن خون کہا کے اور کسی دن نرکا کے حفی فقد کے زدیک برخلا ایام نفاس ہیں تمار ہوگا مشافعی فقد کے نزدیک اگرخسلاکی عدت بندرہ دن یا اس سے زیادہ ہوتو وہ طرح اور اس کے بعد جوخون کے وہ نفاس نہیں ملک حیف ہے لیکن اگرید مذت بندرہ دن سے کم ہوتو تمام مدت نفاس ہے سی مسلک مالکی فقہا رکا بھی ہے ایان کے نز دیک ففاس کی زیادہ سے زیادہ مذت کو چڑا کر نیکالاجائے گا بیعنی جیتنے ویوں خون آیا آسٹیں جی کرئے باکی کے دیؤں کو گھٹا دیا جائے بہاں تک کہ نیام نفاس جو اُن کے ٹر دیک زیا وہ سے زیا وہ ساسٹے ون ہیں پورے ہوجائیں ایسی صورت ہیں خون مبندر سنے کے ایام طہر شمار ہوں گے جن میں وہ تمام امور جو باکی کی حالت ہیں واجب ہوتے (نمازروزہ وغیرہ) ابنیام دینا واجب سمجے جائیں گے۔

حیض و نفاس و الی عور نول کا حسکم خیض و نفاس کا خون بند برون کے بدفوراً نہا کر کہ میں میں انفاس کا خون بند برون کے بدفوراً نہا کر کی حالت ہیں آن تمام امور دینی کا انجام دینا حرام ہیں جومالت دینا ہیں جرام ہیں جیسے نسر : قرآن ٹرنیت کو ہاتھ دگا ، قرآن کا بڑھ نا ، سبحد میں واحسل ہونا ، کیسے کا طواح کرنا ، فرض یا نفل ، وزے کی نیت کرنا ، اگر روزہ رکھا گیا تو وصیح نہ ہوگا ، ند اس حالت ہیں اعتکات میسی سے ایمام جیش و نفا سس میں جونمازیں فوت ہوئیں کن کی قضا واجب بنیں لیکن رمضا ن شربیت کے روزوان کی قضا واجب سے برفرق اس نئے سے کہ ویٹی امور کی ہجا ، وری میں میشوری نہم واللہ اللہ تین جون حق میں میں میں میں کے دوزوان کی قضا واجب سے برفرق اس نئے سے کہ ویٹی امور کی ہجا ، وری میں میشوری نہم واللہ تین جون حق حق ا

مردون کو شرایات نے مالت میض ہی طابق دینے کی ممانعت کی سے میں کے مسائل طابق کے بیان ہیں آئیں گے مردون کو تو تو سے جین و نفاسس کی مائٹ ہیں مقاربت کرتا حرام ہے تا وقتین کہ خورت ہے اور خورت خسل نہ کرلے ۔ اگر کسی خورت کو خسل کرنے سے مجبوری ہوتو واجب ہے کہ مبلے ہم کر لے معورت کے مشال نہیں کہ ایام مین و نفاس ہیں : ف سے لے کر گھٹے تک کے مصدصہ سے شوہ کو سنفادہ کا موقع ہے ایام مین و نفاس ہیں : ف سے لے کر گھٹے تک کے مصدصہ سے شوہ کو سنفادہ کا موقع ہے اور شرم دے لئے صلال ہے کہ دہ بوی کو اس برم بور کرے خواہ درمیان ہیں کوئی مائل ہی کیوں نہ موجود ہول مثلاً فر کے اس مقاردہ جا کرتے ہے۔ استماس معترک ہوں نے علاوہ باتی تمام محتول سے استفادہ جا کرتے ۔ اس مائل ہی

بانی سے طہارت حاصل کرنے وقت سے کرنے کی اجازت جسم کام ہے بیں ٹرکام ن سرنے کی تعقیل آجی ہے جو ہر وضویس فرض ہے اور حس کی فضیت مشتر آن کے العناظ ی اخسکٹو ایوک گئیس کھٹے سے تابت ہے۔ خربیت نے مرکے طادہ دیس خاص مواقع پر مجی مسح کرنے کی اجازت دی ہے جس ہیں سے زخم پر ایاس پرلیٹی ہول بٹی پڑسسے کرنا اور کھٹ (موزوں) پرمسے کرنا ہے۔ ان مساکل کوسمجھنے کے لئے مسم کی تعربیت ، جبیرہ ( بینی پٹی ) کی تعربیت اور تحت کی تعربیت جاننا خروری ہے۔

ا۔ مسیح کے معنی لفت میں کسی جیز پر ہاتھ بھیرنے کے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں کسی خاص عمنو یا اس ہر مبند سے ہوئے کپڑے ہر معین وقت میں باتھ کو تر کرے بھیر تامراد جو تاہے اُن شرائط کے مطابق جو آئٹ دہ میان کی جاری ہیں۔

۶. جبیره اُسس دهمی کو کهتیر بین جربدن کرکسی دینن انفو پر با ندمی جائے یا دوا کا ایرپ جو اُس عضو پر کیاجائے رجبیر ہ کا اطلبات اسی صورت میں جو گا جب بٹی ہا دھے ہوئے عضو کو کو کی مرض لاحق ہوخواہ زخم ہو یاسٹ کسٹگی یا جوڑوں کا در دوغیرہ۔'

مور خُدن وه موزه ہے جودولاں بیروں بیر کنوں تک بہنا جائے خواہ جوئے کا بناہ جاہو پانمدے کا بااون کا بااور کسی خت کٹرے (کینوس وغیرہ) کا جو موڑہ جڑے کا ہنیں جوتا اُسے جزاب کہتے ہیں۔ جُراب میں جب تک تین باتیں نہوں اُسے موزہ ہمیں کہا جاسکتا (۱) دیئر ہوکہ بان اس کے نیجے نہ ہنچ سکے (۱) قدموں پر بغیر ششمہ باند ہے قائم دہ دس ایسی شفاف چنر کی بنی نہوکہ اُس کے اندرسے باؤں یا باؤں برلیٹی ہوئی چنز نظر آتی ہو۔ تو اگر کسی جراب ہیں یہ خرائط موجود ہوں تو اُسے ایس ہی موڑہ ہمیا جائے گا جیسے چڑے کا بنا ہموا اس سے معلوم ہواکہ جراب اگرد بیزاد دن کی ہوہ سیں متذکر ہ شروط یالی جائیں تو اُسے موڑہ و زار دیا جائے گا۔

کسی مکلفن ان کے ایسے عضور حس کا حکم مسل میں ملکفن ان کے ایسے عضور حس کا دھونا وضویا چہیرہ پیم سے کمر نے کا حکم چہیرہ پیم سے کمر نے کا حکم خسل میں هنروری ہے اگر کوئی دھی برندھی ہوئی ہو یا دوائلی ہوئی ہوا ور اس کا دھونا نفضان دہ یاموجہ اؤیت ہوتو اس برسسے کرلیا ہائے فر من اس مریض معنو اگر دوا برسسے کرنا نفضان دہ جو تواس پر دھی لہیٹ برسسے کرلیا ہائے فر من اس مریض معنو برسن کرلینا اور اس کے اردگر دکو پانی سے دھولیا اخر دی ہے۔

جیرے کے سے کو باطل کرنے والے امور تو اس برجسے کیا گراہی مگدے اُترجائے اِگرجائے گا۔ اُگرزنم مندس ہوئے بغیرہی بٹی اتر گئی تو اُسے بھرے اِس برجسے کیا گیا تھا وہ باطل ہوگئے امام شافعی اور امام مالک رحمۃ للہ علیما کا قول بھی ہے لیکن امام اومنیفر بحت اللہ علیہ کے نزد کے سبع باطل نہ جو گا خواہ نمازے اندر ممترے یا باہر۔ اگر نماز پڑھنے میں زخم بجرجائے کی وج بٹی انز جائے خواہ وہ قعد دُا جو ہی کیوں نہ جو تو تازجاتی رہے گی اور اُس جگہ کو جہاں بٹی ہندی سے باک کر بینے کے بعد نماز دو بارہ پڑھی جائے۔

ں امام بخاری ہسلم اور دوسرے دادیا خفت (موسے) بیرسے جا کڑ مونے کی دلیل احادیث میں نے اس باب میں جو

مدیثیں، وایت کی ہیں اُن سے حلوم ہوتا ہے کہ انترانعانی نے دختو میں ہاؤں کا دھوا، اُسس صورت ہیں فرض کیا ہے جبکہ موڑہ نرمین رکھا ہو۔ اگرموڑہ ہوتو دھو نافیض نہیں کوڑوں بربر مسح کرنا فرض ہے۔ ان حدیثوں کے منبحار دہ حدیث ہے جو بخاری نے مغیرہ بن شعبیت روایت کی ہے کہ انفورت رفع ماجت کے لئے نکلے اور میں ایک برمی فرون میں پانی نے کر آپ کے بیجے گیا ، جب مفور ماجت سے فارخ ہوگئے تو میں نے پانی ڈیا داور آپ نے وضو کیا اور موزوں پر مس کیا۔ ووسری صدیت میں حضرت مغیرہ کے یہ الفاظار یا وہ ہیں کہ میں نے اداوہ کیا کہ آپ کے موزے اتار دوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا \* اینسیس رہنے دو ہیں نے پاؤں پاک کرکے ان میں ڈوالے نفے مجھ آپ نے اس کے اوپر مسے کر لیا۔

ا) موڑوں نے بیروں کو تخنوں تک ڈھک لیا خفت پر سسے درسنت جونے کی تغریبی میواگرموڑ واویرسے کھلا جوا ہے لیکن اُس میں گھنڈیاں یا کہنے ایسے نگے جول جن سے اُس کو بند کیا جا سکے توسی مسیح درست ہے۔

٧ موره نبیشا موانه موجس سے بیر کا کچے معتد نظرات مود امام الوصنیف می نزدیک اگر کھیلی ہوئی جگہ نین مجوثی انگلی سے زیادہ نرم و تومسے کیاجا سکتا ہے در تہمیں ۔

مەر ئەن كوپىن كەھلىغا بىھرنا: ورقىغىچەسدافات كرئامكىن جورموز داتىزا ۋەھىيلانە جوكەچلىقەيى بىير سىھ ئىرمىيائ -

م. موزه مبیننے والانٹرغائس موزے کو پیننے کا حق رکھٹا ہوایتی چوری کا یا ناجا کزفیف کیا ہوا تہ ہو۔ اسام ابوطیعت دحمۃ الٹایٹلیہ کے لزدیک ایسے موزے کا پہنٹائونیچے نہیں ہے لیکن یہ با شامسے کے صبح ہونے کے منافی بھی نہیں ہے۔

ے۔ مؤروں کا پاک ہوتا۔ نجاست؟ ودموڑوں پرمسیع میمی نہیں۔ اسٹنجا کے بیان میں بشایا حیاجکاہے ککس قدر نجاست معات ہے۔ امام اوصلیفڈ کے نز دیکے مسیح کرنافیمی ہے لیکن اگروہ نجاست فابل درگزشیں ہے تو نازیڑھ ناصیح نہیں ہے۔

و، موروں میں بیرطہارت کے بعد و انے گئے موں بینی مورے بینے سے بہتے وضو یائی کے ساخ کیا جا جاکا ہو انہم کے بعد جمہورہ بہتاجا کائس پڑسنے سیجے نہیں ہے۔

ے۔ موڈے کے نکے پھسٹوجا گزنہیں اوپر کی طرف ہاتھ کی تین انگلیوں سے مسے کیاجائے۔ ۔ یکسا انگلی سے مسیح درست نہ ہوگا سے کئے جانے والے جنتے پرکوئ الیں چیز ڈنگی ہوج موڈے پرمجینگا ہاتھ بجیرنے ہیں مائی ہو۔ ہ اگر پاک پانی یا بارسٹس کا پان موزے محمسے کئے جانے والے سے بربہ گیا تومسے کے لئے کانی ہے۔

دائیں ہاتھ کی ترانطیوں کو دائیں ہوتھ کی ترانطیوں کو دائیں موزے کے انگھ صد موزوں پڑسنے کا مسلون طریق براور ہائیں ہاتھ کی جاند کی خات تمنوں سے اوپرنگ کھینیا جائے۔ انگلیاں انگے حصتہ بررکہ کر دونوں ہاتھوں کو پہنٹرلی کی طرف تمنوں سے اوپرنگ کھینیا جائے۔ انگلیاں کمی وقد دکھکی رہیں۔

موروں پرمسیح کی میعاد مقیمتخص کے لئے ایک دن اور ایک دات تک اور مسافر کے لئے موروں پرمسیح کی میعاد تین دن اور تین رات تک موروں پرمسیح کرنامیم ہے اس کے بعد بیروں کو دھونا صروری ہے بیرمیاد اس وقت سے شروع ہوگی جب مور ہم بہننے کے بعد بیروں کو دھونا مقتی ہو۔

مسے کا مکروہ ہوجانا اگرموزے برنجاست یاکسندگی لگ گئی ہوتومسے کرنا کروہ ہے تا وقتیکہ موزے کومان یا خاست کود ورندکرنیا جائے اور میرددبا ؟ مسے کیا جائے۔

مسى باطن كرنے وائے امور مسل داجب كرنے والى كوئى عورت لائ ہوجائے تو مسى باطن كرنے وائے اور مسى باطن ہوجائے كاشنا مسى باطن ہوجائے كاشنا كائے مورد بيرے أثر جائے يا اثنا مسى جائے كہ تين افكايوں كر برابرشكات نماياں ہوجائے يامسى كى مذت گزرجائے تو مسى باطل ہو مائے گا۔

تیم کابیان گفت بین تیم کے منی قصداور اداد و کرنے کے بین چنا بخد کیت آوئیکنگا المنظر کابیان المنظر کی بین بین کا کا کہ بین اس بین سے بری چزکوا ہجے کام بین خریج کرنے کا ادادہ نہ کر دی شریعت کی اصطلاح بین اس کا منہوم ہے مطبارت کی ثبت سے چرے احد با توریر پاک منی کے ساتھ باتھ جیز الیمنی پاک مٹی پر باتھ رکھا جائے بھر اس باتھ کومندا در با محقول ہر پاک کی ثبت سے بھیر لیاجائے۔ تىم كاحكم اوراس كى مشروعيت كى حكمت جب بان دستياب نهرتا بوريا بإنى كامتعا ضرر رسان بوتو د ضوا در رفسا كى بنئه

تيم كرك كاحكم ب، قرآن بن ارشادى ؛

وَهُلْ حَنْنَا لَمُ الْمُعَلَى الْوَعَلَى سَعْمِ اَوْعَلَا الْعَنْ مِنْنَا الْعَلَيْمِ الْوَلْسَاءُ وَلَا مَعْ الْوَمْنَا وَعَلَا مَعْ الْمُعَلَّمُ وَالْمَعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَلَهُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ والْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِمِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِمِمُ و

جن صورتوں ہیں دخویاغسل واجب ہوتاہے اُن کا ذکر فرما کر پانی نہ میلنے ہا کس کے استعمال سے معند در ہونے کی مالت ہیں اوائے عبادت کے گئے تہم کرنے کا حکم ویا گیاہے اور مصلحت میں بیان فرمادی سے معنونور کھنا، جہاڑ میسی بیان فرمادی سے بعنی عبادت کی بجا جوری ہیں تمنگی اور زحت سے معنونور کھنا، جہاڑ کی نبیت سے مٹی کو باتھ لیگا کرمند اور ہاتھوں ہر مجھر بینا 'اس وقت تک وضوا درغسس کا قائمة کی مہتا ہر ہے جب تک بانی استعمال کرنے کی قدرت حاصل نہ جوجائے ویرمنٹر وعیت مہولت کی بتا ہر دی گئی ہے اور قلب ہیں بیا کی کا حساس ہر قراد در کھنے کر گئے ہے۔

تنہ کو فت میں تہم ہراس بات کے لئے فض ہے جس کے لئے وطنو یا عسل فرض ہے ا اس طرح تہم کی سیسی اس طرح تہم ہراس کام کے لئے مستحب ہے جس کے لئے وفوست کے اس کے لئے وفوست کے اس کے لئے وفوست کے ہے۔ واضح ہوکہ مغظ صعید مٹی اور زمین کے اجزاد دولوں کے لئے ہوں جا تا ہے ۔ صاف سے حج رمیت ہے مراکست کر بوں برجی تہم کے لئے ہاتھ رکھا جا سکتا ہے۔

تنیم کی شرطین ۱۰ ایک میل یااس سے دور یانی ندمل سکتا ہو۔ ۲۰ بیانی کا کنواں ہولیکن پائی نکا ہے کہ کوئی سامان نہر۔

م - بانی کے باس کوئی وشمن بامودی مانور موجس سے نقصان سینے کا الدلیشہ سور

مديان كاستمال سدمض بيداموياك بالروحات كافوت موياكسي البوسواري

پرسفرکرد باہوجس سے اُتر ندسکتا ہوا ور اس پر بانی موجود نہ ہو یا وحنو کرنے کے لئے جگہ نہ ہو یا اندینہ ہوکہ وخوکرنے کے لئے سواری سے اُتر یں گے قوہ وجوٹ جا کے گی ۔ یہ وہ تر طیس ہیں جن سے تہم کا جو انہدیدا ہوجا تا ہے اور نماز کے وقت یا قرآن فرصنے وقت المیآر کی بنت کے ساتھ کی اُن تھی کہا ایکھ کی واحب ہو تا ہے جو (۱) با بغ ہو (۱) مٹی کے استعمال پر قاور ہوا ور (۱۷) اُس کو گ دُت دومن تو تو نے والا و اقعہ) لاحق ہوگیا ہو۔ تہم کے میسے مونے کی شرطیس بد ہیں کہ اعضائے تہم (بعینی منہ اور با بھوں) پر موم یا تہیں وغیرہ لگا نہ ہور ہاتھ سے سے کے لئے تین یا زیاد اللکیوں سے کام لیا جائے ہو دوران سے کو گ امرمنا فی ٹیم ( جیسے مکرف وغیرہ ) لاحق نہ ہور عورت کے لئے حیض ونعاس سے ہاک ہونا بھی صحیت تیم کے لئے ضروری ہے اس طرح باک مٹی کا دستیاب ہونا بھی شرط ہے اگر وہ موجو ڈنہیں صحیت تیم کے لئے ضروری ہے اس طرح باک مٹی کا دستیاب ہونا بھی شرط ہے اگر وہ موجو ڈنہیں سے تو نہ تیم واجب ہوگا نہ صبح ۔

تیم کرنے کے تعرفی اسباب میں باتوں سے تیم کاجواز ہوتا ہے دہ ادبر بہاں کئے ہیں ان باتوں کے علاوہ بانی کا آنا کم موجود ہونا جو طہارت کے نئے کانی نہ ہو یہ می شرعی سبب ہے۔ اسی طرح یہ سبب بھی تیم کاجواز ہیں۔ ا کر دیتا ہے آگر بانی موجود ہولیک بینے کے لئے اُسے آٹھار کھنا خردی ہے میں کہ اگر گفتا بھی بیاسا ہوتواس کے لئے بانی کو جھوڑ دیتا اور تیم کرنینا جا کرنے ، بانی کی تھنڈک سے ڈر کر وضو کے بیاسا ہوتواس کے لئے بانی کو جھوڑ دیتا اور تیم کرنینا جا کرنے ہوجائے اور مہانا واجب جواور کے بیانے تیم کرنا درست ہے بالبنہ اگر مدت اکر این اور سب ہے بالبنہ اگر مدت اکر اینا درست ہے بہتہ طبکہ بانی کو گرم کرنینا درست ہے بہتہ طبکہ بانی کو گرم کرنینا درست ہے بہتہ طبکہ بانی کو گرم کرنینا حکن نہو۔

ا۔ دوبارسٹی پر ہاتھ مارنا بھی طہور سٹی ہر ہاتھ مارنا بھی طہور سٹی ہر۔ مد مندا درد دنوں ہاتھوں پر کہنیوں کہ انجی طرح سے کرنا۔ سرینت رمثلاً کمی فرض فاز کو اداکرنے کے لئے تیم کیا توامام ابوصنیٹ کو تجھوڑ کر دیگرا مُرک نزدیک اس سے صوف ایک فرض اور اس کے ساتھ کی نعیش اور تعلیں پڑھی جاسکتی ہیں۔ دوسری نماز خرکھ نے کیے نہت کرکے تیم کرنا ہوگا ، نیت اس وقت کی جائے جب تیم کے لئے مٹی ہر باتھ رکھا جائے۔ بالتقول بين كنكن يا الكوسلى بوتومسى كرتے وقت النار دينا جا بيئي اصرف وضويس بلانا كاني جوتا

ب، تیم کے ذائف بی صنبی فقهائے ترنیب اورموالات کا اضافہ کیا ہے۔

حقی فقمان کان امورکوسنت بی نتمارکیاسید. ۱. دونول با تقول کی جیلیول سے متی بحضرب ( مارنا)

٧. مثى بربائة مارتے وقت أنگيوں كو كھلار كھنا.

م. بانغمار نے وقت لیسم الٹرکیٹا۔

م. دولول باستون كاجدارانا.

ه . بالتون كومسع كرت وقت أكر يهي ب جازا

4. وائين طرف سے شرورنا كرنار

ے۔ ترتیب بعینی پیپلے چہرے کا بھر بائقوں کامسیح کرنا (شافعی اورصنبلی فقیاس کو فرض فرار

٨. موالات بعنى بيدورب بلاتوقف يم كاعل يوراكرنا.

تیم کے مستحبات سیم کرنے وقت قبلدرغ ہوتا بجز فکر ابنی کے اور کچے نہ بولدا۔ میم کے مستحبات سیم میں تاخیر کرنا اُس کے لئے مستمب ہے جسے گان فانب ہوکہ

نماز كا وقت ختم ہونے سے بہلے پانى كادستياب مونامكن ہوگا.

ے ارب مسیح کا بار بارغل کرنا اورسینتوں ہیں ہے کسی میفت کا ترک کرنا محروہ ہے . تتيم كرميكروبات

جن باقوں سے وضو تو اے تاہے اُنہی باقوں سے تيم كوباطل كرنے والے امور تیم بھی باطسل م وا تا ہے لیکن اگرکسی نے حالت جنابت سے کلنے کے لئے میم کیا بھر اسے حدث اصغرابی ہوگیا تو اسے حدث اصغری مالت میں قرار دیاجا کے کا عدف اکر کی حالت میں تہیں ، جو تیج عسل کے لئے کیا گیا تھا وہ وضو توڑنے والی نئے لاحق ہوئے ہے یا طل نہیں ہوتا تا وقتیکہ صدف اکبر مجران حق زبور الغرض جس عدرى بنابرتيم كياكيا مواكروه باقى نرمية تيم باطل موجات كامثلاً بان دستياب

نہ ہونے کی وجہ سے تیم کیا تھا اور پانی دستیاب ہوگیا یا بانی کے استعمال کرنے سے معذور مقالیکن اب قادر ہوگیا تو ان تہم صور توں میں اب تیم ہاتی ندر ہے گا۔

فاق الفہورین جو خص وضواہ رتیم دونوں سے معذور ہوا کے فاقد الطہورین کہتے اسی جائے ہوری کا سے فاقد الطہورین کہتے اسی جائے ہیں۔ جو خص کسی سند بدمرض کے باعث نہ وضو کر سکے تہم یا کسی اسی جسکہ قدید ہو جہاں نہ تو وضو کے لائن بانی میسر ہو نہ پاک مٹی تو اُسے نمازی طاہری صورت عمل میں لانا چا ہے بعنی قبلہ روہ و کرضتوں کے افہار کے ساتھ النّد کی طرت متوجہ ہو۔ اس طاہری عمل صفوۃ سے مقصد ابتے رب کے ساسے جھکتا اور مربہ بجود ہونا ہے۔ ذخص ساتھ نہیں جوتا۔ جب وضو کے لئے پانی باتیم کے لئے پاک مٹی دستیاب ہوجا کے تو فرض کو اداکر نا ضروری ہے۔ اگر مالدت جنابت ہوت بھی یہ نمازی ظاہری صورت جاگزے۔

## نمازياصلوة

عبادات محعنوان سے منروع بس تماز کی اجیت اورساری عبادتوں میں اسس کا سب سے مقدم ہونابیان کیاجاجہ سے عہارت بچ نکہ اوا کے نماز کاوسیل ہے ،س سے اس کے مسائل پیپلے بیان کئے گئے ہیں طہارت کی بنیادی غرض جسم کواورعبادت کی جگہ کو صاف سنفراد کھنا ہے۔ گندگی سے امراض بیدا ہوتے اور عفونت محیلی ہے اس سے انسانی معاشرے کے ملے مبی طہارت بے حدمہ دری ہے ۔ فماز اللہ کے سامنے جیما تی بری ، لوں سے روکتی اور انسان کے نفس کو یاکیزہ بنائی ہے اس مے نفا ہری اور باطنی ووٹوں طرح کی طِهارتين نماز مع حاصل موتی بني بم تحضرت صلى التُعطيه وسلم كارشاد ب.

فهرعلاب غبربياب احلاكم يقاعمها وساكل بوم حسس مرات فهاترون ونث يبقى مسن ديرت فتأنو الإشكئ نال مرسعول المترصلي المتصلية وسسلمفات الصلوة الغس تذهب الذنوب كمايذهب الماء الددن ـ

منتل انصلوة الحبس كمنتل بيائج تمازون كُومتال الين ب جيكى تشخص كورو زب برشفان ياني كي تبریز شرماری جو ورده شکص میں بررورياع بارعون لكالا بوكيا توسحتي اس پرسل تبسیل تھے ماتی رہے گاہ مب نے وض کیا کھے می نہیں رہے گا آپ نے فرو<u>ایا</u> میریاغ نازیریجی گناجون کو ہسسی طرح دوركرتي بين بس طرح بإن مييل کھیل کور ورکزماہے۔

دِن العلق ا

غازكو اللَّدى يأوي إورى عرب منهك بوكرادا كرد.

السّان اپنے پروردگار کے سامنے اُس کی کہ یائی وقاہری اور اُس کی ہے بناہ وندرت کے سامنے سرنگوں اورخشوع ونعنوع سے بجہ ہدے ول کے ساتھ عاصر بوتووی لینے گناہوں سے ٹائب اور احکام اہلی برنائم اور ٹرسی باتوں سے بخشب ہو گا اور حس کاول اپنے رب کی باد سے ناقل ہووہ حقیقی معنول میں ٹمازی ہنیں ہوتا۔ ٹمازوہی ہے جس میں بندہ اپنے رب کی محظمت کا اِمتراف کرے اُس کے عذاب سے ڈرسے اور اُس کی رہے کا امر بدوار ہو۔

نم از کی قسمیں مسلم جہاں ار فرض عین ، جیسے بنج وقتہ نمازیں جوہر مسلمان مردعورت عاقل والع پر فرض ایس کا منگر کا فراور ملاعب فرر تزک کرنے والافاستی اور گننه گارہے۔

ا دُونِ کفایہ؛ جیسے نازجنازہ جسے اگرسلمانوں کی دیک جاعت اواکروے توسسب مسلمانوں کی طرف سے اوا ہوجاتی ہے لیکن اگرسنمانوں کی کوئی جاعت اوا نہ کرے تو سارے مسلمان جومرنے والے کے حلاقے ہیں رہتے ہیں گنہ نگار ہوں گے۔ سد واجب : جیسے نمازوتر اورعہدین کی نماز اور وہ نوافل ہو نٹروٹ کرنے سے بعد

الوث الكي بيون\_

ىم. نفسنىل «نواه وەستىت بويامستىب يېنى فرخىھين» فرخىكعت پر اور داجب نمازول سكەھسىلادە بىرنمازر

نمازی شرطیس فراز داجب جونے کی جند شرائط میں اور جند شرائط نماز صحیح جونے کی ہیں۔
مازی شرطیس حنی فقیائے کر دیک نماز واجب ہوئے کے ایک سامان ہونا ، ھاقل
ہونا ، بابغ ہونا ، میمن ونفاسس سے عورت کا پاک ہونا صروری شرائط ہیں۔ اور نماز صیح
ہونے کی شرطیس یہ ہیں، جسم حدث سے اور نجاست سے پاک ہو
اور نماز اداکر نے کی جگر نجاست سے پاک ہو، نماز کا وقت آگیا ہو ، ستر کی جمکا ہوا ہو، نمیاز ک
نیت کی گئی ہوا درمد قبیلے کی طرف ہو

فرض نما زوں کی تعدا دا در اکن کی قرضیت کا حکم ' انتخارت میں اللہ وسلے کو ہجرت کرنے سے ایک سال پہلے محد محرمہ بیں معراج کی رات کو پانچ وقعت کی نمازیں فرض چوئیں مینی فلم معدم مغرب عشاہ در فجر فرض چونے کے بعد سیسے سہلی نماز فلم کی رسول النہ صلی النہ والمدے سلم نے ٹرحی۔ فشہراک کریم ہیں ہے :

يَّقُ الْفُسُلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِ فِينَ كَاشَاتًا فَوَكُولَاهِ ﴿ السَّامِ ٱبِينَ عِهِ إِ

(بے ٹنک غازا میان والوں پر فرض ہے جس کے وقت مقربیں ) او قات کا علم رسول اللہ کوشب معراج میں دے دیا گیا تھا جس کو مفور نے قول وفعل سے لوگوں کو بتا دیا اور اللہ تعالیٰ نے برکھ کر اُسس کی توثیق فرمادی :

نَالْتُكُوَّالِيُّولَ فَكُنَّانًا وَمُالَهُ كُمَّ مَنْ فَلَكُمُوا ﴿ وَمُشْرِوا مِنْ مُنْ وَمِنْ مُن

\* جو کورسول تبین (مکم) دین اس پرهل کرد اور چس بنت سے مین کری اسس سے مازر مو"

رسول التُرْصِلَى التُرْصَلِيروسلم كَ صديت جهم نے اوبر ( نماز كَ تعرفيت سے بِيلے ) نقل كى ب اُس بيس" الصَّلاٰة الْحَسَس" بينج كاند نماز فرض جونے كى واضح ولسيل ہے۔ نماڑ کے اوقار ۔ نماڑ کے اوقار ۔ سے مروسی ہیں متدر تی علامات کے در یعے جن کا تعالیٰ آسیا نی تعزیم اور بھیشہ بیش آنے والے منفیط اوقات سے ہمازوں کے وقت کی تفصیل بٹائی گئے ہے جس کا ضل صدر بیل بیں دیاجا تاہے:

ا۔ تلرکاوفت سومٹ کاروال شروع ہونے دیعنی بیچ آسان سے مغرب کی طرف جیکئے ہیں۔ کہا تلہ اور اُس دفت تک دہنا ہے جب تک ہر چیز (دینت دیوار وغیرہ) کاسایہ اُس چنرکی لمبندی کے ہرا برنہ ہوجائے ۔

منوب ، فروال کے دقت کو جائے کی صورت یہ کہ دد پہرے پہلے ایک سیدھی نکڑی اِ سلاخ زمین ہیں گاڑدی جائے الامحالہ اُس کا سابہ ہوگا اور آہستہ آہسند کم ہوتا جائے گا ، یہاں تک کہ تھیک دوہیر کو ذرا ساسا یہ چڑکے پاسس رہ جائے گا اور گھٹنا بند ہوبائے گا ۔ استواکا وقت ہے تینی سورج بڑے سمان پر آجا تاہے اب جب بھرسایہ بڑھنے لگے تو زدال شروع ہوگیا (جن سندج) آسمان سے جبکا ایہیں سے ظرکا وقت شروع ہوتا ہے اور اُس وقت تک رہتا ہے جب اُس چیز کا سابہ (اُس سایہ کے علاوہ جواستوا کے وقت تھا : اُس چیز کی لمیان کے ہرا ہر ہوجائے ۔

ار عمرکاوقت؛ جبکسی نئے کاسایہ (وقت استوائے سایہ کوچھوڑ کر) اپنی لمبائی ہے قریادہ ہوجائے توعصر کا وقت متر دع ہوتا ہے اورسورج کے زرو ہیائے تک دہتاہے ایسنی سورج ڈوسنے سے چند کمے پہلے تک خطرکا آخر وقت اور عصر کا ابت دائی دقت آئی دہرمشترک دہتاہے کہ تیم چارد کھت نماز اور ساؤد درکھت نماز پڑھ سکتاہے۔

۳ مغرب کا دفت، حیب مورج خائب چوجا گے تومغرب کا دفت چوجا تلہ اورشفن کی مرخی خائب چونے تک دبتاہے۔

ہے۔ عشار کا وقت، شفن کی سگرخی غائب ہوجائے کے بعدسے میں صادق کے نمود ار مونے کے در بتاہے ۵۔ فجر کاوقت: میں صادق ہے شروع ہوتا ہے دینی ہو پھیٹے وقت کی روشنی جر پیلومشق کی جانب تو دار ہوتی ہے اور پھر پھیلتی جاتی ہے، فجر کا وقت سور رہے کے ہوج جونے تک باتی رہتا ہے۔ بین طلوع کے وقت تازیرُ حنا عمنو م ہے ای طرح میں عروب کے وقت می تازیرُ حنا من ہے۔

مع کاف کا وقات نماز کے تعیق میں کوئی متباریس کے یہ ووروشنی ہے جو کہدیلی بنیں ہے ہدا کے ستیں مفید و عاری ہوتی ہے میں کے دونوں جانب تاریخی نظراً تی ہے۔ اول وقت نماز برصنے کی فضیلت، سمخرت سلی استرعلیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اول اوقت رضوات الله ایعنی اوّل وقت رضوات الله ایعنی اوّل وقت

یں نمازاہ اگر نارصائے النی کاموجب ہوتا ہے۔ امام شاخع کے نزدیک فعیلت کا وقت ہے ہے ککی نماز کا وقت شروع ہوئے ہی نماز کی تیاری اور اس تیاری کے سفین باتوں کی حرورت ہے اُن کومپیا کرنے اور اُنحیس پوراکرنے اور پھر نماز پڑھنے ہیں جتنا وقت لگ سکتا ہے اس مقدار وقت کے گزرجائے کے بعد وقت فضیلت جتم ہوجا تا ہے۔ فجر اور مغرب کی نمازی اقل وقت ہی ہیں اواکرنا چامئیں۔

ظری نازسخت گرمی کے موسم میں اسٹے توقعت سے پڑھنامستی ہے کہ وھوپ کی تمازت ملکی پڑمائے اور نوگ ویواروں کے سائے میں مبعدوں تک آسکیں۔ ہم خفرت صلی اوٹرعلیہ دہلم نے اس کی امبازت دیتے ہوئے فرمایا ہے و

ابودوا باشظهر منان نائظهر کشت بودادقت کوهمنڈابونے مشدة العرص فیع ددگری کشت بینم کی تجلسا بست کا جهدت :

سردی کے موسم بیں اقل وقت بہتر ہے۔ معرکی نمازیں اقل وقت سے تاخیر ستھیں۔ مگراتنی نہیں کہ سورج کارنگ بدل جائے کیونکہ یہ تاخیر مکر وہ ہے۔ عشاء کی نماز میں اتنی تاخیر ستمب ہے کہ ایک نہائی رات گزرنے سے پہلے پڑو کی جائے۔ اگر جاعت ترک ہوتی ہو توہبرمال جاعت کے ساتھ ہی بڑھ مناج اسٹے ، فی کی نمازیں اسفاد تک تافیرکر تاستحب ہے بسٹر طیکہ جاعت فوت نہ ہوتی ہوا اسفار کا مطلب روسٹنی نمایاں ہوتا ہے۔ سورج طلوع ہوئے سے اثنا پہلے کہ اگر آنفاقاً وحوجا تاریب تو دوبارہ وحثوکر سے نمازاد الی جاسکے وقت ہو زرگز ہے بہی حال عصرین سورج کے زرو پڑجائے کے بعد انتے وقت کا ہے جب اُس کے غروب ہوئے ہی صرف نماز پڑ جنے بھر کا وقت رہ جائے۔

نمازیمیں تاخیر کرمنا نمازیمیں تاخیر کرمنا نمازیمیں تاخیر کرمنا نمازیمیں تاخیر کرمنا نشروری جو باتا ہے، شلاکیب، ناسک جی ہیں ہے کسی منسک کے فوت ہو مبائے کا اندلینٹر جو پاکسی ڈوینے کو بچانا جو پاکسی میت سے پیوٹنے میلئے کا ڈر دو۔ اسی طرح کسی کو کھاتے کی خواس بٹس جو رہی ہو تو پہلے کھانا کھالیٹا جائے۔ دور نمازیں تا خبر کر دینا چاہئے۔

دونمازیں ملاکر بڑرھنا ہے نئے انگ انگ ہواوردونمازدں (ظہروعصہ اِمغرب وعثا) دونمازیں ملاکر بڑرھنا کے نئے انگ انگ مسجدیں بینجانہ جاسکتا ہو نوچا سئے کوھر

کا وقت قریب آجائے تک نظر میں تاخیر کی جائے اسی طرح عشاد کا وقت ڈیب آجائے تک مغرب میں 'اخیر کی جائے تاکہ یک ہی بارجا 'ا ہو۔ سی طرح آگر کوئی شخص کے میں ہے : ورغروب اکتاب تک مزد مغیب نجینا ہے اُسے دو تماز وں کا جمع کرنا مہا ج سے ۔

نماز میں متر وصکتا کمان صبح ہونے کی شرطوں میں متر پوپٹی بعی جمہ کے متعین صوب کاڈھکٹا ہے جین بدن کے صوب کو جھیائے کہائے ہے۔ اصطبلاح میں سنترعورت کہتے ہیں۔ اگروہ کھلا رہے تونماز تہیں ہوگی ،الآ یہ کدوہ ایسالاجار جومیں کے پاس تن ڈھاکتے کو تہ ہو۔

ا۔ " سترعورت" مرد کے لئے نان سے گھٹنے تک ہے۔ باندی سکیبیٹ اور بہتے اور ان سے گھٹنے تک سنترعورت ہے۔ آزادعورت کا تمام جسم مع بالوں کے سنتریں شمار ہوگا بجز چہرے اور بائتوں کے دامام شافعی اور مام جربی حنیل رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک انھیں دو حصوں کو مترسے مستنی قرار دیا گیا ہے 'امام الوطنیقر رحمۃ اللہ علیہ نے صرف چھیلیوں اور دونوں پیروں کی بیشت کوستر سے مستنی کہا ہے بخلاف بیشن وست اور تلودں کے جوائن کے

نزدیک ستریں د اخل ہیں۔

اشنائے تمازیس سر کھل جانے کا حکم کمردوران تازیفیرواتی ہل کے سرکا یک بوتھائی اور ان کا دینے واتی ہل کے سرکا یک بوتھائی اور ان کا دیر کھلار ہا کہ نماز کا ایک رکن اوالیا جاسکے تو نماز فاسد ہوجائے گائیں اگرائی قدر مصدیا اس سے کم خود نماز پڑھنے والے کے عمل سے کھل گیا تو نماز اُسی وقت فاسد ہوجائے گا۔ ماکر نماز خرو را کرنے سے بہلے ہی سستہ کا صحد کھل گیا ہو تو نریت ہی نہیں بندھ گی ساتر بخرا اُس باریک ہے جس بی سے جسم کی دیگنت نظر اسکنی ہے نواہ بہلی نظر بیں یا بغور ویجئے کے بعد تو اس کا حکم بھی سر کھل جانے کی طرب ہے۔ مالئی فقیا کی رائے بین اگر بغور ویجئے سے حد محمد نظر کا جو تو نماز فاسد نہ ہوگی صرف محروہ ہوگ لہذا وقت بین گر بافر فورائے کہ ہوائی اور تا کہ جس بدن سے جسٹ کر جائی تر ہوا چانے سے بدن سے جسٹ کر جو کہ تو کہ دو کو نزیاں کر دے تو نماز کا کہ ہوا نا خروری نہیں ہے۔ اسی طرح اگر نماز پڑھنے والے کی حدود کو نزیاں کر دے تو نماز کا کہ ہوا نا خروری نہیں ہے۔ اسی طرح اگر نماز پڑھنے والے کی خود اینا سستر کیڑے کے المدر سے فظر آجا کے تو بھی نماز ڈو ہونا ناعزوری نہیں۔

رسینم کاکیرام دون کواستعمال کو تا حرام ہے لیکن اگر شرق ھا تھے کے ہے سوا کے دسینی کیڑے کے اور کوئی چیز نہ جوتوجیور اُنماز بڑھ نیجائے لیکن نیاست اُنود کیلی اور سور کی کیال کے سوا اگر کوئی چیز میسر نہ موتو اس سے شرکو ڈھک کرنماز پڑھ صابا اُئر نہیں۔ اسی طرح اگر اُن کیلرا دستیاب جو جس سے سرکا کچھ ہی حصد چیپ سکے تو اگلی پھیل شرمگا ہوں کو ڈھائک کرنماز بڑھ سکتا ہے بشر میداویر سے یا بہلوسے شرفظ نہ آئے۔ لیکن اگر یاک کیڑا اور کوئی پاک چیز بالکل ہی میشر نہ موتو ہر مہندھالت ہیں جی نماز مج ھسکتا ہے۔

حالت نماز کے بغیر میں طرحها تکنا باند شرعیت ان ان برواجب ہے کہ اپنے سترکو ہر وقت و حکار کھے ، صوب ضرورت کے مطابق شلام میا

د فع حاجت مفسل یا عدادی و غیرہ کے لئے تہذائی میں کھولناجا کڑنے کیسی کی نظرتہ بڑے اسی طرب سے صرورت کسی کی سرکی طرف دیکھتا بھی صلال نہیں ۔ ناموم مرد اورغیر سلم عورت کے سامنے عورت کا تمام میم (بائغوں اور جبرے کے سوا) سٹریے محرم مرد کے سامنے بھی عورت مے چېرے امر بگردن دو نول با محقول اور دو نول پيرول کے مفاوہ تمام جيم خورت کا سرب عيس حصر سترکوہ کيفنا حرام ہے اس کو بفا واسٹ ہا تھ نگانا مجي حرام ہے ۔ کم غربجے (بینی جارسال يا اسس سے کم غرب نواک ورکياں ) سترکی قيد سے ستنی جي اس عرسے آھے اگر اُن کے سترکوہ رکھتے ہے۔ کوئی کرا خيال ديد امو توحکم و جی ہے جو با تفرو يا خورت کے سترکاہے۔

ئماز میں قبلہ کی طرف رُخ کر تا ممازے نظیمی طرح وقت کی موجود کی اور شرویتی کی مراز میں اور میں طرح قبلہ کی طرف رُخ کر کے ناز اواکر نا

مِی شریا ہے۔

تبلكمبه كوياكيك كمت كوكتي بين مازيس قبل كالرح مدكرني كا مطلب یہ ہے کہ کاڑی کاسینہ کیے کے حماؤیں چویخ مگرمہیں رہنے واليطيني فوريرعين كيرك سامني فكرب جوكريا ببيط كرنباز يرعف كرمكف بب أن يرادزم ب كريخيك كيب كي طرف بيت أرث خازيس ركيس الحرمكة بين كوني شخص كسي اوتي هارت يا کسی بہاڑی پر ہوا در ٹھیک کیسے کے مقابل ہونامکن نہ ہونوکیسے کی بالاقی فضا کی طرف یا اگر کسی شیری وادی پیر موتوکیسے کی زہریں فعنا کی جانب ٹرخ کوئیٹا کا ٹی ہے۔ امام مالک محاقیل یہ ہے کہ خازی کے ورسے میم کو کیسے کے رہے ہوتا جا سینے خواہ وہ لبت دیگہ برہو یا نشیب میں۔ مدیز منوره میں سیمدنیوی کی مواب کی جانب اُرخ کرنا تشبک کیسے کی طرف اُرخ کرنا ہے یہ محواب وحی اٹٹی سے میں کیسے کی اُرے تھی ہوئی متی۔ شکتے سے دور دسائر نماز ٹریٹے والوں کے سفے یہ مشرط ہے کہ وہ اُس سمت اُرخ کریں جس محت میں کعبدو اقع ہے۔ اسام شافعی رحمۃ الشرطليب ك زديك يدكاني نبيس بكرگان خالب بين پرينين ركهناخروري ب كدود عين كبير كيلخ ب التُوتِعالَىٰ كارشَاد .. • فَوَالِ وَجُهَاتَ شَعْرَ الْمَتْنَجِدِ العرام بسبات كي دسيل بك يصحت نمازم مخ شرطب اوراس برتمام مسلاؤن كالفاق ب بندا اجارع بعثابت بونے کے ساتھ ساتھ بخاری اورسلم میں حضرت انسنگ اور مشرت عبد اللہ ب عرف اس ماب چ*ى مديشي مي موجود چ*ي .

قیلہ کارخ متعین کرنے کاطریقہ تبدی ہوری ہیں سیا کہ موری یاست سے ہیں البنداب

یون وری ہیں سیا کہ موری یاست سیام کی ہے۔

قبلہ کی سے معلوم کی جایا کہ ہے ، پہلے زمانے میں جو توگ ہوری سفری کی تھے یار بھتانوں اور

معراف کی عبور کرتے اور ال کے پاس قبلے کی سے معلوم کرنے کا فرایہ نہیں جو تا وہ وان ہیں موری اور الداری سیاروں سے سے نبخا بخر مصری رہنے والوں کرتے ہتے تھے تینے کارخ مختصدہ قامات پر تبدیل ہوتا مہنا ہے بجا باتر مشرق کی طرف کی قدرہ نیس جائے ہے اور ہندوستان میں مقرب کی طرف کسی قدر بائیں جائے سے خوالی و خوب سے اور ہندوستان میں مقرب کی طرف کسی قدر بائیں جائے سے خوالی وجوب کا کہ شعبین ہوجات ہیں قدر بائیں جائے ہیں اور اُلی سے شمال وجوب کا کہ شعبین ہوجات ہے قبلے کارخ کا بائر دکھا یا جاتا ہے متحق بھری کاری کو بائیں موزئر ھے کی جہا نب قبلہ ہا کہ کی جہا نہ کہ کو بائی موزئر ھے کی جہا نب بائی کان کے بیجے دکھ کو معدید منوں اور قدس میں اس ستا ہے کو بائیں موزئر ھے کی جہا نب فیک کان کے تبدید کی جہا نب کہ کو بائی موزئر ھے کی جہا نب کہ کو بائی موزئر ھے کی جہا نب کہ کو بائی موزئر ھے کی جہا نب کو بائی کان کے بیجے دکھ کو معدید منوں اور قدس سے ہروقت آھیں قبار مکی ہے۔

دکھ کر قبلہ کی طرف مذکر کیتا ہے قبلہ نا انگر صبح بنا ہو ابو آو اُس سے ہروقت آھیں قبار مکی ہو اور کی ہے۔

دکھ کر قبلہ کی طرف مذکر کیتا ہے قبلہ نا انگر صبح بنا ہو ابو آو اُس سے ہروقت آھیں قبار مکی ہے۔

دفت آھیں قبلہ کے لئے جو اصول بنا کے بیں وہ یہ ہیں :

ا۔ حتی فقباد کے تر دیک جن شہروں اور قصبوں میں اسی سجد یں موجد ہیں جن کو محالیوں یا تاجیوں نے تعیر کرایا ہو جیسے قدس ہیں سجد کا دوشتی ہیں سجدی ہموی اور مصریس مسجد کا وین حاص توحیس کرخ این کی محرابیں ہیں وہی قبیلے کا کرخ ہے ہمس کرخ سے میش کر ناز پڑھی گئی قود دست نہ ہوگی ۔ یہی تھکم ان مقامات کا ہے جہاں مسلمان بادشا ہوں نے مسجدیں مؤائی ہیں ۔

د. جہال ایسی سجدیں نہ ہوں لیکن سفاق موجود موں توکسی نمازی تخص سے قبلہ کا اُرخ دریافت کر لینا کا فی ہے۔ کافر، یدکا را ور بیٹے سے دریافت کرنا ہی نہیں سہنا گروہ بائیں ہمی تونہیں مانا جائے گا۔ اگر ایسانشخص مل جائے جس سے دریافت کیا جا سکتا ہے مجھ اپنی رائے سے قبلہ کا اماخ مطر کرنا جا کرنہیں ہے۔

۳. جهاں نرتومبی لفارک ندایسا تخص علے واپنی سوچ کھے سے قبینے کا تعین کرے اور مدحر گمان خادب ہومس ڈخ نمازمبرمال درست ہوگی اصطہارت ہیں اس کو تحری

كتته

م. اگر کوئی مسافی ہوا ورائیبی جگہ مٹھرے جہال کوئی آبادی ندہو یائی و دق صحرا ہو تو اگر سورج چاندا ورسینار وں کے ذریعے قبلے کا اُرخ جان سکتا ہے اُس جان کاری سے کام لے یا کوئی د ور آخص جواس کام بیس ہوشیار ہوائس سے پوچھے بھراگر ہے دونوں باتیں ممکن ندموں توتوسی کرے بھی اپنی سوچھ او جھ سے قبلہ کا اُرٹے بہچاہتے کی کوششش کرے اور جدھر کمان خانب ہوا کہ دھر اُرخ کر کے نماز پڑھے ئے۔

تحری کے بارسے میں کچھ مسائل ایساتھڑی کرنے والاج کسی ایک ہمت کودوسری ہمت پر ترج نے نددے سکامگرایک طرف کرنے کرنے بڑھ نی تو ناج میم ہوگی اُکے دوبار و بڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تینوں امام علاوہ امام تنافعیؓ کے اس برمنفق ہیں ۔

ایک شخص نے تحرّی کے بعد ایک طوٹ منہ کرکے تماز شرورا کردی۔ دورانِ نمازاُسے احساس ہوا کہ فیصلہ کرنے ہیں خلطی ہوئی ہے یا اُس کا گان غالب ہوا کہ قبلے کا رخ کوئی اور ہے توجا ہئے کہ مالت نماز ہیں اُسی طرف کڑم ا کے اور باتی نماز پوری کرتے ،صنی اورمنبلی فقہ اِر کے تزدیک پہنماز صبح ہوگی ؛ باتی دوامام نیت توڑو سنے کی رائے دیتے ہیں ۔

ایک نخص نے تو تو کرکے ایک سمنت تبلہ تنوین کی اور پوری نماز پڑھ کی بعدیس معلوم مواکہ وہ دُرخ صیح نہ تھا تو بھی نماز صیح ہوگئ وہ بارہ نہیں پڑھنا ہوگی۔ شافعی فقیا ایک نزدیک اگر محض گمان ہے تو دوبارہ بڑھنا لازم نہیں لیکن اگر لقینی طور پر دُرخ غلط نتا کو دوبارہ پڑھنا لازم ہے۔

کسٹی خص نے اپنی رائے سے کام ہی زلیا عالہ کہ وہ ایسا کرسکتا تھا اورکسٹی کی ہیروی کر کے بابغیر ہیروی کئے ایک طرف ترق کرکے نماز پڑھ لی تو وہ نماز صبح نہ ہوگی اگرچہ سہ تمییق جوجائے کہ جوسمت قبلہ اس نے ہے سوچے تھے جائی تنی وہ صبح تھی۔ تین امام شفق الائے ایس لیکن شنی فقبالی اس دائے سے اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر بے فیال کرکے نماز پڑھی تھی کہ اِدھ زفیلہ ہے اور بعد میں معلوم ہوا کہ قبلہ اُسی رُٹ تھا تو نماز صبحے ہوگی اُسی طرح اگر قبلہ کے تعین میں تک مخا ہے بھی نماز بڑھ فی تنی مجد علم ہواکہ وہ نازمیم رخ سے بڑھی گئی تب میں نازمیم ہوگی البت آگر فروران نمازشک دور ہوا تو نماز جاتی رہی بھرسے بڑھنا وا جب ہے۔ ایسا شخص جو خوداس قابل ہوکہ ابنی رائے سے سمت تبایت میں کرسکے اُسے دور سے کی

کوئی تخص جواُس کامُنہ فیلے کی جانب موٹروسے نہیں ہے تو پر وجوبسا قبط ہومیاً تاہے اپٹراجی طرف بن پڑے نماز پڑھ ہے۔

۷۔ تخفظ - جب تبلدگرخ ہومائے ہیں کسی انسان سے یکسی اورشنے سے جان ومال کوخرد بہتنے کا ندیشہ ہوتو اُس کا قبلہ کمی وہی سے جس طرت بھی دہ سکون سے نماز پڑھ سکتا ہودویوں حالتوں ہیں پڑھی ہوئی تا ترون کا گرہرا تا واجب نہیں سے ۔

کیسے کے اندر نماز پڑھنا کی ہدی قبلہ ہے جس کی طرف ترج کے نماز پڑھنے کا حکم ہے کی طرف ٹرخ کا ترج ھے کا حکم ہے کی طرف ٹرخ ہیں ہوں کے اندر نماز پڑھے گا تو ہوے کہ جب کی طرف ٹرخ ہیں ہوگا اس سے آس کے اندر نما ترا اور ہونے کے بارسے ہیں فقہا کے مسلک مجد اجدا ہیں ۔ مشبلی فقہا ایک نزدیک آگر کیسے کے اندر کوئی تخص کنا دے بر کھڑا ہو یا با ہر کھڑا ہو اور دونوں صور توں ہیں ہے مدہ کیسے کے اندر کرے تو نماز ہوجا کے گی سیکن آگر ہجدہ کتا ہے بر کیا تو نماز ہوجا کے گی سیکن آگر ہجدہ کتا ہے بر کیا تو نماز ہڑھنا تھی تو ارد ہے بر الیکن کیسے کے اور نماز پڑھنا میکر وہ کہتے ہیں۔ مالکی فقیا اور کیسے کی جو نہ بر فرض نماز پڑھنا میکروہ کہتے ہیں اور کیسے کی چے نہر فرض نماز اور نمال اللہ کیسے کے اندر فرض نماز اور نمال کو تھیں اور کیسے کی چے نہر فرض نماز اور نمال اللہ کیسے کے اندر فرض نماز اور نمال کو تھیں اور کیسے کی چے نہر فرض نماز اور نمال کو دہ کہتے ہیں اور کیسے کی چے نہر فرض نماز اور نمال کو دہ کہتے ہیں اور کیسے کی چے نہر فرض نماز اور نمال کو دہ کہتے ہیں اور کیسے کی چے نہر فرض نماز اور نمال کو دہ کھے نہیں اور کیسے کی چے نہر فرض نماز اور نمال کو دہ کہتے ہیں اور کیسے کی چے نہر فرض نماز اور نمال کو دہ کے نمال کر نمال کر نمال کو دہ کہتے نہیں اور کیسے کی چے نہر فرض نمال نمال کو اس کے اندر فرض نمال کو دہ کہتے نہیں اور کیسے کی چے نہر فرض نمال کو دہ کہتے ہیں اور کیسے کی جو نمال کی تو نمال کر نمال کی تعرب کی خوات نمال کی تعرب کی تو نمال کر نمال کو دہ کر نمال کر نمال کی تعرب کر نمال کی تعرب کر نمال کی تعرب ک

حرون تعلی غیر موکدہ نیز اندر پڑھنے کی اجازت ہے۔ شاہنی خبٹار کیے کی بہت پر تازمرت اسس حالت ہیں جمع کینٹے ہیں جب سائٹ کومی کے وہ تبسائی پاتھ کے برابراویکی کوئی شنے ہو۔

کمشی، دخان کاری مراز فرصف کے احکام الفتن میں المقدور قبلدر فر براز ول بر از وقت موائی جهاز ول بر از وقت موائی جا از وقت کے احکام الفتن میں المقدور وقبلدر فر بوکر بڑھنا جائے۔
کسی اور جانب پڑھنا ورست نہیں ہے بہاں تک کہ ووران ناز اگرکشتی یا اسٹیر تھوم جائے او تازی کو بی قبل کی اور مدال کاری فرن میں البت الرس فرن کے معدودی جو توجد وحر بین پڑے ناز پڑھی جائے ۔ یہ اجازت اس مالت بیں ہے کہ مواری کو ایسی جگر بہتے ہیں وقت نکل جائے کا اید بیٹر جو جہاں بوری طرح ناز پڑھی جاسکتی ہے۔

اگرمواری کاجانورے یا ایسی مواری ہے جسے مغیرانے کا انتیا سے قوملی ہوئی مواری پر تازیعے نہ ہوگی۔ وض زاز کاسواری پر بغیر مجبوری کے اواکر ناجا گزنیس ہے تواہ وہ حرکمت ہو مو یا گھڑی ہو، یہی تنفی فضائی مسلک ہے۔ مالکی کہتے ہیں کسواری کی بیشت پر وض نماز کی اواکٹی تب ہی جی جوگ جب گھسان کی جنگ ہورہی ہوار تھنوں کا بچوم ہو یا کسی گھنے ہے تبکل ہے گزررہا جو بہاں اُکر نابس ہیں نہ ہو یا کسی درندہ جانور کا فوق ہو یا کوئی ایسام فسی لافق ہو کرمواری ہے کر آبابی نہوا سکے۔

اد اکے تمارکے فرائض ورکف یا ارکان نمازے مراد حداج اے نماز ہیں جن کے اور اے نماز ہیں جن کے اور اے نماز ہیں جن ک دیا جائے تو اُس کو ناز نہیں کہا جائے کا مثال کے طویر تکبیر تربید نماز کا بیک رکن یا ایک فرض ہے اگر ہے ترک کردی جائے تو وہ نماز ہی نہیں ہوئی بیسی مال تمام ایز اے فوض یا ادکان کما ہے۔

مّار کے ارکان ۱۶ ہمر تر یہ ریبی نیت باند ہے وقت الداکر کہنا دنیت کو عنی فینار مارکان سرط قرار دیتے ہیں۔ یاتی تین مسلکوں کے فینداس کی رکنیت کے قائل بیں ) اس کو تکبیر تر یہ اس نے کہتے ہیں کہ تمام مبارح امور اس کے بعد عرام جوجاتے ہیں مثلاً کسی کی بات کا جواب د بنایا کوئی ایسا کام جس سے ٹاڑمیں فعل واقع ہوسکتا ہے۔ ۷- قیام-سیدھے کھڑے ہوتا داگر کوئی صفد تہی فرخی نمازیں فرخی سید نعنل نمساز جیٹہ کو بھی پڑھی ہواسکتی ہیں۔

٧٠ قراُت قراَن : کم سے کم جوٹی تین آیوں کے بماہر پالیک پڑی آیت پڑھ تامیکن مقتدی ہر قراُت ادم ہنیں ہے۔

بهد دکان کرنا: بشت کواس قدرخ کرناکرمراد دکوخاایک سطح برا جائیس

۵ - دوباد مجد سركرنا. ليني دون بان الكف بيرون كالكيل فيتلف من الكفري المنا

ان میں ہے کوئی رکن اگراوا نہ ہوا تو نازنہیں ہوگی شکاف تھ اکر رہیں کہا تیام اکر ہو جو دیں ہے کوئ وُس چھوٹ گیا تو نازیوں ہیں ہوئی۔

نماز کے واجبات یا بھول جائے ہے ناز قامد قرنیں ہے کوئی واجب جوط مائے یا بھول جائے ہے ناز قامد قرنیں ہوتی لیکن کی طرور مدیساتی ہے جے دور کونے کرنے نزیعت نے بحدہ سہو واجب کیا ہے لیکن اگر قصد اُ ترک کوئے کی مرت بوقو نازفامد میں جائے گی دودو جات یہ ہیں ۔

- فرض نماز کی پہلی مکسنول پی سورہ قاتمہ کے ساتھ قرائٹ بھی دومری سورت کا ملاتا واجب ہے۔

٧- تهم رکستون بيل مورة فاتحر برُ حسّا فواه وه فرص توزجه يا نقل عاجب ميد

۳۔ نفل اور و ترکی ہردکھت پیس کورہ فائٹر کے ساتھ کسی سورت کا یا اُس کی تین آیتوں کا بڑھسٹا واجب ہے اور فرض نمائروں ہیں حرت بہلی معدکھ توں ہیں واجب ہے تعیسری اور چھتی دکھ توں بیں حرصا موسعٹ اتحرسنّت ہے ۔

م - سورة كا تحدكادورى سورت سے يبغير عان جب ب

ه تهام ارکان کو بے در کے اواکرنا ،اگر آیک دکن سے بعد ودمرے دکن کی اوا گئی میس آئی ویر بچرگئی میتنی ایک بجدے یا دکو ح کرنے بین چوٹی ہے تو مجد کام مووا جب بچوگا۔ اور قیام ، وشتر اُست ، دکو ما اور مجو دیس ترتیب قائم رکھنا وا جب ہے۔اگر یے ترتیب بعل

گئی توسیده میمولازم بوگار

ر رکور اور سجدے میں اتنی دیر مطہرنا کہ اطبینان سے سیمان ربی انعظیم اور سیمان ربی المثل بڑھا جاسے کے واجب ہے۔

مد قومد : سنى ركوع كے بعد الحيى طرح سے سيد صاكم ابونا اور مجرسيد سے نا واجب ہے۔

٩ ـ مبسد : ليني دوسجدول كرورميان التي طرح بيضار

الد تعدواو في ليني بيلى دوركعتون كے بعد فقد رتب ميال

الد دونوں قعدوں میں تشہدیڑھنا (التھیات بنّاہ سے کائیٹہادت تک پڑھنے کوتشہد محمِتے ہیں)

4). تعدمل ارکان ۱۰ تمام ارکان ( قبیام درکوع • قومہ سجدہ اجلسہ قعدہ وغیرہ آکوا المیشان م بیکسوئی سے (داکرنا با بربطورکہ کوئی بات مجبوٹ نہائے۔

۱۱۳ میتری نمازوں دیعنی ظهروعصرا بین آمسنند قرآن نیزهنا اورجبری نمازوں (مغرب عشا، فخ اجمعه اصعبیدین وغیرہ) بین آ وازے قرآن پڑھنا۔

م إر قعدة أجرويل السيلام عليم ورحمة الشركب كرنما زختم كرنا .

٥١- وترى كى نيسرى ركعت بين التو أسفاكر الندائبر كبنا أور بجرد عائد تنوت برّحنا-

ان بس سے کوئی واجب ترک موم اے گاتوسیدہ سہوکرنا واجب بوگا۔

۱۹۔ عیدکی ناز میں جو تکبیری زائد کہنا واجب ہے نیکن اگر بیٹر قصد کے ججو ک جامی آوسیدہ مہولازم نہیں۔

نماز کی سنتیں سنت کے معنی نفت ہیں راہ وردش اور مادت کے ہیں۔ فقد کی اصطلاح میں نفت کی سنتیں میں میں بیٹر اسلام اور آپ کے صحابہ جس طریقے سے فرائض وواجبات اور آپ سے سے آس کو شنقت کہتے ہیں اُس طریقے برھی کرتا باعث تواب ہے اگر ترک کردے تو مؤا فذہ منیں سنماز کا مقصد اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے جس کا خوب ترطریقہ وہی ہے جو بنی علیہ استدام کا تقاد ابندا تواب کی فلیس کہنے والے واس کا نحاظ رکھنا لازم ہے۔ نماز

كى ضرورى سنتين يدي

ا۔ تنجیر تخربیدے لئے ہاتھ اُ تھانا ، مردوں کو کا اوّں تک اور عور توں کومو نار عول تک ، مرد اگر موٹار ھوں تک ہاتھ اُ تھا ہُی توجی سنّت ادا ہوجائے گی کیونکو نئی علیہ انسان م نے کہی کا اوّل تک اور میں موٹار ھول اِنگ ہاتھ اُ کھا سے ہیں ۔

ور اعقوق كوا مقات وقت النكيان كفلى ادرقبارى طرف د كمنار

م. امام کوہردکن اداکرتے وقت بجیرکہنار

م. بہلی رمعت میں تجیرے بعد ثناد بعنی ہوا تک اللہ )؟ مستدیر حناا ور

۵ - تعود دیسی اعود باند، برهنا (۴) سورهٔ فاتحدی ابتدالت مید دیسی بسم الله سعرناد ۱ مورهٔ فاتخه ختم کرے این کهنا دیالک آمینته سے ایمورا المی اواز سے دونوں باتیں

سنت بس.

ہر ر نیت باند مصفوقت وائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر تکڑے ہوتا ' مردوں کو ناف کے ہما ہر اور طور توں کو سیننے کے اوپر ہاتھ رکھ تا چلس بھے 'اگر کوئی مردیمی سینڈ پر باتھ باندوہ کر غساز بڑھے تو ریمی معقت کے ضلاف نہیں ہے ۔

۵ د د د د کور می جانے د قت الٹر اکبر کہنا۔

۱ رکوئ کی مانت میں سرکوبیٹ کے برا برر کھنا اور دونوں باتھیں سے گھٹنوں کو مکڑنا۔

ا الدركورا بين مسبعان مريى العقيم تين باركهنار

۱۰. تو مربینی رکومناسے آ میشنے وقت امام گلسیع الله این حدد کیمنا اور امام ومفتدی وولان کور تینا دل العرق کہنا۔

م رسیدے میں جاتے وقت بہلے دونوں مکشوں کو بھر بالحقوں کو بھر میٹیائی اورناک کو دہر بار مکت مهار سیدے میں جاتے وقت اور بھر سیدے سے آھٹے وقت القد اعلیق کہنا۔

٥١ وونول مجدول بين تين تين بأرسبع كالدى الاعلى كهنار

۱۷ - سیدے کی مانت ہیں ہاتھ کے دولوں بینچوں کو ناک کے ہر ابر رکھتا (مَ دول کور ان اور بیٹ میلانا نہیں جا ہیئے جبکہ عور توں کوران اور پیٹ ملاکر سیدہ کرناچا ہیئے۔ مردوں کو دول<sup>ی</sup> كبنيال ران سدمبا كرزين سيادي كاركها دوون بيرول كوكوا اركها يلبي جيك فورتون كوابغ برمين بدمج الايتاجاسية

۱۱- جلسے اور خود سے میں مردول کو <u>نال</u> دیر بھیا کر اس کے اور بیٹھنا چاہئے اور حورتوں كودوون بيرداجي مانب كالماكر ويثناها شي

رد تشبيعي الشهد الله للعاليه لله يرتبغوت كما يحكي اور كفانا.

14. قعدة اليره بين تشبيد كيورورو وتربيت برحتا-

١٠٠ ورود تشك يعدكوني ومدا طرحتك

ار پیلے داکس طرت بھریا <del>کی طرف سسلام بھیر</del>ہا۔

جد فرض کی تیمری اورجونتی دکست پی مورد فاتح را حا.

مندحبات باآداب تمازوه باتين ببي من كانماز مين لحاظ ركحت ببنديده ييننكي أرجو شعائين تواس كى دجهت كوئى فرق

تمانك ادا بوت يساوا فع نيين محقا عيندا آداب صلوة مين سع يدب كد

ب مات خارج کس الیسی جیز بولظ تدر تصریح تیج کونواز سے مثلا دے مثلاً کوئی تعمیم بوئی عبارت یانعتف ونگار- بسیافترے بونے کی حالت میں محدے کی جگری ادکورہ کی حاست میں دونوں بیروں ہے جیسے اور قعدے کی والت میں ای گود براورسدنام بھیرتے وفت اليتمون هول يرجى كالدميني التحد

ہ۔ کھالنی کو حالت مجررو کے بیٹیکی سیسے کھانتاجی بیں کسی حرف کی آواز بہدا موالے الأزكوبالل كرويتاب ببعي حكوة كاركاب جابى دوكنه كاحكم الخضرت صلي الشيطيدة للم ك ان العناظ مين روايت كما تياتي.

انتثاوب في الصلوة من الشبيطان فأذ انتألبُ احتشد ﴿ بِعِيْرِهُمِي سَرَكُمَا كِنَاسَ وَمِنْ السَّارِ وَاللَّهِ السَّارُ وَ فلكضع والسنطاع

المزيع يماجي ليناشيطان كيمنل أمايي حتى المفدوراً سے روکنرکی کوسنسش

الررارك تومّد بريامة ركه بينابيائير

٧۔ متحلہ اُ داب مسلوٰۃ کے مرد کو تکمیر تحریمہ کے وقت البتے ہا تھ باہر رکھنا اور عورت کو ووریٹ کے اندری رکھنا ہے۔

بر سورة فاتحدا ورد وسرى ميرة كے درميان سيم الله السائي ستجان بي سيم بر ۵ ـ اقامت كين والاجب مح على الصلوة كرة تمان كے لئے كفرے بوجانا الد قد قامت الصلوا

كهديرادام كالمازخرون كرديناستهد

٨ ركون اورسىد معينين وفعد عدنياه وسيع يرهنا لهود مفرد كراع متمديد

ئے۔ دیسی آٹر میں میز کو کہتے ہی جو تاقدی اپنے آگے اس کے رکھ کے کارٹر منے مسترہ بعینی آٹر میں کوئی شخص آئے ہے نہ گزیدے

مشرہ کے شراکط سمی شے کوئی سرہ بنایاجا سکتاب میں کا ایجائی ایک ہاتھ یا اس سے زیادہ ہوسوہ شے سیدی ہوٹیڑھی میٹری نہ جو مشرہ نمازی کے

بيرول سنةن گزيما الطاق بونايا بيكرى تنجم بيز كانتره بنا ناج ساق آت سلطني تراك بيرول سنة بيرول سنة بيرول سنة بالكري في بناك المي الكري بناك المي بناك الكري بالكري بناك الكري بناك الكري بناك الكري بناك الكري بناك المراكز المراك المراكز المراك المراكز المراكز المراك المراكز الكري بناك المراكز ال

نمازی کے آگے سےگزرنا میں کی کی گئے ترب فوالد کی گھائی ہوتا ہے۔ مازی کے آگے سےگزرنا سے گزرنے کی کھائی ہواور ہو ہی کازی کھائے۔

گن ا ہو لیکن اگرکسی اورفرن سے گزرتے کی تجاس بھی تہ ہوتو گنا و کارتون ہوتھ پیخوان نباطل کا مزکب خرور ہوگا۔ فاز پڑھتے والے کو بغیرسترور کھے ایسی میگر ٹائز پڑھنا اجہال ایسس کے مراہنے آمدورفت ہوتی ہو منز ہے اگر آسس کے آتا کے کا گزدجائے تواس ہے اس کے گناہ ہوگاکہ اس نے ایسی جگہ تازیر حی جہاں توگوں کو ساسنے سے گزر نا پڑا۔ مُسترہ نے رکھنے کا گناہ م نہ موگا اکیون کسترہ رکھتا بذات تو دامر داجب نہیں ہے۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک طرف سے کوتا ہی ہوئی تو ایک ہی تخص جہنگار ہوگا لیکن اگر نمازی کی دجہ سے رکادٹ نہ تھی اورجائے والے کوکسی اورجانب سے گزرنے کی گنا کشش نہ تھی توکسی کوکٹاہ نہ ہوگا۔ اس سے برعکس صورت میں دونوں گنہگار ہوں گے۔

آگر نیازیوں کی صعت ہیں سے کہیں تکلنے کی جگہ نہ ہوتو نمازی کے آگے سے چلاجانا جا کڑ سے اِس طرح خانڈ کعبہ کے طواف کے دوران نمازی کے ساجنے سے گزرجا نا جا گڑ ہے۔

برامرکہ نمازی کے آگے گئے فاصلے سے گزد نا مرام ہے توامام ابومنی فرمۃ النّدہ لیہ کے نزدیک ہے توامام ابومنی فرمۃ النّدہ لیہ کے نزدیک ہے نزدیک ہے درمیان سے گزرنا کے نزدیک بڑی سجدوں ہامید انوں میں نمازی کے بیروں سے چار ہاتھ کے فاصلے تک بے سے گزرنا مرم ہے۔ مزام ہے اور جبوئی سجد میں نمازی کے بیروں سے چار ہاتھ کے فاصلے تک بے سے گزرنا مرم ہے۔ امتازہ سرے ہو یا آنھے سے یالت بیج دبینی بھان النّد ) کہ کور عورت و وایک بار ہاتھ ہر ہاتھ ماں سے دیا وزکوے۔

ه و باتین جومانت نمازین نابسندیده بین بربین ان سے ناز فاسدونین مکرو بات نماز بوق میکن کراست بیدا بوجاتی ہے۔

ا سدن دسی جادر کاکندھوں برنشکاسنا) کا دہیں مکر وہ ہے اس طرح کرتے ٹیروائی
وغیرہ کو آسبنوں میں ماخذ الے بغیر کندھوں برڈال لینا یا گئوبند کے دونوں سروں
کونشکار کا ریجے اجادر یا دویٹر اس طرب اوڑھنا کہ آس کا بغود وسرے کندھے برنہ ہو
سندل کی تعریف ہیں ہے۔ اصطباع بمی ضفی اور صبنی فقیلی کے تردیک سکروہ ہے بہنی
جادر کو دائیں باز و کے نیچے سے لیکر بائیں باز و پر ڈالٹا اور دوسرے باز و کو کھلار کھنا)
بد است ال الصار رایدی بھرے کو بیٹ کرنو دکو ڈھک لینا کہ استوں کو باہر نکال نہاسکے
باجادر کا درمیانی صدر وائیں بازو کے نیچے رکھ کر دونوں کناروں کو بائیں کندھے برڈال
بیار مازیں سکو دہ ہے مرد کو بیٹر کس معذوری کے ابنا منہ چادر دفیرہ میں ڈھک لینا

بمی مخروصه.

ے۔ مالت نازیس ایکی اپیجے سے کپڑے کوا دنجا کرنا اور کپڑوں کومٹی سے بچانے کے سئے سمیڈنا کمروہ ہے۔ آئن مقرت صلی انڈو ملیدوسٹم کاارشادے :

اموت ان اسعبل على سبعة المجمع ممهب كرمات بتريول يرمجد وكل اعظم و ان لا أنعت شعراد لا في المعادل الارركربال يا كِيرُب كورَاً عُمَادُل.

بیشان کے بالوں کوسٹی سے بچائے کے لئے اُمٹھا نایا منہ سے مٹی اُورگر دکوبار بارمچے نکسنا مکروہ ہے 'اگر سجدے کی ملک کئری چوٹوکس کو ہٹائے کے لئے ایک بازیا بنے جلانے یا منہ سے بچوٹک دیٹے میں ہرن نہیں ہے۔

مرراب بدن یا کیش یاداز می سرب صرورت کیلنا دراسی طرح کی دورباتی نازیس کروه بین بیشان سربید یا ی کوصاد ، کرنے کے لئے باتھ بھر لینے میں کوئی برن ہیں۔ در نماز کی ملات بین انگلیال میٹانا یا ایک باتھ کی آگئی کودوس کے باتھ بن ڈالنا سی دورب ۔ اور کریا کو لئے بر بیصرورت باتھ رکھتا اور زن سوڑنا نازیس سی دوسے ، بیکھ سے دائیں بائیں

ے۔ حضرت ابو ہر بر و کہتے ہیں کہ رسول التُرصلی اللّٰه طلبہ وسلّم نے إتفاء دائینی کو لھوں کو زمین بر شکا نا اور کمشنوں کو اُسٹا کے رکھتا) کھر دمتو تھے ما سے کی طرح سجدے کرنا) اور النفات داد ھراً دھرد بھتے یا مُنہموڑنے ہے ؛ منع فرمایا ہے ۔

ہ۔ مکر د بات سکم نیملہ (افتراسٹی ڈِر ان ( باتھ کو بھانا ) ادراسٹین کاباتھ پرسٹینا بج ہے۔ 4۔ حالت نمازیس اشارہ کرنا ، بجزاس صورت سکٹرنمازی کے آگے سے گزرنے والے کورو کئے کے سائے کیاجائے مکر وہ سیے۔

١٠ عقص (ييني سرك ييم بالول كاجرابات عدكر ماز برهنا كروه م.

د کے لینے میں ہرج نہیں ہے، گردن موڑنار وانہیں۔

اد سود و فاتحریاکسی دوسری سوره کارکورای به بهنی کرتمام کرنامکوده ب اسی طرح رکورایس جا کراند اکر کهنایا جدے طور پر کھڑا ہو مینے کے بعد سمیع المنت لهن حدالا جیس کرناچاہئے۔ یہ دونود ، کلے رکورایس جائے وقت اور رکوراسے اُ مینے وقت وورمياني عرص كما تدرئاها بوتامامين

بد ناز کے دران آغیس بند کردیا یا آسان کی طرت آنکہ اُٹھ اُٹھ اُٹھ کا اور پھنام کو دھ ہے لیکن اُڑکی چیزے توجہ رٹانے کے لئے آنکیس بند کی جائیس یا آبات سادی سے عرت ماصس کرنے کے لئے آنکہ اوپر اُسٹائی جائے توکر اہت بنیں۔

الا تنظیس البی قرآنی ترتیب جومورتوں کی ہے اُس کا اواقا ندر کھنا بھی محروم ہے مہلی رکت جی جومورت بڑھی اُس کے بعد کی مورت دومری رکھت جی بڑھنا چاہئے اگرا اُس نے بیطی محرت دومری رکھت جی بڑھی تو یہ تکیس ہے اور فوں رکھتوں ہیں ایک ہی سورت کا بڑھنا یا بار بارکسی رکعت میں سورت کا دُہرا تا بھی محروم ہواہ وُقی ہُر ہویا لفنال ایک تول یہ کے کفنالی نماز میں سورت کی تجراز محروم ہمیں ہے دومری رکھت کو بہلی رکھت سے بقارتین آیت زیادہ طول دیٹا بھی محروم ہے۔

مهد آتشدین باتورس بی انگارے روش بول آس کی طوت دُن کرے نماز فِر صنا کمروہ ہے۔ ها۔ کسی جانداد کی تصویر تمازی کے سرکے اوپر یا آ گے ہونا کمردہ ہے جھوٹی تصویر ہوسکوں بر بنی ہو کمردہ نہیں ہے ۔

ود الكي صعت بين عبكر بوت بوت بيجي تارير مناكرده ب.

اد كرر كاه و كالمستنفى بكه ما ورفي كرف كي ملا ما زير مناكروه ب

مدد اگر تازیر سنے والے کے سامنے قبر ہویا ایسے قبوستان ہیں بہاں تازیر سنے کے لئے محسومی میگر نہو تازیر صنامتی وہ ہے۔

مذکور میآوں کے مقاور ہی کمرہ ہت ہیں شکائیٹ بیانانہ یا بات خاریا کرنے کی حابت ہے۔ ہوئے کا ڈیڑھنا کے ایمی و دہوا در کھانے کی خابش ہوئے نے نے ٹائر پڑھنا کری ایسے شخص کی طرف گرخ کر کے کا ڈیڑھنا ہوئی کی طرف منہ کئے بیٹھا ہو یا سائی نماز کوئی معمول ترکت کم ناوخ رو دخیرو۔

مسجدین کیا کیا باتی محروه دی ؟ مسجدی بدور استه بالینایانس کردریان سے گزرنا۔ ب. غیرمتکعن کوم جد کے اندر سونا اور سجد میں کھانا۔ سافر کے بیٹے کراہت نہیں ہے ۔
 م. بند آ واز سے بات کرنا اور اونچی آ واز سے ذکر کرنا جس سے دوسرے نمازیوں کو برنیا تی ہو ۔
 م. خرید دفرون کا مودا ہے کہنا محروہ ہے ۔ مبد کرنا محروہ نہیں اور عقد تکاح کرنا سخب ہے ۔
 ۵۔ نجس با نجاست کو دچیز کا مسجد میں وافل کرنا چوتے اگر اس سے نجاست چیڑئے کا اندین نہ ہو تو اندر لائے ماسکتے ہیں ۔
 اندین نہ ہو تو اندر لائے ماسکتے ہیں ۔

ہد بچوں اور فاترانعصل شخص کو مبحد میں داخل کرنا اگر بیگان خالب ہوکہ وہ مبعد کو مخسس کر دس گے۔

٤ ـ مقوك، رينط اور لغم مصمحد كي ديوار زش بإجابي كو توده كرنام كروه تحريمي جمد مرمسجد مين كم شد وجبر محصفات إجهام كي كرناقط مكروه ب.

ہ۔ اشعاد پڑھنا من میں قامت ورصارا ورزیت دکم کا ذکر ہو باکسی کی مذمت ہو یا درکوئی بہودگی مومکردہ ہے۔

۱. سبودین نرسوال کرنا جائز ہے نہ سائل کوخیرات دینار و اسے یصرف صدقہ عطائرناجائنے۔ سبود کے اوپر کی عمارت سبودیس داخل نہیں ہے سیکن سبود کے حصن کا فرش سبودیس واخل سبے المبداجوامور سبود کے اندر ونی حصتے میں مکروہ یا حرام ہیں وہ فرش سبودیس معی کرو اور حرام ہمیں رمسبودیس علوم کی تعلیم کرسس برائن وعظ وقصوت بیز نزعی وکام باری کرنا بالا تفاق مباکز ہے۔

مسجدی دیواروں پڑکسی قسم کی تحریر ہونام کو وہ ہے۔ امام مالک قیسلے کے ان تخریر ہوئے کو محروہ قرار دیتے ہیں۔ اوقات نماز کے علادہ سبحد کو مقابل کر دینا میاح ہے ، امام ابوحلیف ٹے نز دیک سجد کو کسی حالت ہیں ہند دکھنا میاح ہے اگر سامان بیطے جائے کا اندلیشہ ہوورند محروہ ہے۔

ایک عبکہ کی سیدکو دو مرمی جگہ کی سیورسے بدات خود افضلیت بنیں سے تا بہم عنوی خوبی کے باعث سب سے افضل می مکومہ کی سے دحرام چیرمد بیزمنورہ کی سے دہوی مجربیت المقدی کی سیداتھی بیرسی دقیاسیے رال کے عذادہ برمقام برسب سے قدیم سیدکو ، پیرسب سے بڑی مبحد کو بھراً من سجد کوج نمازی سے قریب تر ہوفعنیات ہے ہوں سہدیں دین تعلیم وسینے کا انتقام بنووہ اُس مبحد سے اقعشل ہے جس بیس بدانت فام نہ ہو بحلہ کی سبحد کا وہاں دہتے والوں برحق ہوتا ہے کہ اُسے آبا در کھیں اور بارونق بنا ہیں ۔

م میطلات صلاح و باتیں جو تازکو فاسد کردیتی ہیں اور دوبارہ نماز بڑ حناصردری ہوتا میطلات صلوح

۱۰ تازیس قصد آبانا دانسته با تکرایینا . ۲۰ سسلام کرنا باسلام کاجواب دینا ۲۰ جینگ ۲ فی برا محدیث کینا با محدیثه کے جواب میں برحک الشرکینا (۲) کسی فیرشمص کی و عابر آبین کہنا ۔

۲ در انجیست بادی کی بات برا محدیثه یا سبحان الشرکینا (۲) کسی فیرشمص کی و عابر آبین کہنا ۔

۲ در انجیست بادی کی وجہ سے آبی بحرنا آب بابا کے بہنا (۲) بے سبب کھانسنا حبس سے حرف کی اواز بیدا ہو رہ فیصد آبا بھول کر کوئی شے کہائی لیننا (۱۰) نمازسے باہر قرآن بر ہنے والے کو خطعی بنانا بانا نہا ہائی کرنا و بینے کو قبلہ خطعی بنانا بانکہ دینا (۱۱) تک کیزا ہینے کو قبلہ کی طرف سے موڑ رہنا (۱۲) کی طرف سے موڑ رہنا (۱۲) تا کا مرب کا تی و برک سے کھل جانا کہ ایک مجدہ کیا جاسکتا ہو (۲۱) کی طرف سے موٹ بول جائی کرنا و اور کی کے اور جانا (۱۵) می اور کے کہا جانا کہ ایک موٹ واقع ہونا ، تیم والے کو سے پہلے رکوئا کر کے بابی دہ کر کے اور جانا (۱۵) موالت نماز ہیں مکرنا وار و بڑنا اوان موس کے دور میں ایک بھوری کوئا تیا ہے دو تمازیا طل ہوجا ہے گئی دور و بڑنا وان سب باتوں سے نماز جاتی در می کا درائ عورت کامروسے میں کر ایجا دو تمان کر ایکا دور و بڑنا وان سب باتوں سے نماز جاتی درائی گا دور ایکا درائیکی کا دور و بڑنا وان سب باتوں سے نماز جاتی درائیک کی درائیا کا دور و بڑنا وان سب باتوں سے نماز باتیا ہے تو نمازیا طل ہوجا ہے گئی۔

کیزا ، دو ان اگر اتنی در ہوجئتی در میں ایک بھرہ کیا جاتا ہے تو نمازیا طل ہوجا ہے گئی۔

کیزا ، دو انا گار اتنی در ہوجئتی در میں ایک بھرہ کیا جاتا ہے تو نمازیا طل ہوجا ہے گئی۔

نشہ ہے۔ حفی فقباک نزدیک اگر تورت مشنیکاۃ دیعنی مرد کے لئے جاذب توجہ ہوا ورمرد کے ۔ حفی فقباک نزدیک اگر تورت مشنیکاۃ دیعنی مرد کے لئے جاذب توجہ ہوا ہوئے سے مطلب یر ابر ہا آگے گئڑی ہوجا کے تو اس کی نماز باطس ہوجا ہے تو اس کی ماز باطس ہوجا ہوں اور دونوں ایک ہی امام کے مقتدی مول درمیان میں ۔ یہ باتھ سے کم فاصلہ ہوجا او بنی نیچی ندجو المندا اگر وہ مرد کی بیٹ ٹی اور تخف سے میں ۔ یک باتھ سے اور امام کے جمچے پڑھ ورہی سے اور فاصلہ ایک باتھ یا زیادہ ہے اور عورت مردس اور امام کے جمچے پڑھ رہی سے اور فاصلہ ایک باتھ یا زیادہ ہے اور عورت مردس اور نے بگر بر ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی اس طرب اگر برابر میں ہوئے

موست ایک بعده یاایک مرکورا کے بقدرع صدند نگام و توجی نماز نہیں فراب ہوگی۔

اگرخازمیں کھنکارنایا گلاصاف کرنا کا واز ٹھیک کرنے کیلئے ہو ناکر قرائت میم کرسکے یاا مام کونقہ دے سکے قوایسا کرنے سے نماز ہیں توابی نہیں آئے گی۔

خازمیں آگراللہ کے خوت سے رو کے یاکسی مرض کی تکلیف سے کرا مسل کی آواز کل جائے تو نماز یاطن نہیں ہوگی۔

اگر فازیس آبیم موز و ن کامسع از فم کی پلی کامسع توف جائے دین پانی پیسرامیائے یا مزہ بیرے اُنر جائے یا زخم بھرجائے کے بعد پٹی گرجائے تو ٹاز باطل ہوجائے گی لیکن اگر تعدہ اُنے وہیں بقد رتشہد بیٹھنے کے بعد ایسا مواتو ٹاڑ ہوما کے گی رہی مکم آ داز سے نہیں کے ہارے ہیں جی ہے۔

ہیں تورٹ کا تو گنا ہے گار ہو گا کو کی شخص نماز بڑھ رہا ہوا در اس کے مال باب یا داون وادی اور نانا' نافی میں سے کوئی بھی ضرورت سے بلائے اور کوئی دو مراسوجود نہ ہو توناز تور کرجا ناچا ہے۔

## اذان كابيان

اذان کا حکم اوراس کی متشروعیت سے خارج سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے : افغان کا حکم اور اس کی متشروعیت سے خارج سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے :

یَانِیْمَا الَّذِیْ اَلْمُوْلَا اَلْوَدِی اِلْعَسَالِ قِین یُورائِسْعَة فَاسْتُوالِی دِکَرَادَتُو ﴿ رَجُورُ ا مِن اِلْ استایان والوجی جند کے وق کارکے لئے بنایاب نے (افران دی جائے) توالڈ کی عباد کے لئے جِل بڑو )

آ نحضرت صلى القرعليه وملم كالرث وب:

اذ احضوت الصلوة فليوذن جب فازكادقت أجاك توتم من عادلُ للحد إحدد. في اذان دع. في المادي الماد

ا ذان بجرت کے پہلے ہی سال مشروع ہوئی جس کی تفصیل حدیث کی کتابول الوداؤ دائیں اج اور ترمذی ہیں ہے۔ مردول کے سے ہرؤش نماز کے سے ادان کہنا سنٹ مؤلد دہ ہے کوئی ایک تفی افان کہد نے توسب کی طرف سے اور ہوجاتی ہے ابتدا محلہ کے نوگوں کے لئے یا جاعت کے لئے اوان سنّت مؤکدہ کھا ہے ہے سفریس بھی حضریں بھی خواہ اوا ہو یا فضاء شہر کے اندر اپنے گھریس نمسانر بٹر ھنے والے کھا دان دینا اس لئے صروری نہیں ہے کہ محلے کی ادان کانی ہے۔ وتر جو اگریے واجب سے اس کے لئے بھی ادان مستون نہیں ہے کیونکہ اس کے لئے عشاری ادان کو کانی مجمالیا ہے۔ جناز ہ عیدین سورے گرمن است شقارا در تراویج کے سنے اورسٹنوں کی نماز کے لئے اوان دینامسنون نہیں ہے۔

مسئون طریق کسی ماهر اور کسی کے القائط مسئون طریق کسی اونجی مگر کھڑا ہو تا کدولوں افران دینے کا طریق اور کس کے القائط استوں کی شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں میں فوال کر لیند آواز سے بداد فاظ کہنا ہے:

اَنَتُهُ اَخُيُرُ بِإِدَارِ اَشَّهَدُ اَنَ لاَ الله الاالله ووبار استهدات مسحقداً تَرَسول الله ووبار حَيَّ على إلصلوا لا ووبار حَيَّ على العالان ووبار بهير الله الكائل ووبار الا إلله الله الله الله الله إر.

فیری اوّان میں سی عمل العثلاج کے بعد العسلوناً خابرٌ میں العوم وہ بارکہناسٹس پ اوْ ان کے بعد مؤوّن کوا ور ہراؤان مینے وائے کورسول النّرصلی اللّٰدعلیہ وسلم پردر وو بڑھٹا اور بھریہ وُما پڑھٹا چاہئے:

ٱللَّهُ قَ مَنَ عَلَاهِ الدَّعُوَةِ النَّامَةِ وَالصَّلَوَةِ القَائِمَةِ السِمُحَمَّدَ إِلَّهُ الْعَمَّةَ الْم الْوَسِيئِلَةَ وَالْفَضِيئِلَةَ وَالْعَثْنَهُ مَقَامًا مَّحْمُونَ إِلَّاثِي وَعَدَلَ ثَلُقَ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْهِيُعَادَ -

مؤدن کی اوان کاجواب دینا اوان سننے والوں کو مؤدن کے الفاظ کی الفاظ کی الفاظ کی جاہد ہے کہ الفاظ کی الفاظ کی الفاظ کی ہوت ہے کے الفاظ کی الفاظ کی الفاظ کی الفاظ کی ہوت ہے کہ الفاظ کی الفاظ کی الفاظ کی ہوت ہے کہ الفاظ کی کا میں الفاظ کی الفاظ کی کا میں الفاظ کی کا میں الفاظ کی کا میں الفاظ کی کے الفاظ کی کا میں کا اوران کی کہت سے الفاظ اوان اواکونا۔ ١٧> الفاظاء فران يكے جدو كرے اس طرح اواكرناكد بيج ميں لمباً وقط ندموا ورزُكُفتُوكى ماك، اعد وفال عرفي الفاظ من مواس كالرحيد ووسري آبيان مين ترجو .

ریں کماڑ کا وقت آجائے پر ہی اوان دی جا کے ۔

ہ ہے: انعت ظاکی ترتیب *انتے ہیے نہ*ی م**با**کے ۔

كاطالت بير افران ويناصحيح نهيل ـ ٠ ٣) م وموثاچا شِيِّے -عودت اور مُغنَّف كي افران ورسست نہیں دم، وہ نایا بغ نز کا حس میں تیز کا ماوہ جرخو دیا تھی بائغ مؤوّن کے اِوّن سے اُس کے بجلے إذان و\_ےسکتاہے ۔

اذان ويني وقت باوضو موناء كوز ملندا ورون بيند افران كيسنتين اورمستحيات مونا . اونجي مُلِّر کھڙے موکرا ذان دينا بيلو کرنهيں ۔

قبلدرخ دمنا-حنىعلى الصلوة كبتع وقات واكيب طرف بورحى على العثلاح كبتع وقدت باكير، فخ چېرے ؛ درگردن کواس طرح موز ، کرسسینهٔ اور قدم نه طرے رسمبیرے وقت بر دو تجیرے بعد عفه نااور باقی برحلے برتوقت کرناستھ بے ایس کوترسٹسل کیتے ہیں۔

ا ذان میں کیا یا تیں منع یا محروہ ہیں مالت جنا ہے ہیں اذان دینا منع ہے عورتوں کا ذان میں کیا یا تیں منع یا محروہ ہیں کا ذان دینا میں منع ہے۔ مدت معذی مالت عِين ا ذاك دينًا . فاستَى ( بدكار ) كا ذاك وينار عالت ا ذاك بين قبله كي ظرت سے مند مبثما تا ( معیق لی الصلورة أورحي ملى الفلاح كتروقت محصلوه الذان كروران كوفي اوربات كبنا بأعدر جیٹے کو ۔ ڈان ویٹا۔غیرمسافر کاسواری برا ڈان ویٹا۔ اڈان میں داگ اورنے پیداکرٹا دیعنی تربرونم كسابغ وازكواوي ايجابي كروه ب) وقت سي يبط مثلة طلوع صحصاوق سيد في ك سورے او حلتے سے سیلے طرک اور غروب ختاب سے پھلے مغرب کی افران دیا بھی سروہ سے جعد کی بہلی ا ذاان کے بعد کوئی ونیا وی کام کرنا بھی مگروہ ہے۔

خاذ مے کے گئام " المست کی تعرب کے کھڑے ہوجائے کی اطلاع دینے کانام " اقاست ہے۔ اس کے الفاظ کی تربی ہے۔ الفاظ کی تاریخ ایس کے الفاظ کی تاریخ ایس میں عسلی العندای کے بعد الفاظ کی کُن کُامُن الفندان الفندان کو وہارم بید کھے جائے ہیں۔ دونوں کا اور ی انگوشت شہادت کو لئے اور حتی علی العکلام کیتے وقت وائیں بائیں مترکرنے کی تبدیشیں ہے۔ منفی مسلک بہی ہے۔ باتی ائمر کے مسائک میں تجربی ووقع ارادر باقی الفاظ ایک یک ارادر قدی قامت العدل ہے تعالم کے بارادر قدی قامت العدل ہے تھا۔ کہنے سے اقامت کی مقت ادا موجاتی ہے۔

اقامت کی سنت مطیس اقامت کے شرائط دہی ہیں جاذان کے ہیں۔ اقامت نمازے اقامت نمازے اقامت نمازے اقامت نمازے است کی سنت مطیس مست مرائی ہے بندا اقامت کے بعد کوئی اور کام کرنے گائے ہم نہیں ربیکن اگرا قامت کو مرایا نمائے۔ اقامت می کوئی مرایا نمائے۔ اقامت می کوئی کوئی تعین نہیں ہے۔

جوباتیں افران پر بیان کی مان پی ان ایس بیان کی ما جی ہیں ان ہیں سے اقامت کی سندنیں اور سنحیات اونجی جگہ پر کھڑے موکراڈ ان سقت ہے' اقامت میں جدا مفاظا وان کا مفہر کے اواکرنا سنت ہے' اقامت ہیں جدا مارگر دن کا جن الفاظ براڈ ان ہوں کھٹا کہ مستقب ہے اقامت ہیں ہنیں ہے۔ اقامت کہنے والا جہ بی انعلاق کیے معتبدی کو کھڑا ہوجانا جا سئے صنی علما رکا سلک ہی ہے۔

انفل دقت کالحاظ رکھتے ہوئے افان دینے کے افان دینے کے افان دینے کے افان دینے کے اوان دینے کے اوان دینے کے اوان دینے کے در کھت بٹر دلین سخسن ہے لیکن مغرب کی نماز میں افاق واقامت کا در میانی وقع پھتے ہوتا جا ہتے ہیں اتنا کہ اس میں تین آئیس پٹر ھی جا سکیں۔

اگرگونی متظیرا (بغرض ٹواب: فان دینے وال بنرموجود بوٹوبیت السال یا افزان کی اُجرت و وقعت مال سے اُجرت مقرر کی جاسکتی ہے، میں مکم اقامت کینے والے اور اہامت کرنے والے کے لئے میں ہے۔

می از کے علاوہ اڈان دینا کان بیں اقامت کے افغاظ کہنا میں کان بیں اڈان اور بائیں کان بیں اڈان اور بائیں کان بیں اقامت کے افغاظ کہنا مستحب ہے۔ اس طرح اللہ لگ بائے ۔ ویک چیز جانے ۔ مسافر کے بہارہ کسی فم زدہ یامر کی کے دورے بیں بتلاشنس کے کان بیں اذان دینا مستحب ہے۔

ا وان کے بور در ووجیسے کا حکم دروو پڑھنے اور میر دھا پڑھنے کا ورا دان سننے والوں کو اوران سننے والوں کو افغان کے بور درووجیسے کا حکم درووپڑھنے اور میر دھا پڑھنے کا وکر کیا ہا جگا ہے اور افغان کے دبار میں جوالفاظ سننے والوں کو کہنا مسئون ہیں کا مغیر ہی بیان کیا جا چکا ہے ۔ اس کی دبیران کمفرت صلی الشرطیہ وسلم کا پر ارشاد ہے او اسم معانم السودن فعنو لو اسم کی دبیران کمفرس طرح وہ کہنا ہے بھر مشل ما بیقول مشمول اسک کی رجب کو ان کو سنون تر کم میں اس طرح کم ہوس طرح وہ کہنا ہے بھر مرد دور ہیں ہے کہ دور دور ہیں ہے کا کوئی ذکر نہیں ہے ، اگر مؤون اور بھی کا دور ور ایس کے دور ور اسم کے کا در روان کو اور ایس کے مستقبل ہے کہ دور ور اور کا والے کا اور کا اور کا در روان کو یا و آجا کے گا۔

ده نماز تنطوع (حصول تواپ) بې د د قىمى بىي «

راتبه امقرره اورغيرداتيد

رائیدرکتیس دن اور دات میں دس ہیں۔ گازظریں دورکتیس قرض کے پہلے اور دورکتیس قرض کے بعد - مغرب ہیں فرض کے بعد دورکتیس عشایی فرض کے بعد دورکعتیں اور ٹا زفجر ہیں قرض سے پہلے دورکتیس - یہ تفصیل حضرت عرصی اللہ منہ کی روایت کروہ مدیق ہیں ہے ۔ انتخوں نے قوال اسے جانوں نے قوال استخاب میں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم سے شن کا مسلم اللہ علیہ وسلم سے شن کا وسل مدعد شہر و کھی ہیں ۔
وسیاحہ عشای و کھات دی مکتیس یا در کھی ہیں ۔

اوران کی تفصیل ( ندکوره بالا ) بیان کی -

یرنمازیں سفّت موکدہ ہیں ۔اگر ہردہ جاہیں توان کی تعنائی جا نے لیکن اگر یہ نمازیں وشرض خانہ وں کے ساتھ جھوٹ جائیں: دران بھوٹی ہوئی نمازوں کی تعداوز یا دہ ہوتو اُسمنیں بعلور تعنیا پڑھنالازم نہیں ہے، فجرکی سفّت اس جم سے شنٹی ہے اس کی تعنا پڑھنا چا ہئے اور تعنا پڑھنے کا وقت زوال آفتاب سے بہلے ہے اس کے بعد ان کی قضا مائز ہنیں۔ فجر کی جاوت شرع ہوگئی ہوتھا گر جا عت ہیں شامل ہو بار کے بعد ان کی قضا مائز ہنیں۔ فجر کی جا عت ہیں شامل ہو بار کے توقع ہوتو شنہیں ہے جا عت بیں شامل ہو بار کے توقع ہوتو شنہیں ہے۔ اس کے بعد ان سنتوں کی قضا ہمیں ہے ران سنتوں کی تضا ہمیں ہے جو فجر کے فرض ران سنتوں کی تضافری کے ساتھ ہے جب اگر او بر بیان ہوا ) بیر نفی مسلک ہے جو فجر کے فرض بڑھ لینے کے بعد شنتیں بڑھ امکر وہ قرار و نئے ہیں لیکن شائعی مسلک ہیں محرورہ ہمیں ہیں ، بر اور خض کے بعد رسی بڑھی جا ہیں۔ اگر ذرض کے بعد رسی بڑھی برا ہیں۔

نمازیط سنے کی تخل صورت مازشرور کرنے وقت دل کودنیا کے معوں اور فیالڈ مازیر سنے کی تخل صورت سے فار کا کرے اللہ کے سامنے ماضرکر دینا جا ہے اور یحسومو کو کسنا جائے۔

إِنَّ وَجَهُدُّتُ وَجُهِلَى لِلْكَذِئ مَعَلَى السَّهَاوَاتِ وَ الْاَرْضَ حَنِدُمَّا وَكَالَاَمُنَ لُمُشْرِّكِينَ يُن شَدَاجَامِدُ بِدِي تَوجِر كِسائِحَاس وَات كَ طِن كربيا مِن شَمَّا مِمَانُون اور زُمِن كُوبِدِ اكيا اور مِن مِن كِساخة كَى كُوشْرِكِ نَهِس كُرْنا.

بھرسیدھے کھڑے ہوکر برنیت کرنا چاہئے کہ کوکون سی نُماز درکتنی رکعت بڑھنے جاریا ہے اور اس کا رُخ کیسے کی طرف ہے دکھیے کے سامنے کھڑے ہوئے کا تصور کیسوئی بپیدا کرنے ہیں معاون دیک سامند سامن میز میں میں میں اور سامنے کھڑے ہوئے کا تصور کیسوئی بیدا کرنے ہیں

وكا) ول سينيت كرماضروري ميدان سيمي كهدان وبمبرب جير.

نَوْنِينَ إِنْ أَصَٰبِنِي كَلُعَتِيصَلَوْةِ إِلَعُجُدِ وَثِيثًا تِبْتِهِ تَعَالَىٰ مُنَوْجِهُا إِلَىٰ جِعَدَةِ الْكَفْئِةِ السَّوِلِقِيَّةِ -

ا میں دورکعت نماز فورٹم ہے کی نیت کرتا ہوں جالٹرکے واسطے مجھ ہر فرض ہے اوریں کعبہ شریعت کی طرف اینا رت کئے ہو کے ہوں ؛

کھڑے ہوئے ہیں نہ توگردن جمکی ہوئی ہوا در نہ نم ہوئی ہو، دونوں ہیروں کے درمیان فاصلہ کم سے کم چار انٹکی بااس سے زیادہ ہوناچاہتے۔ نگاہ سجدے کی جگہ پر دہناچاہتے، ہعر دونوں ہا بھوں کو کانوں بھٹ اسطارتے ہوئے تجریم دانٹرائبر، کہے بہتھینیاں تبلہ رخ دہن تجریکنے کے بعد ہاتھ ناف سے اوپراس طرح بائد ھے جائیں کہائیں ہاتھ کی ہتھیل کی بشست پر

واستفها تق كی پخسیسلی رہے اور وائيں باتھ مے انگو پٹے اور چیوٹی آ مگلی سے بائیں باتھ کے گئے بركرفت مورباته بالدحف سيرفور أبعد الشرك تسبيح اس طرح كبي جائے ترسّب كما نك اللّه عَدّ وَيَجَمُدِكَ وَتَبَادُتُ اسْتُكَ وَتَعَالَىٰ كِنَّ فَ وَلَا إِلْفَ غَيْرُكَ وَالسَّارِينِمَص سے باک اور ہرتعربیت کامستحق ہے تیرانام برکست والا ہے تیری بردگی سب سے برتر ہے اور ترے سواکوئی بیسستش کے لائی بنیں ہے ) اس کے بعد تعوذ (بینی اعوذ یا لند) اورت مید ولبنى مسهالتد كدكرسورة فاتحد بمصاورته كرف يركم سترس آيين كيد مجر قرآن كى كالي مورة یا تین آمیں کم ذکم تلاوت کرے اس کے بعد الله اکر کہتا ہوا رکوع بن جائے ور بھے مطبرتین بالسبيعان دبى العظيم برحد ركوع كم الت من دولول بالخول كي كعلى أن كيول ف أسير مستنے بیڑے ، دونوں باز دوں کو بیلوے ملائے رکے ، سرکوریادہ نرجمائے، نہ بیٹر کوزیادہ اونیا ر کھے بلک سرے کوہوں تک سطح برابر دے تبین کم سے کم تین بارورڈ یائے یاسات باریمی ٹرحی ہوسکتی ہے ب ركورة سي أعضة بوك سبع الله لهن حدة كبتا بواكمرا بوماك واوركرت بوكر تخيدالعِني مُنَبًّا لَكَ الْحَمُدُ بِي وواق نقرول كالرحم يرب (خُدان اس كوسيا حس خ اس کی حدی (اے پر ورد کارتیرے ہی نفے ساری تعریف ہے) امام کودواؤں فقرے كمناجابين بينالمندا وازى اوردة مرام ستدے اور مفتدى كو صرف دوسرافقرة أستد كرناچائي. سُمدے بن اس طرح مانا جائے کر سلے محصے درش بڑھیں مجردونوں اتھ کے بنے کا وال کے برابرد که کرجنان فرش برشی مائے اس طرح که اکسی رمین توجیق سے باطول کی انگلیال لمی بوئی اور بیرول کی انگلیوں کو قسیلے کی طرت رہنا جا ہے از مین سے انتمیٰ بوئی نہ بوں محا تی اور کھنی فرش سے اعلی ہوئی اور بیٹ اور دانوں سے انگ رہنا چائیے سیدے ہیں سرر کھ کرتین بار استعان مربی الاعالی (میرالمبند ترمیرورد کار مرکی ورفق سے باک ہے) بڑھے۔اس کے بعد الله اكبركيد كرسر الخااسة بجراجي طرح بيفها في كيعدد وسراسيده كرس بيضي كادفغ اتنا بوامس بين بردُعا يُرْعى مِأْسِكُ " اللَّهُ مَدَّ اغْفِرُ لِي دَرْجَعُهُ فِي وَعَافِنِي وَالْعُسِدِ فَيْ كان كَن فَيْ وَاجْدَوْنِي كَامَ وَهُ يَيْ وَالسَّالِكُ مِنْ وَاسْتَالِيَ مِنْ وَسَدُ مِحْدِي رَحْمُ كُرُ مِراتَصُور معان كر بحصسية ي مرمن مرمين محصملال رزق دے ميري تنكست مال دور كراور محصا وي الما

دونوں بحدے کرنے سے بعداللہ اکبرکہتا ہواسب حاکم ابوجائے سی بہتے بیٹائی فرش سے
اسٹے ، بعرددوں ہاتھ اٹھ کرران ہر آئیں ، بھر کھٹے زبین سے اٹھیں، دوسری رکعت بہلی رکعت
کی طرح بڑھ مورٹ میں وتعو ذکو ند کہ ہرائے کیونکو وہ بہلی رکعت ہی میں ضروری ہے ۔ بھر
حسب سابق تجیرات کے ساتھ رکوح ، تو مرہ سجد کا ولی ، میسہ اور سجدہ کا نیر کرنے کے بعدا س
طرح بیٹے کہ دام نا بیرانگلیوں بر کھڑا رہے ، انگلیال قبلہ کہتے موں اور بایال بیرموٹر کراسس بہ بیٹے جا دونوں این اور بایال بیرموٹر کراسس ب

دل دمان سے اورجم حال سے کی جانے والی بندگیاں السلوی کے لئے ہیں۔ اسے بنگا آپ پرسلام ہو الشرکی رحمت ہوا دراس کی ہرکسیں ہوں۔ ہم ہراور فعد کے تام نیک بندوں ہر سلام ہوئیں گوہی دہا ہوں کہ دند کے ہوا کوئی فعالم میں سے اور گواہی دہا ہوں کہ محمد امر رسول ہیں۔

تشہد پر سے ہوئے میں اعظاء شہد کر سے آورا ہتے ہاتھ کے اگر سے اور الداللہ کہتے دفت کرائے کہا کہ ملائے اور الداللہ کہتے دفت کرائے کہا ہے ۔ اور الداللہ کہتے دفت کرائے ہے ۔ اور الداللہ کہتے دفت کرائے ہے ۔ اور الداللہ کہتے دفت کرائے ہے ۔ اور الداللہ کہتے ہوئے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ اور شہد پڑھنے کے بعد اللہ الرکتے ہوئے کہ اور کھت ای طرح پڑھے میں طرح دو سری پڑھی کی سنت اور نظل خاز وال ہیں تیسری اور چوتھی رخیس ای طرح پڑھی ہے ہوئے کہ اور چوتھی رخیس ای طرح پڑھی میں اور چوتھی رخیس ای طرح پڑھی کے مور کھت والی خارج والدی ہے ہوئے کہ موت والی خارج والدی ہے ہوئے اور خوتھی کے بعد ہے میں اور چوتھی کہ موت والی خارج والدی ہے ہوئے اور خوتھی کے بعد ہے میں اور چار کست والی ہوئے قعد ہوئے ایر ہوئے اور خوتھی کہ بعد ہے میں اور چار کست والی ہوئے تھی ہوئے کے بعد ہی مسلی اللہ طیہ وسلم پر در ود پڑھ ہے بہ در ودول

المصاللة حفرت مخذا ورأب كي أن بريقت نازل فراحس طرح توني حضرت براميم ادرأن كآل يررعت بازل فرماني بينك توبى لاكن تعريف اورعنبقي برائي والا ي المالله حرب منذاور آب كي أل كوبركنت عطافها جبيى توشيمصفرت أبريم اوران کی آل کومرکت عطافرانی بینیک توجى لائق تعربيت اور شرائي دار كب

ٱللَّهُ يَرْصَلَ عَلَى حُجَدُ وَعَلَىٰ ال تحكاكما صَلَيْنَ عَلَىٰ إِبْرَاحِيْهُ وعكنا الرائواهيم إنك يجيئة تَجِيئَةُ ٱللَّهُ مَرَبَادِكَ عَسَلَ مُحَدِّي وَعَلَىٰ الرُمُتَعَرِّ لَهُا بَاسُ الْمِثَ حشلى إبوا جبيئه وسنستنئ الِ إِبْرَاهِيْهُ إِنْفَجَهُ يُذَكِّبُكُ . ( مخاری)

در و د کے بعد بیردُ ما پڑھے جورمول النَّدُ نے تعلیم فرمانی تنی ۔ دومری دُعن مُیں بھی آ ہے۔

يرُوا كرتے تھے

ليه دننه محد مصبيت مي غلطهال مرز د مِونَىٰ بِينِ اور تبر<u>ے علاوہ کونی</u> گنا ہو*ں کو* بخش نهيق مكنابس تومجعه ايئ ضاص خطابوتی کی صفت سے خش دے ورمجہ بررحم فرماا وربيتيك توبى بخشن والداور ٱللَّهُمَّ إِنَّ ظَلَمْتُ لَفُسِيٌّ فَأَلَّا كُتِّيْراً وَلاَ يَغْفِرُ الدَّانُوبُ إِلَّا ٱنْتَ فَالْغِيضَ لِي مُغَيْنَةً مِنْ عِنْدِاكَ وَالْرَكَهُ وَأَنْ كُنْ فِي أَلْكَ أننت العُقَوْمَ الرَّحِيمُ. (مسلم) تمیذی ا

رجم كرف والدي ر

وعابر صفر كے بعد داكيں طرف مُنه بجيرے السَّلام عليكم ورحمة الله كيے بجر إنجي طرت منہ کرے میں مجیے (کہتم پرسسلام، ورالٹُدکی رحمت ہو) سسلام بھیجنے وقعت کام مسئانوں کی نيت كري اور وشنول ك جود اكن ائي بردتت موجود بي -

**نمارختم ہونے کے بعدا ذکار ربز ہ نمارختم ہونے کے بعدا ذکار** ربز ہ كاذكرا بإسيوان كي مجذ تبيس إر سَيْحَان الله مَنْ مِن الرائحية الله يَنْ يُسْ باراً للهُ أَكُرُ أورابك إراكا إلهُ قَاللَهُ وَحُدُهُ لاَ شُولِكُ لُهُ السُهُ فَاقَ وَ لَمَهُ الْمُحَمِّدُ وَهُوَعَ فَيْ كُلِّ شَكِّيٌّ فَكُوانُونَ بِرُحِنا هِ وَلَمَا لَعَت كَ الفاظ

کا ترجہ یہ ہے :

یاک ہے اللہ برنقص یاکوتا ہی سے ۲۳۱بار اسادی تعربعت اللہ ہی کے نتے ہے (۲۳ بار ؛ التَّدسب سے جُراہے یاساری بُرائی اسی بِرُحتم ہے ۲۳۱ بار) فات واحد مے سواکوئی معبود بہیں اس کاکوئی شرکے بہیں اس کی باد شاہت ہے وہی توایف اورسٹنکر کامستنی ہے : ورم چیزائس کے قبضۂ قدرت میں ہے (ایک بار) س کے بعد کے : اللَّهُ مَ لَا مَا فَعَ بَهَا أَعُطَيْتَ وَكَا مُعُطِئ لِهَا مَنْعُتَ وَلَا بَنْفَعُ فَاالْحَلِهِ مِنْكَ الْحَبلَ " اے اللہ توج كيره طاكر تاجاہے أسے كوئي روك نبيس مكنا اور ص جيزے نوروك وينا جاہے ے کوئی عرب نہیں سکتا اور کوششش کرنے والے کی کوئی کوشش تیر سسامے سامسود ہے۔ يدا ذكار فرض برُّه ويكن ك بعد سي شروع كردينا جائي باسنّت واوا قل ك بعد امام منبل رحة الشرطير فرض كے بعدا ورسنتوں سے بيطے پڑھنے كے قائل ہي ليكن إمام العصنيفرح کے نز دیک فرض ادر سنست کے درمیان اسی دیر سے زیادہ آوتف کرنا کردہ ہے جتنی دیر کی بیکہ تلمے۔ ٱلْمُعُمَّ أَنْتَ استَدَاؤُمُ وَمِثْكَ السَّلَامُ نَبَاتُ كُتَ يَاذَا نُحِلَالِ وَ ٱلإنحواج (اے اللہ تیری ذات سسلامتی کا مرحیتہ رہے تیری ہی طرف سے ہرا کی کوسلامتی لمتی ہے اور اے پڑائی والے اور احسان کرنے والے تیری فیات ہی بابرکت ہے۔ سنحب برے كمنتيں بُرھنے كے بعدتين باراستغفار كرے آ بترا بحرى اورمعة ذبين بار يْرْ حِرِيرْسْ بِيع وَتَجِيد وْنَجِيرُوتْهِليل (حبس) إبان كياجا جِكا) كِير المخصرة ابنى د عايس وال تَ اللَّهَ مَدَّ إِنَّ أَعُودُ يِكُ مِنْ تُلْبِ لَا يَخْشَعُ (الداللرين المعدل عيناه ماننگنا ہوں میں میں منتورا نہو ہ

سال الشخص ( نمازج الشنت) برنمازتین المامول کنزدیک سنت اورامام مالک کے صفوۃ الصحی ( نمازج الشنت) نزدیک سنت اورامام مالک کے ایک نیزہ بلند ہوئے سے زول سے پہلے تک ہے اور افضل یہ ہے کرایک ہوتھا کی دن گزیمنے بر بڑھنا نشرورتا کرے۔ اس نماز کی کم سے کم دور کھتیں اور زیادہ سے زیادہ آٹھ ہیں۔ امام بوصنی فرح تا الشرورتا کرے۔ اس نماز کی کم سے کم دور کھتیں اور زیادہ سے زود و پاچار جار ایک تسلیم

سے بنی ملی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو بڑھ اکرتے تھے۔ اس کے علاوہ اجنس اور ففل نمازوں کا ذکر حدیث میں کا باہے مثلاً :

﴿ جومورج بحلفے کے مجدد مربعد دور کست نفل پڑھنے کو کہتے ہیں نبی ملی اللہ ۱۰ مُعَازُ الشراق ﴿ علیہ وسنم پڑھا کرتے ہتے۔

م تشدید می میسیده از کساندادای ما آی میسی سبحان دانده العدل میشه و العدل میشه و العدل میشه و العدل میشه و الله الداند ال

فاتح سے بہلے بندرہ باراورسورہ فاتح اور دوسری سورۃ اُس کے ساتھ پڑھنے کے بعدوس بار محردکوع بیں سبحان س بی انعظیم کے بعدوس بار بچر توب میں دس بار بچر ہوسے یہ شبخان س بی الاعلیٰ کے بعددس بار بچر سیدے سُراً عُمانے کے بعد دس بار بچر و و سرے سبحدے بیں دس بار۔ جارد کھیں اس طرح پڑھی جاتی ہیں۔ رسول انترصلی النوطليہ وسلم نے اس کی تعلیم حضرت عباس کودی تھی اس لئے سننت ہے۔

سال کوئ فادی سوی این مان کا دو با جار کو دورکنت فاد تمیترالمبودی نیت است کرد و کا نادی شده می دورکنت فاد تمیترالمبودی نیت است کرتے ہیں اور مبار کرستیں دوسے افضال سالم کرتے ہیں ۔ ثراک اور سالم کا کے بر ہیں کرسید ہیں داخل ہو تا ممنو حدا دفات ہیں نہ ہو المسیم کرتے ہیں ۔ ثراک اور سالم کے بعد مالت معدف ہیں نہ ہو۔ ایسے وقت ہیں داخل منظیم دورک منظیم کرد المسیم کے افغار میں جارہی جارہی ہو یا خطیب جعد کے خطیب کے افغار اور ابور سالم الماری ہو یا خطیب جعد کے خطیب کے انتظام اور است کی جارہی ہا استفراد والی کے قت نما پڑھا معدف : صفر مماری کا تراف اور سالم رسیم کا تراف کا مناف کی بار میں اور اور سالم کے بارک کا بارک کے بعد دورکنتوں کا بڑھا معدف احداد احداد کے بعد دورکنتوں کا بڑھا میں اور بارک کا بارک کے بعد دورکنتوں کا بڑھا کا دورکنتیں ہیں جو بارک کا میں مرک کا بیارک کے بیش کے بیٹر کا بارک کے بیٹر کا بارک کے بیٹر کی بارک کے بیٹر کا بارک کے بیٹر کا بارک کا بارک کا بارک کا بارک کا بارک کے بیٹر کا بارک کی بارک کا بارک کی بارک کا بارک کا

دوپہرے وقت سقرے وابس آیا کرتے سخے اور پہلے سیدیں جاکر و درکھت ٹرکڑ اوا کرتے ہجر بسختے سخے۔

رات میں هشامے بعد سے میں حادق تک جو نفل ترازی ادالی جا تیں وہ تہد کی مالم تما نہ تہجی اس کی جاتی ہیں۔ رسول اسٹوسلی انٹر جلیہ والم رات کو دو تین گھینٹے سو کر بھیراً عثما کرتے اور تہجد کی نماز پڑر ہتے۔ طیرانی نے رسول انتر صلی انٹر حلیہ وسلم کا یہ ارشا دفقل کیا ہے،

لاسبه من الصلوة بليسل ولوحلب شأة لرمات كى نماز ضرورى ب فوا واتنى بى دير جوسس بير بجرى دو بى جاسى رات كيفل بمازون كى نفل به زون سے افضل سے الم مسلم كرمول الترصلى الله عليه والم كابر ارشاد نقل كيا ہے: افضل الصلوة بعد الفريعين ف صلوة الكيب (فرض نهارول محرب سے افضل مات كى نمازے - اس نماز كى كفتين عين نہيں ہيں ميار جو اكا مي موسكيں بر مناجا ہے يہ نماز خداس تعلق جوڑ تے كيمونى اور طائيت قسب بيدا كرے نفس كى اعسان حاور معدات برد بركرت كى طاقت عوفا كرتے ميں معاد ت

إِنَّ مَا نِسْتَهَ الْمَيْلِ هِي سَنَّدُ وَعَلَّ وَالْمَا وَالْمَا مَنِيلًا (مِنْك رات كُا عَلَىٰ اللهُ مَا يَ مِنْ مُس كَى بِإِلَى ورول وزبان كامِيل مِبت توب مِن اسمِ اوربات (وعا انوب

درست ادا بوتی ب

نها زامتخاره استغاث کے لئے دوکیتیں ٹرھ کر کھا کرنہ حضرت جابر بن عبداللّٰڈی ملات نما زامتخار ہ سے ثابت ہے جس کواہام مسلم کے معاوہ تام ممدّین نے دوایت کیا ہے وہ

روایت ترجے کے ساتھ درج ذیں ہے۔

كُان دَسُولَ الله صلى الله عَلِيْكِ وسلّم يُعَلِّهُنَا الاستِحَالَة فِي اللهِ فَ مُنْهَا كُمُا يُعَلِّهُنَا السيرة سن العَمَّان بعَوْل ادَاهَةُ اَحَدُلُهُ بِالْاَمْرِ مُلَيْزَكُعُ مُرحَعُعَتَيْن بِالْاَمْرِ مُلَيْزَكُعُ مُرحَعُعَتَيْن

رسول النه صلی الله علیہ وظم نے ہیں انتخاب کاطریقہ اس طرح سکھا یا حس طرح قراک کی مورت کھائے تھے اُپ فرائے تھے جب تم میں سے کوئی کسی کام کا زرادہ کرے تو فرض نماز کے مطاوہ دو یکست نماز فرج معیم بددما پڑھے۔

ك الله من تير علم من فيركاط لسب

مول اورتیری قدرت سے طاقت مانگ

مون اور تيرييضن عظيم كاسوالي موالي<sup>شك</sup>

تجيح سب قدرت بجادر مجيح كجه قدرت

مِنْ غَـهُرِ الْفُرِيشَةِ كَتَفَلَيْقُلْ.

استخارس كَى وُعـا

اللّٰهُمَةِ إِنِّ اَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ

وَاشْتَقُومُ لَكَ بِقَلْمُ مِنْ فَعَلِيثَ الْعَظِيمُ الْعَظِيمُ وَلَا اعْلَمُ وَلَا اَفْتِهُمُ وَلَا اعْلَمُ وَاللّٰ وَالْعُلَمُ وَاللّٰ الْعُلَمُ وَلَا اعْلَمُ وَلَا اعْلَمُ وَلَا اعْلَمُ وَاللّٰ الْعُلْمُ وَلَا اعْلَمُ وَلَا اعْلَمُ وَلَا اعْلَمُ وَلَا اعْلَمُ وَلَا اعْلَمُ وَاللّٰ الْعُرْدُ وَلَا اعْلَمُ وَاللّٰ الْعُلُمُ وَاللّٰ الْعُلَمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَا اعْلَمُ وَاللّٰ الْعُلَمُ وَاللّٰ الْمُلْمُ وَلَا الْمُلْكُونُ وَلَا الْعُلَمُ وَلَا اعْلَمُ وَالْمُ الْمُلْمُ وَلَا الْمُلِكُونُ وَلَا الْمُلْمُ وَلَا الْمُلْمُ وَلَا الْمُلْمُ وَلَا الْعُلُمُ وَلَا الْمُلْمُ وَلَا الْمُلْمُ وَلَا الْمُلْمُ وَلَا الْعُلُمُ وَلَا الْمُلْمُ وَلِمُ وَلَا الْمُلْمُ وَلَا الْمُلْمُ وَلَا الْمُلْمُ وَلَا الْمُلْمُ وَلَا الْمُلْمُ وَلَا الْمُلْمُ وَلِمُ الْمُلْمُ وَلَا الْمُلْمُ وَلَمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُلْمُ وَلِمُ الْمُلْمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُلْمُ وَالْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولُومُ وَلَمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُوم

لى دَيد وَ انْ كُنْتَ لَعَنْ لَعَنْ لُكُمُ

أَنَّ هَٰذُهُ الْأَهْرَ سَنْتُرٌّ فِي فِي دِبْيِيْ

وَمَعَاشِينُ وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي

(يا ـ عَلجِل أَمْرِي وَالْحِلِهِ)

كَاصُونُهُ عَنِينَ وَ اصْرِفُهِي

عَنْهُ وَانَّدُنَّ لِنَا أَنْخَيْرَ

ی فاقت و سے بیرے ہے ، ن و اس ان کونے بیران سے مجھے برکت عطائر اورا گر

توجائناہے کہ پر کام میرے دین بیری زندگ اورمیرے انجام کے لئے ( پامِلدیا بدیر

مرساق میں بڑائے واس سے مجھے باز

ركحادر ابساعل كرف كي توفيق درج

میرے نئے انجا ہوا در بھر تو بھی اس سے من

خِیْثُ کَانَ مُنْدَّ ارضِنِیٰ بِهِ مِنْ راضی ہو۔ کَتِ نِے فرما فِاکر "بِدِکام" کِیْنِ وقت کام کا نام لینا چاہئے۔

نمازهاجت اوراس کی دُما مرورد کاری کری طرورت (جوشرغامائز بور) این جوی مازمارهای بروی برا برازی این می از براه کرد ماکری برا برازی برا برازی برا برازی برا برازی برا برازی برا برازی برازی

سے روایت ہے کہ دسول النُّوسِلَى النُّرْمِليه وَسَلَّم نِے فرمایا :

من كانت له عندانته عاية او الحالمت بنی ا و م فليتوضأ وبيسس الوضوء شه بيصل ركعتين شعاليةن على الله لعا وللصل على المنبئ فمليفل لَا إِلَّهُ إِنَّ اللَّهُ الْحَلِيْمُ الْكُوتِيمُ سَهُمُعَانَ اللَّهِ رُبِّ الْعَرُشِ الْعَظِيمِي اَلْحُمَدُنُ بِلَّهِ رَبِ الْعَ)لَمِينَ اَسُنَّلُكُ مُوْجِدًا مُ مُ حُمَّتٰنِكَ وَعَزَّائِلُهُ مُغِفَىٰنِتِ وَ الْغَيْنِيمُ لَهُ مِنْ ثَكُلٌ بِرِّهُ السَّلَا مِنُ كُلِّ إِنْتُمِ لَأَ تَنَدُعُ لِلْأَنْكِ إِلَّا غَفَتُ تُنهُ وَكُاهَمَتًّا إِلَّا نَزَعْبَتُهُ وَكَاحَاجَةٌ هِي لِئُ برشا إلة تَضَيَّفُ آلِهُ اللهُ

الوَّاجِيئِنَ۔

جے افتارے کوئی احتیان ہویائسی آدمی سے کوئی کام لینا ہو تو اُسے چلہے کہ وضو کرسے اوراجی طرح سے کرے بھردو کیش بڑھے بھر اللہ کی ثنا اور زسول اللہ کروں اُ کے جد اوں وعا بڑھے۔

فدا کے طلبے و کریم کے سواکوئی معبود

ہیں ، الشرکی ذات برتفض سے باک ہے

دوع ش عظیم کا انگ ہے الشر تمام تعریبوں کا

متحق اور مائے جہان کا بر دوگا رہے فعالیا

میں تجوے تیری رحمت کی توجۂ تیری شغرت کی نظر برطرت کی فیرش اچا کھتے اور ہرگٹ او

سے معافلت مائٹ اموں میر کوئی گٹا والیا

مؤرا میں کو تو نے معاف نے کر دیا ہوا ور

مؤرا دیا ہوا ور میری کوئی بہند یا تھا بھائی کے

فرا دیا ہوا ور میری کوئی بہند یا تھا بھائی کے

فرا دیا ہوا ور میری کوئی بہند یا تھا بھائی کے

فرا دیا ہوا ور میری کوئی بہند یا تھا بھائی کے

فرا دیا ہوا ور میری کوئی بہند یا تھا بھائی کے

فرا دیا ہوا ور میری کوئی بہند یا تھا بھائی کے

فرا دیا ہوا ور میری کوئی بہند یا تھا بھائی کے

ے بڑے رہے قرمانے والے خدا۔ مار وزی امام و ترکی نماز کوسنٹ اور امام ابو خید فدر تمتہ اللہ علیہ واجب کہتے ہیں اس مار وزیر مار وزیر ساتھ کوئی سورہ بائم از کم بین آیات بڑھ ناسنٹ ہے، حدیث ہیں ہے کہ انحظرت صلی اللہ طلیہ وسلم و ترکی بہلی رکھت ہیں سورہ اعلیٰ دو سری ہیں سورہ کا فرون اور تعبیری ہیں سورہ اخلاص بڑھا کرتے تھے، تیسری دکھت ہیں قرآت مے بعد ماعظ انتہا کہا کہ کیے کہی مباتی ہے بھر دھا کے تعوت بڑھ کے رکور میں ما بامانا ہے انفوت ہراس دُماکو کہتے ہیں جواللّٰد کی ٹنا ور دُما پڑسٹنٹل ہو سنّت یہ ہے کہ وہ دُما پڑھے جوحفرت ابن سعود رہنی اللّٰہ منہ سے مردی ہے۔

اللَّهُمْ إِنَّالَسْتَعَبِيكُ وَلَتُمْ تُعُدِيْكِ وَكُنْ الْمُعْ وَلَوْمِنَ الْكَاوَةُ مِنْ الْكَافِرَةُ الْكَافِكِ وَكُنْ الْمُعْ عَلَيْكَ الْخَيْرَةُ الْمُنْكُرُكُ وَكُنْ الْمُعْمَلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِيلُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِلِي اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُنَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْفَالِمُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُلْمُنِهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْم

وترکونازعناء کے بعد بڑھنا واجب ہے۔ اس کاوقت طبی فہرگ ہے ہوتری دھائے تنوت بڑھنا واجب ہے اور سقت برحا کے تنوت بادنہودہ تنوت بڑھنا واجب ہے اور سقت برح کہ است بڑھا جائے اور جس کو دھائے تنوت بادنہودہ تم سند بڑھا جائے انداز برائی نیکھنے تنوت بادنہودہ بر سند بڑھا جائے ہوں گاریس و نیا بین فوبی مطافر ما اور ہیں جہنم کے مداب سے بجائے اور یہی یود نہ ہوتو تین بار الله جاری مغفرت کی اگروتر کی تعریک اور یہی بود نہ ہوتو تین بار الله جاری مغفرت کی اگروتر کی تعریک رکھت میں سورة فائحہ اور دو سری کوئی سورت بڑھ کررکون بیں جبالگیا بھر بادا کیا کہ دھا تے تنوت بڑھ نی اور رکون کا اعادہ نرکھیا تو میں میں اور رکون کا اعادہ نرکھیا تو

نماز پوری ہومائے گی اگر دوبار ہونوت سے نئے کھڑانہ ہوا ہوتوسسلام کے بدرہر ہوا ہوکو ہے۔ اگر خلعلی سے سور کا فاتحہ بڑھ کرر کو تا میں مبلاگیا تولازم ہے کہ سورت اور فنوت بڑھنے کے لئے کھڑا ہوا در دونوں چیزیں بڑھ کر دوبارہ رکو تا کرے اور آخریں ہجد اُسہو بھی کرے۔ نماز دنر کا جاعت کے ساتھ پڑھنا ماہ در صال کے سوام شروع بنیں ہے۔

مصائب كيبين أن برصرت الزفرين تنوت برصاسنت بئيدركورات المفند كي بعند بركورات المفند كي بعند بركورات المفند كي بعد برحم المفند المائية من المناطقة والمائية بالمائية بالمسائلة المائية بالمسائلة المائية بالمسائلة المائة بالمسائلة المائة بالمسائلة المائة بالمسائلة المائة بالمسائلة المائة بالمسائلة بالمائة بالمائة

اللهُمَّةُ الْهُدِنَا فِي مَنْ هَدَيُكِ وَعَافِدَا فِي مَنْ عَافَيْتَ وَتُولَّنَا فِي مَنْ ثَوْ لَيْنَ وَبَاشَرُّ مَا قَضِيتُ مَا أَعْطَيْتَ وَتِناشَرُّ مَا قَضِيتُ مَا أَعْطَيْتَ وَتِناشَرُّ مَا قَضِيتُ إِنَّنَهُ لَابِذِلْ مَنْ قَالَيْتَ وَلَايَةِ فَيْ عليث مَنْ عَادَيْتِ لَسُنَعُونُ وَلَا يَتَقِيلُ مَنْ وَلَايَةٍ مَنْ عَالَيْتَ لَسُنَعُونُ وَيَعِيلُ فَ وَيَعْوِلُ وَيَوْمَ وَلَيْكُ مَنْ طِلِكَ وَيَعْوِلُ وَيُومِنَاكَ مِنْ عَنْوَيْدِي مَنْ طِلِكَ وَيَعْوِلُ وَيُومِنَاكَ مِنْ وَيَعْوَلِكُ وَيَعْوِلُ وَمِنْ مَنْ عَنْوَيْدِونَ وَيَعْوَلِنَ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

اے اللہ جیں راہ ہدارت ہوجا البی مفاکوایی مافیت ہیں بناہ دے جائے تو نے عطافہ لیا مفاکو این مفاکو این مفاکو این مفاکو این مفاکو این مفاکو این مفاکو ہیں ہو گئے ہوئے کہ اللہ مفتی ہے جی جو فوظ رکھ بھی دینے والا توجی والین جی ہے اور تج برکوئی مائے جیسی ہو سکتا او جس پر تیرا عناب ہو اگسے فرت جیس لوکئی ایک وصاحب عظمت ہے ہم تھی سے مفورت انگے اور توجی والیا کی بارہ میں ہو تیری رضائی بناہ جس کی سے مفورت انگے اور توجی رضائی بناہ جب کر تے ہیں اور تیرے عذاب سے ڈوکر تیری مفائی بناہ بھی اور تیرے عذاب سے ڈوکر تیری مفائی بناہ بھی اور تیرے عذاب سے ڈوکر تیری مفائی بناہ کے طالب ہیں۔

تمازتراوي فازتراه يكسقت وكده مهاور جاعت سيرمناسنت كعابه يخابيك

کے لئے پاکسی گاؤں کے لوگوں کے لئے یعنی اگر گاؤں یامحلہ کی سجد میں ترا و یک کی جا حت مجھ لوگوں نے بھی نہ قائم کی ترویاں کے رہنے والے سجی لوگ قابل ملامت ہوں گئے ۔

ناز تراد یک رمضان سے مبینے میں ٹرحی ماتی ہے اور اس کا وقعت نماز عشاہ<mark>ر ھنے کے</mark> بعدص صادف مک ہے۔ اس کی رکستیں بالاتعاق میں ہیں۔ سی کریم ملی الترطید وسلم نے رمضان کی تین متفرق راتول اتبیری - یانچوی اورستانیسوی شب اکوسب سے ساتھ نماز تراویج ادافرانی بہلے دن آپ کے ساتھ اُٹھ رکھیں ٹرھیں اِنی رکھیں سب نے اپنے اپنے گھروں يس اداكس جنا بخرك كآوازين شهد كي تحقي كي منجنام كي طرح سنائ ويدري تقير، دوسے دن آئے تے سجدی سلے دن معویل اور تبرے دن اتناطویل قیام فربا پاک بجن صحابہ کو سحری جھوٹ جانے کا خوف ہوا احضور اس کے بعد تراوی کے لئے انہیں تکھے کہ میاد ا یہ فرض نے کر دی جا کے۔ اس کی کعتوں کی نعدا دہیں ہونا حضرت عررضی الشاعشر کے اس واضح ہوتا ہے میں کی موافقت تمام صحابہ نے کی اور بعد کے ضلفائے راسٹ دین ہیں سے کسی نے اس كى مخالفات بنہیں كى حضرت فحربن عبدالعزيز دنسى اللّه حندنے جو ۱۱ دركھتیں بڑھا كروس ركھتیں کردی تقیس اس کامقصدیہ تخاکر کسیری ہرجار رکعت کے بعد طوات کیا جاتا تھا آ ہے نے دوسرى مبحدول بين برطوات محرعوض جار ركعتين بثرها دينا مناسب جانا . ورنه تراويح كي ركعتين امام الومنيفر امام تنافعي اورامام احدبن طلبل اورداؤدظ بري رحة الشرعيبيم ك مرديك بيس بی بن اوراس کولمبورا منت نے اختیار کیا ہے سرجار رکعت کے بعد تردیم لین محوارا ارام بیناا در اِس دوران د کراہی کرناستھی ہے۔

جاعت مے تراوی بڑھنے والوں کو وتر محی مجاعت سے پڑھنا بہترہے۔

ب اس مين كونى وظيفه يا كله طيبه برُصنا او بي ب أو ماما أنكنا مديث بين نهين آيا .

ہرد درکعت کے بعدسسلام بھیزامتی ہے، جاررکھتیں، یک سسلام سے ٹرھنایا تمام رکھتیں، ایک سسلام سے ٹرھنا مام شافعی رحمۃ التُرحلیہ کے نزدیک درست نہیں، اِتی اماحول کے زدید کی ہرددر کھت کے بعد تعود کیا آیا ہوتو تمالا درست ہوما کے گنین کروہ ہوگا۔ تراوی میں پور اقرال جم کرنا پارٹے میں ایک باربور اقران پڑھنا سنت ہے۔ پڑھنے میں اس کا کمانا ہونا جائے کہ مقتد یوں پر بار نہوا در دہ توش دلی سے سن سکیں۔ آئی جلدی جلدی ہیں پڑھنا چلئے جس سے نماز میں ملل واقع ہو۔ ہر دور کھت مے آفاز ہیں تیت کرنا اور تجیر تحرید کے بعد قرآت سے بہلے دھائے

افتتار (سبحانك اللهندوبجيدك.....) يُرْحنَامِكَا يَجْهِ

ہرمکلت اور اس کا تبوت ہرمکلت اور قدرت رکھنے والے برجونماز کی شرائط کو جمعہ کا حکم اور اس کا تبوت ہورائرتا ہوا جمعہ کی نازوش ہے۔ یہ نماز جاعت کے ساتھ جمعہ کے دن تہر کی جگہ ترحی جاتی ہے حضرت عرضی انڈونسے صدیث روایت کی گئی ہے۔ صلوقہ المجمعیة رائعتیان متمام مصادر نام کے انڈونس میں انڈونسی ماد میں انڈونسیوں میں اور میں میں اور میں میں اند

غیوقص علی نسان مذہبیک میں موجب جدک بازیوری دو گیمتیں ہیں اور صلی الله علیه وسلمہ میں اور تصرفین ہے۔ ا

قرآن میں الله کا ارستادہ :

نماز جعہ کے فرض عین موتے ہرسب کا اجارہ ہے اس کا وقت وہی ہے جوالم کی نازگاہے۔
نماز جعہ کے لئے روانہ ہونے اور خرید وفروخت بن کھنے کا وقت ان جعہ کی دوسری کا رجعہ کے اور خرید وفروخت بن کھنے کا وقت ان ان جو خباب کے سامنے کہی جاتی ہے سنتے ہی روانہ ہوجا ناچا ہیے اس وقت خرید وفروخت حرام ہے پر ہمنوں اماموں کا مسلک ہے۔ امام ابوطیف رحتہ اللہ طلیرے نز دیک جوافات ما فرنہ وافدان دنے کی میگر ہوں باتی ہے اسے شنتے ہی جبل پڑتا جا شیے اور خرید دفرونست اس کے بعد نماز متم ہوجائے تک ممنوع ہے۔

ملادہ اُن شرائط کے جو ناز کے لئے پہنے بیان کی جاجگی ہیں کھرشہ طیس مجعہ کی شرطیں جمعہ کی شرطیں مرین اور دہ مدوقت کی دیں، جمعہ واجب ہونے کی تنزطیں اور نماز جعہ صمیع ہونے کی نظریں ۔

۱. مرد مونا۔ (عورتُ برواجب نہیں ہے۔ تاہم اگر جاعت ہیں شامل شمر السط وجوب ہوجائے تو ناز درمت ہوگی)

۱۲۱ آزاد ہونا۔ (غلام اور ملوک کے لئے وہی حکم ہے جوعورت کے لئے بیان ہوا) (۱۳) صحت مند ہونا۔ (مربض بانا بینا جس کامسجد تک پہنچنا حکن نہ ہوان پر جعدوا جسیہ

(مم) ایسی آبادی بین سیکونت موناجهان نماز جعه موتی موزمسافر پرواجب جمیس ہے)

(۵) مهوش وحواس والامونا ومجنون پرواجب نهيس ب

(١٧) الغ بوزا ( نابالغ زلم كيرواجب نهيں ہے)

شراکیطاصحت نماز ۱۱۱ مگرانسی موجس بزشهر کااطلاق موسکتا مو دخبرده بهجس کی شراکیطاصحت نماز مب سے بڑی سجدیں دہاں کے سامے سلمان نرساسکیں بیاکم سکم

آیا دی والی سبتی بین باره أدی ماتن و بالغ نماز پر صفح والے مون اور و بال روز مره

استغمال کی جیزیں مل جاتی موں تو تبدی ناز بجا مے ظرک نمازے طرصناصیم ہے۔ ۱- وفسته كاموجود بونا. بعني الرُّظر كاونت نكل جائة تو يُعرَّمُعه مرَّها الشَّعِيع نر بوكا.

مو نمازے پہلے خطبہ کا ہونا (حس کی تفصیل آھے آرہی ہے)

ہ۔ جاحت کا ہوتا (اس کی تفصیل میں آگے آرہی ہے ; تہا جد کی نماز پڑھناصیح نہیں۔

هد امام كامونا (امام كرشرائط آگے بيان كي مارى مي )

ا ۔ صحت جعدے نے مسجد کی شرط نہیں ہے بلکہ میدان ہیں بھی درست ہے مشرطیکہ شہر سے اس کا فاصلہ ایک فرسنے سے زَیادہ نہ ہواور ماکم شہرزامیر یاامام )نے وہاں نمازجھ کی امازت دی بور

جماعت جس کے بغیر نماز جمعہ ورست نہیں سے درست نہیں ہے اس برب
کاآلفاق ہے۔ البتہ جاعت کی تعداد میں دائیں مخلف ہیں جنفی علماء کے نزد کے جاعت کی مسابقہ عبدہ اور البی مخلف ہیں جنفی علماء کے نزد کے جاعت کی سے کم تعدادا مام کے سوائین ہونا چاہئے۔ شرط یہ ہے کہ وہ سب مر دموں ، و دسری سٹ یا مرح کہ تعدادا مام کے سابھہ عبدہ اور کی اداکر نے تک جماعت ہیں شرک رہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی مجی امام کو چھوڑ کر جلاگیا تواس کی نماز باطل ہوگی ، دوسروں کی باطل نہ ہوگی لایک نہ ہوگی لایک نہ ہوگی لایک نہ ہوگی لایک اگر امام کے سبحہ کرتے ہے بہلے سب ہی علیم شیخ توسی کی نماز باصل ہوجائے گا۔

جمعہ کا خطبہ اور اس کے ارکان جمید میں کوئی حکم یانصیت ہو، عداب البی سے جو تو آئین کوئی ہیں آبت تلاوت کی جائی ہے جس میں کوئی حکم یانصیت ہو، عداب البی سے تو و ت کی کوئی ہیں آبت تلاوت کی جائی ہے جس میں کوئی حکم یانصیت ہو، عداب البی سے تو ت خطبہ کا دور تواب کی بشار ہ نہ خطبہ کا دی مضمون میں شامل ہوتا ہے۔ امام احد حضبل ترقی خطبہ کارکن فرمائے ہیں۔ امام مالک دیمۃ الشرطیہ تحذیر و تبتیر کو خطبہ کارکن فرمائے ہیں۔ امام مالک دیمۃ الشرطیہ تحذیر و تبتیر کو خطبہ کارکن فرمائے ہیں۔ امام مالک دیمۃ الشرطیہ تو ہیں۔ امام البو حلیف میں تا بیا ہے ۔ امام مالک دیمۃ الشرطیہ تو ہیں۔ امام البو حلیف میں تا تا ہے ۔ امام مالک دیمۃ الشرطیہ تو ہیں۔ امام مالک دیمۃ الشرطیہ تو ہیں۔ امام مالک دیمۃ الشرطیہ تو ہیں۔ امام علیہ کارکن فرمائے ہیں۔

اور دولول خطبول كانازس بيلي موال

ید تخطیے کی نبت سے خطیہ بڑھنے کئے کے کھڑا ہونا۔ اگر نمازے خطیہ کی نیت نہیں کی تو وہ مام تقریر نمار ہوگی۔

۳۔ خطبہ عرابی زبان میں مونا۔ اگر کھی آیت باصدیث کامفہوم یا کوئی و بنی حکم مقامی زبان میں تحیاد یا جائے تواس میں کوئی ہرج نہیں ہے لیکن اس کا کھاظ رہے کہ وہ عربی میں کہی ہوئی باتوں کاہی اعادہ ہو، الگ سے کوئی بات نہو نیز خیطیے کوئماز سے لمیانہ کیا جائے ۔

ہ ۔ دونوں خطبے وقت کے اندر ہوں۔ اگر ضلبے وقت مٹروع ہونے سے پہلے پڑھے گئے

اور نماز وقت آنے ہر ٹرحی تو یہ درست ہمیں ہے۔

۵۔ خطبہ لمبند آوازے مونا تاکہ حاصر بن س سکیں اگر کوئی شخص بہرے بن کی وجہ سے
یابہت فاصلے بر بونے کی وجہ سے نہ س سکے تواس کے لئے سنے کی شرط نہیں ہے۔
بد دونوں خطبول کے درمیان یا خطبول اور نماز کے درمیان سلسل قائم رکھنا بھی شرط
ہے، درمیان میں کوئی غیر شعلقہ عمل درست نہیں ہے اور نہ اس سے زیادہ تاخیر جائز
ہے جس اس دو کئی رکھیں بڑھی جاسکیں۔

خطر جمع کی سنت فطبہ کے وقت بیٹا ہونا، خطبے کے وقت دائیں ہاتھ ہے اوان خطبہ کا محربدا ذان سے ایک ہونا۔ خطبہ کے وقت دائیں ہاتھ سے اپنی تھاریا وقت دائیں ہاتھ سے اپنی تھاریا وقت دائیں ہاتھ سے دولؤں خطبوں کے درمیان اتنی در کے لئے بیٹھنا جس بین تین تیس بڑھی جاسکیں، بہلا خطبہ دل بین اعوذ باللہ دول بین اعوذ باللہ دول بین اعوذ باللہ دول بین اعراد دوسلام کے بعد ایم اسلام اور مالم دونت نیز ایاندار مردول اور مور آوں کے جن بین دعائے مغفرت کرنا۔ تا تیب دالجی اور ادر وفیق عمل کی دعاما گئنا سنت ہے۔

خطیے کی مگرو ہات کھنٹوکرنا مذکور منتوں ہیں ہے کہ مرنا یا امام جد کاکسی سے خطیے کی مگرو ہات کھنٹوکرنا مذکور منتوں ہیں ہے کسی سے کا ترک کرنا کم وہ ہے ہم عد کے روزج احتیاب ہیں اُن میں اپنی ہمئیت کو اعجا بنا نا ہم عد کے مستقبات ہے مثلاً نافن ترشوا نا موتجیں کتروا نا ابغل وغیرہ کے بال لینا اغسل کرنا، صادن سنفرے کیٹرے بہننا اور خوشبوں گانا ، جد کے روز مورہ کہمت پڑھنا۔ اینا اغسل کرنا، صادن سنفرے کیٹرے ہمنا اور خوشبوں گانا ، جد کے روز مورہ کہمت پڑھنا۔ انتظارت کی مدین مردی ہے کہ

جمد کےون ایک ماعت، لیبی ہے جس ایس کوئی مسمال میروانڈسے جوڈ عیا إنَّ في الجمعة سَاعَةُ لا يوافقها عبده سلم يسأل ہا تھے وہ قبول ہو کررئٹی ہے بعضور نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ بہت محفور اساو تبت ہوتا ہے۔ الله تعالى شيئا الإبعطاء اياء واستنامء ببيست ه متنفعار

جدے دن سجد ہیں جانے کے نئے جلدی کرنا جا ہے۔ نماز میں سنا مل ہونے کے لئے صف کوچر کر جانا صب کو تعلق الرقاب (مونڈ سے پرسے بھاند کر جانا) کہتے ہیں جا کر نہیں اور خطبہ شروع موجانے کے بعد ایسا کرنا محروہ تی ہی ہے ، الآب کہ بغیر ہونڈ سے پرسے بھاندے بیٹھنے کی میگہ ہی نہ مل سکتی ہو تو یہ کرنامبار سے اور اس صورت ہیں ہی سیا ہے جب ایسا کرنے سے کسی کو تکلیف نہ بہنچ بعنی نہ لباس کھلا جائے نہیدن پردگر کیگے فیطیے کے بعد اور نمازے بہنے فالی میگہ کو ترکی کے کے بھاند کر جانا جائز ہے۔

جمعہ کے ون سفر پرروانہ ہونا میں کا امام تنافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جس شفس بر کرنا جائزے بجزاس صورت کے جب یہ گان ہوکہ راہ میں جمعہ کی نماز مل جائے گی باہر یہ کرہ ہ صفر واجب ہو شلا جج کا سفر صفی طاہ و جمعہ کی بہلی افران ہونے کے بعد نماز طریعے سے پہلے سفر کے لئے 'کلنام کر وہ کہتے ہیں مزوال سے پہلے سفر کے سئے جانا م کر وہ نہیں ہے۔ جمعہ کے بچا کے طری نماز جس شخص بر نماز جمعہ واجب ہا ور بلاعثر نماز جمعہ کے بچا کے نماز ظراکس و قلت جمعہ کے بچا کے طری نماز سے غیر حاضر رہا تو اس کے لئے نماز ظراکس و قلت نماز نہ ہوگی۔ امام ابو منیو نہر کی امام جمعہ کی نماز سے سیلم جمیر کرفار فی نہ ہوجا گے اگر نماز جمعہ سے پہلے ظہر کی نماز بڑھ کی تو امام شافعی اور امام خبل رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک وہ نماز نہ ہوگی۔ امام ابو منیو نہ رحمۃ الشرطیہ کی رائے ہیں نماز تو ہوجا سے گی نیکن جمد کو ترک گئار ہو اور امام نماز جمعہ ہیں اور جمعہ ہیں سامل ہوجا گے اس صورت ہیں بڑھی مول کے فہر کی نماز نباطی ہوجائے کی ہی اگر اس و قت روانہ ہواکہ امام نماز خم کردیکا تھا تو اس سے ظہر کی نماز نباطیا گی ہی اگر اس و قت روانہ ہواکہ امام نماز خم کردیکا تھا تو اس سے ظہر کی نماز نباطیا

ىنىي بوگى.

ساحب عدر برنماز تبعد وبجب نہیں ہے کا سے ظهر کی نماز پڑھ لینا درست ہے۔ ۔۔
امام ابوعنیفہ جتہ اللہ علیہ کے نزویک نماز جعد کے ختم ہونے تک نماز کھر جی تاخیہ کرنا سنست ہے۔
جمعہ کے بچا کے ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ نا استعمال کی نماز جنگ معذری
سے یا بلاعذر رہ گئی ہوا سختہ کے ندرظہر کی نماز جماعت سے پڑھنا مکروہ تنہ بھی ہے اِل
جس بھے جمعہ کی شرائط بوری نہیں ہوتیں وہاں جعہ کے روز المہر کی نماز جاعت سے پڑھیں
توجہ کی شرائط بوری نہیں ہوتیں وہاں جعہ کے روز المہرکی نماز جاعت سے پڑھیں

4 4 4

## عيدين كى نماز كاحكم اوروقت

عیدالفطرادر میدر لانتی سال میں ایک ایک بار آتی ہیں بینی عیدالفطر شوال کی بی تلریخ کو اور عید دالانتی ذوا مجد کی دسویں تاریخ کو دولوں عیدوں میں نماز سراس تنص بروا میسد ہے جس پر نماز جمعرا بنی شرائط کے ساتھ واجب ہے، فرق بیرے کہ نماز جمعہ میں مضطبہ ' نماز سے بہلے اور عید بن میں نماز کے بعد موتا ہے عید کی نماز میں جاعت واجب ہے ترک کرنا گاہ ہے۔ نماز عید کا دقت طاح تا ، فتاب کے بعد تقل نماز کے جائز ہونے کے دقت سے زوال آفتان تا رہتا ہے لیکن اس کے ابتدائی وقت سے ناخیر کرنا سنّت نہیں ہے ۔ نشافعی اور مالکی فتھا ہواں نماز دن کوسنّت مؤلّدہ او چنہ بی فتھا فرض کا ابد کہتے ہیں ۔

یرنماز بہلی میں شروعیت ابوداؤ دے روایت کی ہے کہ مشروعیت ابوداؤ دے روایت کی ہے کہ اجب ہم خضرت میں الشرطیہ وسلم مدینے میں تشریب لا کے آود کھا کہ لوگ دودن کھیل تماشے میں گزار نے ہیں ڈسٹور نے دریافت فرہا کہ یہ کیسے دن ہیں اوگوں نے کہا کہ ہم جا بلیت کے ذریا نے میں ان دوں بیں کھیل تماشے کیا کرتے تھے۔ رسول الشرصیل الشرطیہ وسلم نے ذریا یا کہ اسٹر نصا کی سنے ان حد دون سے بہتر دن یوم الاضی اور ہوم الفطر عطافر مائے ہیں اہلا اسٹلام میں صرف ہی دودن جوارا ورنوی منانے کے دن ہیں ان کے علاوہ مسلمان کو عید منا نا جائز نہیں۔

عیدی فازدورکدت، سنیت کے ساتھ کہ بین عیدالفطر عیدالاگی نماز عید مین کاطر لیفتہ ہوں اس کے بعد تکمیر تحرید کہد کر دولوں ہاتھ یا ندھ لئے جائیں اس کے بعدامام اور تفتدی ثنا پڑھیں انتا کے بعدامام ملندا واڑسے اللہ اکبر کہد کر دولوں ہاتھ کا توں تک بے جائے اور بھر چوڑ دے ایسا تین مزتبہ کرے اور تمام مقتدی امام کی بیروی کریں انیسری بار ہاتھ جھوڑیں نہیں بلکہ باندھ لیں تعوف اور تسمیر اکبستہ پڑھ کرامام لمبندا واڑسے مورکہ فاتحہ اور کوئی سورے

بٹرسے بچورکھ اور مجدوں کے ساتھ ایک دکھت اوری کرے اور دوسری دکھت کے لئے گھڑا موجائے آ ہست سے میم النّدی ترحر لیند کا واز سے سور کا فاتھ اور اُس کے ساتھ کوئی سوے بڑھے بحر بحير كهركر دولول بالحد كالول تكسك مائے اور جمور دے ایر تحبیرات ركوع كی تحبیر كے علاوہ تين أين أبر تجيري إخفا كما إ جائ بجزجر كيتم بوكرك عين جلاما معادر باق ازمب وستغورلادي كي جائب بدنرا نُدْتكبيري أنجير تحريدا ورزكوع كي تجير كم علاوه برركست بين بين بن برجيرك بعدا تناقوقت كرنا جائي بقن عرصي بن بجر بركبي جاسكين ـ

الكركوني فخفص نازعبيدي أس وقت شريك جواجب امام تحيري كبرجكا تفاتو أسينيت كم بعد تين تجيري فوراً كم لينا مائي الروه كوئ مين ملائ وركوع مين حات موت ين عمري

بغير إئذاً عُمَّاتُ كِهِ بِينَامِ إِلَيِّ

نمازعب دين ڪ جاعت اور اُن جاعت شرط ہے جس فرح تبعہ کے لئے خرط ہے اگرامام کے بیمے نماز نہیں بڑھی جاسکی توشرعا اس کی قصنا رکامطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ الركوني تعماس كي قضائبا برمناجات توجار يعنين بغير زائد جيرات كيرصك.

عيدمين كى شب مي عبادت دروداور تلاوت قران عيدين كى سنتيں اور سنتحبات كرتي دبهنامستحب يبي بمخفرت صلى الشمطير

وسلم كى صديث طرانى نے اس طرح نقل كى ہے د كا بوثنفس عيدين كى داتوں ميں فلوص دل

من احياليلة العنطروليلة الاضمئ معتسباً لعدبيت قلبه 💎 عيشب بياري كرب اس كادل تروه

يوم تهوت القلوب.

نہ ہو گاجب سب کے دل مُرد و ہوں گے۔ عیدین مے دن فسل کرناصفیوں کے نزویک ستست اور باتی انکہ کے پہال متحب ہے۔ ام دن ٹوشٹبولگا ٹا بہترین لیاس زیب تن کرنا خواہ نیا ہو یاصاف ڈھل ہواحفیوں کے نز دیک سفت سیئم د در اور مورتوں دولزں کے لئے ۔لیکن و دعورتیں جرنماز عیدیں شریک مونے کے لئے مائیں آن کے لئے یا امور ستحب نہیں کیونکر اس سے فتنہ بیدا ہو کے کا ندائنہ

ہے۔ عبدالفطرکے دن عبدگاہ کوجانے سے پہلے کی کھالینامستھب ہے متاہ کی ویں یا چوہے کمانی حدد میں کھاتا۔ صدقہ فطر نمازعید سے بہلے ہی وے دینا جا ہے عیدگاہ کی طرت مریدل جل کرجانا اورجائے ہوئے بجیر کہتے جاناستھب ہے، یہ بجیر نمازکے غروج جونے تک جاری سے۔ یہ می ستجب ہے کہ ایک راست سے عیدگاہ میں آئے اور دومرے راستے سے وائیں جائے جس کمی سلمان سے مطرق جرے سے ختی اور دہثارت کا افیار ہو۔

عیدالاضی میں عید کا و جائے وقت اواز کے ساتھ بچیر کہتے ہوئے جانا، نمازے بہلے کہد نہ کھا نااور نماز کے بعد قربانی کے گوشت میں سے کھانا یا جوچیٹر میسر ہوا سے کھائی لیناجا ہیے۔ نماز عید کی محروبات اور میکا ہی نہ کروں نہیں کہ اور میکا ہیں بیدگی ناز کے بعد کوئی دوسری نماز پڑھنا سکروہ ہے گھر میں سکو وہ نہیں ہے اصاف کے نزو کہا مام کو خطبُرا قال شروع کرنے سے بہلے بیٹھنا کروہ ہے بخلاف خطبۂ جمعہ کے اس میں خطبۂ اول سے پہلے کسی قدر بیٹھنا سنّت ہے۔

ایام آت رہی عیدالاضی کے بعد مینی ۱۱ فوالج سے ۱۳ فوالج کے دون کو ایام آت رہی ہے۔ اور الج یک کے دون کو ایام آترین ایام آت رہی کے مقام برقر اِن کاکوشت اعلی ایام میں کا ٹاجا تا ہے، ان ایام میں بانچوں وقت کرنا) منی کے مقام برقر اِن کاکوشت اعلی ایام میں کا ٹاجا تا ہے، ان اوکوں برج خم رہیں کی نماز کے بعد تکیر کہنا سدّت ہے اور شعنی علماء کے نزد یک واجب ہے۔ اُن وکوں برج خم رہیں رہتے ہوں اُن تکمیری واجب ہونے کی تین شرطیں ہیں :

ا۔ نماز فرض جاعت کے ساتھ اواکی گئی ، مورنہ آپڑھنے والے پرواجب نہیں۔ ۷۔ جماعت مردول کی ہوا اور فرض نماز ہواکوئی اور نماز ہوتو تنجیر واجب نہیں یعورت اگر مقتدی ہوتو کا مہتدہ بجر کے بلندا وازے نرکھے۔

مد مقیم ہومسافرنہ ہو شہریں ہو اسافر یا قریدیں رہنے والے پرواجب بنیں۔ تجرات تشریق عرفے کے دن نماز فحرے شروع ہوجاتی ہیں اور عید کے جو تتے دن نماز عصر پرختم ہوجاتی ہیں تجہرتشری کے الفاظ یہ بی الله الحبر الله احجر کا الله الا الله والله الکبر الله آلبرو فیلوال یہ ۔ یہ کہر سلام بھیرنے کے قور اُبعد کہنا جا سیکے اگر فماز کے بعد کل م کیا یا ارادة کوئی امرنا تعنی وضو کیا تو کھیرسا قط ہوجائے گی اور ایسا کرنا گنا ہ ہے۔

نها ( استسقار استسقائے معنی ہیں بائی مانگیا ۔ شربیت کی اصطلاح میں بندوں کا النہ کا در استسقار کی جناب میں بال برسانے کی دُھاکرتا ۔ بردُھادورکعت ماز کے بعدائی ماتی ہے: اس کو کا زاستسقا کہتے ہیں ۔ اس کے بڑھنے کا دہی طربقہ ہے جعدین کی ناز کا ہے اسام اوم بھا اور اسام مالک رجم التہ صرف ہتی ہی بجیری جننی نماز دوگانہ میں مطلوب ہیں کا نی میں ۵ سائز کھیروں کے قائل ہیں تمازے بعد امام وقت یا اس کا نائب وو ضطبے بڑھے ۔ امام زمین پر کھڑا ہو، ابتد میں کمان تھاریا عصابی و خطبہ اُول کا کھے حصد بڑھ کر ابنی جادر امام کو بھٹ لینا یا دیر کا معتد نہیے اور نیجے کا حساور کرلینا جائے خطبوں سے فار من ہو کو جانزی کے سائة استغفاد كرك وُمامانكني جا مِسُيرًا نحضرت ملى التُرمليدوسلم سيروعا محريدالفاق تعطيمي،

بارافياس فائد وخش ارش ت ميراب كرخوض ككارخوش سنظرطراد منابخش موسافا دھارتھاجانے والی اورلغ تخش عبیلد برسنه والح جس بين وير نرجواب الشويرب علاو وكونئ الك نبيس بمرم بركتين أزل فرما درجو تو برسائ وه بهاری روزی ک<sup>ابب</sup> مواور ہارے نئے کافی ہو۔

كُلْهُمُّ أَسْتَنَّا غَيْثًا مُسْتَعْنَا هَيْئِيًّا مُرِثِّياً مُّرِنِهَا عُدَةًا مُّجُلِكً منطأ طبقاء أبثنا عاجلا فيزاجل ٱلْمُهُمَّدُ لاَّ إِلَّهُ إِلَّانْتُ ٱلَّذِيلَ ۗ عَلَيْنَا مِنَ يَزِكَا يِكَ وَ الْجِعَـٰلُ مَا انْزَلْتَ لَنَاكُوْتًا وُبَلِوعًا إلىٰ حِيْنِ.

مؤلمًا مِن سے كم انحضرت صلى الله عليه والم جب يانى كے لئے دعا فرماتے تو كہتے خدا وندا انے بندوں اور مولینیوں کو ميراب فرانايي رحمت كوميميلاد كالي مرد وتتهركوزندگئ عطافرا۔

أللهنك أنسق عبادك وكهيكك وَ الْمُشَكِّرُ زُحُهُ تُلِكَ وَٱحْدِي مُلِلَهُ كَ

نمازاستسقاركاحكم قرآن كريم بسارشادي

ابني برورد كارس مغفرت كيطا لب وومغفرت فرمانے دالاہے تمہارے کئے موسلادهاربارش نازل فرمائكاً.

إسْتَغْفِرُ وَالرَبِّحُهُمُ إِنَّهُ كُانَ غُفَّانًا بُرَّسِلِ الشَّمَاءُ عَلَيْكُمُ مِنْ رُادِ (سورة وع وَج م)

كتاب وسننت سے ثابت ہے كريم خفرت اللي كى خواستى گارى ، اللہ كى حدوثنا اور دُعا ب، ربی نماز تو وه امام الوحنيظ أك نز ديك المرستعب ب. با تى ائداس كوسنت موكده كنتے ہیں۔ بینما بڑھنے والے کے مے مجی بغیرجاعت کے مشروع ہے۔

وه اوقات جن من نفل نفاز پُرَه نامباً رئے۔ مُسمِر احمال میں الاراستسقارهمي برحى جاتى بيئا كرايك بارير صفيي بارش نرجو

تومتواترتين دن پرهنامستعب ہے.

امام کوچاہئے کہ نازکوجائے سے پہلے مستخب امور سے پہنے وگوں کواسننھنار بڑھے صدقہ دینے اورظام کی ہربات سے برمیز کرنے کی تلقین کرے۔

۱۔ آئیس کی دشمنی دور کرنے کا حکم دے۔

اد لوگوں سے کھے کہ تین دن روزہ رکھیں اور جو تھے دن امام سب کونے کرنساز کے استے ماہر تھے۔ نئے ماہر تھے۔

م. برانے معولی لباس بہن کر کلیں۔

ہ. بوڑھے مردوں اور عورتوں اور مولیٹیوں کو بھی سائند کے گار کے لئے تعلیں باشعور بچوں کا تکلنا تھی مبارج ہے۔

مراز ہوں کسون سورج گرمن کو کتے ہیں۔ گمن کے وقت نماز پڑھنے کوصلو قرکسون شمراز کسموف کہتے ہیں۔ آخفرت صلی اللہ بعلیہ وسلم کاار نثاوی:

ان الشهسى والقهراليتان لينى سوراج ادرجا مدانته كانشانيول بن مون ابات الله لا يُنظر منان سهدونشا فيال بن كن موت بالندگ بر لِمَوْتِ كَحَدِ وَ لاَلْحَيَايَةَ فَاذَ اللهِ بَيْنِ البنائ بِن الرَّمُ اَحْبَل المنا الوَحِو مَ أَيْدَتُ ذَا لِكَ فَصَلَّوْ الوادعُوْل تَوْنَا نِبِرُهُواور دياما مُوسِها لَكَ كربه حتى ينكشف ما مكهد الخارئ من كيفيت دور موماك .

ندگورہ مدین اس عقیدے کے حکمت میرنے اس عقیدے کے خلعا میرنے کی دلیل ہے کہ کمی تخلیق کی میرنے یا زندگی ہے کہن کا کوئی تعلق ہوا دراصل مورج اورجاند دواؤں الٹرتفال کی ظاہم اس کے بہن میرنا اس امر کا ثبوت ہے کہ ان انعمال کو خلاص اور ہے کہ ان انعمال کو نا اور سال کے اور ہے کہ کا انتحال کا ظامل کا در اللہ کر لین النہ کے قبضہ قدرت میں ہے المیدا اپنی عاجزی اور ہے ہے کا انتحال میرن تا ہے۔ خاص توصید کا افراد کیا میرودیے کا انتحال نمازی کے ذریعے ہوتا ہے۔

حنتى فتها يمكنز ديك نمازكسون كى دوركعتين مسلمان مسبعد بين جع جوكر بإجاعت يرُعين اس بين اورنفل نازين كوئي فرق نہیں ہے۔ برجی جائزے کر جار رکھتیں ایک تسیمدادوت بیوں سے بڑھی جائیں۔ باقی تین ا نمه دورکفتوں برمنفن ایں اگریہ نازگین جیوٹ جانے سے پہلے ضتم ہوجائے تو اس دفت نک دُعامانگنے رہناما سینے جب سورج گھن سے بھل آئے۔ اُن کے فرد یک بررکعت ووکوع ا ور د و قیام بیمشتمل موگی حفی مسلک بین ایک بی قیام اور ایک بی رکو را بر رکوست بین

سنت برے کہ کا زکسون بیں بمالت فیام لمبی فراٹ کی جائے وواول ركعتول مين ركورا ويجود كاطويل كرنائجي سفت سيد اس خازين اذان واقامت نهين عنه ألصَّلوْةُ خِامِعَتْهُ ( عَارْزيارت ) كيدكراً وارْ دى جائے۔ است قرات کرنامستھیں ہے۔ امام منبل رحمة الله علیه اونجی اوا زے قر است مرے کو منت کینے میں مجامعت میں ماست کے نئے شرط میے کرجھ کا امام جو با**ما**کم وقت

نے کسی کوا ملاست کرنے کا دن ویا ہوا نماز جامع مسجد ہیں پڑھی جائے ، تنہا کڑار کوافتیا اسے كرجبال جاب نمازا داكري صلوةكسوت كاوقنت كمبن بكنے مصصورے كےصاف بومانے تک نمازکسون کاوقت ہے۔ اگرابیاوٹن پوس میں نعل ناز ٹرمنامنوں ہے تو

صرف وُعا ير اعْصادكرنا جاسيِّے.

عاندگر من کی ماز کے مسائل اور طریقے وہی ہیں ہونمازکسوں کے شے ہیں۔ یر نمازمتنی می ایس میں جماعت مشروع نہیں ہے اور زجام مسجد ہیں بڑھنامنڈے سے، بکہ وہ گھروں ہیں منفرد اُ بڑھی جائے۔ امام ٹناضی رحۃ الڈیل بید کے نزدیک تواکت اواز سے کرناچا بیٹے۔ اگرچا ندگھن کی مالت میں بچپ جا سے حبسہ بھی للورا أفتاب تك الأرفر حقر مناجات كيد

نمازکسوت وحسوف کی فضار د اگریه مازی کوئ ندیرجه سکے تو اُن کی قضاد

حب مالت خوت لماری بومثلاً زلزل ا ماے ربیلی زورے کیے کئے ہخت مُازخُون أندهى أيض كمانده إجهامات ينزاور لوفانى بواكي على للبس إاسيى کوئی اور ڈراہ بی صورت حال بیش آئے جوعذاب النی میسی ہوتو دورکعت نماز بڑھنا ستھی بي كيونكدية قدرت كيده نشائيال بيجن كاظهور فرماكر الله تعالى بندون كونتبيه فرما تاميركم گنا ہوں سے تو بہ کریں اور طاعت النی کی طرت مائل ہوں توان اوقات میں اللہ کی میانب رجوع ہوکرعباد بند میں مصرون موجا ناچاہیئے تاکہ دنیاا ور آخرت میں خوش نجتی صاحب ل ہو اس کاڑی حبیبت ہوا فل جہیں ہے نداس کی جاعت سے ترضلیسے اور نرسی ہیں اوا كرياسنت مي لمبكد ككرول بس واكرنا افضل ب امام الوطيف اوم الكرمة الترويها كان يراتفناق ہے۔

ناز کے بیان کے آماز میں مشیض وہ اوقات جن میں نماز پڑھناممنوع ہے۔ نازوں کے اوقات کاذکر کیاجا پکا ہے اگروقت بازیل گیااور حرام وقت میں بازیر عمی یام کردہ وقت میں نمازیر علی لوکٹناہ بِالمرمكرده كالدِّلكاب لازم آئے گا۔ اماموں میں سے نین اصحاب اس امر کے قاتَل ہیں كہ وقت آجانے برمب می مازیر ھی مائے توضیح ہوگی مکن میں اوقات ایسے مہیں جن کے باہے يرحنني علماء وعل مازمطلق مر بوسكة كاحكم دينے بي ووتين وقت يد بي:

ا. مورج طلوَرة محتّے وقت ۔

و وه وقت جب مورج لفيف النهارير مور

٣. وہ وقت جيسورج غروب ہوئے سے پہلے مُرخ ہومائے -

بہلی صورت میں جب نک آفتاب لمبند نہ ہوجائے ناز موجا سے لبندا اگر کسی نے الماورج آفتاب سے بیلے ناز فجر سر درم کردی اور ابھی ختم نہیں کی تھی کرسور ج طباوع ہوگیا تو نماز ماطل ہوجائے گی۔

دومرى صورت بين روال أفتاب بوجاني كيعد نماز يرص جاسكني مي زروال كے وفت بڑھنا منوراہے۔

تىيسىرى بسورت بىن سورج مىرخ موجائے يرصرب أس دور كى عصر ؛ اگر بڑھى بنيان كُنتي ے ) قریر ھی باسکتی ہے مگر کراہت کے سابقہ ورکوئی ماز مروب فتا ب نگ بڑھنام نوج سجدهٔ تلاوت کا حکم محبی اس بارے بیں وہی ہے جوزش کارول کاہے اور ٹلا جنازہ كاليي سكرب.

وه او فات جن میں نو . فعی ثر صن مشروہ ہے ۔ ہیں ،

 آر نماز فچرسے پہلے مسیح صاوق کے جدلفال پڑھ نام کوہ ، ہے مدن نچر کی سنتیں پڑھی ما مکتی ہے۔ عه فجرگ نازگ بعدمورج محلے مک نفل پڑھنا مکروہ ہے۔

٣٠ علىركى نمازك بعدسوريّ وُوب جائے تك نفل طِرعناُ مكروہ ہے ـ

ہم. جب خطیب خطیب کے نئے تھائے ولفن پڑھنا بحرودے ۔

ہ ۔ جب نمازؤنق کی اظامت کہی جائے گئے توہمی نماز پڑھنا سکرووے البیڈ فیزن سنت برهی میاسکتی ہے۔

لام عید کی نرمت بنے اور اس کے بعد بھی نیش پڑھناممنو یا ہے۔

لوا قل کی فضار کرنی نفل نارفوت ہوجات تو ہیں کا نف بڑھنا، میج نہیں ہے۔ اوا قل کی فضار کرنی کی رہے۔ فمسسر کی دوسنتوں کے جن کی فضایموع کافنات کے عدمے روال كوفات كك يره لبناجا من راهل ما زخر وع كري وروى من بونواس كي فضالدارم ب. لفل نا مريز هنه كالفضل مقام أغضرت من منابعيد وسوكا رفناده. لعن نام ريز هنه كالفضل مقام صنور ايها الناس في ميوسك فأك افقتل الصلَّوْةُ فعلوهُ الهرَّوِيُّ بِيتِنَهُ الْ الهِلَيْوَتِهُ ابْحَارُكِمْ إِلَّهُ يعتى ، ب لوگو! فرنش ناز دل ڪسو اينے گھرد <sub>سائ</sub>ين نواز بن نيم هنا کرو کيونئد 

فارين سنتنى بس جن كاجاعت كيساحة اداكر استرو رات شار تراويك

## نماز کی امامت

ا ما مت تماری تعرفیت حب کوئ شخص یا چنداشخاص ابنی نازکوهی نیام ، رکون اما مت تماری تا تعداد بروی سے مربوط کو دی تعداد بروی سے مربوط کو دیں تو مقد کردیں تو مقد کو کا مام کی ادام سے بربط امامت کملا تاہیں۔ اگر مقد کری کے ساتھ کوئی ایسی بات بیش آ جا کے جس سے اس کی نماز باطل ہوجائے توامام کی نماز باطل تربوگی لبیکن اگرامام کی نماز باطل جو گئی تو نکھ آن کی نماز امام کی نماز باطل جو گئی تو نکھ آن کی نماز امام کے دیار تھی باطن ہوجائے گئی کیونکو آن کی نماز امام سے واب مدے۔

س مدیّق سے جاعت کا قرض ہونا آبت ہوتا ہے۔ کہاجا تا ہے کہ بیصدیث ابتدائے اسلام کے زماسے کی ہے اور اس کے اختتامی تبلہ میں کا زعشا ہیں ماضری کا مذکور ہے۔ علاوہ ازیں بدارشاد تبوی کے صلوق اللہ علاقہ تنصف صلوق العند بسیع وعشویت در جقہ (جاعت سے ناز پڑھنا تہا پڑھنے کی برنسیت ۲۰ گناا فضل ہے) جاعت کی فرضیت کومنسوخ کرتا ہے اورا فضلیت کی تائید کرتا ہے جمعیٰ فقہا کے نزویک پانچوں وقت کی فرض نماز دن میں جاعت سنت میں موکدہ بینی واجب ہے ما قبل کرا دا ور تزیر رست مردوں کے مئے لیکن ان معذور وں کے نئے جکسی بھاری ہیں مبتلا موں یا اُن کے ہاس کیڑے نہوں آوا جسے فوگوں کے لئے سنت نہیں ہے۔

جمعه کی ناز اور عیدگی ناز میندگی ناز میندگی ناز مین جاعت شرط ہے۔ امامت نماز جمعه وعیب رمین میں نماز تراوی اور ناز جناز و بس سنت کفایہ ہے۔ اور نستال نازول بین محروہ ہے۔

> امام بننے کی شرطیں ہو اور امامت کے گئے بہلی شرط سلمان ہوناہے۔ امام بننے کی شرطیس ہو دو مری شرط بال ہوناہے۔

٣. عورت اور خنتی شکل کی امامت صحیح نهیں ہے۔ ٣. عورت اور خنتی شکل کی امامت صحیح نہیں ہے۔

به بيعقل آدي ياجون رده كي مامت صحيح مين ب

ہ. ناخواندہ تخص کاخواندہ کی امامت کرناصیح نہیں ہے خواندہ کو کم ازکم اتنی قرائت ہے۔ واقعتِ ہونا ضروری ہے جس کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی۔

و جوشخص کسی معذوری بین مبتل مونشلاً سنس بول کا یا دائمی پیش کام لیف جو۔ ریاح مسلسل خارج جو تے جو ں انحیرجاری رہتی ہوتو ۔ ایسے انتخاص کی امامت کوافیح تہیں جوان امرض سے مبرا ہوں ۔

ید اگر مقندی کے مسلک کی رو سے امام کی نماز تعیم نہیں ہے توا مامنت میم نہیں ہے۔ مد میلا اُدمی باتلفظ خلط کرنے والے کی امامت بھی تسیم نہیں ہے۔

و مقتدى امام سے ام بره حالے توامامت اور تمار دواوں بافل میں۔

ام امن کن لوگول کی محروه سب (۱) بدعتی کی امامت محرده سب تعنی و مشخص جو امرامت محرده سب تعنی و مشخص جو امرامت کن لوگول کی محروه سب برمتول کامر تکب بوتا ہے شلہ آبعزید دار ، قررل برمیول اور جراهانے والا ، غیرانٹر سے ماجت ما نگنے دلا۔

ہ۔ فاسنی بینی وہ شخص جوکتاب وسندن کے خلاف عمل کرتا ہوا ور گناہ کے کا موں سے اجتماع نہ کرتا ہو۔

و جابل جوفر آن وسننت كاعلم بذر كهنا مور

م. اندهه أوى (جونه عالم مجونه ما فظرة رأن)

ه. حرام كماني دالامثلة بلودخوار بشوت خوروغيره -

ا مام بنانے کی ترجیحات میں اور درماس کامستمنگ دہ ہے جو قرآن وسفیت کا مالم بھی میں میں اسلام بنانے کی ترجیحات میں اور درماس بھی اس کے بعد وہ جو گو علم ریادہ نہ رکھتا ہو

علم دین رکھنے والے بگر موجود نہوں کو وہ جوسب سے زیادہ صبح ہے اور انجیا قراک بڑھتا ہوا اس کے بعد وہ جومع شی عروریات صلال طریقیے سے پوری کرتا ہو۔

بيرمس کی غرزیاده ہو.

*پھرجیں کا اغلاق مب سے چھا ہو۔* 

بجروه جوزياه وبأوقارا ورمعزر موم

مقدی کے نئے احکام مقدی کے نئے احکام بین جوجزی واجب سنت یاستمب ہیں اُن کا اتباع ضروری نہیں ہے۔ جیسے المم کے بیتی جوجزی واجب سنت یاستمب ہیں اُن کا اتباع ضروری نہیں ہے۔ جیسے المم کے بیتی سورۂ فاتی بڑھنا یا ام آسیہ ہے آبین کہناہے مقتدی زورہ یا امام ناف کے پاس باتھ باندھنا ہے اورمقدی سنے کے باس تومقتدی کی نماز میر کوئی فرابی ندائے گی نیکن اگرمقدی بجر تحرید بھوں گیا یا رکوع یا ہجرہ جھوٹ گیا تودہ بارہ نماز بڑھنا ضروری ہے۔ مقددی تین طرح کے ہوتے ہیں متدرک اصلاح کے ساتھ نازیس شرکی رہ ہو۔ حدادات وہ ہے جوشرہ عسے آخریک امام کے ساتھ نازیس شرکی رہ ہو۔

صفارات وہ ہے جومرہ رہا ہے احریک امام ہے ساتھ ماریس مریب رہ ہو۔ مسبوق وہ ہے جو ایک یا دور کفتیس جو جانے کے بعد جاعت میں شامل ہوا۔ فاحق وہ ہے جوشروع سے ناز ہیں امام کے ساتھ شریک رہ لیکن درمیان میں وضو لوٹ کیا اور جاعت سے تکل گیاا در بھروضو کر کے جاعت میں شامل ہوگیا۔

مسبوق نمار کیسے پوری کرے اخیاں امام کے ساتھ بوری کوئیں امام کے ساتھ بلی ہیں امام کے ساتھ بلی ہیں امام کے ساتھ بوری کرئے ہیں امام کے ساتھ بوری کرئے ہیں المام کے ساتھ بوری کرئے ہیں اگر دو ہورت کو اور جوٹی ہیں اگر دو رکھت والی نمازے اور اس کی ایک رکھت جوٹ گئے ہے تواس م کے سلام بھرنے پر کھٹر المجوبات سورہ فاحمد اور قعدہ اور کی سورہ پڑھ کر رکوع اور سجدہ اور قعدہ اور کوئی موں پڑھ کر رکوع اور سجدہ اور قعدہ اور کوئی ہوں اور بھی تعدد کا اخبرہ میں ظریک ہو ہی تو ہی اور دو رہی کر کے ساتھ اور دو سری رکھت مورہ کوئی تعدد کرے اور کہ باوری کردو سے دوری کردو سے دوری کردوں کردوں ہیں دوری کردوں کردوں کردوں کردوں اور کہ باوری کردوں کوئی کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کوئی کردوں کردوں کوئی کردوں ک

مسبوق کوجا سئے کہ وہ امام کے ساتھ سلام مذہبیرے اگر سہوا ایک فرت سلام بھیرا اور ڈولا ہی یادا گیا کہ رکعت جھوٹ گئی ہے تود وسرا سلام نہ بھیرے اور کھڑا ہوجائے۔ اگر دولول طرت سلام بھیردیا بھر یادا کیا ایکسی نے یاد دلایا تو بغیریات کئے ہوئے کھڑا ہوجائے اور رکعت پوری کرے ورسجد وسہوبھی کرنے لیکن اگر بات جیت کرنے تو ناز دوبارہ پڑھنا ہوگی۔

ا گرامام رکو رتا میں مختاجب مقتدی شریک نماز موا بر ایں طور کرنیت کرے بجیر تخریجہ کہنے کے بعب د انتُد اکبر کہر کر رکوعا میں سٹ میل ہوگیا تو وہ رکھت اُس کو مل گئی ۔۔۔

اگرجاعت سے تماز پڑھنے و کے سرون دو جماعت میں گھڑے ہونے کی ترتیب جوں بینی ایک امام دومر مقندی تو اگے بیچے گھڑے نہ ہوں بکرمقندی امام کے داہنی جانب ذراسا بیچے ہٹ کر کھڑا ہواب اگر کوئی تمبرا شخص بھی جاعت ہیں تا مل ہوتوا گرامام کے آگے جگہ ہوتو اُس کو آگے بڑھیا کر وہ مقتدی کے برابر کھڑا ہوجائے۔ گرامام کے آگے جگہ نہوتو مقتدی کو بیچے نے آئے اورای

مقتداول کی صف برندی اس طرح مونا جائے کہ آگے مردوں کی صف ہو اُن کے ہیجے نظ کول کی اور اُن کے بیچے عور آول کی۔ اگر بائغ مرد موجود نہ بول آو لڑکے بھی صف کو وراکریں۔ امام کومفتد اول سے اونجی جگہ ہر نہ کھڑا ہو اُ چائے اور نہ ایسی جگہ پرجہال ہیلی صف کے لوگ اُسے نہ دیجے سکیں ۔

وضو کرنے والے کا تیم کرنے والے کے پیچھے کا زیرصنا تیم رکے کا زیر دربا ے اُس نے وضو کرتے وقت موزے بابٹی باسع کیا ہے اِکسی مجبوری سے بیٹھ کر کا زیڑھ راہے قاس کی امامت بلاکر اہت درست ہے۔

وہ معذوریاں جن سے جاعت ساقط ہوجاتی ہے شدید بارش ہو سخت سردی بڑرہی ہوارائے بس اس قدر مجرع بوجوا ذبت کی موجب ہو۔ کوئی ایساوض لاحق ہوکہ سبحہ کے جانا دستوار مورکسی اللہ سے اندلینڈ ہو ، نابینا ہوا ورکوئی سائٹی نہ ہو ان میسی صور توں ہیں جاعت جبولی جائے ہو۔ کا الم جاعت کے ساتھ ایک یا وورکسیس یا اس سے کم پازیا ؟

استخلاف فی الصلوق بر ھے بجر کوئی ایسا امریش آئے جو مقتد ایوں کے ساتھ نماز پوری کے اس نے نماز پوری کے اس کے بازیا ہو کہ اس نے نماز پر ھے والوں ہیں ہے کسی کو این جر کھڑا کر دنیا ما الم بائی کی اور اس نے نماز بر ھے والوں ہیں ہے کسی کو این جگر بر کھڑا کر دنیا ما ہے تاکہ وہ باتی نماز میں سے کسی کو این جگر بر کھڑا کر دنیا ما ہے تاکہ وہ باتی نماز میں سے کسی کو این جگر بر کھڑا کر دنیا ما اپنے ہیں اور نہ قبلے کی طرف سے دخ جیریں ۔ فقد کی اس کسی کو اسام کی جگر کھڑا کر دیں ذرق بالس اور نہ قبلے کی طرف سے دخ جیریں ۔ فقد کی اس میں اس کو استخلاف کہتے ہیں اسام یا مقددی دونوں کو کھا طار کھٹا جا گئے کہ اسام کا ایک کی کھڑا کہ کا در اس کا اور کا طار کھٹا جا گئے کہ اسام کا ایک کوئی نیک آدمی جواوں مام کی بجائے تماز پر صاسکتا ہو ۔

نترلدیت اسسلامی میں نمازگواحترام کا مبند مقام حاصل ہے جب رب کا کنات سے را بھا قائم جوجا کے اور بندے خشوع وفضوع سے اپنے رب کے حضور کھڑسے اور بحدہ ریز ہوں آدجب مک نمازسے فواغ نرماصسل جواس ہیں فعلل ندپڑ نالازم ہے اگر اس دور ان کسی نیک سے ہو جوجائے یاکوئی ایسی بات بیش آجائے جس کا اثر جامت ہر پڑ سکتا جو توحتی الا مکان جاعت کو باطمیل ہونے سے محفوظ رکھا جلکے اور بحد و ہو کرکے اُس کی تلافی کی جائے۔

ملائے اصنان کے نوامام کو ہفتیاری کی حالت است شخط فت کا سبب میں حدث ہوجائے یا نون یا کوئی نجس جیز جسم سے خادج ہوئے نظے توامام ابنا خلیفہ کسی کو بنا سکتا ہے۔ نیکن اگر نجاست لگ جائے جو نماز حباری رکھنے سے مانع ہویا مام کا سستر کھک جائے اور اس مائٹ ہیں نماز کا کوئی رکن اوا ہوم ائے تو وہ باطل ہوگا ، امام کی نماز فی سد ہوجائے گی اور سابھ ہی مقت دیوں کی نماز مجی جاتی ہے گی۔ یہ یا ایسی ہی کوئی اوجودت ہیں کمی کو نائی بناناصیع نہ ہوگا۔ اگر امام زورے بنے یا جنون یا ہے ہوئٹی لماری جوجائے تہ ہی وہ کمی کو خلیفہ نہیں بناسکتا۔

كحى كوخليفه بناناأس وتست جائز بي جبكه عام مفلار فرض قرأت كنف سععاجز جو الكر

وام کوخود کسی مصرت کایا الی نفتصان کا ندنینه میش آمائے تواسے ناز قوار ینا جائے کسی کو نائب بنا ناما کزنہیں ہے۔مقتد ہوں کواز مرکو نماز پڑھنا ہوگا۔

امام شافعی امام مانک اورامام عدن منبل کے استخلاف کی شرکی تینیست کی شرکی تینیست کردی نازی امام مانک اورامام عدن منبل کے ایک امر مستقب یا ایک امر مانک اورامام بنا تا ایک امر مستقب یا ایک امر مانک او اینا ظلیفہ بنا دینا افغال سے اوراکر از ایک و اینا ظلیفہ بنایا اور مقت دوں نے کسی ودکو اینا ظلیفہ بنایا اور مقت دوں نے کسی ودکو اینا اور اور کے جمیع نازیسی نہوئی اگر اینا امام بنالیا تو امام کے بنا کے بوے علیفہ کے ملا وہ کسی اور کے جمیع نازیسی نہوئی اگر مقت دوں بی ہے کوئ شخص خلیفہ بنا کے بغیر اگر آگیا اور بوری نازید جادی تو مالا ورست بوج ہے گئے۔

عورتوں کی جماعت عورتوں کی جماعت عورتیں امام ادر مقتدی دولوں عورتیں اگر گھرے اندرجا عت کرناچا ہیں تواس کی دوصورتیں ہیں امام ادر مقتدی دولوں عورتیں ہول توجورت امام ہے اس کو آگے تہیں باکم عورتوں کے بچ میں کھڑا ہوناچا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ امام مرد ہوتو اُس کو آگے ادر عورتوں کو بیچے کھڑا ہوناچا ہے مرد تہا عورتوں کی امامت اسی وقت کر سکتا ہے جب نمازیوں ہیں کوئی

سجد المي و دائي جانب سلام عبركر من دائي جانب سلام عبركر ميدة مهو دائي جانب سلام عبركر مبدرة من دائي جانب سلام عبركم

اگر نمازختم کرنے کے بعد شک موک بین پڑھیں یا جار تواس کالوئی اعتبار بہیں البنداگر بھیں نے ساتھ یا و اُس نے اُستجدت ہمیں کہے اور اُس نے اِستجیت ہمیں کی ہے اور دھنو بھی ہے اور اُس نے اِستجیت ہمیں کی ہے اور دھنو بھی ہے توایک رکھنٹ پوری کرکے بحدہ مہوکر لے لیکن اگر بات جیت کرلی یا دھنو توٹ کی اُور کا اُس کے اور کھن بھی ہے۔ فرض نماز دول میں بھول ہو جانے کی صور تیں بہ بوسکتی ہیں۔ اگر دور کھت فرض کی نیت بھی لیکن بھول کر تمیسری رکھت بھی بڑھ لی بیتی رکوع ، ور سجدہ بھی کرلیا بھر یا دا آبا کہ بیر کھت زیادہ بڑھ فی تو کھڑے ہو کر ایک رکھت اور بڑھ لے اُور جادر کھنیں تعل ہوجا کیں گی اور فرض نماز دوبارہ بڑھنا ہوگی۔ اگر بحدے سے بہلے یادا گیا جو دیگھ کر نماز بوری کرلینا جائے۔

ا گرچار رکعت والی نرزیس تعد قاولی بینی دوسری رکعت کے تعدے ہیں تشہد کے بعد محمولا ادرود بھی پڑھ لیا بھریاد کیا گہ یہ تود وسری رکعت بھی تو فوراً گھڑے ہوکر باقی دہریس بوری کرے اور آخر ہیں بجد ہُ سہوکرئے ۔اگر بھول کرسسانام بھی بھیردیا تو بھی بات جیت کرنے سے بہلے کھڑے ہو کرنماز اوری کرے اور بجدہ سہوکرے ۔

اگرچاررکست دالی دخ نازمین دوسری رکست میں بیٹھنا یا نشہد بڑھنا ہول جائے اور کھڑا ہوئے لیگ نیکن یاد اُجائے کہ یہ دوسری رکست ہے یا نقشدی بیٹھ جانے کا شارہ کردیں آو فوراً بیٹھ کرنشیند بڑھناچا ہے اور نماز لوری کرائینا جا ہیے' اس ہیں ہیرہ اُسہوکی ضرورت نہیں



ے است اگر اور اکٹرا ہوگیا جو تو بھر بیٹے بلد نماز پوری کرنے اور ہنوی رکھت کے بعد ہم وہ ہوئی۔

ایک جمورت جو بہت شاہ و فا در بیٹی سکتی ہے بہت کہ جا رکھت وض پوری بڑھ ل

اور آخری رکھت ہیں نشہ مرح کو رہم ہو گئیا کہ دو ہی بڑھی ہیں اور کھڑا ہوگیا تواگراس بانچوں

دکھت کا بحدہ کرنے ہے بہلے منطی یا و آجائے تو بیٹے جا فاج ہنے اور ہم دکھ ہو کرکے نماز ہے باہر آجا نا

چاہئے ۔ لیکن اگر بانجویں دکھت کا بحدہ کر لیا ہے تو بیٹے نا کہ کھڑے بلکہ کھڑے ہم کر ایک رکھت

ور بیٹر ھالینا جہ ہیں اور چھ رکھتیں پوری بڑھ کر مہدہ کا سہو کر لینا جب ہے ہوئی ہا توی ور رکھتیں نفسل شما دہوں ملی اور جار رکھت وض جو حیا ہے گی دو ہارہ فاز پڑھنے

دو رکھتیں نفسل شما دہوں ملی اور جار رکھت وض جو حیا ہے گی دو ہارہ فاز پڑھنے

۷۔ سننشداورنفس کی ہررکھت میں اور فرض کی حرب بینی وہ رکھتوں میں مور کا فائلہ کے سانتی کئی دوسری سورینہ کی کم از کم تین آئیس ٹرصا حذوری ہیں اگر اتفیس پڑھنا بھول جلے گؤسچد کام ہوکرنا جائے۔

س نازئے کئی رکن کوادا کرنے ہیں مثلاً قرآت کے بعد رکون ہیں جائے بالشہد بڑھ جکنے کے بعد دوسر کرکن او کرنے ہیں اتنی تاخیر جوجائے میں ہیں تین اینیں ترحی جاسکتی ہوں توسمدہ سرو داجب ہے۔

نے۔ کسی کو محددُ مہوکر ناظر وری تھا مگر بھول گیا اور دولؤل فرت سلام بھیر دیا تو اگر اس نے بات جیت نہیں کی توفر اسحدہ مہوکر کے اور بھرنشسدا درود اور ڈیا بڑھ کر دوبارہ سلام تھ ہے۔۔۔

۵- اگرابک نازین کئی سپومو مائیں تب بھی ایک ہی بارسجدہ سپوکرنا صروری ہے۔

۱۱ نمازیں جو چیزیں سنت باستحب ہیں ان کوچوڑ نے سے بحدا مہر واجب جہیں ہونا ا مثلاً آنا پڑھنا یاوند رہا ارکو رہ یا سجدے بیں تسبع پڑھنا بھول گیا، ور و واور کو ما بڑھنا یا دنہیں آیا۔ نرض نماز کی جمیلی دورکھول میں سور کا فائنہ کے علا وہ کوئی قرآن کی آئیت بڑھ لی تو سبد کوسپونیس ہے، لیکن نقل یا وقر کی کمی رکھت میں سور کا فائند کے علاوہ کوئی دور مری سورت نہیں بڑھی تو سجد کو مہدو و جب ہے۔ ىد د مائے تنوت ترک بوما ئے توسیدہ سپوکرٹاچا بہے۔ سه سجدهٔ مهوی امام کی بروی واجب سے۔

مبیدهٔ ملل وت بخاری اور ملم مین مفرت این عفرت روایت آئی ہے کر آنخفرت مبیدهٔ ملل وت صلی الله علیه وسلم قرآن کی تلاوت فرمانے اور جب مجدرے وال موت بڑھتے توسید و فرماتے اور ہم مجی سابخہ ہی سجد**ہ کرنے ب**ہاں تک کہ ہم میں سے معف*ق تحص کومیٹ*ال لِيكَ كَيْ جِرُكُونِهِ مِنْ مَتِي مِنْ يَعْنِ سَلِّم مِنْ ٱلْمُصْرَتُ كَايِهِ ارْتُ وروايت كَيْالْيَا ہِمِ :

الذا فربع ابن ادم السعيدة فيلا - إن آدم جب أيت مجدوره كرمجده كمرا ت نوشیعلان ایک غرون سٹ کررونااور المتنت بالت غصنب ابن أوم كوسجة بسك مستحكم بوا اوراس ب تحده كياتوس كے يت جنت به او بحجه بجدے کا حکم موامین ب ودیم زماناتومیرے نے جنم ہے۔

بحا ہونا سی و تناوت کے لئے ترویے

استزل الشيفان يبثى يعول باويلاء أمؤ اس إدم بالسعود فسُعَدُ فَسُهُ أَيْحَنَّهُ وَ أُهِرِثُ بألسعوه فغصيتن فنيني التأثر

مُمَّت كانس بات يراجها رائب كرفران مين عبض نفاص فناص مقاوت البيير بين جن كريز عندير تجده كرف كاحكرب التي كومجد واللاوت كنتابل م

سجدے کی جمیت پڑھنے والے اور سننے والے دونوں بريحده تازوت واجب بوجاشي يحده ترريكاتوك جُوگا --- سبجدهٔ مُلادت کاموجیب نیاز میں جو چنی نماز کے اندر آیت سجدہ پڑھی گئی جوتو فور آسجد و كرناوا جب بيعيني اس من رباده وقصة روس مين تين أبنين الرحي جاسكيس بهزيد سي كرمبت بجده ٹرھتے ہی مورٹ ٹیم کرنے سے پہنے سی دہ کرے عام جو پھرمورٹ کو پورا کرنے ورائب رکوع ہیں مِلَے ۔اگریجہ می تفاوت ٹراڑھے با ہرواجب ہواتو ایک کا واکی بین گنجائٹ سے تا ہم کا نجر کر نامکروہ ننزیہی ہے اگر اُس نے جائٹ ٹاڑیں ٹاڑے ہا ہزانا ویٹ کرنے والے مکھمتے ا بت سجدوسی تونمانے فارخ ہو درجد کرنے حدث ونجاست سے باک ہونا عقل کا سجدهٔ تلاوت واجب مونے کی شراکط

جس طرح کا زکے نئے شرط ہے۔ لبندا بین سجدہ سننے والے پراگر وہ بطور اوا بالبؤر تھنا سجدہ کرنے کا اہل ہولواس بریجدہ تلاوت واجب ہوجاتا ہے چوشخص نشنے یا نا پاکی کی مالت جس ہواس بریجی بجدہ تلاوت واجب بہوجاتا ہے کیونکہ وہ لبطور قضائی سے کہالا نے کا اہل ج ہاں اگر پڑھنے والا کئی مجنون ہے یا بجہ ہے جو حد شعور کو زبین پا ہوتو اس کے مسنسے شن کریجدہ تنا وت واجب جہیں ہوتا کیونکی صحبت تالاوت کے مئے تیز (شعور) ہونا شرط ہے ماسی ہ خوطا آیت سجدہ پڑھے یا تو تو گرات را الدہ سیاصوت) سے سناتی ہے تو مجد الاوت واجب نہ ہوگا۔ اگر سجدے کی کیک آیت کئی بار بڑھی گئی جیسے قرآن یا وکرنے وقت اوا کے سجہ دوکر ا

ہر وہ ہم رکا گیا۔ اگر ایک ہی جگر کئی آبات سجدہ پڑھی گئیں فوجینی آبتیں پڑھی جائیں اتنے ہی سجدے واحد جوں کئے۔

اس کاطریقہ ہے کہ دو تحبیروں کے درمیان ایک جگہ سجدہ تلاوست کاطریقہ کیاجائے ہے کی تجبیر بیٹیانی کورمین پرر کھتے وقت اور دو سری تجبیر بجدے سے اعظتے ہوئے۔ مجدے ہی تین باڈ سبھیان سربی الا علی کہنا جائیے اس مجدے بعد تشہدا ورسسلام نہیں ہے ۔

وہ آیات جن پرسپر رہ تلاوت کیاجا تا ہے تران مبید میں جودہ مقالت اپنے میں جہاں سمب کی تیس ہیں۔

| rpt. | رون  | نبر ۲۰۷    | ا د صورهٔ اعراف کی آخری گیت |
|------|------|------------|-----------------------------|
| ۲    | ركوع | 13         | ۷۔ سورہ کرعد کی میت نمیر    |
| 4    | بكوح | <b>7</b> 4 | ۵۰ مورهٔ تحل ک آیت نمبر     |
| rt'  | مكون | 1.9        | مهر سور ٔ داملوکی آیت غبر   |
| ۲    | دكون | ۵۸         | ۵. سورهٔ مریم کی آیت نمبر   |
| ۶.   | دكوح | 44         | ۱ په سورهٔ عج کی آیت سبر    |
| ۵    | 280  | 4.         | ۵ ِ سور هٔ فرقان کی آیت کبر |

| ť | 168                | ra      | بررسورةنل كأايت نبر               |
|---|--------------------|---------|-----------------------------------|
| r | ركوع ۲             | 10      | ٥ ـ سور ومجده کي آيت نمبر         |
| ۲ | resc               | re      | ۱۰. مورُوس کی آبیت نبر            |
| ۵ | رکونا ہ            | 44      | لارسوره حم كى آيت قبر             |
| ٣ | ركوع               | Hr.     | ۱۲. سوره نجم کی شخری آیت نمبر     |
| 1 |                    |         | ۱۰ سورهٔ اِنسَّوْن ک آبیت نمبر    |
| 1 | દ ક                | 19      | بهاد مورُه علقٍ کی آخری آبیت نمبر |
|   | اختيست ∕من د مسانت | 2 14 tm | ke kara tenang seria              |

ا آیات منذکره می برایک کے بڑھنے اور سننے مصیحدہ کرنا واجب ہوتاہے۔

سجدہ سے رہے۔ سیدہ تکاوت کی طرح بریمی ایک ہی سیدہ ہے۔ بریجدہ کسی وی کے سیدہ سیری مات کے مل جانے پر کیا ما تا ہے اور نہز

ے باہراداکیا جہ تاہے۔ بہجدہ ایک امرستی ہے۔

سافر کے لئے نماز میں قصر کرنے کی اجازت بیان کی جربی ہے جاری متوں

ولی بازوں میں قصر کرناوسی بجائے جارے دو بڑھنا ) جائز ہے امام شافی اورا مام منافی اورا مام منافی اورا مام مناف ا کافول میں ہے۔ امام بوصنیف رحمت الشرطلیہ کے نزدیک واجب ہے اور امام مانک اسے سنت مؤکدہ فرمائے ہیں۔ اب اگر کوئی مسافر بجائے قصر کے بوری نماز پڑھتا ہے تو واجب کا ترک لازم ہاتا ہے جوم کردہ ہے اور سنت کے نواب سے جروی ہے۔

قرآن مدین اور اجاج سے نماز میں قصر کرنا تا ہت ہاللہ تعالی می تصر کا تبوت میں اللہ تعالی میں تعالی میں اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی میں اللہ تعالی اللہ تعالی میں اللہ تعالی اللہ تعالی میں اللہ تعالی میں اللہ تعالی میں اللہ تعالی میں اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی میں اللہ تعالی اللہ تعالی میں اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی میں اللہ تعالی میں اللہ تعالی میں اللہ تعالی اللہ تعالی میں اللہ تعالی اللہ

وَرُوْ الصَّوْنِيَّةُ فِي الْأَرْضِ فَلَهُمْ عَبَيْكُمْ خِنَاحٌ أَنْ تَفْضَارُوْ الرَّ الصَّوَوَ ؟

نسامه آیت د ۱۰۱

جب زمین برسفر کے لئے تکوتو نماز تصرکرنے میں کوئی ہرن نہیں ہے درآ نمالیکہ تہیں کافروں سے فتنے کا تعلیشہ ہو۔

ہ ہے۔ اس آبرے بنا ہرمی اسے کہ نمازمیں تعرکرنے کا حکم فوق بھے حالات میں ہے۔ امن بي حالت بين اس كي منه وعيت صحيح حد تنوب اور احماع بسينابت موتي سناميل من الميدسير روایت ہے کہ ایخوں نے حضرت عرض سے اوجھا ، حاکنا افقصرہ فلد اصنا اراس کی حالت میں جارے لئے قصر کا کیا حکم ہے ؟) اکٹول نے قرابا:

سائمیت برسول اینے صلی اللہ 💎 اس ایجے ہیں پی نے مول النائرے ایق ا منیا، معفور کے رشاہ ڈیا یا کہ بدائک صدقہ تَصَدُّقُ اللهُ بِهِا سِلْبِيكُمْ ﴿ وَمَالِقَ سِيحِواللَّهُ مُرْفِالْفِيثِ أنوس كيعيظا كأنبول كرور

عليه وسلم فغال صدرتة وفيتوصدفته المهر حفرت عبدالله من فوكت بيرا.

بين آخضات كالإمرسفره المورا بشورًا یختیمی دو کعتوال کے زیادہ نماز نہیں بیرون برنشرت او مکبراً و رهمر<sup>ش</sup>اور فتماتی کیلی ایپ بی کر <u>شریخی</u> د

صحبت النبي صني الله سلمه وسيلم فكان لأيتريد في استفر عبي سرّعتين و انوبكرة عهر وعثمان كبذالك.

یہ تھی تا بت سے کہ نی گئے تجربت کے بعد ایل محد کے ساتھ جار رکعت والی الزیر تھی ۔ وردو رُعتوں کے بعدرسسارم بھیادیا ، بھرکوگوں کی طرف می صب ابوکر فرما یا ا

كَتَهُوُّا صَلَّوْنَتُكُمْ فَانَ قُومَ سَفَى ﴿ تَمُولِكُ إِينَا لَا يَبِ عِنْكُوهِ مِنْ مَالْوَصِ -فقر کے شری حمر ہوئے میں است کا احمد ریا ہے۔

وہ سافہ جواہے گئے ہے۔ اسی مگلہ بات کا رود کے۔ قصر کے میچنے مولے کی تشرط ہوائی کے گلہے میں دور ہور ایک عشرات مسافت باس سے زیادہ صباقت کے مغرکی ٹیت سے جال تنا اپنی سبی سے ہم بھے گئے تھو گاڑ بر صفے ایم از بوب نے گار فوا وید فاصلکسی نیز سواری سے طبدی کیوب ندے جوجا کے رسنتاناً، مواتي جدار من البيري تصركر الصحيح موكك الرد المحمة روف وي عالميري فصرص وطن بالدون مين مع سننت ويض بالرول مين نهير ب

جب تک سفری نیت نرگی جائے قصر کرنامیح نہ ہوگا۔ بیت کرنے والے کوکسی دومرے کے ادادہ سفر کا تاہیع نہیں ہونا چاہئے اگر ایسا ہے توائس کی نیت سے قصر عا کہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح دور ان سفر کو گا۔ بیدر و ہوم یاس سے تریادہ قیام کی نیت ہونوجی تک سفریں ہے قصر واجیب ہوگا ، جب تک اقامت نرکر کے اگر دور ان سفر کسی معصیت کا صد ور ہوجائے تو یام قصر سے ما فع نہیں ہے ۔

مسافر کامقیم سے بیچے کار برصا فصر کرنے والامسافر اگرکسی مقیم کے بیچے نماز مسافر کامقیم سے بیچے کار برصا بیڑھ رہا ہوتو ایری نماز برطاوا جب ہے بیٹے نماز مقتدی اگر سافر امام کے بیچے ہوتو اُسے بہرطال اپنی نماز بوری پڑھنا بائے ۔ مسافر اہم کو سلام بچیرنے سے بعد کہد دینا جائے کہ بین مسافر ہوں آپ لوگ اپنی نماز بوری کرئیں۔ مسافر جب گھرد ایس آجائے کی جورت مصریاطل ہونے کی صورت ہوگا اور فصر باطل ہوجائے گی ۔

مقریں اُسے اداکرنے کاموقع ملاً توبوری نماز بڑھے۔

مریض کی نماز کا بیال فایل بنیں ہے وہی کو کرتے ہے۔ اگر کھڑا ہوسکتا ہے لین اس مریض کی نماز کا بیال فایل بنیں ہے وہی کا کوٹی ہونے یا شفایا نے بین الخیر کا الم شیر ہوتو ہی بیٹھ کر نماز چرھنا جا کرنے اگر کسی کوسلس بول کا مرض ہو، کھڑے ہوئے سیدنیا آجا تا جو دیکن جی کر بچرھے توطہارت باتی ہی ہواہی صورت ہیں جیٹے کر نماز بچرھنا جا کڑے۔ ایک تندرست آدی جے کھڑے ہوئے سے بہوئی یا مرجکرانے کا حارضہ فاحق ہوجا نا ہوتو ہی بیٹے کرچے ہے اگر کوئی شخص بنے سہارا کھڑے ہو کر نماز نہ جھ دسکتا ہوتو سہاں سے کھڑے ہو کر نماز بیٹرہ سکتا ہے، مہدا خواہ دیوار کا ہو یا تکٹری وغیرہ کا جب اس طرح کھڑے ہونے کی قدرت ہوتو

بيته كرنازمائز نبس

جوشف کو کار بڑر ہے کاطر لیفنہ بیٹر سے توشف کھڑے ہونے سے معذور ہوا در بہٹر کر نمیاز بیٹھ کر کار بڑر ہے کاطر لیفنہ بیٹر سے توضفی فقہا کے نزدیک قرابت اور کوئ کی حالت جس طرح بھی برا سانی بیٹھ سکتا ہو بیٹھ نمیکن سیدے اور شہد کی مالت میں دور اور ہوکر بیٹھنا جا ہیں اگر کوئی میرج اور دشواری نہ ہو یا بیسورت دیگر و وطریقہ افتیار کر ناچا ہے ہیں میں زیادہ اسانی ہو۔

اگر کھڑے ہونے کی قدرت نرموتو ہے گئیں رکو رج و مجودا شائے سے کیا جا کے اور سجدے مے اشارے میں رکورج سے زیادہ محجلاناد اجب ہے۔

اگر کوئی شخص افدال نماز میں سے کوئی نعی ادا نہیں کرسکتا ہجراس کے کہ اشارہ کرے یا دل میں اجزائے نماز کا نصور کرے توانیہ ہی کرنا واجب ہے۔ اگر آشکوں سے اشارہ کرنے کی قدرت سے تو محض افعال نماز کا تصور دل میں کرنیٹا کافی نہیں ہے جنعی فقہا کے نزد بک جو شخص محض آشکہ بلک یاول سے اشارہ کرسکتا ہے توالیسی صالت میں نماز سے بری ارزمہ متصور بوگاخواہ مقل قائم جویا نہ ہواور اسے مربض برقضا واجب نہیں ہے ابشر طبکہ فوت شدہ نماز دل کی تعداد یا نے سے زیادہ ترموم کے تصورت و محرفضا واجب ہے۔

ہے۔ کی میادت کرنا استمامی نظر نیت ہیں سفت کا درجہ ۔ گھنا ہے۔ مرابیل کی عیادت مسئر غیر سند امیرا غرب مب کی عیادت کے نئے جانا چائے ۔ بھی عدید اسلام بہودوں درمنا فقوں کی عیادت کرتے بھی جایا کرتے تھے۔ آپ کا رشاد ہے کہ ایک معمان کے دومرے مسامان برجے وقت ہی جن بین سے وقویہ جی :

ارج ب وه ژه رتیب تو اُس کی عیادت کی جائے اور

ارح ب اس کاانتال ہوجائے واس کے جنامے میں شرکت کی مائے ۔

عیاوت بین دین گرفته مت کرنه اور اُسی تنظی دینا نجی شامل سے آخت اسمی نظر عاب وسم جب عیاد ت کرنے جائے توکسی نجی مین سے فرمانے لا جاکس طبھور ان شاؤر شا گیدا قرنبین النظارات بدیما ہی تاہیں گنا ہوں سے پاک وصاف کردے گی حضات می استوا فرماتی جیں جم جی سے جب کوئی بھار چرانا تو آھے بہنا دیمنا ہاتھ مرتبان کے بدت پر تجیب فرم اور اُس کے بنے ڈھافر مائے ا

س باروردگارها له اس درد اور تکییت کودد در در خود می شده و تاریخ کونوس شده دیشه دالات اتبات در ش سواکونی شده دیشه دانامهیس اور شده ایس منابعت کرجه ایاری و باتی در کی

اَ ذُهِبِ الدَّاسَ مُرَبِّ الدَّاسِ وَ اشْفِ اَنْتَ السَّافِيٰ وَلَٰذَهُ انَّ فِهْ عُلَا مِنْ عُلَا كَيْنَا وِثَرَ سُفُتُنا. سُفُتُنا. حب التدكمى كادن وركان كالمن المركان كالمن المركان كالموت كالمامة المحوت كى المراكان كالموت كالمامة المحوت كى المراكان كالمن المركان كالمن المركان كالمن المركان كالمن المركان المركان

بعنی مرنے والوں کولیانہ یا انتدکی مفین کیا گروکھوئے کو فی مسلمان سیسا بیس جومونت ک وقت یہ کچنا اورد وُن شیخیات کے بغیر روما اللہ لقنواً موتاكم لا الله الا الله فائد نبس بن مسلم يقولها عند الموت الا الحته من الناس

اس حدیث کومفص بن شاہین سے باب الجنائز میں حضرت ابن عرض مرفوعار و بھا کیا ہے۔ مسلم نے اوہر پر اُٹھ سے رو بیت کیلے :

کھنوا موتائے مشہادۃ اَن لاَ اِنْ الاالله کا النظام کے خدمے دوں کو کارشادت کی تفین کرو اللین کی صورت یہ ہے کہ کھا شہادت پڑر دکر سند نے رہیں تاکہ وہ خود بھی پڑھے اس سے پڑھنے کے نئے کہا تہ جائے۔ س کے ہاس مور کہیس پڑھنا بھی مستحب ہے اور پاسس جھنے والے لوگوں کو س کے حق میں کہ عالے خیر کرنا جائے کیونکر اس وقت کی جائے والی ڈھ پر فرشنے میں کہتے ہیں۔

میت کے اعضا کو درست کرنا کردینا چائیے آنھوں کو ڈھانگ دینا چائیے آنھوں کو ڈھانگ دینا چائی باتھ میروں کوسیدھاکر دینا چاہیے ایک کیڑے کی چٹ نے کر بیرے دونوں نگو کھوں کو ملاکر بانده دیاجائے اور ایک بیت کے رس کی در رسی کے نیج سے کال کو سرے اوپر لے عباکر بانده دیں ناکد دون انائیس برابرر ہیں بھینے اکھڑی ہوئے نہ پائیں اور ند بندر ب اس کے بعد ایک جا درے اس کا برداید ن وحک و یاجا کے اعضا درست کرنے وقت بر بڑھے رہنا جا ہے 'بیشید اللّٰہ وَعَلَیٰ جِلّہ ہُور کُسُولِ اللّٰہ ُ اس کے قریب کوئی خشیو دارچے جالا وی جائے جیسے کو بان یا اگر بٹی دغیرہ و حیض دانا سس والی عورتوں اور نایاک مردوں کو قریب نہیں جانا جائے جب تک غسل ند دیدیا جائے میت کے ہاس جائے کر قران بڑھنا می دوسے۔

میت کوفسل دینا زندول پر فرض کفایه به بینی اگر کچه کوکوستے می فرض عسل میست کو انجام دے بیا و دوسرے انتخاص اس ست بری الدمتہ موجائیں گے۔ خسل دیزاصرت یک باروخی ہے برای غور کہ نمام بدن پر پانی بہنچ جائے اور تین بارغسل دینا سنت ہے لین التی نقها کے نزو یک مستح ب ہے۔

المسلمان کونس دینافرض بهاری اسلمان کونس دینافرض به کافرکونس دینافرض بهیں ہے۔ مشراکط غسل میت مسلم بہتری کے طور پر دیاجا سکتا ہے۔

مد اسفاه سنده بنج كوغسل دينا فرض نهين ب اسفاط سعراد مدت تعلى لورى موخت بيد بيند بنج كارتم ما در سه خارج بوما تاب اب اگراس يس جان برگئ بخي إا عضا بن شخ دين مرده بيرا موانو د و ف صور نول بين الم شافئ كزري غسل ديا جائ كار مين كرده بيرا موانو د و ف صور نول بين الم شافئ كردي غسل ديا جائ كار ميت كے جيم كا مح خضر مل كيا بوتب مح غسل ديا جائ كار حقى فقها كنزوي جيم كا بين خصر بالله هذه عدم مرك بيا بالفرورى بي اس سے كم موتو غسل ديا اوض نهيں به برب برب مدر مين شهيد كي در موجدي من كي و الله كانام بلندكر في بين فسل كرد إلكيا مور آن خضرت ملى من عليه وسلم في شهداك احد كم معنى فرايا :

ا منین مُسل ندد وان کا برزخم قیامت که \* روزشنگ کی طرح میکنا موگان کی نماز تازدیجی آپ نے نہیں پڑھی۔

وں بصل عیدھے برمدیت احمد نے روایت کی ہے۔

لا تغسلوهم فان كل جرح

وكل وم يعوِّج حسسكا بوم القباحة

اگریا ق دستیاب ترجوئے انہائے کے قابی نہ ملنے کے باعث میت کوغس وینادش رہوتو اس کی بجائے تیم کیا مبائے اگر کوئی شخص مبل کرمرگیا ور مبلائے ہیں جسم کھرجانے کا اندلینڈ ہوتوجہ نہ دھونا چاہئے اگر بانی مبائے ہے جسم کے بھرنے کا اندلینڈ نہ ہوتو تیم نہ کیا جائے بلکہ صرف بانی مباکر قسل دیا جائے۔

میب کاستردیجی اور با می لگانا میت کے سرکاڈ عکنا واجب ہے بہلات والے با میں ایک کی تعلق کو نظر دیجے ناملال ہے نہ اندا کا نا۔

ہلاتے والے برواجب ہے کہ بالتوں برکیرالیٹے بغیر دھونا درست ہے کسی مرکا مورت کی میت کو سنرفایہ فا بواس بابی جرکیرالیٹے بغیر دھونا درست ہے کسی مرکا مورت کی میت کو کھنسل دیتا یاس کے برعم سرصلال نہیں ہے ، بان میان بوی کا ایک دو سرے کی میت کو مسل دیتا یاس کہ جسم مالک اور شافعی مسلک اس مسلک بین منفق ہیں اس فرج کے سا تھا کہ ہوی فلائی یافت نہ ہو جنفی فلٹ کتے ہیں کہ اگر مورت کا استقال بہلے موجا نے تومر دکو فلسل دینے کا طلائی یافت نہ ہو جنفی فلٹ کتے ہیں کہ اگر مورت کا استقال بہلے موجا نے تومر دکو فلسل دینے کا حق نہیں اگر فلائی یافت ہوجا نے تومر دکو فلسل دینے کا حق نہیں اگر خورت کے بعد ختم ہوجا تا ہے اس کی تاریخ کے اس کی اس کی تاریخ کی دور اس کی خورت میں ہوگا، اور آس کی خورت میں ہوگا، اور آس کی خورت کی کو رہ کر کر میں نے دورت کے بعد طلائی جعی و رہ دی ہو۔

بال حس کو علائی ان مل حب کی ہوا سے جا کر تب بیں سے بعنبی فلم انگی رہ کے ہی ہیں ہے۔

بال حس کو علائی ان مل حب کی ہوا سے جا کر تب بیں سے بعنبی فلم انگی رہ کے ہی ہیں ہے۔

اگر کوئی عورت ایسی ملد و قات با کے جہاں کوئی او یکورٹ نیس ہے صرف مرہ نیس رضاد ند مجی نیبیں ہے و کیسی فسس دیتے و الی عورت کا مسئامجی دشوارہ یہ بیشہ رساس فی در ان سفر جس بیش اسکتی ہے الیسی شورت میں حنتی فقہا کہتے ہیں کہ گراس کا عرم کوئی مرد بھی موجود ہو توکمبنیوں تک س کا تیم کرے اور اگر موم تہ ہوتو اجنبی مرد با تندیر کچھ لیسٹ کراسی طرح تیم کرف لیکن کھنیاں دیکھنے سے آنکھ بندر کھے۔

آسی طرن اگرکوئی مرد بسی میگرونات پاجا نے جہاں تورتوں کے سواکوئی مرد نہ ہواور ہوی مجی نہ ہوتو چاہئے کہسی ئے نفس معصوم ملت عورت کوغسس کا طرابقہ سکھا کوغسس و اواد ہی او ماگر بسی عورت بھی موج و نہ ہوتو و ہی عورتیں کہ بنیوں تک اس میت کا بھم کر دہی ۔

میت کے سرزور و شھی ہیں گنگھی کرنایا موٹچے اور بغیل و فیرہ کے ہانوں کا تراشنا محروہ میں میک میکروں میں سے کوئی چیزالگ ہوجائے تو بھی اُسے ضائع زکیا جائے ملک کفن کے ساتھ رکھ کرونن کر دینا جائیے۔

غسل دینے کے بعد میبت سے نجامت خارج ہونا اگر خسان نے کہ دورہ ہونا سے نجاست خارج ہواد بدن یاکن سودہ جائے توحرت اس نجاست کا صاف کرنا واجب ہے دوبار وخسال ند دباجا کے۔ میبت کو غسل و بینے کا طریقتہ اونچی چیز شان تہا ہائے کے پیڑے پرر کھا جائے۔ دھونی دینے اور کیڈے اتارے کا طریقہ بھی بنایا جا چکائے امیت کے یاس غسل دینے والے اور اس

كيمعاون محصواكسي كونه موناجا ميج غسل دينے والدائيے باتھ بركيرالبيث كرتر كے بہلے الکی تھیلی شرم گاہوں کو دھوئے محدوضو کرائے وضویس ابتدا چرے کے دھونے سے ہوئی عِلَّتُ بَعَلَى كُرِّنَا اور ثال بين يان فوالسَّامَكن بنيس اس كر بجائه كُيِرْم م كي دهجي سے وانتوں ؟ مسور هوں اور منظوں کی صفائ کا بیان پہلے موجا ہے \_\_ مراور داڑھی کے بالوں کو وضو ك بدر خوب مل كركسي ميل كاشخ والى بيز (مثلاً عداين وغيرو) سي دعونا جائي بيرميت كوبائيس كرد شالثاد ياجائ اور د امنيها كودهويا جائ ادرسر ياؤل كى طرف تين بارياني بهايا جائي، پیٹے دھونے کے سے صرت بسلو کی جانب اس طرح بلایا جائے کہ یان تمام جگریہنے جائے مجدوا ہی كروث لثاكر باليس ببلوكواى طرح ملك ملك بدن كومل كردهو ياجائ اورمرس بيرتك مين بار بانی بدایا حاسے برد وغسل ہوگئے بندائے وا نے کوچا بئے کرمیت کوا ہے سہارے پررکو کرچھا ئے اورآ مهسنداً ستريب بر انفر بعير اورم كيرمارج مواك وحودً الناس كالعدمية كواكن كردث برلناد باجا كاور بطريق سابق بان بها إجائك يرتميرا غسل دوكبا ابت دائي دوغسل كرم يانى سے اورسىل كالمنے والى ئے مثل بيرى كےتے اور صابن كے ساتھ دے ما كي اليرب غسل کے وقبت وی ان کا فور استعمال کیا جائے اس کے بعد میت کے بدن کو پونچے کر خشک کر ایاجائے اور ایس برخوشبومل دی جائے۔ بھرو ہاں سے دوسری حبکہ بٹا کر کفنا دینا جائے۔ ميت كوكفنا للمسلمانول يرفهض كفايدسته كفن اثنا موناجا سيج كد ميت كاتمام بدن دُهك جائے اگر اس سے كم مو توفن كفايسلان کے دمدے اوا نہ ہوگا۔ میت کاکفن اُس کے زمان واتی مال میں سے ہو ماجا بینے حس کے ساتھ کسی غیر کامن وابسته نه بور اگر اس کاخالص مال موجود نه موتوص پر مس کی زندگی میں اس كانفقه واكبب بخفا كفن استخص كے ندتے ہے اگر ایسات نم بمی موجود تہ موتو بہت المسال سے کفن کاخرج لیاجائے لبند طیک مسلانوں کابیت المال جواور اس سے بہنامکن ہوو زیواحی مقدد رمسلانول پر واجب ہے کہ اسے مہیا کریں جنا زے کے دومرے افراجات اور دفنے كممارن سي بن الماليس.

ایک چادر (نفاف ایک تربتد (ازار) ایک کرنا دکفنی) مرد کاکفن ہے۔ جادر مرد مرد کا کفن ہے۔ جادر مرد کا کفن ہے۔ از اور کے جزائی جادر اور افراز کی جڑائی کے برابر اور نبائی گردن سے شرم گا ہوں تک اسس کو جے اتنا بھاڑ جائے کہ اس بی سرجیا جائے۔

عورت کاکھن تین مذکورہ ہالاکٹروں کے علاوہ ووکٹرے اور ہونے چاہم ایک رہند دوسے سیند بند سربندایک گڑتے کم چوٹرا اور ایک گڑے کھڑیا وہ اب موناچا ہے۔ سیند بند کی فیائی بغل ہے گھنے تک اور چوٹر تی ازار کی چوٹرائی کے برابر رہے۔ اس طرح مردوں کے کفن کے لئے زیادہ سے زیادہ ۱۳گز اور عوزوں کے کفن کے لئے۔ یا جا گڑکٹر اکافی ہے۔ عسل دینے کے لئے وستانے اور تہ بندے کیا ہے۔ بین اسی طرع عورت کے بردے کے لئے چادر میں اس کے علاوہ ہے۔

کفن دینے کا طرفیعہ اس کے اوپر ازار والاکیر بیجا دیاجائی پر جاد بجادی جائے اس کے اوپر کرتے کا نصف حقہ بجادیاجائے اور نصف البین کرمر بانے بچوڑ دیاجائے۔ بھرمیت کو خسل کے تخت کے انتخار کرائے بھاریت کو خسل کے تخت کے انتخار کرائے بھاریت کو خسل کے تخت کے انتخار کرائے بھاری بیائی بالانے بھاری بیائی بیر انتخار کی ایس بر لے آئیں اور کے کا نصف نیٹا ہوا صفہ مزمی وال کرنٹر میکا ویک بجیاد بیا بھارازار کی جادر کا بایاں حصد بھر وامنا حصہ بیدن وی ایسا کرنے وقت وہ تہ بند جو نباز نے بھرازار کی جادر کا بایاں حصد بھر وامنا حصہ بھر وامنا حصہ بیاری بیائے کے بعد اس کے دولوں مروں کو وقت میں کرتا بہنا نے کے بعد اس کے مربیط کے باوں کو دوستوں میں کرکے بیٹے کے اوپر کے بین ورسر بند کو اس کے اوپر کے انتیاب کے بدر نبلہ کی باوٹ کو دوستوں میں کرکے بیٹے کے اوپر کے بین ورسر بند کو اس کے اوپر کا بین جانب کا کو بیٹے کے بدر نبلہ کو بین جانب کا بین بین کا بین بین کا بین بین کا بین کو دول کو زندگی ہیں مبارہ ہے ، مرنے کے بعد اس کا کشن بھی مکردہ سے بندام دوں کو بین بین از ندگی ہیں مبارہ ہے ، مرنے کے بعد اس کا کشن بھی مکردہ ہے بندام دوں کو سے اور ہرالیا الباس جس کا بین بین از ندگی ہیں مبارہ ہے ، مرنے کے بعد اس کا کشن بھی مکردہ ہے بندام دوں کو

رئیم نر دیازعقر بل منگ کے کیروں ہیں کفن دینامکروہ ہے جبکہ عورتوں کوالیسا کفن و بناجائز ئے کفن کی تھ مہا دروں میں حنوط (خوشہو) نگانا ہیٹرہے۔

ر نماز جنازه "جنازت کی نماز ذخی کفتایه بها اگراپ نی محافظ کوگوں نے پڑھ کی اور کچھ نماز جنازه "نے نہیں پڑھی توسب کے ذیتے سے ذخل او جو گیا اُسٹر تو ب از پڑھنے والوں میں کو منے گا۔

اور د ما جو تبہری تکبیر کے بعد مانگی جاتی ہے اس میں بھی میت کی ٹیٹ کی جاتی ہے۔ وور دارکن تکبیرات ہیں ان کی تعداد تحبیر بخرید کو مذکر جارہے استکمیر ایک رکھ ت کے ہر برہے اور بحبروں کے رکن موتے پرسپ کا آلفاق ہے۔

تو بیازیت کرے کہ ہیں ہُ س کے لئے بنازے کی ٹھائہ پارھ میا جول جیس کے بنے معام بررھ رہا ہے

تعیسارکن بوری نماز کامالت قیام میں بور اگر نائے۔ بیا عذر پیڈ کو اُرٹراز پڑھی قانا دینائے۔ ادائیس موگ اس بیں مجی سب کو تعاق ہے۔ چوتھا رکن میت کے حق بیں و ماکر تا ہے جو بان اور نا بانغ کے لئے الگ انگ طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔

بابخواں رکن سلام ہے۔سلام چوتھی تجیر کے بعد مجیرام اتا ہے، اسام ابوعنیون<sup>رہ</sup> کے نزدیک یہ واجب ہے رکن نہیں ہے لیندا اگر پر رہ جائے تو کا زیاطل نہیں موتی۔

دوسری تعریکے بعد درود پڑھنا ہی تنی فقبلاکے نزدیک مفت ہے رکن نہیں ہے ہور مُفافِّ کی نماز جنازہ بیں تلادت جننی اور مالکی فقیائے نزدیک مکروہ ہے جبکہ شافعی اور جنبلی فقیمار اُس کا تعمیراوٹی کے بعد پڑھنا افضل کیتے ہیں۔

عماز جنازه کی شرطین ایک شرط برے کمیت سلمان کی بوداننداور اس کے عمار جنازه کی شرطین کے مینے اللہ کا

ارمتادی.

ایک خرط مین کانمازجنازه پڑھنے والوں کے سامنے موج دموناہے ،آنحفرت کا نجائی کی خائرانہ فیاز پڑھنا آپ کا مخصوص عمل مقا بعنی اور مالکی فقیامیت کی موجودگی کو شرط قرار دیتے ہیں جبکہ شاقعی اورمنبلی فغیارغائبانہ نمازجنازہ کوجا کُر کھتے ہیں آگرمیت اسس خہرکی سند ہو۔

ایک شرط یہ ہے کومیت کوغسل وے کریا تیم سے پاک کیا جاچکا ہو اس سے پہلے نماز خیار اُ جا کز نہیں اس پرسب ستفق ہیں۔

ایک خرط برے کرمیت نماز پڑھے والوں کے اگے بہتا یہ میں اس برجی سب فقدا، کا آتھاتی ہے۔

ایک شرط یہ ہے کرمیت گائی پر یا کسی سواری بررکھی ہوئی نہ ہودننی اورصنبی فقها کا یہی تول ہے مبکہ شافعی اور مالکی فقها نماز حبازہ اس صورت میں سمی ماکر کہتے ہیں اگر میت

کسی جا وربیر با مانخوں برمو۔

ایک شرط به سهرکه نتیبیدگی میت نه مهوکیونگیشه به به کوغسل دینا اور نماز حیناز و بگر هت دو نوب معان پس ..

نماز حینازه میں شنا اور وعل حکیر تحریب کی بعد شنا پڑھنے ہیں وہی الفاظ ادا ہوں جو عام نماز دن کیے جائے ہیں او نعالیٰ حیل اور عالیٰ حیل اور نعالیٰ حیل اور نعالیٰ حیل اور اور کیا بعد وحیل تناؤلٹ بھی پڑھنا ہائے۔ دوسری بجیرے بعد درود جس طرح صام نمازوں میں پڑھنا جاتات پڑھا با کے تغیری تجیرے بعد دعا کے الفاظ بان مردا دیتورت کے لئے بہتے۔

ک الند بهای دندون بهنده فردول بهای ماندرون بهنده فردول بهای ماندرون بهنده فردول بهای ماندرون بهنده فردول کو بر این فورون کو کو برخش دے دیں سے جس کو کو است میر فردد درکھ اور جس کو بود حس کورون ہے اس کو بیان کے ماند موت

أَنْتُهُمْ أَغْفِر لَكِينَا وَمَتِيتِنَا وَ شَاهِدِمَنَا وَنَا بَئِنَا وَمُنْفِئِهِنَا وَلَهِ يَرِنَا وَ وَنَهَنَ وَ أَنْنَانَا اللَّهَمَّ مِنْ احْسَفِيتُهُ مِنَا فَلَكُيهِ عَلَى الْإِسْسَادِم، وَمَنْ لَوْفَلِيتُهُ مِنَا فَتُوفِنَهُ عَلَى إَلَا يُهَالِ.

اے اللہ تولے بخش ہے کس پر رم قراس کو معاونہ کرنے اوراس کو ابنی حفاظ ندایات ہے اوراس کو ابھا تھ کا نائے اوراس کی جرومین کر داور آئے بالی برت اوراو نے ہے وطوف آس کو گنا ہوں سے صلیا کہ مت مان ہونا ہے اُس کو ذیبا کے گھرے ابھا گھراور اس کے گھروالوں سے ابتھے گھر

دالے اور بہاں کی شرک زندگی سے جمی ترک زندگی نصیب کراس کوحتت میں وافن كراور قيراوردوزخ كيعذاب

ا*س کو بھالے*۔

بیڈو بالغ مردول اورعورتوں کے لئے ڈھائھی نابا نغ ال کے لئے بیرہ ما بڑھے۔ العالمتراس الركوبهاري مغفرت كاذراعيه بنااوراس كوبرائ يخطئ اجراور أخرت كا سامان بذا وربس كويهارا سفاريثي بناابيها سفارتی میں کی سفارش فنول کی مائے۔

مِنْ مَاوْجِهِ وَٱوْجِلْكَ الْجَنَّكُ وَأَعِدُهُ مِنْ عَدَابِ الْفَايْرِ وعذاب النَّابِرِ.

أَنَّهُمُّ اجْعَلْهُ لَنَافَرُ طَأٌ وَ احْعَلُهُ لَنَا ٱخْمَالُوَّكُوْخُوا ۗ وَ احُعِلُهُ لَنَاشَانِعَا ذَصَتُهُا اللهُ الْأَصَتُهُا.

اگر ناہا نے لاکی ہوتو یہ دھابڑھی جائے گ اللهمة اجعلها لنافرطا والجعلها لَنَا أَخِرا وَ فُخُواْءَ الْمِعَلُهَا لَنَا سَتَافِعَةُ وَمُشَفِّعةً ..

أعدالشراس الأك كوجارى فخشسش كيؤييد مناا دراس كوبزك ليجهاح اور ذفره أوت بناءوراس كوبهاراشفاعت كنن دوبنااور اورائيها شفاعت كنندهس كي تفاعت

نماز مینازه کی تجیری مبیباکه بیان کیا ماچکا کل جار نماز جدازه کی تکبیرین بي ندزياده مركم الكرامام جاز جيرول سيزياده مي تومقندون ومزيد تكبيرون مين امام كى بيروى نبين كرنا چائيے اور انتظار كرنا چائيك كسام بھیرے اس طرح سب کی نماز صبح ہوجائے گی۔ اگر امام نے بیارے کم بحبریں کہیں آؤاس ک اور مقت وں کی نماز میں ماطل ہوجائے گ۔اگر میو اُستجبر حیور <u>ط</u>م کئی آلو اِس کی آلما فی نماز یں کی کی گافی کارج کی جائے لیکن اس میں مجد ہمہونہیں ہے۔

اگر کوئی منتذی نماز حبّازه میں اس وقت سٹامل میراجب که امام ایک یا زیادہ تنجيرين كجدجها بوتواس مسئل كمتعلق حنفي مسلك يدسه كدمتفندى كوئ يجيرنه كجهيه ملك امام کی بجیر کا انتظار کرے اور اُس کے ساتھ بجیر مجے بسبوق کوچاہئے کہ امام کے سادم بھیرتے کے بعد درمی ہوئی تنجیروں کو اور اکرے ۔

مکرر نماز جنازه پرهنا اورمائی علمار کار جنازه پرهناری خواری علمار کام دشافعی اورمنبلی خوندار کے نزدیکے جس

ئے بہتی بار نماز جنازہ نہیں بڑھی اُسے دوسری بار نماز بڑھنا جائز ہے خواہ دفن کے بدیٹر ہے۔ مسجد میں نماز جنازہ مسجد ول بین میت پر نماز بڑھنا مکروہ ہے اور سجد ہیں جنازہ مسجد میں نماز حیا اُرد میں ایس کے ایس میں میں میں میں اور اُسے میں اور اُسے میں اُسے میں اُسے میں میں اُسے می

مجلوبی میار مبارد ارق لا نامجی محروه ہے، صرت شافعی مسلک بین مسجد کے اندر ناز جنازہ کومت عب کما گیاہے ، قرکو سامنے کرکے نماز بڑھنا مکروہ ہے ۔

دوسراشهيدوه مع جوصرت شبيد آخرت جوايه وه بجوخرا مكاساليقس سيكولى مترط

تیسری تمر شہیدد نیک محف کے ہے اس سے وہ منافق مراد ہے جوسلالوں کی صف ہیں۔ تمثل کیا گیا ہو س کونسل نہیں دیا جائے اس کے کیٹروں ہیں دفن کیا جائے اور اس کی فاہری حالت کے میٹر نظر تماذ جنازہ پڑھی جائے۔

اویر کھے گئے مسائل مننی مسلک کے مطابق ہیں۔

جنازی میں ان کے کاطر افتہ میت کو لے کر فرستان تک جانا بھی قسل دینے کفن بنانے میں اور کا دینے کفن بنانے کا طریقہ سند ہوں اور کا دینا زہ بڑھنے کی طرح فرش کفایہ ہے اس کا مسنون طریقہ حنفی سسک ہیں یہ ہے کہ چارا آدمی اول بدل کر دینا نے کو قرستان تک لے جائیں ہاں کا مسنون طور کہ ہمط دن ہے جنازے کو کا ندھے پر لے کر دس دس قدم جلا باتی کا ندھے پر لے کر دس دس قدم جلا باتی کا تدھے پر لے کر دس دس قدم جلا بائی کا تدھے پر لے کا مرا اندیجہ والیس میلو کی بائتی کا تدھے پر لے کہ دس دسس قدم جلا بائے ، دو و حدیثہ ہے یا وودھ جیڑائی کے بعد قوت ہوجائے و انے بے کا جنا آرہ باتھوں پر ایک اور اسی طرح باری باری باری سے توگ اسے باتھوں بر ایکا کرے جیس مورت کے بائے اور اسی طرح باری باری باری سے توگ اسے باتھوں بر ایکا کرے جیس مورت کے جنانے کو او برے ڈھکا ہو ایم ایک اور میں ایک اور میں ایک اور میں ایک اور میں ایک کر توری کے دفت کر افت ماسل مورت کو دفت کر مورت ہوئی ہے اور ایک کر دیرے۔

جنائے کے ساتھ صلنے اوراس کے متعلقہ مسائل جنازے کے ساتھ جاناستان جنائے کے ساتھ جاناستان سے اورانفسان ہے کہ بیل جا اگر کئی دجہ سے میدل نہ جاسکتا ہونو سواری ہم جلنے میں مضائقہ نہیں لیکن جنائے سے اعتماد خاص کے بیچے رہا جائے اورائی ہائیں جانا خلاق اولیٰ ہے اعتماد کی سے مینائے کے ایکن جانا خلاق اولیٰ ہے اعتماد کی ساتھ خاص سے مینائے کے ساتھ خاص جانا کو وہ تحری ہے۔ بنائے کے ساتھ خاص کا روشن جانا ہے گروائی کا دوشن کے دنا ورٹوسٹ ہوگی وہ میں میں جائے ۔

نلا جنازہ سے پہنے واپس آجانا مطلقا مکروہ ہے، بال نماز کے بعدا گراہل میں۔ عبازت دیں تووانیس آنامکردہ نہیں ہے ۔ جنازہ رکتے جائے سے پہنے ہلاطرورت بیٹے جانا خلاف سننت ہے، جنازہ گزرے وقت بیٹے ہوئے وگوں بوکٹر، وجانا تین ساموں کے ذبایہ مکروہ ہے، شافعی فقیماد کا قول مختار یہ ہے کہ گھڑا موجانا مستحب ہے۔

میت برآ واز مصروفے بیٹے: گربیان بھاڑ نے کی مائنت ہے ، بغیراً وز کا ہے اکسو بہانے بیں کوئی مضا کف نہیں، آخفت صی اللہ علیہ وسلّم نے فردیا،

ليس مناحَنَ مُطَـم الْخُدُ وَدُ ﴿ جَنْتُصَ أَجُكُونَ بِرَاءَ جِمَارِكَ اوَدِ وَشَنَّ الْجُبُوبَ وَدَعَادِينَ عُوى ﴿ مُرِياقِلَ وَجَائِكَ وَهِ بَمِسَ ــــــ الْجَاهِلِينَةِ - ﴿ بَيْنِ بِ .

اگر کوئی شخص مندر بی سامل سے دور کشنی کے ندرو نات مبین کی تدفین باکیا در کشتی کا ایسے مقام ہے علیہ اناز بہاں آرمین میں دفن کیا جاسکے دشوار ہوتو جائے کرمیت کے سنڈ کوئی بواری چیز باندھ کرغوق کردیا جائے۔ میت کودفن کرنے مے لئے نہر اس گری ہونا جائے کہ جو کم سے کم قبر بیٹانے کا طریقتم اوسط درجہ قدوالے انسان کے نصف قد آدم کے برا بر ہواور

اس سے زیادہ گہرائی جوناافضل ہے، بیٹھی ققیہ کا قول ہے شافعی فقیہ کہتے ہیں کہ تبری گہرائی آئی بوناسنت ہے کہ وسط درجے قد کا اُدمی اُسمان کی فرت اِنتھا کھا کڑاس ہیں گھڑا ہومائے۔ قِیر کی لمبانی چزان کم سے کمرائنی بوجس میں میت کی اور قبر بیں اُ تار نے والے کی گنجالسّٹس مِورَ أَكْرَرُ بِنِ سَنْتِ مِنْ لُوْاسُ مِن لِحد ( نغلي قبر ؛ بنا ناسنَت ہے۔ لحدیہ ہے کہ قبرے نجلے <u>حقے</u> میں نفسلے کی جانب والے بہلومیں اتنا نساجوڑا گڑ ھاکھودا جائے میں بیں سیت کورگھا جا سکے۔ صندوق نماقرین میت کور کھنے کے بعدا ویرت جیت بنادینا چاہیئے۔میت کوقبر میں رکھ کررخ قبلے کی غرف کر دینا واجب ہے میت کونیر میں دائیں پیکوے بل رکست سَلَّت سِيءَ قِربِين ركِحَ وَالدَاسُ وقت كُيِّ لِينْسِيدِ النَّاحِ وَعَسَى وَلَمْ وَلِيالِ اللَّهِ حُسنَى اللّه عليه وسَنَهُ إِيهُ مَا تَأْمُ الْمُركُ تَرُديكُ سُؤُنَ ہِي مَا يَكُ مِسْلُكُ بِينَ مِن يرج اعَنَا فِي كُمَا يَهِي كِمَا جِكُ \* اللَّهُ مُذَا لَقَابُكُ أَنَّ بِأَنْحُسُنِ قَبُوْلِ (النَّاسُ كَامِيْنِ فِيرَانَى وْمِنَ إِيِّكَ اصْلَافِينَةِ مُرِينَ كُوتِرِينَ لِثَائِمَ مُنْ جِندًا سَ كَاوَامِنَ بِالْحَدِينَ كَعَادِ بِرك ورأبوك ترکو ہند کرنے کے بعد حاضرین جنازہ کے لئے مستنعب پرے کہائیے دونوں مانحفوں میں لیس بھرکرئے این بار قبر کے او پر ڈائیں اور اجتدا سر بانے کی حرف سے گریں پہلے دید بجرنے ين كهين المه خوا خلفانا أحداد وعرف تم كواس متى سرنيا وومرس ب بحرف بي كبين وَ مِنْهُمَا لِغُيدُ عُدِدِينَ مِن مَم وَوَالنِّن كَما ورتيسرت نب بحرت بين جمين ومرتها مُنْخُرِيكُكُمة تُأَمَّرُ فَأَ أَهْضَاى ودوسرى بارتجرتم واسي سرائطًا مكِن كُـــ

قبر اورت کی بینے کی طرح انہوی ہوئی اور ایک باشت اونچی رکھنامت ہوسے جربر جوئے گئے سے سفیدی بھیرنا سکر وہ ہے استدمٹی سے سائی کرنے میں مضائقہ نہیں قبرکے اوپر چھر باکٹڑی وغیرہ نبطور زینت لگان ناما کر ہے ۔ شافعی منا پہچان کی غرض سے سرہانے کی طرت بھروغیرہ رکھ دینا سنّت کہتے ہیں۔ قبر پرکٹند لگانے کو تمام انگر مکودہ کہتے میں اور فرآن کی ایس بھی مان کی فقہ اکے فرویک مرام ہے اگر قبر کا انت مت جانے کا اند نبشہ ہوا ور پہچان کے سنے کو اُن چیز یاکنتہ جس برکسی فررگ عامر با بہت یک سرے والے کی ناریخ و فات اور نام بھی اور طنبی علمار کے نزد بک عالم اور عامی میں کوئی قرق تبیں ہے۔

قبر پر عمارت تعیم کرتا گنید یا دراسی تسم کی عورت یا جار داواری قبر بر بنانا می ده به فقیر پر ممانا می ده به فقیر پر عمارت تعیم کرده اور اگر تما نزمت تسود بونواس نیت سیم خفی مکان امر درمه اور معید قبر کور بین درخ کرده تعی برام کام کے نئے بنائے گادہ تعین برام کام کے نئے بن سیس میں مناف بالرم میں بالرم میں

تر پر بیطنا باسونا محروه تنزیمی ہے اور بیٹاب دغیرہ کرنا سرام ہے ، قبروں پر طبنا مکروہ ہے استدا گرمیت کو قبرتک بیننی نا بغیر مس پر چلے مکن ند مولور واسے۔

جہال موت واقع موئی و ہاں سے کی اور ملاقعیں میت کو لے جانا سے ہے کرمیت کو کسی علاقے ہیں وفن کیا جائے جہاں موت و اقع ہوئی ، وفن سے بہتے ایک شہر سے دو سرے شہر ہے نے بیندائی ہیں اور بیدا ہوجائے کا الدنیشد نہ ہو۔ وفن کرنے کے بعد کال کرنے جانا حرام ہے ایجوامی صورت کے بہکد اُسے کسی ایسی زہین میں دفن کیا گیا ہوجونا جانز طور پر غصب کی ہوئی جو یا کسی نے بدر جدحق شفعد نی ہو ورز مہین کا مالک بہت کے دہال معدفون رہنے پر رصی نہ ہویا میت کے سائٹہ کچھ مال تصدر آیا ہے جری بین دفن ہو گیا موثو تی کھول کر دو مال کال لینا جائز ہے ۔

ایک فیریس کئی مینتول کا دفن کرنا بلاخرورت ایسا کرنامکروہ بالیک اگراپیا ایک فیریس کئی مینتول کا دفن کرنا جا کرنے اگرائیں صورت درہین آئے تو اموات میں جواففل مواسے قبلے کی جانب رکھیں میں کے بعد ود سرے درہے کی میت کو دکھاجا کے ابڑے کوچوٹے براور مردکوعورت بر تقدم حاصل ہے استمیں یہ ہے کہ ہر دومیت کے درمیان میں دکھ دی جائے محض کفن کا فرق کی ٹی نہیں ہے۔ منفرق مسائل جنازے کی نازمیت کارمضتین قرب ترین مرد بڑھائے در گرکوئی استفرق مسائل ایسانتف نر ہوتو بجر محلے یابستی کا مام بڑھائے کسی دوسرے کوول کی اجازت کے بغیر نماز نہیں بڑھا تاجا ہے۔

اگرایک وقت بین می جنازے موں تو ہرایک کی الگ الگ نماز پڑھنا چاہئے اسکین اگر مینوں کے دلی ایک ساتھ نماز بڑھائی جائے پر شفق میں آوا ہے اکر ناجا کرنے۔

نهاز حنازه مین س لنظ دیر کرنا که آدمی زیاده بوجائی محروه ہے۔

قبرستان بين كب شب بانين كرناروا نبيس مكيموت كوبادر كهنا اور اين اسي انجام كودصيان بين ركهنا جائيے.

دفن کرنے کے بعد کھر دہر کھڑے ہو کرمیت کے لئے دعائے معفرت کرنامنت ہے فین ك بعد قبرك مراب في مورة كبقره كى البندائي كيات اور بائنتى سورة بقره كى آخرى أيات برهى

۔ 'زندگی میں اپنے کئے کفن تیار رکھنا توجائز ہے لیکن قبر بنار کھنا محروہ ہے آسے کیا معلوم كدده كهال مركاك

م نے کے بعدم نے وائے کی ترائیاں یاد نہ والدی جائیں: گرکسی نے اُس کی برائی کومثال سمجھ کرخو دُو ہی بُرائی اختیار کی موتواس کی قباحت قر اکن دھدیث کے موالے سے بنادیزا ضرور<del>ی</del> م ا مرسا) جن گروالوں کے بچے سے کسی آدمی کا انتقال ہوگیا ہوتو یقیناً ان بررُری و المجرساً عنم طاری ہو گالبذا ان کے تعزیت کرنامستمب ہے، بینی تسلی وَسْفی دينا اورصبروستنكركي منقين كرنا حنعي علمارميت كرككروالول سان الفاظ بي تعزيت كرنامشمب كتين.

> عَفَرَاهُهُ تَعَالَىٰ بَمَيْتِكُ وَ تَعَادَثَ عَنُكُ وَتَعَمَّلِهُ بِرَجْهَتِهِ وُثَمَانَ تَلِكُ الصَّبُوْعَلَى مُصِبَتِهِ

وَالْجَرَاثَ عَلَىٰ مَوْنَتِهِ.

الاتد تعالی مرتے وائے کی مغفرت دیے اس کی خطاؤں سے درگزر فرائے اس کواپنے وامن دهت مین فرحک سے اوراس ماڈنہ بمالتُداب كصبرت ادرأس كى موت كار نج سينے براک کو اجرب۔

اس موقع برسب سعا حجه الفاظ وه بال جرسول النَّدِّ فرماً كم ر

إِنَّ بِيَّهِ مَا أَخَذُ وَلَكُ مُا أَعْلَىٰ اللَّهُ وَافْتِيْرَ بِهِ جِوْجِابِ لِي لِي اللَّهُ وَافْتِيْرَ بِ وَكُلُّ شَهِيًّا عِبِثْنَ لَا بِلَجِلِ فِي إِبِهِ مِنْ الكِمَقِيَّةِ وَقَدَ بِثْ مُّكَمَّى مُّكَمَّى

مکروہات برست میں سے دورتا میں ہیں جو جنازہ گھرے تھنے وقت یاقبر برکی جاتی ہیں شفاہ مباقد ڈیٹ کیا جاتا ہا گفاتا گفت ہم کیا جاتا ہا گرمیت کے درنا جس ایسے افراد کو جود جوں ہو تھی جاتنے ہ جنیس ہوئے تو ایسا کرنا مگر دہ ہی تنہیں میکٹرام ہے ۔

مستحب یہ بے کہ طوق وراحباب بل میت کے نے کیائے کا منظامرکر کے جمیں۔ انتخفرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حیفر گن ابی طالب کی شہادت پر حضرت فاطراحے فرمایا انتخا کہ جعفر کے گھروانوں کے نئے کھاٹا تیار کروائن پر ایسی مصیبت ابن پڑی ہے کررنج وغم ہیں کھاٹا مجولے ہوئے ہیں اور نیزوا حباب ورثج وسیوں کو بیائے کہ اہل میت کو اصرار کرکے کھا اکھا آئی کھوٹ کسٹ ڈرٹ غم ہیں کھاٹا کھا اسپیں جانا آئین وقت ہے تر یا دو کھاٹا نہ جہجٹ جائے۔ لبض عورتیں میت کے گھریں تین دن ایک جو لیے ہیں آگ جانا نے کو کرا تھی ہیں۔ پیغیال التحل جا بالا

قبروں کی زیارت کریا تروں کی زیارت طرت ماسس کرنے اور افرت کی یاد دروں کی زیارت کریا دلانے کی فرض سے ستھ ہے ، خاص طور پر جعد کے دوز دروس سے ایک دن پہنے اور ایک دن بعد علائے انت نے معرت کو عصرے واقت سے لیکر

ہفتہے۔دن طنوع اُفتاب کک کے دفست کوترجیج دی ہے۔ قبرکی زیادت کرنے والے کوچا ہے ك دُعاا و. رادى اورصول عبرت بس مصروت رسي اورميت مي لئ تلاوت قراك كرك رفت و مغفرت کی دعا کرے اس سے میت کواجرملتامی مدینوں ہیں آیاے کر قبر کی زیارت کرتے وآست يول كيمه.

ك السُّد تورب مصافى يسين والى روحون ورفنا بونے والے بھی کا بچھے باوں بيتى كحانون ا دربوسيده بذليون كاجواس دنيا يحلي ادرتير يروبي أن بيرا بني مدورة الزل فرما اورمراسلام اک کوسینی ۔

ألفه تدكرت الأشواح إلباوتية وَالْوَجُسَامِ الْنَهَالِيةِ وَالثُّمْعُومِ الْمُنْهَرِّقَةِ وَالْكُلُودِ ٱلْمُتَقَلِّعَةُ والعظام النَّحْرَةِ الْمَتَى خَرَجَتُ مِنَ الدُّهُ سِاءَ هِيُ بِك مُوْمِنةٌ أَنْزِلْ عَلَيْهَارُوهُا مِنْكُ وَ سَلامًا مِنْيُ.

تېرسىتان ىى آكر ،س طرح كىزىجى حدېن بىر، د ايت بمواسے ،

سسلام • انت دانترېم کې تېراف سایخة آلمیں محےیہ

أَلسَنَاوَ مُ عَلَيْكُمْ وَإِن فَوْم الساعان وارول كلبتي واو إتمر مُوْمِنِينُ وَ إِنَّا إِنْشَاءَ اللَّهُ بِلَكُ لأحترن

فرسسنان اگردور مول توسفرافتیار کرکے زیارت کونامستمب ہے اور نبی کریم کی ترکی نریارت بہت نریادہ موجب قربت ہے، مردوں کی طرح عررسیدہ عورتوں کے مفتی تقب ہےجن کے باہر تکلنے میں کھی فتنے کا انگرلیٹر فرہولیکن اگر ایسا ہو تو توروں کی زیارت کے لئے عورتوں کا جانا حرام ہے۔

قرى زيارت بعكام شريعت كرمفالق موناجائك يعنى ناتوقر كاطوات كرناجا كي استلام مواور نہ دعائے مذکورہ کے علاوہ کوئی اور مراد نہارت کا دیں انکرا جا ہئے۔

## ذكراورؤعا

ا وقات نمازیں توبندہ اپنے بروردگارے دم رح ام موکر اس کے ادکان مخصوص بیت اور شراک کے ساتھ بجالاتا ہے اور فرض وسنت اداکرتا ہے۔ لیکن الٹرکو بروقت یادکرتا ایک بند کا مومن کا شعارے وہ گھریں ہویا گھرے اپنر مفریں ہویا حضرین بیٹا ہوا کاروار کی تگ ودویس ہویا میدان جہا دکی ہما ہی بین وہ ہروقت ہران اور برمو قع ومحل براس کودل کے تگ ودویس ہویا میدان جہا دکی ہما ہی بین وہ ہروقت ہران اور برموقع ومحل براس کودل سے اور استفار کے ناموں سے قبر کہا جاتا ہے نو در مول اللہ صلی اللّه علید وسلم کے بارے بین آپ اور استفار کے ناموں سے قبر کہا جاتا ہے نو در مول اللہ صلی اللّه علید وقت خداکی یادکر نے بھی کے دیکھنے والوں کی شہادت ہے کہ بین کو الله احیان تھ ( ) ہے ہروقت خداکی یادکر نے بھی ایک مولیات نے دیکھنے والوں کی شہادت ہے کہ بین کو الله احیان تھ ( ) ہے ہروقت خداکی یادکر نے بھی ایک مولیات نے دیکھنے والوں کی شہادت ہے کہ یادمول الله الیوں بات بناد یکئے جس پر میں دائما عمل میار میں ایک سے دیا یا۔

شداکے ڈکرسے بروقت آپہاری زبان ترریعے۔ لا يزال نسأنك دها من ذكر الله.

مورة العمران بين ہے يہ

(الماعران. كيتداه)

النوير بركر كرون الشاي ما وقطوة الأعلامة ويبد

ا بل عمتىل و ولوگ بى جو الله كو كفر بيط اورليط بو ئے ياد كرتے ہيں۔

اورادمشادسي:

(الزاب الهرولم)

اذَكُرُدُ اللَّهُ وَكُوْا كُنِيِّرُ الْحُوْلِ مَهَا كُوْهُ وَكُرُوّا وَالْمِيلُانَ

الله کوکٹرسنٹ سے یا د کر و اورجیج وشام اس کی پاکی بیان کر و عبادت کامغز دعاہے" الس حائج گفتے العبادة 'صیف' تریمی اورابودا وُدنے

يعديث نقل كاب كايك بأرات فرمايا

دعامی عباوت ہے۔

ٱلذُّعَاعِ هوالعبادة ـ `

يە فرمانے كے بعدا كے نے تركن كارت تلاوت فرمائي،

وَ قَالَ النَّظُ الْأَعْوَانَ مُسْتَهِبُ مُنَافَدَ إِنَّ الْكَافِرُ يَسْتَكُمُ فَقَى عَبَالَا فِي مُنِيدُ غُلُونَ جَهَلَا وَالِحِينَ \* . المومن، آيت. ٢٠)

تبائے رب نے کہا کہ مجھ سے ذیا مائٹویس قبول کروں گا جولوگ برمی عباد ہے۔ مرتابی کرتے ہیں عظر بب ذلیل ہو کرجہ تم میں واخل ہوں گے۔ مرحد نے ایک میں اس اس میں ایس کا

نبھ سنی اللہ علیہ وسلم نے قرما باہے کہ! میں دید نسسل اہلہ یعضب

وعاقطرت الشانی کی پیچارہ میں وقرآن نے اس فطرت کو الن الفاظ میں بریان فردیا ہے و وَاذَا مَسْلَ اِلمَسْنَ فَاؤِدَ مُعَارِثَةَ فَرَيْدُ الْمَارِ

جب اسّان کوکوئ کلیف مجبوباتی ہے آو وہ اپنے ربکوپوری طرح رجوع موکر کیار انٹھت ہے ۔

وی خود در در این مصرون در این کے دندان پرسی بی بورها بست و کرد و در بینی بی بورها بست و در کرد و در بینی برو ف انگلیت دفع کرناصرت اورصرف دائے کا افتیاری بینیا که اس بی فظیت در اس می مبت کا جد بر و ف بین برو قت برد در بینیا اس کے منظور عاجزی و ب جا رقی کمتری اور افتقاری و وکیفیت بیدا جوجوایان کی دور اور است م دائے اس کی نظر اللہ کے موااور کسی طرت ندا کھے دفائے کہ کی این اور کی بر بہتیت نیام اندور کوع و بود در درس بین جو کھے برد فرا اس بین اینی کیفیات کا افیار بوتا ہے انحصوص بحدے کی مہیت اور موری فرائحہ کی فرات ان کیفیات کو نریا ہوت کی کہ بیاں کرتی ہے اس کے بردکست بین مورد فرائح براہ حال کرنا فرض بین مورد کو این برد کے گئے بین جیکہ و وسرے درکان ایک رکھت بین ایک ہی بارا واکر نا فرض بین مورد کو ان کر کی اس میٹیت کوانداز و اس حدیث قدمی کے انفاظ سے جو اے جو بی کریم علیہ الصلوان و النسیم کی زبان مبادک سے ادا ہوتے مغظ و و ایام مسلم اوردا کو داور تردادی نے نقل کے بین ا

تسببت الصلق بليبى وبلين عبداى تصعنين ونبيدى مأسأل فاذا قال الحق لله رب العلمين قال الله حمدتی عبدی و إذا قَالَ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ قَالَ ٱتني عَلَىٰ عَدُوى فأذا قال صالك يوم الدَّبِق قال حَجْد تَى عبدى وَكُونَ ۚ فَوَصَ إِلَىٰ عَبُونِي فاذا قال ايّاك نعبد وايات نستعين قال هذا بيني وبين عسبنای ولعبهی ماستال فاذا تكالئ اهددنا العواط المستفيم صواط الذين العبت شيهم غير الهغضوب عيجه ولاالفابي نَّالُ الله هـدَا لعبه ي و ىعىبىدى ماشاكك.

(الشَّدَنَّ فَرَايَا) بِي نَے نَمَازُكُو النِّے اور ایے بندے کے درمیان برا برے تعیم کرویا ہے اورمیرے بندے نے جوا نگاوہ آسے الماجب وهامحد بيندرب العلمين كبتائي الله فرمانات ميب نبدت تح ميري حميد بیان کی جب وہ رحمٰن اور رحیم کہتاہے تو الشرفراتا ہے میرے نیدے نے میری شناكي بحرجب ودكهتاب الكسابوم الت توالله فرماناب ميرب بندب نيميري برتری اور بزرگی بیان کی (ایک عدیث میں سے کہ میرے بندے نے فود کومرے والے كرديا بيرحب باك تعيدوا بأك تتبين كخينات أوالله فرازات يميه علورم يفيي کے رزونیارگی ت بیجاس نے مانگاوہ أس مل كيا. مهرزب ووالبد مااله واطالمتنايم ے وہ او نصالین کک کجننا ہے توان تعال فراتا

بكربيسارا يرب بندك كاحتسب رتزوي أس الحاده وبرب بندے کو دے دیا گیا۔

بندے کی اس ماہڑی و فائساری کا انہارسے سے ریاد دسجدے کی حالت میں موثاہے۔ برمالت قرب خدا وندی که سب سے مؤثر ڈراجہ جنی ہے ارش ونہوی ہے :

كَفَّرُبُ مَايَكُونُ العبد مِن ﴿ مَدَدَيْهِ مِن صَابِ عَزْيَاوَوَقَرِبِ اسجدے کی مالت ہیں موتاہ تواسس مات بین کترت سے وعاکیا کرو۔

ترتبه وَهُوَ سَاحِينٌ فَأَكُـاثِرُهِ المستكفأة المنتقيجة يسلم ومودا وُد،

تمام عبادات جن میں الدکاؤکر وردعائیں شامل میں ان سب کا مقصود بزدے کو! ہے رب سے قریب کرنا اور اس سے گہراتعلق قائم کرنا ہے الکہ حاجت مندیوں اور نیا اسندیوں کا تعلق مخلوق مے ٹوٹ کرخالق سے جڑھائے اور اس کے دن میں تعدا کی معبدیت کا اصاب اتنا ماسسنے عِوجات كرده الشيخ مرم اسم عبوديت البينة جسم وجان ابني ترند كي اورموت اورابيني متسام خواستیں محص انٹد کے نئے دقت کردے اور اس کی عظرت کے آگے سر گوں موحائے اگر ذکر و وعاليور المتشور اورجدُ رُبِحبّ كے ساخذ دل درزبان سے نكلے تو اس سے ايمان ميں جارا ور حلاوت الطاعت وعبادت مين استقامت ورلذت بهيا موتى بير. قرَّك مجيد مين ذكروه عا محجوالفاظ وارد موسك بس اورصد بيث كي كنابول بين صفور تبي كريم سلى الشرعليدة المركى زوان مبارک سے جو و عائیں اور او کا منقول ہیں اُن کو اور سے شعورا ورحضور قلب کے ساتھ اپنی زبان ے : دکیا مائے تو سرقسر کی پریشانی اور بے بینی بین اطبیقان قلب اور سکون حاصل موگا آپ ابیامحسوس کریں مے کہ آپ کے اورخدا کے درمیان جننے پردے سے وہرٹ گئے ہیں اورآپ براہ را سن بازگاہ میں میں کھڑے موے عرض کردہے میں اللّٰہ آ ہے سے ورامبی دور شدہے۔ " تَكُونُ أَقْرُكِ إِلَيْهِ مِن حَسْبِ الْوَمِرِ بِيُلِهِ" (مورة في يَعِنَ بِربند کی شاہ رنگ ہے بھی زیادہ اُس کے قریب ہول اور جب وہ مجھے بھر تاہے تو ہیں اس کی بھے ساتا جواب ويتاجول أيعبُب وعُوْمًا ألدُّ اعَ اذَأَ وَعَانَ (مورة بقرة

ذکر اور دعائیں قرق بیات کر ذکرینی الکتر کی تزار اور اس کے عقبت کا عترات اس کے اصابات اس کے اصابات کی تراف اس ک اسا نات پرسٹنگر وراس سے مشق و محرت کا خوار ہوتا ہے اس سے غیر جموق سکون قلاب حانس بوجائے اللہ سے قربت کا حساس توی ہوتا ہے اول میں موز وگلہ نہ کی کھنیت بیدا ہوتی ہے۔ دعامیں اپنی غرض اور حاجت کی طلب بی شام ہوتی ہے المام بن تیم رحمۃ الشاعلیہ فرانے جیں ا

وَکُرُونَ سِے اَفْضَل ہے۔ وَکُرَائِڈُونَغَالُی کی آلہ مِصفَتُوں درنعنوں پر بُسس کی تحریف کا نام ہے اور ڈن بندے کا

اریزکر افضل می الدعار فارزکر انآو سلی ایتد نوجی بجمع اوصافته والاشه و ابنی ماجت ما نگنے کے نئے سوال ہے تو دونوں کا کیامقا بلہ ہاسی نئے مدین (قدمی) ہیں اللہ تعالیٰ کا بدار شادفق ہوا ہے کہ ج شخص میرے ڈکریس شخول ہوکر اپنی حاجت ما نگنے سے رہ جائے تو اسے ہم ما نگنے والوں سے ہی زیادہ دیں مگے اور اسی بنا ہر کو عام انگر والے موبیع اللہ کی حداور شاکر نااور اس کے مجد کو عام انگرا جا ورشاکر نااور اس کے مجد کو عام انگرا جا ہے۔

الدعاء سؤال العبد حلمته ناین هذا من هذا و لهذا جاء فی الحدیث من شغله ذکری عن مسئلتی اَعْظیتُهٔ زشل ما اعطی السائلین و لهذا کان الستجب فی الدعاء ان یبراً الداعی عجمد الشر تعالی والشاع علیه بین بیای ماحسته۔

## زالوای*لانهبب)*

بہت موسی موسی میں ہے تا ہت ہوتا ہے کو دھا کی قبولیت مے سفے بیضروری ہے کاس کا اکفار ذکر اہلی تسیح و تہلیل اور حدوثات ہو۔

کے لئے مبعوت فرایا اور حنیں ہارے لئے نمونہ بنا کر بھیجا یہ وہ ذات گرامی ہے جوتمام طاہری ہوئے۔
معنوی احسان ت کی جائع ہے اس لئے فدائی یا و کے بعداس مقدس ہتی کی یا دسکوان کے
ایمان کا گزنے ہے یہ یا دافران کے فریعہ بحق ہے اور اقامت کے ذریعے بھی نماز میں تشہد
کے ذریعہ بھی ہوتی ہے اور در وہ کے ذریعے بھی جس طری خدائی یا دکے ساتھ اس سے محبت
بھی ظروری ہے اس طرح شام جہان کے لئے میں ہتی کواس نے رحمت بنا کر بھیجا یعنی
عاتم انہیں حضرت نمورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا دکے ساتھ بھی آ ہے کی ذات ہے
محبت ایمان کال زی تقاضل ہے آ ہے کے نام نامی سے قلب بیں بھنڈ ک روح کو فرحت اور
نرمان کوللڈ من ملنی ہے جس طرح بیاس کی مقدمت ہیں بھنڈ ایاتی بیٹنے سے جسم وجب ان کو
نرمان کوللڈ من ملنی ہے جس طرح بیاس کی مقدمت ہیں بھنڈ ایاتی بیٹنے سے جسم وجب ان کو
نرمان کوللڈ من ملنی ہے جس طرح بیاس کی مقدمت ہیں بھنڈ ایاتی بیٹنے سے جسم وجب ان کو
نومیا ہوتا ہے آ ہے بیٹر درودو وسلام بھیجئے ہے وہی سکون روح ان تی کو نصیب
نرمار ہیں بیا میں بیاح میں کھنے وہی سکون روح ان تی کو نصیب
مرور ہیں یا میں انہ میں کو درود دکی کئریت ہے۔

آپ نے فرمایاہے:

حَنْ صَلَىٰ عَسَىٰ وَاحِدَةُ صَبَى بِعِيْ فَخُلُوكِ بِالكِبَارِ ورود مَدَمَ بِحِبْ بِاللَّهِ الْأَلِمَالُ التَّاتِ عَلَيْكِ عَشْكِراً وَمَنْمُ } أَسَالُ مِنْ بِرُوسِ إِنْ كُاهِ رَحْمَتُ فُوالنَّابِ .

کسی محلی میں آپ کا نام میارک بیاجائے اور سفنے والا آپ پرورووٹر پڑھے تو اس کو آپ نے بخیل فرمایا ہے۔" البغیل الذی فن ڈکٹ شاعبندہ فلید بیسٹر علی (تریزی ہے) بین بخیل وہ ہے میں کے سامنے میرا فرک کیاجائے اور وہ درووٹر بڑھے۔

ترمدى يرحضت عرضى الدهندكى يروايت تعل مولى ب.

ان الدعلَو موقون بابن السماء والدي فعالى وقت تك زين وآسمان كوربال في الدعلَو موقون بابن السماء والدي بين فعالى وقت تك زين وآسمان كوربال في بين الديسة من المنظمة المن

صوم (روزه)

صوم کی تعرایت صوم کے بغوی معنی کئی امرے بازرہنے کے ہیں اگر کوئی شخص اونے ہے صوم کی تعرایت بازرہ یا کانے سے زکارہ تو اے مائم کہتے ہیں اقر آن حکیم میں ہے اِنْ اَنْ اَنْ اَنْ اِنْدَ تَصُلُونِ صَوْعًا (ویم ۴۴) ۔ بعنی میں نے اللہ سے صوم کی منت ماتی ہے اِخاموش رہنے کی باکلام نہ کرنے کی )

، صفلاح شَرِع بین دن مجرک نئے روزہ توڑنے والے اعمال سے ہار رہناصوم ہے۔ دن کی میعادی سے افتاح سے اقتاب غروب بوجائے تک ہے اور روزہ تو نے والے اعمال کھانا ، بدیا ورصنبی تعلق فائم کرنا ہیں ۔

رمضان کاپورا مهیدندنی روزون کاپداس کی مودا و رقضا دو این وظ خرص روزی میں اسی طرح کفارے کے روزے اور ندرمانے ہوئے روزے می فرض ہیں صفی فوندا ندرماتے ہوئے روزے کو واجب کہتے ہیں .

ماہ رمضان کا زوڑہ اوراس کانٹیوت میں رمضان کاروڑہ ہرمکلی مسالان پڑیں میں روزور کھنے کی خاقت ہو، نرض میں ہے رمضان میں روزے رکھنا ہجرت سے ڈیڑھ سال بعدماہ شعبان کی دس ناریج کو فرض ہوا اس کا فرض ہونا کتاب استحد، اور اجات سے فابت ہے۔

قرآن کیم میں ہے بَیَا اَیُکھا الْکَذِینَ اَحْدُواکُتِبَ عَلَیْکُمُ اَنْصِیَا مُ اُسلالُوا ہم پر دوزے قرض کے گئے ہیں آگے فرمایا سنگفل رکھناک النّدِی آئول فیڈیے الکھی آئو اس ایت ہیں سنھی دمضان فیرہے اس کا مبتدا محذوف ہے اور وہ ہے تھو 'ایسیٰ ج دوزے تم پر فرض کئے گئے ہیں وہ درمضان کے دوزے ہیں دمضان کا مہید وہس ہیں قرآن نازل ہوا۔ مجراللہ تعالیٰ نے حکم ویاہے فکن شنگھ کم ویننگ دائشتھی فلیکھ شاہ جورمضا

كالهيية باك أعدوزه ركهنا صروري م. (موروبقرو۱۸۵۱) (۱۸۵

احادبین جن سے روزے کی فرضیت تا بت ہے ان ہیں سے ایک صدیت جے بخاری

اورسلم في مطرت بن عمر يفي الله عنها مدو ايت كيام يرم.

لبني الاُسلام على خبيس. اسلام کی بنیار بایخ باتون برے (۱)ان

یان کا اعتران کر انتر کے سوالو کی معبوم مشعلاة الثكاله الأالله

بنیں وربرکہ محد الشرکے رسول بس ان محدا رسول الله واقام

اوروم، خازقائم كرنا وس زكاة اواكرُ الصلوة واليتاء الزكوة والج

وصوم مهمضان۔ (م) حج کرنا اور (۵) اورمضال کے

رورے رکھنا۔

د با اجماع توتمام است محديداس برسفن ب كما درمضان كارور دفي ب بسلولون بی سے کسی نے اس سے انحشادات نہیں کیایہ دین کی مستر ان سے اس کامتکر کا فرہے ۔

امام الوصيف اورامام صنبس رحمة التدعيبها كانزديك روزب كاركن حرت ايك بن اورده ب روزه أوري في الوري

بازرسنا- امام مالك رحمة التعليد تبت روزه كوتجى دكن كبتے بس، حشى فقها نيت كوشرط كيتے

ہیں رکن نہیں کتے۔

روزے کی شرطیں ٹین قسم کی ہیں (۱) روزہ واجب ہونے کی ترطیب، در) روزہ واجب ہونے کی ترطیب، در) روزہ میں مینے کی شرطیب، در)

 اد روژه واجب بوشے کی شرائط اسسا، م معقل اور بلوغ بین لېذا چتمف سلاق نه چو .ا مسلمان توموسيكن فاتر معقل ومحنول يأب موش مو ياصغير اسسن بجد موتوروزه واجب نہیں ہوگار

۱۔ اوا کے روز ہ کا وجو بصحتید اور منتیم برہے مربین اور سافر پر نہیں ہے لیکن مرض دور ہومیائے اور سفرتمام ہوجائے کے بعد قصا ضروری ہے۔

م. روز وصیح محدنے کی شرطیں دو ہیں حیض ونفاکس سے پاک ہونااورروزے کی نیت کرنا۔

نیت کادفت ہرروز آفتاب غرب ہونے کا بعد روزے کی نیب کرنے کا وقت سے نگے موز کے نفعت انہارے بہلے تک ہے۔

ماه رمضان بی بررد در در در سکانیت کرناچائیے سحری کھانا بھی نیت ہے لیکن اگر کھا تے وقت روزہ رکھنے کا ارادہ نہ موتو وہ سحری کھانانیت ہی شار تہ ہوگا۔

ندر معنین کے روز سے اور تھنئی روز ہے کے لئے زیادہ بہتر سی ہے کردات کو تیت کی جائے اورروز ہنتین کرویا جائے 'اگرا نگے روزروزہ کھنے کی نیت کی تواہ نذر روز سے کی یا تھی دون سے کی اور مہدید درصان کا ہے آؤدہ روزہ رمضان ہی کا ہوگا۔ البتہ اگر حالت سفریں کمی واجب روئے کی نیت کی زمضان کے اندر) تو وہی واجب روزہ اوا ہوگا کیونکے حالت سفریس درصال کے دونے ترک کر دینے کی اجازت ہے۔

یا و رمضان کا تحقق دوطرح سے بیٹین کیاجاسکتائے کہ رمضان خروع ہوگیا. دا: چاند نظر آجائے مطلع صاحب ہو بادل دھند یاغبار جاند کھنے سے بانع ندیوں

در، شعبان کے تیس دن بورے مرحا ہیں ہداس صورت ہیں جیسہ مطلیحات نہ ہو اسخطرت صلی اللہ علیہ وسلم کاارسٹاد ہے :

صوصوالِوُ وَكُنَيْهِ وَأَفْطِلُ وَالرَّكِيَّةِ بِالدَوْ كَلَى كَرُودُهُ رَكُوا وَرَجَا مُوجِكَ كُرُودُهُ فَالْ فَالْنَ عَسَمَ عَلَيْكُ مَا كُمِنْكُ الْحِسْدُةُ فَا لَحَوْدُهُ وَالْكُرِمِلْعَ الرَّالُوهِ وَوَلْسُبان كَيْسِ

شعباك شلاشين انجارى بروايت وبريوا ون إدر كرود

اگراسمان صاحہ ہوبیتی رویت ہلال سے مانع کوئی چیز ندمجو قضر دری ہے کہ ایک مجھے کیئرٹ اس کود کھے جو۔ دیکھنے والے امام یا قاصلی کے سامنے بدلفلا کہیں کو ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم نے ماہ رمضان کا جاند دیکے لیا۔

اگراسمان صاف نرموازرویت بلال سے مانع کوئی چیز موجود ہو) اب اگر کوئی تخص کہنا ہے کراس نے چاندد بچے لیا اور دو تحف مسلمان مراست باز، حاتی اور بالغے ہے تو اس کی شہماد ت کافی ہوگی ۔ مسلمان ناصاف ہوتور ویت بلال کے ثیوت کے لئے ایک مجمع کا دیجینا خروری نہیں ہے ۔ ایساشخص جومقبول الشبهادة بوماه رمضان کا جائده یکھے تواس پرواجب ہے کرفاض کے باس آگراس کی شہادت دے اگر شہریں ہے ۔ اور اگر قریبیں ہے تواس مقام کی سجدیں جا کرسب اوگوں کو مطلع کر دے خواج جائد دیکھنے والی کوئی پردہ کشین مورث ہی کیوں نہو۔

يەسائل ۴۹ شىبان گوچاندردىجىتەستىنىق بىن اگرچانددىكھائى نە دىسەتومجەلىنا چاھئے كە شعبان تىس دن كاسب اورتىيىوال دن گزاركرروز ە دىكەلىنا چاھئے۔

کسی ایک علاقین رویت برال تابت ہونا کر دیت بدل مب می مانتی

میں تابت ہوجائے تو وہاں سے سرطرت کے قرب وجواد کے ملاقے میں اس تبوت کی بنا پررہ رہ ر کھناہ اجب ہوگا ، قریب کے ملاقے وہ رائے جائیں گے جوجا ند د کھائی دینے والے علاقے ہے چوہیں قریح کے اندرواقع ہوں دور کے ملاقے والوں پرروز ، واجب نہیں ہوجا تاکیو کہ باہم مطلع کا اختلاف موتاہے ،

روست بلال کے باسے میں منجم کا قول سندنہ ہیں۔ کے بارے میں قابل اعتبار نہیں ہے اس کے صاب کی بنا پرروز ورکھنا واجب نہیں ہے کیونکہ نتار معلیہ الساد م نے روزے کو مقررہ علامتوں کے ساتھ وابسنہ کیا ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوسکتی وظامتیں ہیں ملال دمضان کا نظر آنا یا کا و شعبان کے نیس دن کا بورہ ہوجا نا۔

چاندو کھنے کی کوش مش کرنا سلمان پر ہامر بطور فرض کفایہ ماکد ہوتا ہے کہ جاندو کھنے کی کوش میں اربع کو غروب آخاب کے وقت باندو کھنے کی کوششش کی جائے ۔

ما ما ما ما ما تعلق موجائے ما بور ما کم کے فیصلہ کی ضرورت نہیں رمتی لیکن اگر حاکم کسی طریقیے سے جواس کے مسلک بر بنی ہو فیصلہ کر ہی دے تو تمام مسلمانوں برروزہ وجب موگا اگرچہ اس کا فیصلہ دیک ہی معتبر نتہادت کی بنا پر ہوا ہو۔ جلد پر قرا کے خبر رساتی سے جا ندم ہونے کی خبر اگر دیند را در بریزگار سلالوں اور بریزگار سلالوں اور بریزگار سلالوں اور ٹینیٹون سے جاند دیکھنے خبر ہونے کہ تشک وشہ باتی ندر ہے تو ہاں کی خبر ان کی جا تا ہو جاند و مسئل کے دون کے جو اس کا میں ایک دن کا فرق بڑجا تا ہوجیے حجاز اور ہند وستان ہیں ہے۔ جازی رویت کا ہند وستان ہیں احتبار نہیں ہے۔ جازی رویت کا ہند وستان ہیں احتبار نہیں کے بار دوسرے مالک کو می مجمعانی اسے۔

(یہ جامعۂ از مرکے سیکنے علامہ عبدالرحن تان کی رائے نقل کی گئے ہے)

موری این این می مادن سے پہلے دور ورکھنے کی بیت کا آیا یا بیامائے اسے میں این بیامائے اسے میں این بیامائے اسے م محری ہے ہیں سحری کی ناسنت ہے اور سوری دیر کرکے کھانا سنت ہے تاکہ کھانے ہونے بری کھی بچہ حری کی نیت سے کھالیہ ناجا ہے اور سحری دیر کرکے کھانا سنت ہے تاکہ کھانے دیر میں کھلی بھی کا وقت گزرگیا اور دو فرہ نہیں رکھا تو بھی دن بھر دور ہ داروں کی طرح گزارنا چاہئے اور رمضان کے بعد اس کی قضا صروری ہے۔

مُور جَدُّو بِنِ مَعَ بِعَدروزه مُحَولِ كَافَطَارِكِتْم بِسِ-افطارِسِ جلدى كرناسفت إِفْسِطُالُهِ السَّطَالُهِ كرلينا جائبُ ديركرنامكروه ہے جَجِوبائے يا مُحِور يا إِنْ سے افطار كرنا بِهْرَبُ افطاركرت وقت يہ دُمَا يُرْصنا جائيہُ:

اللَّهُ مَّدُ لَكَ صُمُتُ وَعَلَى دِرُولِكَ لَا التَّرْمِينَ يَرِت لِحُرورَه وَهَا اور اَفَظَنْ تُ - يَرِي وَي روزي سِوا فَطَار كِيا . فَيَعَالَى مِنْ روزي سِوا فَطَار كِيا .

اگريدنيٽين بوگيا كرمون ڈوب گيا اور افطاد كرلياس كے بعدمعلوم بواك ابھي مورج نہيں ڈوبائ آواس روسے كي نفينا ركھني ٹرے گ

میداکد خرورای تولید بیان کی جاجی ہے بھی حادث سے فروب آخا کا حالت روزہ کی خود کو کی اے چینے اور مباشرت سے بازر کھنے کا نام روزہ ہے کھائے پینے میں برجی شامل ہے کہ کسی ورطر لیقے سے جی عندایا دواسم میں داخل نہ ہو، مہاشرت میں خام صورتیں جو باندرا دہ ہوں شامل ہیں ۔ احتلام اس حکم سے خارج ہے کیونسے اس میں ار دہ نہیں بایا جاتا۔ روز سے کے حالت میں فرکن کی تلادت انفل نماز جسلیع اور جہاد میں وقت گزار نام ہر ہے۔ فضول اِتوں میں منگر رہنے سے موتاح ہاہے۔

ما هشوال كالتحقق مسيدكا بالدنظر آجائك توندي عور برشوال كامبيد تابت بوطك ما هشوال كالتحقق محكمة ودرمضان كوچاند و كليخ كوشندش كرنا چاسيك مس كاذكر بيليا

ہو دیکاہے سطح صاف ہو تو مجھ کیٹر کو جاند نظر آئے گالیکن اگر باول دغیرہ کے باعث مطلع مان نہ ہو تو د دستیر مردوں یا ایک مردا و درو تورتوں کی شہادت سے رویت ثابت ہوم باتی ہے جوشخص جاند کی شہادت و سے دہ یہ کہے کہ ہیں گواہی دیتا ہوں کہیں نے آج جاند دیکھا ور مجھے اس ہیں۔ کوئی سٹ نہیں ہے۔

یوم الشک بعینی مشکوک دن کاروزه برمشک مرادشعبان کاآخری دن (۳۰۰ تاریخ ایج حس کے تعلق رمضان کی بلی تاریخ وی مدار است میں مرکز کی سات میں میں استعمال کی بلی تاریخ

موے کا حقیل ہوا ور اس کی رت کو معلق اہرا کو درہا ہو (بعنی ہ ہو شعبان گذرنے کی تشب کی آوالیسی صورت ہیں اگر ہا تھوت نشر می بیلیتین کرکے کہ یہ دن رمضان کام روزہ رکھے لیتا ہوں اگر رمضان ہواتو محروہ تھ بھی ہو گااور اگر اس ترود کے ساتھ روزہ رکھا کہ روزہ رکھے لیتا ہوں اگر رمضان ہواتو ہنترور نہ افطار کرلوں گاتو ہے روزہ باطسل ہے۔

ممنورع روزون کابیان عیدین نے روزاورایام تشریق کے تین دون میں روزہ رکھنامرو و تحریمی ہے البتہ مج کہتے والا یہ روزے رکھ مکنا

ہے بھنٹی مسلک بہی ہے شافعی فقیان دنوں ہیں دوزہ مسطلقا حرام کہتے ہیں۔ '' کسی عورت کا اپنے شوہرکی اجازت یا اس کی مضامت دی سے بنجر نظی روزہ ر کھنا منع ہے سوا

أس صورت ك كرفتوم موجود فرم وبإحالت احرام يا احتكاف بسمو

مُّ اوْمُومِ كُلُ اُوروس الرَّ الْحَصَى وَلَا وَمُومِ كُلُ اُوروس الرَّ الْحَصَلِيدِ عَلَيْ الْمُومَا الْمُومِ الْحَصَيْدِ الْمُعَلِيدِ مُكِنَّرُو يُكُمُ سَمَّبِ اور باتَى تَيْنِ الْمُدَّ يردون المَّمَا اللَّهُ وَمُدَّا اللَّهُ وَمُدَّا اللَّهُ وَمُدَّا اللَّهُ وَمُلِيدٍ كُنْرُو يُكُمُ سَمَّبِ اور باتَى تَيْنِ الْمُدَّ مے نزویک منت میں انفلی روز وں کے شجلہ ہرہا ہ کے تین رونے ہیں اور ستب یہ ہے کہ ہے روزے ایام بیض میں جول بعنی عربی مجینے کی ۱۳ سمار اور ۱۵ ارتاریخ

ہریضے دوشنبداور بھان کوروزہ دکھتا مستحب سے ان روز ول سے بوصی ہے۔ ان مال ہوتی ہے وہ تخفی ہیں ہے۔ معریف ہیں آیا ہے کہ نظل روزوں کی اضام ہیں سب سے افضل روزوں کی اضام ہیں دور سے افضل روزوں کی ایک دور سے کاروز سے سے گزار آن کو وہ بیس روزے رکھ نا کہتے ہیں دور ہاں ہیں برمینے ہیں روزے رکھ نا دور ہیں اور میں ہرمینے ہیں روزے رکھ نا دوجو استحدہ میں اور میں ہرمینے ہیں روزے دکھ نا دوجو استحدہ میں ہرمینے ہیں دوالفقدہ اور می مورد کی دور کی دور کی میں ہرمینے ہیں اور می میں ہرمینے ہیں دوالفقدہ اور می مورد کی دور ک

ماہ متوال کے بچہ ون بعنی (سنسٹس عید) کے روزوں کے متعلق صنفی اور مائی مسلک یہ ہے کہ بر روزے متعرف دلال ہیں بول مثللًا ہر بہنتے ہیں وقدون۔

روم عرفه کاروزه ماه ذی انجه کی توبی تاریخ کوجے عرفه کا دن کہاجا تاہے دوزہ رکھنا پیرم عرف کاروزه مستمب ہے۔ بدروزہ ان کے لئے ستنب ہے جوچ ہیں نہیں ہیں رج کہنے والے کو عرف کے دن مروزہ رکھنا مکو و دہنا اگر اس سے کمز وری لاحق ہوتی ہونا اسی طرح پوم نرویہ بعنی اُنظویں ڈی الجد کاروزہ بھی مکو وہ ہے۔

تفلی روز و رکی کرنور دین انسان دوزه رکونینے کے بعد اگر تورد یا تواس کی تضاواجب ہے ا در کھنے کو میں مکر دہ تحریمی کہتے ہیں۔ مالکی فقہا کے نزدیک وہ روزہ جو کسی نے بطور تعلوج رک جوادر اس کے ان باب بیس سے کوئی باسٹین بر بنائے شفقت روزہ افسال کر لینے کا حکم دیس تو تورد دینا جا کڑے احداس کی تضافہیں ہے۔

بوم ماخور کاروزہ جس کے ساتھ نویں یا معض مدورے جوم کروہ تنزیم ہی ہیں گیارھویں تاریخ کاروزہ نمالایا کہا مکردہ تنزیمی ہے اس طرح بوم نوروزا دراہم مہرجان کے روزے ہیں بنٹرطیکہ یہ اُس دن دانٹے نه بوت بهون جس دن وه تخف بینے سے روزه رکھتا آرہا ہو۔ دائمی روز سے رکھنا جس سے جاتی شروری لاحق بهوباتی ہے اورصوم وصال لینی سسسل رات دن کھانے بینے وغیرہ سے خود کو بازر کھنا بھی مکروہ ہے۔ مسافر کوروزہ رکھنا جبکہ روزہ آس پر ثناق بوم کروہ ہے ۔ آسخضریت صلی ان جلبہ وسلم کی ولادت کادن روز عید کے مشاہب اس لئے اس دن روزہ رکھنا بھی محروہ ہے۔ مربیض اور مسافر کی طرح اگر حاصل عورت او دوجہ بلانے قالی اور عمر سیدہ مردہ عورت جن برروزہ رکھنا باعث مشقت ہویا ضر کا اندنیشہ ہو انھیں بھی روزہ رکھنا مکر وہ ہے کسی فرض روزے کی قضا واجب ہوتے ہو سے تفلی روزہ رکھنا مکروہ سے کیون کہ وہ بنے گفل سے رہادہ ضروری ہے۔

جن باتوں سے دورہ فاسد موجاتا ہے وہ دوتھ کی ہیں ایک وہ جن ہے۔ مُصْبِ دارت صوم صرف قضا لازم آتی ہے ، دوسری وہ جن سے قضا اور کفارہ دونوں لازم م تے ہیں۔

قصا واجب ہونے کی صور تا کوئی اسی نے کھالیتا ہوغذا کی طرح نہیں کھائی جائی اسے فیصلہ واجب ہوں کے ان کا کہ کھوری کی خدا اسے میں ہے مثلاً کچا جاول اکا کہ کھوری کھی اسے منظری بالو یا اگر نگل گیا یا کوئی دوا بیٹ بی بذراید کھندیا ناک سیسنجائی گئی یا کان میں تیل ڈالا گیا باقے مقدین آئی اور کچرار اوق نگل فی اس سے دوزہ اوٹ جائے گا اور قضا واجب ہوگ والد انوں کی جوری ہیں دہ گیا اور قضا واجب ہوگ اور آئوں کی جوری ہیں دہ گیا اور قضا واجب ہوگ اور آئوں کی جوری ہیں دہ گیا اس مدنہ ہوگا اس طرح اگر معاب و ہوئی اور آئوں سے کہ تو دوزہ مار دورہ کا اس طرح اگر معاب و ہوئی اور گئی آور وزہ فال در ہوگا کی بعد مدنہ میں ترک یا تو ہوئی کی اور ہوئی کے بعد مدنہ میں ترک کی اور ہوئی کی اور ہوئی کے معدم نہیں ترک کی دورہ کی اور ہوئی اور آئوں کے بعد میں اورٹ کے بعد میں کے بعد میں اورٹ کے بعد میں کے بعد میں کی اورٹ کے بعد میں کا اورٹ کے بعد میں کی کے بعد میں کے بعد میں

ے ان تام صورتوں ہیں روز و ٹوٹ ماتاہے اور اس کے بدلے میں ایک روزہ قضا کارکھنا پڑھ۔
قضا اور کھاڑہ وونوں واجب ہونے کی صورتیں بنیکسی عقد خرعی کے کئی غذا
یا غذامیں کوئی نے استعمال
کی لین کھائی یابی اور بیٹ کی طلب بوری کی یا خواہش نفسانی کی طلب بوری کی ان دونوں سورتوں
میں بشرائط ذیل کھاڑہ واجب ہوگا:

پهلی شرط به کدروزه دارم کلت مواور آس نے رات سے ڈوزؤ رمضان کی ٹیت کرنی ہو۔ دوسری شرط به که کوئی ایسا امرادی نه جوا موجس میں روزه توڑ دیپتارواہے مشال نوایش<sup>۔</sup> تیسری شرط به که روز داہنے ارادے سے بخوشی خاطر رکھا نہو مجبود کرکے روزہ رکھوا یا ناگر ایس

چوتنی شرط به کرروزه بالدراده قوارا بؤمهولے باخلطی سے زاول گیا ہو۔

اگریه شرطیس نه پائی جائیس تو کوناره و اجب نه جوگا مشان رات سے دورهٔ درمضان کی نیت نهیس کی جو پائسی تھیلے دوڑے باگر مشاند رمضان کے دوڑے کی قضا کی ٹیت ہوا ور روڑه دکھ کر توڑ دیا ہو یا سفراختیار کرنے کے بعدر درہ توڑ دیا ہو یا بھولے سے پائسی خلطی سے روزہ توط کیا ہوتو کھنارہ ساقط ہوجا نے گا اسی طرح اگر مباشرت بالارا دہ نہ کی گئی ہؤشر مگا ہیں باہم نہ ملی ہون تو بھی کھنارہ کسی ہروا جب نہ ہوگا نہ اُس عورت ہرکھارہ داجب ہوگا جس نے لینے نفس برمرد کو افتیار نہ دیا ہو۔ نرم ساحقہ کرنے والی حور توں پر کھارہ داجب سے لیکن انزال ہوجانے کی صورت میں قضاد اجب ہوگی۔

وهوال وین والی اشیار عفر سگریط وغیره ایبلی تسم کوا اتف صوم بیرے کیونکمال سیطبیعت کی خواس بیس بوری موتی ہے ، اس طرح صول لذت کے نئے عورت کا بوست کر العاب وین جوسسنا مجی ، سی حکم بیل ہے ، تو ان باتوں کے بالارا وہ کرنے سے کشارہ لازم ہوگا۔ دوز سے بیس کوئی ایب اکام کیا جس کا کرنا جا گزیے جیبے سرمی نیل ڈوالنا، تو تبویونٹسکا بوی کا بوسرلینا ان بیں سے کسی عمل سے روزہ نہیں ٹوٹٹ اگر بھول کر بیٹ بھر کھانا کھالیا اور حورت سے معلکیر بوا اور انزال ہوگیا توصرت روزہ بنہیں ٹوٹٹ اگر بھول کر بیٹ بھر کھانا کھالیا اور عمل کا ے بعدر درہ س فیال سے قصد آافطار کرلیا یا مجامعت کرلی کرروز و ٹوٹ گیا ہے توقضا اور کوٹارہ دوؤں او کرنا پڑے گار رمضان میں اگر غیرعدی طور پرروز و ڈوٹ جائے تو واجب ہے کہون کے باقی جفے میں لؤا تھنے صوم سے باز رہے۔

تف روزه مح قصاً مهوا گسے اوا کرنے کا وقت مہینوں کے اندر کی ہوائی سال کے گیارہ مہینوں کے اندر کی جاسکتی ہے درخان بین کمی دو سرے روزے کی ٹیت کرناھیے نہیں ہے اگر گذشتاند رمضان کے روزوں کی قصا واجب جوا ورووم ارمضان کیا گئے تو پہلے اس دمضان کے روزے رکھے بچھرتھنا روزے ہورے کے نفذاروز در کھنے میں دیر ترکز ایا ایٹ اگر ڈیا دہ ہول توسنسل رکھتا طروری نہیں آیک یادونا خد کرکے دریت کے ماکتے ہیں۔

 بلاعد رشر می قصد آتر است بوت روزے کا کنارہ ایک روزه توڑ دینے کا کفارہ روزے کے پر لے میں دو جینے کے مسلسل روزے کھنے ہے يورا موتاب اگردرميان بين ايك روزه محي جيوث كياتو بيمريده ومييني سلسل روزب و كهنا بول گے اگر بر روزے قری مینے کی بیسی تاریخ سے شروع کئے گئے تو اس بورے مینے کے اوراس كے بعد ك قرى بينے كے دورت ركھنا جائے ور اكر فرى مينے كے وسط سے خروع كے كئے تواس مہینے کو لورا محر کے انگلے ہورے ، و کے وزے رکھناا وربھر بھرسے مہینے ہیں اتنے دن رونست رکھناچا شئے کہ پہلے مہینے کے دن ملاکھ ہوسے تیں ون جومائیں اس کا خیال رکھ جائے ك زيج مين كوني ديب دن فريخ نا موحس مين روزه ركهنا حرام مين شلاع بيدالضحي كي تين ون . مغد ا کانشنسال:مرواجب سیمناس پرتین امامود ، کاآلفاق *ے احرت منبلی طمار برکھتے ہیں کہ اگر کسی* شرعى مذرك روز وترك مواجيد مفرجين أكياتواس كالسل نبين لوك كا و ) کفارے کے روزے رکھنے کے درمیان میں اگر عورت کوصیف اجائے او حیض کی مرت ختم کر کے فوراً روزے خروع کر دیزایا ہے چونئی ہے قدرتی اور دائمی عذرہے اس سے صرف الیسنی عورتوں کو جازت وی گئی ہے۔ البتد اگرافناس کی وجہ سے دوڑے چیوٹ جائیں تو کفارہ صیحے تہ (شرب التنويرج مصفحہ ، ﴿ ﴿ ) مو گاکیونکو بیعذر مرتب بیش نبس الله

۱۳، گرکی بین امکا تار دو مینیند وزی رکھنے کی طاقت ند ہوتو بھیرا بھرسکیوں کو دونوں وقت بیا بھر کر کھا نا کھلا دے یا بھر صد قد فراس میں فلہ دیاجا تاہے تنافلہ یا اس کی قیمت برا بھیکین کو دہدے کر اسفاسا بھرسکین فرس میں نو جینے بھی سلسکیں ۔ فراندا بھیں بہت بھر کر کھا نا کھ لانا ارہے بیہاں تک کرسا بھر کی تعدا د جری موجا ہے۔ ۔ بیب ہی آدمی کو ساتھ دن کھا نا کھ لانا ارب بیبان تک کرسا بھر کی تعدا د جری موجا ہے۔ ۔ بیب ہی آدمی کو ساتھ دن کھا نا کھ لانا کہ بھا نا کھ لانا کہ دن کا نفلہ دینا ہمی جا گرنے موجا ہے کہ وی کو ساتھ دنوں کا انجھا نا فلانا اس کی قیمت ایک در صاب اور در سے بھر ان کے موجا دو اور ہو ہے اور در سے بھر ان کے علی وہ اگر کوئی گفتل روز ہ توڑ دے تو کو کار در اجب سیس ہے اسس کی مسسکی مسسکی موجا ہے کہ جو سے مسسکی سے مسسکی مسسکی مسسکی میں ہوئے کے در میں ہے کہ ہم ہوئے ہوئے ۔

روز ہ تواری کے جا کڑی تذریع مرض یا شاندے تھیات کے سبب روز ہ کاروا ہے۔ کریو اندیش ہوکہ روز ہ دیکنے سے مرض بڑھ جا سے گا

پایسند آرام نرموگا با سخت کلید کا موجب بن با کے گائینوں اسامیز بر بھرس حنبل رحمتہ نشر ، علیہ کے صاوع استی ہیں کرروزہ تو تردین جا کرنے اسام صنبل کے نزدیک روزہ توٹرہ بنا اسٹیت اور رکھنا محروہ ہے ، اگر ایک نامیند پرمضرت کا توی گمان ہوتو ۔ وزہ تو تردین واجب اور رکھنا بالقائق حسیدام ہے ۔

سفرکی حاست میں روز و ترک کرنا مہارت ہے بشرطیک سفرا تنا ہوئیں میں قصروا جب ہوتا ہے۔ بیسٹی پر پر میں ( ہم ، کلومیٹرے نریاوہ) سفر پہیل ہویا ریل کا با ہوائی جہاڑ کا بیکن آرسفیوں کیسف نر ہو توروزہ رکھنا ہوترے : رفتا و خدا و ندی ہی ہے تو اُٹ تصوّعُ کو اُنکٹیکٹر ( لیعنی اگرا مالٹ سفریس) روزہ رکھناؤ تمہارے لئے ہوترہے۔

جس مسافرنے رات سے روزے کی نیت کی بواورطوع فیرے بعد سفرشرہ رخ کیا ہوتوروڈھ توڑنا ترام ہے گر نوٹر لیا توفضا واجب ہے کھنارہ نہیں ہے جنفی مسلک بہی ہے۔

روزه ترک کرنے کی جائز صورتیں حاملہ یا دودھ بلے فالی عورت کواگریا اندیشہ روزه ترک کرنے کی جائز صورتیں موکر در درکان اس کی اپنی جان کے اپنے کے لئے یاد وافل کے نئے مضرت رساں ہوگا تو اُس کوروزہ ترک کرنا جا گزیے ایسی حور آوں پر بشرط طاقت قصا کرنا واجب ہے ، نہ فدیہ واجب ہے اور نہسلسل قصا کے روزے رکھنا واجب ہیں۔ دود حربان نے والی بیچے کی ہاں ہو یا اُجرت پر دود حربا نے والی عورت دونوں میں کوئی فرق تہیں کیونکی اگرماں سے تو خرفا اس پر دود حربا نا واجب سے اور اگر اُجرت پر رکھا گیا ہے تو معاہدے کی روے دود حربانا واجب بھم ان

حیف دنداس کی الت بی روز و ترک کرویناه احیب ہے اور وزے رکھنا حرام لیکن جو ں ہی پاک موجا سے اُسے روزہ شروع کردینا چاہئے ادرجوروزے جیوٹ جاکس آن کورمضان کے بعد پادراکر اینا جاہئے۔

ر وزے میں سخت محبوک یا بیاس کاغلیہ باہرہ و مائے آواہی صالت میں روزہ آوڑ دیا ہا کرنے اور قضا واجب ہوگی۔ باہرہ و مائے آواہی صالت میں روزہ آوڑ دیا ہا کڑے اور قضا واجب ہوگی۔

عرسد وخیت ونانوان شخص برسال بهریس معیدت العمری کے باعث ترک صوم دوزه ترک کرسکتا ہے ہیں برواجب ہے کہ مردن کے عوض ایک محتلیٰ کو کھانا کھلائے ہیں جکم اس مربیق کا ہے جسے صحت کی توقع نہ ہو۔ فذہ دینے کے بدیر بھر قضا واجب نہیں ، اگر کو کی شخص اور مضان ہیں روزہ رکھنے سے عابز ہولیکن اس کی قضا کسی اور وقت میں رکھنے کی قدرت رکھتا موتو اس برداجب ہے کہ اس وقت قضا رکھے اس کے نئے فدیر نہیں ہے۔

ایک ممناح کو اتباطند دینا جننا فلاصد قرافطری دیا جا تاسم مینی بوشد و میر فعربیر کی مقدار گیمول یا ساڑھے تین سیرجو یا ان بس سے کسی ایک کی تیمت اگر تیمول اور جو کے عفاوہ کوئی اور غد فعید بین و یا جائے توجو قیمت بوشے دو میر گیمول باساڑھے تین میرجو کی بنی مواسی قیمت کا حدمر افلاد یاجا سکتاہے۔

قدیدیں اگرفلہ نہ دے بلکہ ایک ممتاح کو دونوں وقت پریٹ ہے کر کھیل دے تو اس سے ہی فدیہ ادا ہوجائے گا مگر دہی کھانا ہوج خود کھا تا ہے۔ فدیر کا فلہ یا تلفے کی قیمت کئی ممتاج وں کو

دينابجى صائزسيرر

اگرمرنے والے نے ندیہ اوا کر اس کے دار آن کے دار اوا کرے کی وصیت کردی ہو میرمنٹ کے قصر اس کرد کردیں۔ سے فدیدا واکر دیں۔ اگر دصیت نہای مجوا وروارٹ بالغ مول آؤا مغیبی فدیدا واکر دینا جا ہے ہیں سے میت کو آخرت میں فائد ما وروار آول کو آواب ماصل موکا مگر نا بالغ وار آؤں کے جے سے فدیر زادا کرنا جا ہے۔

اعترکا میں کی قسمیں اورمیعاد (۱) اعتکان داجیسپ اگر اُس کی ندرمان ٹی گئی ہمد (۲) اعتکان سنت کنایہ مؤکدہ ہے درمغان ہے اُور حشرے میں (۱۲) عشکان مستمد ہے درمغان کے ملادہ اورونؤں میں 'اعتکان کے لئے کوک

وه باتیس اعتکافت مقسر رات اعتکافت ۱۱۰ مباخرت کرنا ۲۱ سبدس بلاخردت بابرآجانا (۳) جنون اور بے بموثی (م) نشد کوراسٹیار یاشن کردیتے والی چنروں کا استعمال (۵) گسناه کبرو کا در تکاب (۱۱) در تداد -

مباشرت خوا ه تصدآ مویا مهوآ اسبدک اند مهویا با برخسد اعتکان به وه تمام احمال بواس جانب تخریک بدیداگری مگرده تخری بی مسبدت بابز کلناطبی طرور تون یاستری طرور تون کے علاوہ مضد احتکان ہے کہانا بینیا، بینیاب پاخانہ اغسل جنابت بلبعی طرور تین بین ان کے لئے اگر مبحد سے بابرا نا بڑجائے ان عرور تون کو برداکر کے فور آمسجد کے اندر آجا نا چاہیئے۔ جمعہ کی ناز کے لئے جامع مسجد جانا اور نماذ جنازہ بڑھا نادا گرکوئی دوسرا آدی بڑھائے دال نہ بی فرعی طرور تیں ہیں۔ اگر جمعہ کی نمائے کے جامع مسجد جانا امونوسنت بڑھ کے جانا چا بجَبِه اورخطبه اورنرزسے فادع بوکر فوراً والبس؟ جاناچا ہُے افرض کے بعدر پڑھی جانے والم منت نمازمقام احتکا صندیں پڑھنا جائے برطازے کی فازختم ہموتے ہی لوٹ آناچا ہیے۔ ہا ہر ظہرنا یا کسی سے بائیں کرنامعنکون کے لئے منع ہے۔

اعتکان کے آواب اعتکان کی فیوالے کو ایسی بات کے سوااور کوئی کلام ندکرنا۔
ایستکان کے آواب نریادہ تروقت تفاوت کلام اللہ اور کوئی کلام ندکرنا۔
ایس گزارنا امادیٹ رسول اور علوم دین کامطالعہ کرنا۔ اللہ کم تشیع و تخییداور استعفار کشرت سے کرتے رہنا اعتکان کے اواب ہیں۔ یہ ام میں آواب احتکان بیں سے میں کہ اعتکان کے کے اس مجد کا انتخاب کہا جا کے جوسب سے آجی ہو، دنہا ہیں سب سے آجی سجد معجوم م کے اس مجد کا انتخاب کہا جا کے جوسب سے آجی ہو، دنہا ہیں سب سے آجی سجد معجوم م کے اس مور نوی بحر میر شرک وہ سجد حیں ہیں سب نے وہ تمازی جمع موتے ہوں اور اس موسود نوی میں میں تب نے وہ تمازی جمع موتے ہوں اور اس موسود نوی میں میں تب نے وہ تمازی جمع موتے ہوں اور اس موسود نوی میں دور ہوں .

اعتكان كي مكروبات اس فيال عيب دمنا كراواب زياده مل كامكروه به اعتكان كي مكروبات بيشه ورازشغل دخواه ده تدريس اي كيول زيوا بين زياده مصرون دم المين مكروه به معدك قريب كر بوك كسبب أس بيس ما زيام ريض كي مزان بُري كي غرض من الم مجديس مزان بُري كي غرض من الم مجديس لانازسب بايس اعتكان كي حالت بين كرنام كوده بين .

د مفان کے آخری دس دنوں میں ایک دانت الیں آتی ہے جس میں بڑی فیرو تسمیب قدر مرکت سے اس کا ذکر قرآن کی ایک مورۃ بیں ہے جے مورۃ قدر کہتے ہیں۔

مدین میں می کراپ نے فرمایا ب

لیلۃ العشدرکودمضان کی اُخرنی دس راتوں پین تلاش کرو۔

تحروا ليلة القلار في الوتر. من العشر الأكواخر

اس سے بیمعلوم ہوا کہ بیمقدس دات دمضان کی اکٹیس بیٹیس۔ بچہیں بسستائیس یا انتیسویں شہر کو ہوتی ہے۔ ایک بادرسول انٹرصلی افٹرطلہ وسلم نے دمضان سے دو بھین ون پہلے فرایا کہ دمضان کا جہیدہ کہ ہاہے اس ہیں ایک دات الیس ہے جو بڑادم مینوں سے بہترہے جوتخص اس رات سيحروم رباده تمام بعلائرون سيمروم ربا

النه تعالی نے ترقواس رات کو تعین طور برطا ہرکیا ہے نہ اس کی بہج بان بنائی۔ اس کے بہت اس کی بہج بان بنائی۔ اس کے بندوں کو اس کی تائی وس کے بندوں کو اس کی تائی وسی کی آگیا ہے۔ ان راتوں میں زیادہ مت زیادہ یا والی میں مشغول رہنا جا کہتے جب اس کے قلب بر فرحت وروداور قوم الی الله کی کیفیت عالیہ موگی تو اس کا ذوق اور وجدان مسوس کر رہے گا کہ یہی لید العندر سے ایس رات تعلی نمازوں کے ملادہ یہ کو حاکثرت سے بڑھنا جائے۔

اَللَّهُمُ إِنَّكَ مَعُولًا تَحِبُ الْعَفْوَ ﴿ لَصَاللَّهُ وَمِلهَا مَوْسَمِ اورمعان كَاتَجِيبَة

ہیں قور قبط صدر قربر قبط ان کے صلاوہ رسول الٹرصسلی الٹرملیہ دیلم نے خاص طور پرصد تدکھ طرر مضان کے دوار سے ختم جونے بردینا ہرسلمان سکرنے طروری قرار دیاہے معطرت عبداللہ میں مسعود، ور حضرت عبداللہ بن عباس دوملیلِ القدرمی بیوں سے روابیت ہے ا

دسول النهملى الشرطير وللم خدس وفر فطرد بنا الانم قرار دياب تأكر درهان بين بوضلطى س بهاد بانين بوگئي بين يا برس فيه الات م ئ جون أن سرد وزس باكر بوم ايش اور قريون كركها في كامه المان مجي بوجا كرد

فَرَعِنَ سُهُولُ اللهِمَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ زَكُولَةَ الْفِقَلِ عُلَيْدٍ وَسُلَمَ زَكُولَةَ الْفِقِلِ طُهُولًا بِصِيَامٍ مِنَ اللَّغُو وَ الرَّفِيْنِ وَطُعُمَلَةً بِلُهُسَالِهِيْ. الرَّفِيْنِ وَطُعُمَلَةً بِلُهُسَالِهِيْ. العَلَاةِ)

اس سے معلوم ہوا کرصد قدُ فطر ہرا ڈادسلمان پرجوصا میں مقد ورہو واجب ہے اسس کا حکم آنحضرت جسلی الشرطید وسلم نے زکڑ ہ کا حکم نا ڈل ہونے سے پہلے اس سال ویاجس سال رمضان ہیں روزہ ر کھنا فرض ہوا ، جنا مجہوب دار زاق نے معیم اسسنا دکے ساتھ مبدین تعلیہ سے اخراج قرمایات کرمفتور نے ہوم فطرسے ایک بیاد وروز پہلے فیطیر دیا اور فرایا۔ اُدُ فیا صَاحَامِ نُ مُرِّدِ اَکوفِکی ہِ اُ فی ۔ ایک صاح تریا تھے دگیہوں کی دوسیں یا

ایک صاح تریافی دکیهون ک دوسیس یا ایک صاح مجور باجو اناد اورخلام کیاون

مَاعًا مِنْ شَهَرِٱوْسُتِهِ يُرِّعَنْ

كل حواوعب صغيرا وكبير مصفحاه جونام والمرااداكرور

فقهائے اصاف صدقہ نظر کو واجب کہتے ہیں فرض ہنیں کہتے۔ واجب ہونے کی تین خرطی ہیں وائی سلید سے بقد رنصاب خاصل مال کا مالک ہونا۔ صدقہ نظر بیں بعدر نصاب فاصل مالک ہونا۔ صدقہ نظر بیں بعدر نصاب قاصل مالک ہونا۔ صدقہ نظر بیں بعدر نصاب قاصل مالک عاص حرص تک یا تی رہنے کی قید ہنیں ہے جس طرح زکاۃ ہیں ہے۔ لہذا آگر کوئی تحص صدقہ فطر واجب ہونے کے بعد نصاب کا مالک مقامتے اس کو اوا کرنے سے بہلے وہ مال جا تارہا تو اس کے ذمہ سے وہ صفحہ فطر مال فارن کے دل اگر صدق فطر نہ تا تعقل فطر مذا کا اور خاص سے بہاں تک کر آن کے دل اگر صدقہ فطر نہ تک البیں تو مال جا تارہا تو اس کے دور بالغ ہونے یا جنون سے افالہ بانے کے بعد سکونوں کو صدقہ فطر مرتک کو اس کے دور اگر مدی فور نہ کو اس کے دور اگر مدی فور نہ کو اس کے دیں اگر صدقہ فطر موں کے دور بالغ ہونے یا جنون سے افالہ بانے کے بعد سکونوں کو صدقہ فطر مرتک کا وہ جو گا۔

صدقہ فطرعیدالفطری فیرطلون ہونے وقت واجب ہوتا ہے اور اس کا اواکر ہ اس سے پہلے اور بعد ہس میں وزست سے تاہم ستھیں یہ ہے کرعبدگا ہ جانے سے پہلے صد توفط نکال ویاجائے کیونکہ اسمحضرت تسلی اللہ حلیہ وسلم کا ارمثنا دہے ہ

اغتوهم عن السوال في منابس كويد كرود موال عدينياز هان البيوم من المناد البيوم

صدقہ نطر کا اداکرنا اپنی طرف سے اسٹیجھوٹے بچوں کی طرف سے اپنے خاوم اورالیے بڑے بینے کی طرف سے جومجنوں ہو واجب ہے بہری اور باغ اولاد کی طرف سے صد قر فطر دینا واجب نہیں ہے لیکن اگر دے دے تو اس کوٹو اب ماصل ہوگا 'ای طرح ماں پر بھی ل کا صد قدفط واجب نہیں ہے۔

سرق فط میں دی جانے والی چیزیں ہوتم کا ناج گیہوں بو بجا ، دمیان صدق فط میں دی جانے والی چیزیں ادر باجرہ اور میلوں بن مجدا در ناقی مدت فط میں دیاجا سکتا ہے توجوکوئ گیروں یا اُس کا کا دے تو اس کو م تولے کے بیرے ہونے

ودميرگيرېول يا کالادينا جائے اور اگريجو دے تو ، مرتو کے سيرے اس کارو ساتيني ۔ تھے جين سيبرينو يا آثاد بناچا مئے۔

گبہوں اور جو کے علاقہ وا درجتنے اتاج ہیں ان سب کا حکم یہ ہے کہ بونے دوسرگریہ ب یاسا طرحے تین سیر بھوکی قیمت لگائیں بھراس قیمت سے وہ غلّہ خریدی جوصد فٹر فضر پر دِن ہے جنت اسلے اتنا ہی دیدینا جائئے ۔ کو یا اصل جز لوٹے دو میر گیہوں یا سافل جے تین میر جو با اس کی قیمت ہے علّہ اگر نہ ویں اور بھی قیمت صد قد فطری دیدیں قوبھی جا کرنے ملکہ اب

جُندُوُونِ كاصدةُ فطراحِهَا عى طور بركسى أيك ممتاح كودينا جائز ہے جس طرح بيد جائز ہے كہ ايك تعف كاصدة كونظر و پندسكينوں كو دياجائے صدقةُ فطركے مصارف وي بهن مِن كا فركر آيت إليَّها الصَّدةَ قاتُ لِلْفَقَرْ آءِ بَين ہے اور جوباب زكوۃ بين آگ آرباہے۔

## زكوة

عرب بین زکوا کے معنی اور اس کی تعربیت. (کوا قائے کے معنی اور اس کی تعربیت. بین استعمال کی مثالیں ذیل ہیں دی جاتی ہیں بہ

قَدُ أَفَيْكُ مَنْ نُرَكَا هَا ﴿ وَمِنْ لِلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

ومينتك فلاح ياب موار

المراكا الزيرع أداعت بن تشود تا بوني

شربیت کی اصطلاح میں اس کے معنی مخصوص مال کو خاص شرائط کے ساتھ کسی مستحق شخص کو اس کا مالئے کہ استحق شخص کو اس کا مالئک بنا دینے کے ہیں مطلب برہ برکو تو کے مالئے کہ دومرے حقدادہ اس مینی انزامال رکھتے ہیں جس پر زکو قد واجب ہوان پر فرض ہے کہ دومرے حقدادہ کو جن کی تفصیل اگر آمری ہے اسنے مال میں سے ایک مقداد خاص کا مالئک بناویں۔ یہ خاص مقداد مال ذکو قد کہا جا تا ہے کہ اس سے آوی کا بغتیہ مال پاک ہوجا تاہے اور اس کے نہیں میں اور ترقی ہوتی ہے۔

ادائے دولوں اور ناداروں کا میں ہے۔ ایک دکا ہ استعمام کے بانچ ارکان ہیں ہے۔
ایک دکن ہے ادر ہرای خمض پوٹر این ہے
ہے جوشرالکا کو پوراکرتا ہوجن کا ذکر آگے آر ہائے۔ زکا ہ سستہ حدیث فرض ہوئی ہی کی قرضیت کتاب سنت اور اج اعتبات ہے استدان ہیں ہے کا انوا الڈرکوئے کو دکو ہ اواکرو) اور فی آ انتخاب ہے مطابع میں موالی اور کا در داوں اور ناداروں کا مقررہ میں ہے ) سود کی معارہ ہے۔ میں)

سنت سے انفرت سلی الشرطیہ ویلم کا ارشاد مرادی آپ نے فرایا کبنی الاست الام عسلی خسس اسسلام کی بنیا دیا بخ امور بسے ) وان میں سے ایک ایت کار مراکوانہ کا ذکر فرایا۔ خطبہ عجنت الود اح میں آپ نے فرایا ؛

اتعنوا الله وصلواخيسست الله ع دُرت ربوابي بيكا دنواري بلما وصوموا الله عرك وادو المسكر ريتها الريضان السك توريش وكوا در نهاية احوالكم اليفال كاذكوة الأدر

اجهاع لینی تام است اس برمنفق ہے کر رکواۃ ارکان اسسلام میں سے ایک رکن ہے جس کی ماص سنسرائط ہیں۔

است العميس تركوة كى المهيت كريبلى دوعهاد تين مبسان بي اورتسرى الى دورا قرق يرب كريبلى وه عبادتين بهرايروغرب خوش مال وبدهال سب برفض بين الكن زكوة ان ان وگون برفرض م جو كهان بيني مع معلمتن بون اورروزمره كي خروريات بورى كرف كه بعد يكه بيج بجى ربهتا بور تيسرا فرق يه ب نمازا وروزه حرف خدا كاحق بين اورزكوة بين خدا كرف كساخة بندون كاحق بجى م به نماز فر هي اور ذاكوة وين كن اكيد قرآن بن كرفت مى كم كاف به كساخة بندون كاحق بجى م به نماز فر هي اور ذاكوة وين كانكيد قرآن بن كرفت مى كم كاف به نمازا المقركوة و المرافق الموقود المرافق وين كان الميد قرآن بن كرفت من كرفة من منصود مال كرم من اور محتب دل سع نكالنا اور مجل كي مذموم صفت سينتس كو باك الكن من يكافئ المدين المنافقة والمنافية في المنافقة المنافقة بعد المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافية المنافقة والمنافية المنافقة والمنافية المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافية المنافقة والمنافية المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافق

وسورهٔ توبهٔ ایت. بهمها

جولوگ مونا جاندی جمع کرکے رکھے ہیں اور کے اسٹر کی راہ میں فریج ہنیں کرنے اُل کو بڑے ورد تاک مذاب کی خروید کئے جولوگ مال رکھتے ہوئے اُلوا اوا منیں کرتے وہ اپنے سے تیامت میں بڑا مذاب تیار کر رہے ہیں۔

و جوب ارکو ق کی شرط ہے ہو گار کو قا داجب ہونے کی شرط ہے ہوئی ہی مالدار ہو تو اس برز کو ق داجب نہیں ہے۔ ایک شرط عاتل ہو نا ہے بنا مجنوں پرزگا فادوا کرتا واجب نہیں صفی علماء کہتے ہیں کہ ان کے دلیوں سے ان کی رکوۃ اداکرئے کامطالبہ نہیں کیاجائے گا البتہ گان کے مال سے قرض اور نفضے کا اداکر ناواجب ہے کیونئہ یہ بندہ ب کے حفوق ہیں تا ہم تھئے (زمین کی بہداوا رکا دسواں حصتہ) اور صد دف فیطر واجب ہے ا فاتر العقل کے مال کا دہی حکم ہے جو پتنے کے مال کا ہے ایک شرط یہ ہے کہ ممارکہ سال خداب کو پہنچ گیا ہوا در اس برایک سال کی مدت گزرجی موا در آبک مذاط یہ بھی ہے کہ صاحب مرال آزاد ہو۔

مونا بالدی بال ورایک سال کی مرت مونا بالدی یا بال و اسباب کی وه مقدارس بهر کهنا بین اورجس کے پاس و دمقدار موجود بواس کوسا حب نصاب کہنے ہیں۔ گرسی کے پاسس ساڑھے بادن تولہ جاندی یا ساڑھے سانت تولسونا بوتو اس برز کوقاد جب ہوگ اور مسس کو جالبسواں حصہ زکوقا جس کا لٹا ہوگا، عرض مال کی ودمقدار جس کوصا حب نزرج نے وجب کی حدقار دیا چوخواہ دہ نقد زروہ یم کی صورت ہیں ہو یا کسی اور شکل ہیں وہی دفساب کی معتدار ہے رمخدے اموال زکوفا کا نصاب جداجد اسے جس کی تعشیل آگے تر ہی ہے۔

ایکسسان کی مقت گزرجانے کامطلب پرے کہ آگاؤا اس وقت تک و جب الدوائیں ہوتی ہے جب تک کی تخص کو آئی مار نے کہ وہ اسکے ہوتی ہے جب تک کی تخص کو آئی مار کے مارک ہے رہنے کی مقت ایک سال ایون کے سال ہے موجون دن کا ہونا ہے ، وجوب آگو قائے کے شرط یہ ہے کہ سال کی دونوں موں پر نصاب بور ایون ہو ہو ہوئی قائے کے شرط یہ ہے کہ سال کے دونوں موں پر نصاب بور ایون ہو ہوئی آئر کو تی شخص سال کے آفاز ہیں چورے نصاب کا مارک تھا اور سی حال ہیں جو یہ سال گزرگیہ نو فرکی قائم ہوئی اور افید سال ہیں وہ کی اور افید سال ہیں وہ کی بوری موگئی تب ہی بوستور اوگو قواج ہوگی ہاں گرمان کی تی تیرساں تک جاری رہی اور سال گزرگیہ تو احب ہوگی ہاں گرمان کی تی تیرساں تک جاری رہی اور سال گزرگیہ تو احب ہوگی ہاں گرمان کی تی تیرساں تک جاری رہی اور سال گزرگیہ تو احب نموگی داگر کو تی تعمل سال کے تمان میں نصاب کی مارک بی تا اور سال مال ہیں اور اضاف وہوا تو اس کو حسب ال ہیں نتا مل کی جائے گا و رہب ہے موجود در ان سال مال ہیں اور اضاف وہوا تو اس کو حسب ال ہیں نتا مل کیا جائے گا و رہب

برزكؤة واجب بوگ

بچراسیال گزرجائے کی شرط کھیتی او پھپنوں کے علیا وہ دوسری استیباء کے لئے سینا تھینی او پھپنوں کے نئے سال گزرجائے کی شرط نہیں ہے۔

ساحی مال کا آزاد مونااور قربس سے بری ہونا زبونلے ہندارقین برزگاہ و جب بنیست، گرچہ دوس نئی ہو، جارے زمانے میں س طبقے کے لوگ پائے بنیں جاتے ہ اسی طرح میں حب ال کے تئے بریمی شرط ہے کہ توض و جب الاودا س کے وحد نہ ہوئیں گرکسی بر منا قض ہے جرمال نصاب کے برابر ہویا اتنا ہو کہ ادکے قرض کے بعد بھدار لفیاب مال باتی فررے و برشخص بر زکوۃ واجب بنیں ہے۔

وه اموال جن بررگو قاماً کرنت موقی سیکونتی مکافف سامانه خان بیننے کے وہ اموال جن بررگو قاماً کرنت میں موقی کندروں سوری کے جانوروں ستعمالی

ستی دو ساور بیندخرون جوسماه شافیطیمون اورسوئے جاندگی کے نام و نا صب جیزوں پر اُرُو اُوا میں بنہیں ہے اس عرت جو ہات مشام و نی اُوق اُربد و فیرہ براز کو قانہیں ہے لیشونیکہ وہ عِمارت کے نے اُروں، میشہ ورا نرآ رات، ورمنی کتا ہوں برز کو قانہیں ہے بشر طب کہ وہ مخارت کے سے ناموں ،

است یار کی میں جن برز کوہ واجب سب موجد ب مون برز کوہ داجب ہوتی است یار کی میں جن برز کوہ واجب سب ہباغ قسم کی ہیں ا

ورجوبيات بعبتي بإلي جائ والمصالار

و، سونا عیاندی باسوناجاندی کے بھائے جلنے والے سکتے۔

بور سيامان تبخارت .

ہم کان سے تھی ہوئی سٹیاء اور دفینے ۔

د. زرعی بهیدادار اور مین

برا يك قسم كاميان اورزكاة اداكت كاطريقة الك الك نكحاجا تاب-

واضع بوكرد رت كحديل وبالأرول برزكاة سب وحتى جالؤرمث فائيل كك اور برن دغیرہ پر نہیں ہے۔ اونٹ، گائے، بھیلس اویکری دخواوثر موں یا مادہ) ان پرزکاۃ ما مکموے کی دور طبی میں بہلی یکددہ سائمدموں بعنی سال کے زياده ترحضيس ميدان ياحتك كي كماس جِركر إدرفتون كي بي كحا كرجيتي بور، وران كوچاره كهجى كمين وياجاتا جواورد وسرى بدكه أن سد باربر دارى سوارى كجينتي بالري كاكام زليا م ناموجيے گورے نچراورمبيل وغيرہ ۔ -ونا تعددس برزكوة ب کم ہے کم نعداد سے جاری ک مين پر رکوه انک بجری <u>ا</u> کجرایا س کی قیمت د ہے ہ تک ھائد ہوتی ہے وونكريان يادونكرك. ۱۰ سے مہائک ہ ایسے واشک يأيخ ے ۲۰ سے ہم ہا تک ا ونت كاليكساله الوه تجيه ما أس كي قليمت ه:سے دیم یک ہمرے ہمیک اونتك كوزوساليه مر ۲ میرسے ۲۰ تک اونٹ کانین سایہ ء وبات <u>ما</u> تک اونت كأجازب أنداء د با سے ویک ووسال کے دو بیجے ،

۱۷۰ اونٹوں کے بعد بجہ اُسی طرح حساب جلے گابینی ہر بائخ پر ایک بکری اور ہردس پر دو مکر یاں بڑھنی جائیں گی بعنی ۱۶۰ ونٹوں پر ۱۳ ماساں کے دواونٹ کے بچے اور ایک بکری زکو ڈیس دینا ہوگی اور بہم اراونٹوں پر تین تین سال کے دو ونٹ کے بیخے اور نین بکریاں بوں گی اُس طرح جننے اونٹ بڑھتے جائیں گے زکو ڈاسی صباب سے ٹرھنی رہے گی۔

وہ ہے وہونگ

تین تین سال کے دو بچے

| مشرح زكوة                                                  | تفدومس پرزگوة داجيج<br>اتک       | رگوة كانساب<br>م           | گائے کیسینس وغیرہ کی                     |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| کی مندن                                                    | انگ                              | ا ہے ہ                     | ا متدائی تعباب میں                       |
| جھ ریں<br>سال کا بچہ یا مس کی قیمت                         | و<br>و نگ                        | ۴۰ مول                     | ہے اس سے کھریر                           |
| ه دوسال کابی .<br>                                         | قو لوړي                          | وم مون                     | ہاں ہے کم پر<br>ڈکاؤنہیں ہے              |
| عربونان کاربرد<br>عامال کے دو کیج                          |                                  | ۹۰ میون                    |                                          |
| ع مان مع دوبيع<br>اكا يك اورايك سال كا يك مجير             |                                  | رور<br>ده بهول آ           |                                          |
| اهایمه دراید سان هاید چر<br>کرد.                           | ورسان<br>تو ۲سال                 | م برول<br>مم برول          |                                          |
| ا کرد چین<br>از کرد از | 7 C                              | ور<br>مور                  |                                          |
| ے سال <u>کے تین بت</u> ے<br>مراکز کی میں میں میں           | • •                              |                            |                                          |
| كالكاورابك سأل كرديج                                       | او ورسال<br>کا دکارہ کھی میں ہے  | ۱۰۰ بموں<br>میں اس کی میں  | حنين العاد                               |
| ع گ سان طریقہ برے کہ                                       | انی رکوه هی زیاده جونی ر.<br>ماه | عنی جائے ہی ال             | ، می تعداد بر<br>مسامه می کسیا           |
| بنوان برسراور بم كاعتبأ                                    | مائحة سے زیادہ جبنی تفداد        | بنالیاجائے اور مہ<br>د میں | - معربوره م تومعهارم<br>- محربور راب     |
| لى زكوة بدورد وسال كا                                      | يك سأن كالبك بحية جوم أ          | هٔ مشلا ۱۰ بیس ا           | مصے رکو ہو تھائی جائے<br>اگر میں کریں    |
| ادیرِ رُوُ ۃ شَمار نہ کی مبائے                             | ء دیبانی کے درمیان کی تعدا       | ومبيره ميناجا بثي          | الك بَيْنِ جُو ، هم مَنْ رَكُوْ          |
| ہ بیجے ایک ایک سال کے                                      | ے کی منتلڈ ۱۴۰ ہوں تر پاتو       | ، کی رکواۃ دی جا۔          | للكرصرف بهم ١٠٠٠ م.                      |
| ·                                                          | دونون صورتين جائز بان.           | فی دورو سال کے             | و ڪھائين پائين نے                        |
| م شرح زکوة                                                 | العدادم برزئوة وض                | ا ساب                      | بعير بري کاروه بر                        |
| بمينس<br>بمينس                                             | اے 19 ک                          | ی ست                       | فصأب كي تعدوج نبير                       |
| : يک                                                       | ولوسے وہو انگی                   | ومجنيرب                    | شروع ہوتی ہے اگرتا<br>ہوں تورکو ہیں خصوم |
| <br>91                                                     | امواسے ۱۰۰ میک                   | يت                         | بمون توركوة بس مصوص                      |
| تين                                                        | ٢٠١ سے ١٩٩٩ کم                   | زتمام                      | بت بحیهٔ دینا ہوگی وراگا                 |
| <u>چ</u> ار                                                | - بع بورے وسفیر                  | ن <i>کو</i> ن              | بكران بي توركوة بي كمري                  |
| بهار<br>برسویرایک                                          | ، ہے تر یا وہ ہوں آو             |                            | عِلَے کی اگرمشنرک ہوں وجن                |
| ار میدایت<br>از کرکماخترار مرک قیمیان                      | برے توزگاۃ وصول کرنے و           |                            |                                          |

یں سے پوقسم چاہے وصول کرسے اوبر کی ج تعدا درکا ۃ فرض ہونے کی تھی گئی ہے ان فریفو<sup>ں</sup> سے درمیان کی لتد ادمعاف ہے۔

سونے چاندی کی زکوہ کابیات اوپر منصاب اور ایک سال کی مذت کے سونے چاندی کی دو مقدار میں پر رکوۃ واجب موتی ہے بیان کی جانجی ہورمونے کے نصاب کی مقدار بیس شفال ہے اور جاندی کے نصاب کی مقدار ۱۰ بورہم متقال اور درہم کا وران تو بوں اور مانٹوں میں لانے کی عملیار تے چھٹین کی ہے اس کے مطابق ، او مثقال کوسائر صابات تولے کے برا برا ورود مودر مرکو ساڑھ باون تولدکے ہم هذن ما تاگیا ہے بہبشتی زاورموُلف مولانا انٹرون علی صاحب بیں ہی ودن قابل اعتلائکھا ہے۔ بس و شخص سونے اصبیا ندی کے ان نصابوں کا مالک ہو اسس پر واجبسب كران كي زكوة دموس مصلى ايك وعمالي دائم الكال قطع نظراس كركسونا بعاندی سکے گی شکل ہیں ہو یانہ ہو۔ نضاب مذکورہ بالدے کم سونے پاجاندی پرزگواہ فرض نہیں مانعنی دونول میں سے جوچر نضاب کو بہنے جائے ہی برزگوۃ واجب ہوگی سونے اور جائری کی بى بوئ متى جيرى بول أن سب كاحكم سوف اورجا ندى كلب مسلل زيورات خواه وه مردول مے جوں یاعور تون کے تراش کہنے ہوں یا مجھلاکو، برتن جوں یاسخ اگونا، بچکا باسونے جائدی کے تاركاكام كيرون بركيا موامواه يرجزي استعمال كي جاتي بون يانه كي حاتي مون الريقد رفصاب إي أوان برزكاة واحب مرزكاة كالفاب وزن كاهتبار مع تمت كاعتبار س ېنبېرىم يسونے اور جاندى كىزكۇۋىي سونا اورىياندى دى مائے يا اس كى قىت دونون صيرتس مائزيس.

سوتے چاتاری کی مخلوط اشیا کی ترکوہ کابران اگرسونا یا جاندی کئی اور دھات خلفتانیا ، بیس با بحل میں مخلوط ہوتو آن پر زکاۃ مائدنہ ہوگی تا وقتیکہ مض سوتے یا چاندی کی مقدارج دومری دھاندیں خال ہے مضاب کو بدانر کرے۔ ملاوٹی سنیا دیں اس دھات کا ٹیانا کیا جائے گاجس کی مقدار نیادہ ہوخواہ دہ سونا ہویا جاندی یا کوئی اور دھات ، ہذا سونے کے ساتھ جاندی ملی ہوئی آنیا ر یں اگرسونا زیادہ مع توسوے کے مطابق زکواۃ ادائی جائے۔ ادر اس پوری نئے کو سونا تھتو۔ کیا جائے اور اگرچاندی کی مقدار زیادہ ہے تو اس پوری نئے کوچاندی نضور کیا جائے گا۔ اگر نضاب پورا ہوتا ہوتو زکوۃ کان جائے ورنہ نہیں۔

سکول کی تیمتیں اور ان کی زکوۃ کے سکے کئی طرح کے ہوتے ہیں ایک توسونے اور جات کا انتخاب کی سکول کی تعبیر اور ان کی زکوۃ کے سکے دھیے دار بونڈ ریال دیار وقیرہ آئیسرے دھاتوں کے سکے دجیے دیز کاری میں رو بے دورو بی کمرے سکے رائج ہیں ہ

مونيا درجاندي كيسكون كاحكم دبي بجواوير بيان كياكبار

کاغنری سکول اور دوسری دیما اول سے بندسکوں کا بیان سیونگ رفیات اور دوسری دیما اول سے بندسکوں کا بیان سیونگ رفیک اور دوسری دیما اول سے بندسکوں کا بیان سیونگ رفیک اور دوسری دھا اور اور در سیان بیاندی خریدی جسکتی ہوئوا سی کا جائیں ہوئی اس سے زیادہ موجا کے توجتی ہی بیٹی ہوگئاس کا بار در کو اور میں بیٹی ہوگئاس کا بار در کو اور میں بیٹی ہوگئاس کا بار در کو اور میں دو میرادیں و دو میرادیں و دو میرادیں و دو میرادیں و در میرادیں و در میرادیں و دو میرادی و دو میرادیں و دو میرادی و دو میرادیں و دو میرادی و دو میرادیں و دو میرادی و دو میرادیں و دو میرادی و دو میرادیں و

روبوں کی اور سُولے جاندی کی رکوۃ سکالتا اُسی وقسند واجب ہوگاجی بدویاتیں بانی حیالیں:

ار يهكروه ضرورت سے زيادہ ہو۔

اد برکراس دویے کواس کے پاسس آکے ہوئے ایک سال ہو چکا ہو۔

ضرورت سے زیادہ ہونے کامطاب سروریات دوطری کی ہوتی ہیں ایک بنیادی ضرورت سے زیادہ ہونے کامطاب بیشہ در آدمی کے اوزار۔ نوا گرکئی کارکان ہارسٹ ہیں گرگیا ہے ادراس کو بنوانے یام رمت کرانے کے لئے رکھے ہیں تو اُن برزگڑہ واجب نہیں ہے۔ یامکان تنگ ہے اوراس می توسیع ک ضرورت ہے یا کئی مبلک بھاری ہیں مبتلا ہے جس کے علاق کے لئے روپ نے جن کرنا ندوری ہیں۔ اوہ بیٹیہ ورسے حس کے لئے کالت فریدنا حروری ہیں اغرض کہ بنیادی حرور توں کو پورا کرنے کے لئے جروب پر کھاگیا ہو اس روپ پر ڈکواۃ واجب نہیں ہے رصاحب درمینارے اسس جلد (وفاس عاص حاج شدہ الاصلیدہ) کی تشترع علی رشامی نے بھی کے ہے۔

و وسری غیربنیادی یا کم اہم خردر توں مثلاً شادی برآد ، ختنہ عقیقہ یا اور کوئی تقریبہ کرنے کے لئے روپ میں توسال گزرنے پر ان کی زکوٰۃ واجب ہے ، اسی طرح اگر ج کرنے ، کن پس خرید نے یا بچوں کو اعسلی تقلیم دلائے کے لئے روپ جمع کیاجائے تواس صورت میں بھی روپوں کی ڈکوٰۃ واجب الاواے۔

س**ال گزرت کا**مطلب م**مال گزرت کا**مطلب رگاهٔ می شراد کط میں بازی ماجکی ایرین این سند اورین باتی وجوب رگاهٔ می شراد کط میں بیان کی ماجکی ایس

مروف مرسط میں بیان بالی ایک اور اس از کسی خص کا قرض دو مرس برہ اور اس از کسی خص کا قرض دو مرس برہ اور اس برایک قرض میں دیئے بہوئے مال برزگوہ کی مقدار تصاب کے برا ہرہ اور اس برایک میں برس اور اس برایک مال گزرمائے تو اس کی زکوہ تاکی لئے کے احکام بر میں ،

۔ اگر تفدر ویے قرض دیے ہیں باسلان بیج دیا ہے اور اس کی قیمت کا باقی ہے تواس روپے کی رکو قاس و قت دینا ہو گی جب وہ اُس کو واپس مل جائے ، ب اگر وہ کئی ہیں کے اکتفاوصول ہوئے تو اُل تمام برسوں کی رکو قاد اکرنا ہو گی جتنے دن مقروض کے ہیں رقم باقی رہی تھی اور اگر بھوٹری ہتوڑی کرکے وصول ہو تو حبنا رو بعیہ وصول ہو تا جائے اُسٹنے کی دکو قادیتے جاتا ہے ہیے۔ البتہ اگر یہ وصول ہونے والی رقم نصاب رکو قائے کے ہائے میں کم ہو تو چیز رکو قاد بجب نہیں۔

۱۔ قرض کی دومری صورت بدہ کرمقاوض پرایسی چیز کی قیمت باتی چومس پرزگؤۃ ہیں ہے۔ حَمَّلاً گُھر کا فرنچیز بہننے کے کیٹرے 'سواری کا گھوٹرا اسلاج سے کا بیدل وب اگر ان ہیں ہے۔ کوئی چیز ہے دی اور قیمت باتی ہے اور وہ بفندر لفیاب ہے بینی اُس سے بقدر لفیاب جاندی خریدی باسکتی ہے توجب قیمت وصول ہوڑکو قا دینا چاہیے اگر اکتھا اتنی مقدار وصول نہ ہو توزگوا واجب بنیس اگر قدر مفاب سے زیادہ رقم باتی ہو گڑکتی سال کے بعد وصول ہو تو ان تمام برسول باک رکوؤ د جب ہو گنگیو نکہ سال گزینے کی مدّت کا اعتباد اس وقت سے کیا جائے گاجب سے کہوہ مفال کام نک ہو ندک اس کے وصول ہونے کے وقت ہے۔

ہ۔ ٹیسری نبورت یہ ہے کہ مال س کے قبضے میں اونہ ہولیکن ملنے کی آؤ قع ہو جیسے ہر کاروپر یا الفرام کار و پر آؤ اس بھاس و آ ہے۔ آرکو ہ وا دیب ہوگی جب مٹنے کے بعد ایک سال گزرمائے ۔

ہم۔ جو بھی صورت یہ ہے کہ قرض ہو مگو اُس کے صلنے کی اُمید ند ہو مثلاً مجلدار و زمتوں کی خبر کاری کے کے قرض دیا گیا ہو تو ایسے قرض ہر زکو تا تہیں ہے اگر اجدیں وصول ہو جائے تو پوری مذہب کی زکو تا دینی ہوگی ۔

ترار فی مال برزگوره میمان جوتبارت کسط جوخواه ده کسی دهات کابنا جواب یا کشی کا میره جو باساله کاف د برویکندیس کیرے سط جول باب سلے اور

تهمده سالان جوکسی کارفانے میں تیار ہوتو ن تمام چیزد برزگا قدو ایب ہے بہتے ہے اور سال کررجائے اور دہ تجارت کی تیار ہوتو ن تمام چیزد برزگا قدو ایب ہے بہتے ہیں۔ ساجب سال کررجائے اور دہ تجارت کی تیت سے دکھی گئی ہوں۔ پوراس گررجائے کا مطاب ساجب نفساب ہوئے کا دہ تیا ہے جی رت کی نیت کا مطلب برہ کردہ چیزیں اپنے استعمال کے بئے یا کہ النفس کے بئے جی نرگی ہوں ۔ اگر کسی نے بنے گھرے کے بڑی تری بڑی گئی ہوں ۔ اگر کسی نے بنے گھرے کے بڑی تری بڑی ہوئی ہوں ۔ اگر کسی نے بنے گھرے کے بڑی بڑی بڑی ہوئی ہوئی ہوئی استعمال کے بنی برزگا فران ہوئی اور بر بہتیں ہے۔ اگر کا دھائے بین کوئی سال تیار کیا جاتا ہو تو مین اور بار برسی اور برائی اور سائیکلوں کی مرمت کرنے والے اور ان جیسے دو مرب بیشد ور وں اور سائیکلوں کی مرمت کرنے والے اور ان جیسے دو مرب بیشد ور وں کے استعمالی اور اور بر بہتیں ہے ۔

سالان ہما، ت کالف بالینی دہ صدح اسے زکو قا کا دیوب ہوتا ہے وہی ہے جورو بے بیے کے شئے بائی سامان کی قیمت آئی ہوکہ اس سے معدر تصاب پیائدی خریدی جاسکتی ہوتور کو قا واجب ہو مبائے گی ور اس کے بعد مباتا مال خرصتا جائے گابسپ کی قیمت کیلے زکو قیس محال جائے گا مونے کے نصاب کے مطابق مال تجارت کی تیمت انگانا بھی جا مُنہ ہے ہیں خرجوں اور سکینوں کو زیادہ فا اُدہ ہیں جائے کے لئے جائدی کے نصاب کی قیمت سے حماب کرنا زیادہ مال سے اس جو اصلی مال جائے ہے۔ کہ تیمت انگا کر زکوۃ اداکر ناواجب ہے، تمہا م مال کی قیمت دیگا کر ایم اصلی مال تجارت کی قیمت کے ہوں ست تی ہے۔ کی قیمت دیگا کر ایم اس مال تجارت سے جو نصی ماصل ہواس کو بھی کیٹر ااور تنا ہے جہت جو مال مال تجارت سے جو نصی ماصل ہواس کو بھی مال کی قیمت جی تشام مال ہواس کو بھی مال کی قیمت جی شامل کر لیا جائے گئے اور یہ مال سب کو ملا کر نصاب کی اور قیم اور خرص کر گؤ ہوا ہو ۔ قرص کر گؤ ہوا ہو ۔ قرص کر گؤ ہوا ہو جو ان کہ کہ مال کے خاتم پر نصاب کو ماہ ہوا ہوا کہ کہ ہوگیا ہو ۔ قرص کر گؤ ہوا ہو جو نے کا انتمار ہو رہے مال ہے گئے کہ نصاب کو دا جو جو نے کا انتمار ہو رہے مال ہو تک کو انتمار ہو جائے کہ در جو نے کا انتمار ہو رہے مال ہو تک نصاب کے قائم رہے ہے ۔

کھینتی اور محلول کی زکوہ دین سے اُگئے والی چیزوں پر نکاۃ کی زخید ملاوہ اس مام دسیل کے جرخرور عیں بیان ہوئی، کتاب وسنّت ہے

ایک خاص مکم کے دریعے بھی تابت ہے النزنعالی کا آرشنادہ (سورة انعام آبت ۱۲۲) و اکٹولحفت کے یوم حصابی بین نصل کاشنے کے وقت سکا جی دیارو۔

ا در انحضرت صلى الله عليه وسلم نے فرما يا سے:

ما سفن السهاء فغيده العشر مين بولميتي كبارال عيراب بواس بردوال وما سفق غوب (دنو) اود البية معداور بوؤول إجرسات ينج كئ بواسس بر ( دولاب) فغيد نضعت العشور وسوى بيشكانه عن (لم) واجب ب-اس عديق مين مذكورة اين كي تفعيل ب -

زمین کی بیدا وارسے جو زکوۃ نکالی جا آھے آسے شریعت ہیں بھشتر کیتے ہیں اس کوا واکر تا مرُس مہان پروش ہے جوز میں سے بیدا وارصاصل کرے خواہ وہ مرد ہویا عورت یا ٹابالغ بھڈے ماحتیل ہو بالمجنون ۔

زمین کی پیداوار میں کیا گیا چیزی شامل ہیں فرمین کی بیداوار میں ہروہ چیزشامل مجوز مین سے اور میں ایک ماصل کرتا ہے قرآن کریم میں ہے: اگلی ہے دور اس سے آدمی فائدہ ماصل کرتا ہے قرآن کریم میں ہے:

## يَايَّهُ ٱلْنِيْرُ عَلَيْوالْفِعُوامِنَ طَهْبِ مَاكْسَفِتُومَهَا الْخَرَجْ الْكُومِيَ الْزَيْمِي ۖ

## (بقره آيت ۲۷۰)

اے ایمان والوندائی را ہیں ان انجی انجی چیزوں ہیں سے فرب کر وج نم نے کمائی ہیں اوران چیزوں میں سے جہم نے تمہائے گئے زمین سے تکالی ہیں۔ ہونسم کا خلہ ہونسم کے مجیل اور میوے اور مختاف تسم کی کھانے کی چیزیں جن میں ترکا بیاں م خراوز ہ اثر اور امکاری سنگر قندگنا وغیرہ شامل ہیں سب میں تمشر واجب ہے، قرآن مجید ہیں ان چیزوں کو اس طرح میان کیا گیا ہے۔

وَهُوَالِّيْنِيِّ آفَقُ عِنْهِمَ مَعْلُوشِهِ وَعَيْرَمَمْرُوشِهِ وَالنَّمْلُ وَالْمِعْ مُفْتَنِدُا الْحُلَا وَالرَّمْنُونَ وَالرُّمَانَ مُتَعَلِّيهُ وَغَيْرَمُتَفَاهِ الْحُوْرِ مِنْ تَشَرِّ وَالْمَاسَدُونَ الْخِاصَةُ وَيُو مَصَادِهِ وَلَا تُشْمِونُوا إِنَّهُ الرَّجِةِ الْعَلْمِيةِ فِي عَلَى السَّالِ وَالْعَامِ السَّالِ المَالِيةِ

وہی انڈ جس نے باغات بریدا کے وہ جو کمیوں پر جڑھائے جاتے ہیں ( جیسے انگور) وغیرہ اور وہ ہی انڈر انڈو اور وہ ہمی جو گئی ہے ہوئے ہیں اور وہ ہمی جو گئی ہیں ہوئے ہیں اور نوج کی اس کی کھانے کی جی ترین ہوئی ہیں اور زیجوں اور انارہا ہم مثنا ہمی اور فیرمثنا ہمی ان سب کی بیدا دار کی اوجی وہ کئی ہے اور اس ہی جو جی شرع سے دا جہہے وہ کس کے المحظے اور قور نے کے دن (مسکینوں کو) دیا کرو اور صدسے مت گزرو ایشینا اللہ صدے کررنے والوں کو لیسند نہیں فرق ۔

عشر اورزگو ق میں فرق سامان تجارت ، سوناجاندی دغیرہ کی دکوۃ اور عَشری ذق بیب فرق بیب فرق بیب فرق بیب کی مشرک نے کوئی نصاب مقرر مہیں ہے اور ندایک سال کاگزرنا عشرواجب ہونے کے خرط ہے جبکہ روپے بیسے کی دکوۃ میں یہ دونوں باتیں خرط ہیں۔ ترکاری دغیر جیندون سے زیادہ باتی نہیں دہ کئیں مگز ان ہیں عشرے نرمین کا مالک ہونا ہی شرط نہیں ہے اگر کوئی تنا ہے اگر کوئی تنا ہے یا کسی تعمل کے میں نامی کے باغ کو محیل اور میوہ تیار ہونے کے زمائے کہ خرید تاہے تو دونوں صورتوں ہیں فعد ل کی خال کے کہ وقت اور میل توثر نے وقت عشر دینا تروری ہے ۔ بدسائل امام او مینیف رحمة الله علیہ کے کافائی کے وقت اور میل توثر نے وقت عشر دینا تھ دری ہے ۔ بدسائل امام او مینیف رحمة الله علیہ ک

مسلک کے مطابق ہیں وومرے نم کامسلک آگاستداک کے عنون سے بیان کیا گیاہے۔ بطائی کا می بنائی پرکھنٹی کرنے کی صورت میں ہر حصد دار کو اپنی ہے حصہ کا حضرا لگ الگ بھی جا کن ہے۔ بھی جا کن ہے۔

عند برکا کے کا طریقہ جوارا ادہر اور تربین کے اینے سیا بیٹریانی کے ہوتی ہنگا تھا ان اہر اور تربین کی دوسری فصلیں ۔ یا دریا کے کتا ادے اور تربین کی دوسری فصلیں ۔ یا دریا کے کتا دے اور تربین کی دوسری فصلیں ۔ یا دریا کے کتا دے کے بھٹ تو ان تمام جزوں ہیں دسواں حضہ دعتر اکا لنا فرض ہے البینی دس من میں ایک من یا دس بھٹ ہیں ایک بھٹ کے حساب مع خراتا الا کے اور بعید ہوتی ہے اختا کو یں سے وال یار میٹ کے ذریعے باتا لا سے بان کھینے کو یا تیوب و بل یا ہم سے تین ایک کو یہ من میں ایک من جہال دیم کی فصل ہو اس میں میں میں موری ہے کہ بہان میں میں میں موری ہے کہ تا تا ب جشمہ یا تدی سے ایک گئی ہوتو اس میں میں میں موری ہے کہ تا تا ب جشمہ یا تدی سے ایک گئی ہوتو اس میں میں میں میں میں مات کے کہوں اگر باتی کے دوسری میں دموال دیا ہوگا ہیں ان سب میں میں موری سے ایک گئی ہوتے ہیں ان سب میں میں موری سے ایک گئی ہوتے ہیں۔ ان سب میں میں موری سے ایک کی کہون انتقام کی رسان کی اندی سے ایک کو کہوں ان اور بنا ہوگا ہیں وال ایک ہوتے ہیں۔ ان سب میں میں موری سے ایک کو کہوں ان دیا ہوگا ہیں وال بنین ۔

جهاں دونوں صورتیں مجع ہوں بینی اگر کوئی فصسل کیبی ہوجس ہیں بینچائی بھی کی گئی ہو اور بارسنٹس سے بیابی سے بھی فائدہ میں بچیا ہوتواس کی تین صورتیں ہیں :

ا۔ اگراس فصل کا زیادہ مسترمین آئی کی وجہ سے ہوائے تو بیبواں دینا ہوگا۔ سینینے کے بعد اگر بارش ہومی جائے تو اُس کا اعتبار نہیں کہا بائے گا۔ لیکن اگر مینچا نہیں تھا کہ بارش موگئی اور اسی بارش سے فسل نیاز ہوگئی توجیواں زیبنی نصفت عشر ، کے بجائے وصول معتبہ بنا ہوگا (بعبنی عشر )

ہ۔ دوسری صورت یہ ہے کرزیادہ حسدبارش کے بان سے ابغیر بارسش کے ہوا ہوآ خونصف میں یا خرور افصل میں ایک سمدھ بار بانی عبلا یا گیا ہوتو بھر اُسے دسواں (صفر اہی دینا

مو گاجساكردهان كي فصل مين موتاير

۳۰) نیسری صورت بر ہے کر ترایت کی فلسل جوجی اور بڑھی توجو بارش کے پائی سے لیکن آخر چی دو تین بار پائی ویڈا پڑ ام کا الیسی صورت بیں عشر کے بھا کے لقسعت عشر الم ، دبت بڑے گا۔

اعشریانصف عشرزهبی می صورت بو ) پوری بیدا دارے لیاجائے گا۔
بل ایات بل بیل بسینیائی امردوری اور بیج وغیرہ کا فرج وضع نبیس کیاجائے گار دختار)
مد حس بیدا دار میں سے عُشرد بیا داجب ہے اُس کو سنتھاں کے نے سے بہلے عشر کا لیا یا صروری ہے اگر بغیر عُشر تکا کے استعمال کرے گاتو اس کے لئے تا مبائز ہوگا۔ استد اگر عشر تکا لئے کا ارادہ کر لیا ہوتو بھرنا جائز نہیں ہے۔

ہد گھر کے اندر لگائے ہوئے درخت کے بھیل یا گھرکے صحن ہیں بوئی ہوئی ترکاری ہیں عُشر نِبیس ہے۔

، پیدا دار جیسی مجولیسی ہی عشریں دیناجا کیے اور متی الاسکان جیامال دینجا کیے ۔ امام بومنیقہ رہنا میں در دانوں ٹاگرد مام بومنیت ورامام محمد کا اور است متندر اگ امام شافعی دام محدن عنبل رحمۃ النرطیع کا مسلک یہ ہے کہ یا بخ دستی کے ایک دستی سے کہا ہے دستی سے کہا ہے دستی سے کم بیسید ہے کم بیسید ہے ۲۵ سن بون ۲ سر برونام و ترکار بول کے بارے میں بھی ان حضرات کی رائے ہے کہ اس بر
زکا قائد عشر، نہیں بینا بھا ہے کیونکو ایک صدیق ہیں ترکا ری کا طنفرے متنیٰ ہونا تا بت ہے۔
لیکن عام فقیدا سرام اوصفیف رحمۃ اللہ عنید کی رئے کواس لئے ترجیج و ہے ہیں کہ حدیث ہیں
پرمطان حکم موجود ہے کہ «جو کچے زمین سے بیدا ہوا س بیل صدف ہے ' دوسرے اند کا استدال ل
پرسے کہ آپ نے محم کے بعد ترکار بول کوست فنی کردیا ہے ۔ اسام صنبل رحمۃ اللہ علیہ نے
زرعی اجناس اور مجل کی زگاۃ واجب ہونے کے لئے دو شرطین بڑھائی ہیں ؛ ایک پرک
وہ فنے ذخیرہ کرنے کے قاب ہو، دوسرے برک وہ فنے نصاب کی مقدار کو بہنے گئی ہوا ور نصاب
کی مقدار باغ دی ہے کہون کہ آخفرت صدی اللہ علیہ وسلم نے ذرایا ہے ؛

لَيْسَى فَى حَبِّ وَلِيَّ تَهْرِصَى لَنَهُ لَ لِيَّى وَالْوَلِ الَّاجِ، بِنَ الرَّهِو يَبِي صَدَلَةُ الْمِسَى حتى تَبِلِغَ خوستَ الدسق. بين جبيدتك إلى وق في مقال موال موطف.

الدابك وس كى مقدارسا عصارى برابر بنانى بيجوان داول مديني سرائج مخا

مصارف آرکوقا میں طرح قرآن وصدیت میں اُرکو قدار کرنے کے احکام ہیں اسی حرح اُرکوٰۃ کے مقداروں کا اُرکوٰۃ کے دلگوں کواس کا مستحق قرار دیا گیاہے:

إنشا الفندة ف النفقراء والسبكي والغيبين عَلَمَة الوالتَوكَفَة فلولفَة وها الأقاب والفنورين والفاردين والفيرين عَلَمَة الوالتَوكَفَة الله الفيدة والنفقراء والفيرين من النواؤلة المنظرة المن المنوكونة المنظرة المن النبيل في النواؤلة المن المنطقة المن النبيل في النبيل المنطقة المن المنطقة الناسة المنطقة المنطقة الناسة والمنطقة الناسة المنطقة الناسة المنطقة الناسة المنطقة الناسة المنطقة الناسة المنطقة الناسة المنطقة المنطق

ان آٹھ افسام ہیں سے ہرایک کی تعریف اوران کے منعقد احکام بریں: فقر اس ر فیتر کی جن ہے جس سے دو تخفص مراد ہے جس کے پاس مال نشیاب سے کم یالفساب کے برابر محواور اس کی منروریات کے لئے ناکانی مورمقدار نصاب کا مالک ہوتا فیتر کے زمرے سے خارج ہیں کڑنا۔ ساحب علم فغز ارمخفلیل ڈرائع آمدنی پرگزرکرنے ہیں اُن پرخرپ کرنا ٹیا دہ اچھ ہے قرآن کریم ہیں، ایسے لوگوں کوچوالندے کا موں ہیں مصروف ہوں اور ڈمین ہیں چل بچرکر روزی کرانے کا مو تھ کم ملتا ہو قبتر رہے تفقاسے یا دکیا ہے اور اُن کا حال یہ بیان کیا ہے کہ ہ

يُعْتَلِكُهُ النِمَا فِي لِي أَغِينِيَّا مِن التُعْفِرا تَشْرِ فَهُمْ بِيهَا هُمُ الْإِيْسَالُونَ الكاس الْحَافَا: (بِقره الهنام عام)

ناواقت توگ ان کونه بانگ که دست مطنی و مالدار مجتنه بین تم خور کرونو کان کی بهسط نیست رست به مان اوگ که دیملین نهیس بس لیکن و دکرا گرد ان کسی سے نهیس مانگیتے .

همسهاکیین به شبیعین کی جمع ب شریت و قطف مراویت چوید دوزگار بو گذاره کرندا درآن قامانی کے نئے کچون ہو یا کسی حادث کی دمیات نئی درت موگیا ہو یا خود روزی کمانے کے اسلامیت کھوچکا ہوا بڑھ مدید یا کسی بیماری کی دجدت ، ایسٹنفس کوسو رکز احلال ہے بخدن منا فیٹرے کر اگر اس کے ہاس ایک ولن کی خود اک ادر تن فی صالحتے کو بڑا ہے تواہت موال کرناصاد ریا ہیں ہے ۔

ع**املین .** مامل و پنخس کهدانا ہے جس کو امام احکومت النے کئی کام پردگایا ہو بیباں ایکا فادعشر وصول کرنے والے کارندے مراد میں اکام کی وعیت کے مطابق اُن کی اجرائیں آرکو قاکی مدستعد کہ ج<sup>ین</sup> گی اگر رسا انظام مسیون بنالین .

هوُلُفُونَۃ القلوب بدوہ ہوگ مِن کواسلام کی خون مائل کرئے، دمجول کوئے یا تحییں وشھوں فقے سے بازر کھنے کے سے کچہ دیا بائے ٹورکؤ ہی باعشرے دیاجا سکتا ہے مصرت او بکرضی انڈ معنز کے مهدمین مؤلفتہ لقلوب کو کو ڈاو کرئے سے روک دیا گیا تھا

ر فا کہا ۔ بدر قبد کی جی ہے ، رغبہ کے معنی گرون کے بہا بہاں وہ نوک مر دہیں جو دوسروں کے ا تبضایس جلے گئے مثلاً ہنگ میں گرفتاً رستندہ فیدی یا مسامر جن کی سابی یغیر معاوضہ والحظے مکس نے ہوا ان کی مدور کو قائد کی ہا اسکنی ہے ، جوا ان کی مدور کو قائد کی ہا اسکنی ہے ،

عار میں سان رم وہ شخص ہے جس برکوئی بار بابوجو جو شائد ترش کا یانسرانت کا بار اور سے باس انتخاب نام کردادا کے قرض بازر شمانت کے بعد بغدار غدار غداب ماں رہ این ایسے بقس کی مدور کو فا سے کی جائے گی ۔

فى سلىب ل المدرس مربعا ب ماجتمعا الناس بي جوالله كى راه بي جهاد ك سف ايت معالين كو

کھوڑ کرنے ہوں یاکسی دین کام کے مقامات ہوں تواہد بیک کام بی اُن کی احاد زکاۃ سے کے حدالے گئے۔ کی صائے گئی۔

این السیسیل وه ب جوفریدالوطی بی افغی با ای عبدا به کرده گیا جواورمدافرت کی عالمت بین السیسیل وه ب جوفریدالوطی بی افغی با اندادی کیون ند بواس کی مدود کفته سے کرتی جائیت ما بات کر مطابق ہی دیاجا مُزب اوائے دکا قاضی جونے کی شرط نیت اوائے فرائع تا تا اندازی کی شرط نیت اوائے فرائع تا تا کی اس آیت بین ذکر ب و سیاب میں کود سے المحق کا میں آیت بین ذکر ب و سیاب میں کود کا میں ایک بی شخص کو دیا بہتر ہے ۔ اوائے تین کی عب کو تا کو ان کرے اگر ذکا قادی جائے آوستی ہے کہ ویاجائے کہ وہ مال ویا بہتر ہے ۔ اوائے کی اور بین لاے۔ وہ مالے آلون کو تا کا میں لاے۔

کن لوگول کورکو قرنهمیس دینا جائے۔ نان اور ان سے اوب کولوں کورکو قرنهمیس دینا جائز نہیں اور مدائی شاخ مینی بیٹا بیٹی پرتا بیٹی فاسافائی اوران سے بیچے کے لوگوں کو دیتا جائز ای طرح بیوی کورکو قد دینا دوانہیں ہے اگرچہ وہ زوجیت سے ملئوں مہوکہ مقت میں جو اور بیوی کے لئے مجی جائز نہیں ہے کہ وہ ذکو ہ کا مال اپنے شو ہر پر فریج کرے رجس کے باس بقد منفیاب مال ہوائس کو مجی زکو قد دیتا نہیں جاہیے سالداد کوری کا بات اولاد کورکو تو دیا جائز نہیں ۔ مال زکو ہ کا سجد یا مدرسہ کی تعیر ایک کی تعیر اسٹرکوں کی مرست میت کی تجیز د تکفین ہیں اور ہر ایسی شکل ہی جس میں ستی زکو ہ کو مال فراہ کا مالک مذیبا یا گیا ہو صرف کرنا جائز نہیں۔

کوا ہے لینے کے حقد ار سب سے پہلے اپنے قربی دفسترہ دمثلاً ہمائی ابھتیجہ بھتیجیاں ہم مہوئ بھانے مان بھوہی بھوہی ابنے ما بنیاں جیا جی خانہ خان بھوہی بھوہی ہو ہے، اس

عمانی، ماس، سسسر سلے، واما و سوتیے باب ، موتیسلی مال دان کے ملاوہ ہوجھی تو یک مزیر ہوں اکن کو دستے ہیں کہ ہراٹواب ہے، لیک ڈرکو ۃ دسنے کا ، دوسراصلر رسی اور ٹیک سلوک کا ، ان ٹوگوں کے بعد فرچوسیوں اور احباب کا سی سے مجہ استے تنہر یا آبادی ہیں دوسرے مشتمقول کا ہم حن کو دستے ہیں دین کا فائدہ ہوشانا طائعہ ہوں، مبلقوں اور معلوں کو یکی مالدار کے بالع اور ک کوچوفقیرا ماجمند) ہویا مال دار کی بیری کوجوممتان ہوزگاۃ دیٹاجائزے۔

مال زکوۃ ایک شہرے دور سے شہر کومنت کی کری اور تاہم کا منتقل کریا اور تاہم کی جائے ایک شہرے دور سے شہر کا کا کا کو دور سے شہر کومنت کی کہ کوئی عزیز یادوست دور سے مقام پر رہنا ہو یا کسی وجہ سے جائا کہ وہ ہے بجز اس عورت کے کہ کوئی عزیز یادوست دور سے شہر بین علم عاصل کرنے گیا ہو۔ او اے ڈرکوۃ کے لئے اس جگہ کوملحوظ ر کھاجائے گاجہاں پر مال زکوۃ ہے ۔ بہاں تک کہ اگر مالک کسی اور شہریں ہے اور مال تابل زکوۃ دور سے شہر میں مال زکوۃ کا مال رسٹ داروں کے بچوں تب بھی زکوۃ کا مال رسٹ داروں کے بچوں یا کسی نوش خری دینے والے کو انعام وغیرہ بین اگر دیا جائے توجائز ہے تقاریب اور صد تھ کا یا کسی نوش خری دینے والے کو انعام وغیرہ بین اگر دیا جائے توجائز ہے تقاریب اور صد تھ کا مال تو دیا جائز ہے البشہ ذریوں کو صد تھ کا مال تو دیا جائز ہے البشہ ذریوں کو صد تھ کا مال تو دیا جائز ہے البشہ ذریوں کو صد تھ کا مال تو دیا جائز ہے البشہ ذریوں کو صد تھ کا مال تو دیا جائز ہے البشہ ذریوں کو صد تھ کا مال تو دیا جائز ہے البشہ ذریوں کو صد تھ کا مال تو دیا جائز ہے البشہ ذریوں کو صد تھ کا مال تو دیا جائز ہے البی تری کے تھا دیں دی جاسکتی۔

ساوات بنی باشم برزگوة حلال نهیں بے نیلاد یقن صدقات اور مال دفعت کے کہ بیساوات محو د کے جاسکتے ہیں ۔

اگرکمیں اسلامی عکومت کی طرف عُشتر وزگوٰۃ کی وعمولی کاحسکومتی اوارہ ہے عشر وزگوٰۃ اکٹھا کرنے کا انتظام ہو توابنی زگوٰۃ حکومت کے موالے کر دینا جا بیئے جہاں مناسب ہو گا وہ خرچ کرے گی ۔۔۔ نبی کر برصلی انتدعلیہ دسلم اپنے ماملین کوعشر وزگوٰۃ وصول کرنے اور اُسے تعشیم کرنے کا حکم دینے تو فرما تے:

توخذ کَس اغنیا مُنهده وَنَزَدُ مَ مَن که بروں نے زُوْدَ وَمِشْرِ وَمُول کیا جائے اور عَسَلَیٰ فقر اٹھے۔ مَان کے مُربوں پرتفشیم کر دیا جائے۔

زگؤہ کے مال کی جیٹیت اس مے زکاہ نی جرال کالاجا تاب دو رکوہ کے مقداروں کا ہوتاہے اس کے درکوہ کے مقداروں کا ہوتاہے اس مے زکاہ نکالنے والے کوید اچی طرح مجھ لینابدائیے کہ یہ مال آس کا حدایی نہیں اور دواکے متحقین کویننچ کر احسان نہیں کرریا ہے بلکہ اللہ کا

مائد کردہ فض بجالار ہاہے اصبان مند تو وہ نود انٹر کا ہے جس نے اس کو زکو قا نکائے کی توفیق عطائر مائی اور اس کو ذریعہ بنایا غربیون اور ستحقوں کو مدد فینے کا۔ زکو قانکا نے والا اللہ ہے اجرو تواب بانے کا معزا وار نہ ہی ہے جب وہ زکو قا دا کرکے اپنے دل میں سمجھے اور زبان سے مجی کھے کہ اس نے صوف فرض اواکہا ہے تھی ہرا صمان نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ ابنے ہی وگوں کو مجسر دے گا:

اَلَهِ بِنَ يَنْفِقُونَ مَنَ الْعُدُونَ سَيِيلِ لِلْهِ بَوَ لَاَيَنِيْقُونَ مَا ٱلْعَقَلُ مَنَّا وَلَآءَى وَنَعَسُو اَجْرَهُ هُوعِنْهُ رَقِهِ هُ وَلَا حَوْثُ مَنْهُ هُ وَلَا خَوْثُ مِنْ اللّهِ عَلَاكُ وَ\*\* جولوگ اینامال خدا کی را ویس فرچ کرتے ہیں ۔ بجہ فرچ کرے احسان نہیں جنائے دور نہ کینے والے کو تکلیف بہنچاتے ہیں ان کے لئے ان کے رب کے پاس اجمعہ اُن کور نوف سے اور نہ وہ رخید و مول گے ۔

جولوگ صدفقادے کراحدان جنگ نے اور تکلیف دیتے ہیںاً ن کے باقے میں کہا گیاہے : قال مُعَوَّدُ وَمُعَوِّرُهُ خَيْرَ فِينْ صَدَيَّةٍ يَعْتَبُعُهَا أَدُى وَلَاهُ خِنَّ حَلِيْتُ ﴿ ﴿ ﴿ وَهِوَمِ ٢٩٣٠)

ایک بھیلی اور شیخی بات اور کس کی تعنیطی کو معنات کردینا اس صدقے سے مہزہ ہے حس کے بیچے کوئی تحقیق وہ بات کہی جائے اللہ نے نہاز اور ٹرا گر دبارہے۔

اللهٔ تمهادی افزشوں اورکونا میوں کو دیکتا ہے اور دیگذرکرنا رہائے تمہاری گرنت کرکے ذلیس نہیں کرتا۔ اس طرح تم بھی مجومال کسی کودے کرائس کو ایدانہ مینجا کو اور احسان جتا کر اس کی اہانت نہ کرو۔ اس سے تمهاری زکونة وخیرات بریاد ہوگی۔ درنسیکی کا جریہائے سے محروم جوجا کے کے اللّٰم تعانی نے فری ہلینغ مثال دے کریہ ہات فرمائی ہے :

> لَا تَبْغِيفُوَاصَدَ فَيْكُوْمِ الْمُنِّ وَالْأَدَىٰ كَانْدِىٰ لِنَّهِ عِنَّ مَا لَهُ بِإِنْ َالنَّامِ وَلَا لُغُونُ بِاللهِ وَالْهِوَ مِلْنُهُوا فَمَكُلُهُ كُنْشَقِ صَفُواتٍ عَلَيْهِ تُولِكِ فَلْمَالَهِ وَالِلْ أَمْرُقَهُ صَلَمًا

اسورة ليقره ١٩٩٣ ) م

اپنے صدفات کو احسان جناکر اور دکھ بینچاکر بر بادنہ کر و کس آدمی کی طرح جوا بنا مال اوگوں کے دکھانے کے سلط خرج کرتا ہے اور اُس کو نہ تو خدا پر اِنتین ہوتا سے نہ آخرت برا اُس کی مثال ہو گئے جٹان ہیں ہے جس برمٹی جی ہواور بارسٹ ہو پڑے۔ تو ومصاف چٹان روماک (جس پر کچہ ہویا زما سکے)

رجح

حیج الین عبادت ہے جس ہیں جسمان قوانائیاں اور مال ودونت دونوں فرچ کرنے بڑتے ہیں جب بید دونول چیزی کسیمان مردیا عورت کوئیتر ہوں تواس برج کرنا زمیں ہے۔ لغت میں نے کے معنی اور تعربیت جے کے معنی اور تعربیت شریعت کی اصطلاح ہیں اس لفظ سے دوفاص اعمال مراد

بِين جِعَصُوص ايام بين ايك خاص ملك اورهام طريقية سادا كيّعا كير.

خاندوز داورزگاؤالین مبادی بین جوانگی شرایت بین مبادیم بین جوانگی شرایتون بین مبادیم بین جوانگی شرایتون بین مرح خامی فرض تفاید نانجه عرب جوحفرت اسماعیاتی کسنس سے اس فریشے کواداکر کے بیلے اک معے اور باوجود اس کے کرشرک ان میں راویا گیا تھا ارات دن تشک دخار نگری اور شرب ایشی اور دومری برایکون میں معروف رہنے گئے تھر بھی جو سے زمانے میں تشن وخوں ریزی سے باز رہتے اور اس وسسکون کے ساتھ حاصول کے فاطول کا فیرمفدم کرتے اور یام ج میں دشمنوں کے ساتھ بھی کوئی زیادتی شرمونے دیتے ۔ جی کے ایام میں بین کی نامناسب روایات اسموں سے واخل کر رکھی تھیں مثلاً لباس دور کر کے طواف کرنا اور صدور حرم میں شوگوئی کی مخلیس منعقد کونا وغیرہ ۔ شرکیت محدی میں بھی می کوخوض کرد آگیا اور جونئی آبیں ایمنوں نے ارجودا عمال مج میں طرحا کہ کی مقیس گان سے اس کو باک کر دیا۔

ج مربعری بک بار سرمان برمرد مو با مورت می بی بار سرمان برمرد مو با مورت می می بار سرمان برمرد می با مورت می اور اسس کی افزار سال کا شرط استطاعت اداکر نافرص به اور اسس کی

فرنین قران مدین اور اجاع سے نابت ہے۔ قرآن میں ارشادہے۔

والرهمون ١٩٤٠

وينوش للبراجة البينوان اشتكاءة اللوشيشة

خامع بندائی خوشنودی کے لئے اُن توکوں پر النّہ کے گھرکا جج کر نافرض مے جوہ اِل تك ببينيني كاستبطاعت وكلقي بيول ما

بهبت مفهورود بيشاسيه اكبى الامسياه جعلى عهس بيبتى استرم بإجج كنوب ير

م من مدیث میں نماز درورہ ور اکو ہ کے بعد جس ارکن کاذکر ہے وہ جج ہے اربا جارہ کو تھام تھسنت کا س کے فرض ہوئے پر آغاف ہے بیٹرا اس کھ مشرکا فرہے جیسہ کہ اور لیکھی تیت بعنی مورُهُ إَل عِمَالَ بِيَا مَهِمِهِ ٩ كُ تَحْرَى فَقَرَةً وَمَنْ كَفَرٌ فَإِنَّ اللَّهَ تَعْلِينٌ عَنِ الْعَلْم سے ظاہرے ریونیس اس فرنسیت کو کمنگر ہوتو الٹر تعالیٰ تمام جہان والول سے عنی ہے،

٠ س بأت كانجوت كدحج كإنجيزيس بك بارفرض نسبة أنحضرتنصنى التُدعليدوسم كاارشّا وسيتهذ

يا ايها الناس قد فرض عليك 💎 الت لوكو، تم يَرَجَجُ فرض كيا كيابُ لمِياً العج فعجوا، فقال مرجل على ج كياردا المن يراكي شفس تركيا ملحيام مال بارمول الفدع يشب فالموش صَلَى الله عَلَيْهِ وَمُسَلَّمَ حَتَى ﴿ وَهِمُ أَسِلَهُ عِنْ إِلَى إِنَّ إِلَّى إِلَّا إِلَّى إِلَّا حبات نے فرمایا اگرمیں وں محمدیت

ٱكُلُّ عَامِ يَا مُرَسُولُ اللهِ فَسَكُتَ وَّالَكُونَ أَنَّا لَهُوَّالَ عَنْيَهِ الصَّنوقِ وَ السَّنامَ مَوْ مُنْتُ لَعُمُ لِأَجْمُتُ ﴿ ﴿ تُومِ سَأَلَ فَي وَأَجِبَ وَجَالَا الْوَرَهُمِ ٢ وُلِيَّ اسْتَطَعْتُهُ.

صاحب استنفاعت مسلان برج ك فرضيت كمقاصدين ستابك وو مقصدید ہے کرمسلماؤں کو ایک ہی خطع ارض میں جمع ہو کرخدائے واحد مے حضور میں اپنی عباد ت اور جذبہ اطاعت و فرمان برداری کے بنیش کرنے کامو تع فرہم ہو۔ دین استام اخوت اور باهمی تعاون کادین سے انتج نسبکی وریرمبزگاری ہی مسلمانوں کوایک دوسرے سے ننداون کرنے کی نرمیت دیتا ہے آرنگ ونسس اور دھن کے اختلا فات کوشا کر سب کوایک دین کے رسٹنڈ میں ہروتاہے، ج کے مناسک اوراد کان ج کرنے والوں تک

نه موسکنا به

ذہن ہیں پر شعور بیدا کرنے ہیں کہ وہ ایک بلند و ہرتر اور قادر طلق پر وردگار کے صفوری ماہم اہیں جس نے اسمنیں بیدا کیا اور زرق ویا اور اپنی بے شارمخلوقات پر برتری اور فضیلت عفا کی۔ پر فریضہ بچرا و دارا ہے کہ موت ضرور آ سے گی اور سب لوگ انٹر کے سامنے بیش ہوں ہے ' جہاں صرف اکا کے حاد و ہر حالت ہیں قدا کی اطاعت و فراں برواری کرنے کے جہذبے کو دیجما جائے گا تھا مستد کے دن سب پکسال حالت ہیں اسمیں گے۔ اُس کا انونہ حاجیوں کا بھراں لباس بیش کرتا ہے اور میدان حشر کا تعقیر آنٹھوں کے سامنے لے آتا ہے۔ سب الڈر کی طرف رجے و جو تے ہیں آمیں مے جہت اور فران برداری کا افرار کرتے ہیں۔

جی کب فرض ہوجا تا ہے جس کمان موادر عورت میں اس فریفے کے داجب کچ کب فرض ہوجا تا ہے ہونے کی پوری شرائط پائ جائیں اس وقت اس برج فرض ہوجا تاہے اب اگروہ اس سال جس میں نج فرض ہواہے۔ بینے کی معقول مذرک نج کرنے میں تا خرکرے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقاوہ باقی تینوں امام اس تاخیر کو گناہ منتسوار دیتے ہیں۔

عت ایک سلمان کابالغ، ماتل هم ناد بوناه کابالغ، ماتل میم زاد بونااورصاحب سنما بوناج کے داجب بونے کی شرطیں بوناج کے داجب بونے کی شرطیں ہیں۔ لیدامو کچہ

س بوغ كونربېنچا بمواس پرج واجب بنېبى ہے انخفرت صلى الله طلير وسُلم كا ارشاد شيء ايما صبى ج عشنى حجيج شعر سمى بچ نے دس فى بمى نئے بحرا الله مُلِعَ فَعَلَيْهِ حَبُجة الاسلام. سهرالام م كراسلام نے جوج فرض كيا سے أے اوا كہ -

مجنون ( فائر العقل ) برجج دا جب نہیں اوھ اس بارے میں بے شعور لڑکے کی طرح ہے۔ کراد ہونا بھی ایک شرط ہے جنا بخد خلام برجج واجب نہیں ہے، اگر اس طبقے کے لوگ اب بھی کسی خطۂ زمین میں یا کے جائیں تو اُن برجج کرنا واجب نہیں ہوگا۔

اگرگونی تخص ایا جی یا فانج رده بااتنانسیت العربوکرسوای پر بینی نهین مکتاایسے لوگاں پر پرسی داجب بنیس کر اپنے بدئے بی کسی اور سے جم کرنے کے لئے کہیں۔ تابینا شخص جوزا درا و اورسوری کابنددلست کرسکتاہے لیکن کوئی راہر میسر نہیں اُس پر نرخود ج کرنا وانجب ہے نرجے بدل کرانا۔

دو سرے وجوب مج کے لئے ضروری ہے کدرا سنتہ محفوظ ہوئینی بالعوم سلامتی کے ساتھ سفر کیا جا سکتا ہو خواہ وہ سفر بری ہو با بحری ۔

ستیرے بورت کی صورت ہیں تنو ہر کا یا کئی محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے محرم سے مراددہ شخص ہے جس کے ساتھ نکاح حرام ہے ہواہ لنسب کی وجہ سے بیاازد واجی رفتنے سے است عد رفتنے سے بموم کا معتمد ما قبل اور بالغ ہونا مجی شرط ہے، بین کم مجی اس معورت ہیں ۔ ۔ ۔ ہما تین ہوم یا اس سے زیادہ مسافت برہو۔ جو تھنے پیرکھ عورت حدّت ہیں نہ ہوا عدّت ہیں جج کرنا منع ہے۔

مج کے صحیح ہونے کی شرطیں جے برصبی ہونے کی بیپی شرط سلان ہونا ہے خواہ ر و و و دع کے اس کی جانب سے کوئی اور کرے ا دوسرى شرط تمير دييني باشعور مونا، مع جنا بخصى ميز زباشعور الركا) ارج مح كرا اواحال ج بحالاك توج صحيح وكاجس خرمة فالصحح بوكى لكن جُوي مِنورْدى تعورنهين بواحقايا كونى مجنون ( فا ترابعظل ہے تواس كا حج صحح ته موكا شان كا احرام درست ہے اور شاعال ج بیں سے کوئ عمل طبیک بوگا لیکن ایسے اشخاص کے ولی بران زم ہے کہ ان کی طرف سے احرام بالدسع بوربه دوران ج برموقع برأن كوس تقرر كم طوات ادرسي ان كوساتها في كركريد اور عرفات سائمة لے کرجائے۔ تیسری شرط صحت حج کی اعمال جج کو اُن کے خاص و فات میں ادائر آہے۔ اس معمراد دواد قات ہیں جو وقوت برعرفات ورحوات زیارت کے لئے مقرر ہیں۔ وقوت کاوقت يوم عرفه كے مُروال تمس كے بعد سے يوم مخرك طلور ، في تك سے اورطو بن ريارت كا وقت يوم مخر کی فجرسے شروع ہوتا ہے بعنی طواف زیارت عرفات میں وقوت کے بعد کسی و ثبت سبی موسکتا ہے يس اكر كوني شخص طوات زيارت سے بيلے عرفات بين نہيں عظم الوعو ت زيارت ضميع زمو كار وہ وقت جس سے بہلے اعمال ج بس سے كمي قعل كاكر تاورست نهيں وہ يم ما متوال سے ماہ وليتعده اور ذی الجدی دس تاریخ مک سے اگر اس سے پہلے جوات کیا یاسعی کی وزرست بنیں سے لیکن احرام اس مصنتنی ہے ناہم ان اوفات ہے پہلے احرام ما تدصنا مکر وہ ہے۔ وقوت کے نئے مقام عرفات إورطواف زيارت كم ليح مسجد حرام كامونا نتر وسحت ب اور احرام باندصنامجي شرط ب منى سلك كمدان صحت ع ك بين خرطين بي:

ا ۱۱ احر م نعین نیت می کامخصوص لباس (۶) کیج کادفنت اور (۳) میچ کی مبکه به نشر کیا وجوب مج کے لئے بھی ہیں ۔۔۔ رہاصا حب شعور ہونا، برچید کر بعض انگرة اس کو معت رج کی نفرط قرار نہیں ویتے لیکن حقیقت میں بہ نفرط ہی ہے کیونکے جھاصب شعور ندمجواس کا حرام باندھنا حتفیٰ فضائے نزدیک درست نہیں۔ ار کان مج کے کار کان جارہ ہے، احراً م طوات نیارت جس کوطوان افاصہ کہتے ہیں۔
ار کان مج کے کار کان جارہ ہوں احراً م طوات ہیں وقوت ان از کان ہیں سے
اگر کوئی ایک رکن مجی رہ جائے توج باطل ہوجائے گا جین اماموں کااس براتفاق ہے امام
الوصنیف رحت الشرعلیہ کے نزدیک جے مصرت وورکن ہیں (۱) عرفات ہیں وقوت کرنا (۲) طوات
زیارت کا بینتر صفر (بینی سامت ہیں سے جارج کر رکن ہے۔ باتی صفر آئین مکر) واحب ہے۔
ریا (۲) احرام تو وہ صحت تے کی شرائے ایس سے جرکن نہیں سے جیسا کہ بتایا جا جا ہے اور
رما وہ مے درمیان می کرنا واجب مرکن نہیں ہے۔

اصطلاح فرر میں اصطلاح فرح میں احرام کے معنی تج وعرو ہیں شامل ہونے کی احرام کی تعریف اس احرام کی تعریف کے احترام کی تعریف کے احرام کا عبارت ہے فاص احور کو اپنے اور احرام دو باتوں سے بندھ جاتا ہے ایک نین کرنا دو مرب اس کے ساتھ تلبیہ کہنایا تر بانی کے جانور کے کھیں قلادہ ڈال کر تر بانی کے لئے بیش کردینا دید ہمی تلبیہ کا قائم مقام ہے )۔ اگر محض نیت کی اور نبید ک ادار نبید کا ادر نر تر بانی کے جانور بیش کیا یا تلبیہ کیا اور نیت ندی تو احرام نہیں بندھ گا۔
کے اعمال سے بلائیت سے کے احرام نہیں بندھ گا۔

البيركينا احرام با تدهف كمنص بي سنّت مع وواول بين فاصله نه والجاريج .

میقات کے معنی وہ مقام ہے جہاں پر حاجی کے کا احرام ہاندھتے احترام مے مواقعیت ہیں۔ احرام کے میقات مکانی بی بی اور زبانی ہی۔ میعتات زبانی اجی او پر بڑائے جا چکے ہیں۔ میقات مکانی جاروں طرف ہے آنے والے حاجیوں کی متوں کے احتیار سے مقربہیں، جنانچے مصر، شام مغربی حالک اور اہل اندنس وروم کا میعتات مجھنہ ہے جو سکے اور مدینہ کے درمیان واقع ہے یہ جنگہ اُجڑ جی ہے لیکن اس کے قریب را اپنے نام کا تصبہ ہے بہیں پر احرام با ندھنا بلہ کو است درست ہے، سمندر کے راستے آنے والے لوگ جب اس مقام کے محاذبیں آتے ہیں تو بہیں احرام با ندھتے ہیں۔ اہل عراق اور دو سرے وہل مینہ بن کے لئے مقام ذات جرق میفات ہے کہ مکامے دومنز اُس کے فاصلے پر ایک استی ہے ج

بہاڑی دادی میں واقع ہے اس بہاڑی کا نام جرف ب اور دادی کا نام وادی عقیق ہے۔ مديے دالوں كے لئے ميفات ذوالحكيف مير وہ جگرے جہاں سے تبيد بن جشم كوك بانى لياكرك سخاس كامدية مؤروس إرغ ميل س كم فاصلت يرميقات مكر كم لئ سب سے زیادہ دور واقع ہے کیونکر دونوں مقامات کے درمیاں نومنزل کا فاصلہ جنی نودن کی مسافت ہے۔ ایل بہن دادما بل بمن کے لئے میقات کیٹکی ہے یہ کو مسندان ایتمامہ کی ایک پہاڑی ہےجومکےسے دومنزل کے فاصلے ہروا فقے ہے نیکد والوں کے لئے میفات قرّن ہے یہ بھی ایک بہاڑی ہے جو عرفات میں واقع اور مکہ سے دومنزل کی مسافت پر سے اِلسے قران المالی میمی کہتے ہیں۔ لہندا چوتین ان میقات یا ان کے محادیتے بر اراد ہُ اعمال جے گزرسے تو و باس پر احرام ہاندھنا واجب ہے۔ بغیراحرام باندھے میقات سے گزرنا حرام ہے اور اس کی ملاق ہیں قربانی دینالازم ہے بیشرطیک اس کے اسمیحہاں سے اس کو گزرنا ہے کوئی اورمیقات نہرہ ور اورا فضل مهي سيركه يهلي بي سع احرام بالدوسة وشرطيكه وه استي نفس كي طرف ست يورا اطینان رکهتا بوکه منافی احرام کوئی حرکت مررد نه بوگی اگر یه اطینان نه بوتو آخری میقات پر جہاں سے اُسے گزرنامے احرام الدصاحائے ج شخص محدّمیں ہونواہ وہ محدّ کا باستندہ ہو یا ۔ نہ ہواس کے نئے شہر مکہ ہی بیرہات سے ج شخص مواقبت کے اگے اور منے سے پہلے رہتاہے م س کے نئے وہی میقات ہے جہاں وہ رہتا ہے۔

چا ہے بیرسی ستعب ہے کہ اگر کوئی امر مالع ہو فریوی سے ہم بستری کرلے تاکر زیادہ ع*رصر گرنے* ے کوئی ایسی حرکت مرزونہ بوجائے جو احرام کو فاسد کرھے۔ جامداً حرام ایک ازار اور ایک بر دابہن کے ازار سے مراد وہ کیڑ اسے جو نان سے لے کر گھٹوں سمیت ڈھک نے اور رداسے َمرادوه جادرت جو بینیا سِنے اور دوکوں مونڈھوں برادال لی جائے مستنی یہ ہے کہا زار اورردان كيرك ون بالاهل واياك كيرابوا ورمفيد بوسنبوا كردستياب بموتواس كالكانامستحب مي بشرط يكنوسنبود ارجير كانشان بدن اوركيرون برندر من بإئ بهر دوركعت نازاد اكرك بشرطيك مكروه وقت نهوي نمازستت مي افضل يدب كدبيلي وكعت يعي سورة فانتحدا ورسورة كافرون اورد وسرى ركعت بين سورة فانحدا ورسورة اخلاص برهی جائے انگراحرام کوئی فرض نماز اوا کرے باندھا گیا ہوتا و بی نمازاس کی فائم معتام بعاورَ وكرنهان معاوردل مِن مجى يدكية اللهُ خَرَافِ أَبِ مِنْ لَا الْعَجَ فَلَيْسَتِي إِلَىٰ وَ تَعَبَّنَكُ صِنِيَ (بار البابس نے تَن كار اده كياہے تو است مجديراً سان كردے اور ميراج قبول فرا) اس كى بعد تلبيد كَيْنَ نبيدك الفاظ برابي لَبَيْكَ ٱللَّهُ يَهُ لَبَيْكَ ٱللَّهِ عَلَيْكَ الْشَو لِيك لَكُ لَمَنَكَ أَنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلُكُ لَا شَّرَيْكَ لَكَ ( وِل لِيميرِ عِ اللَّهُ: إلىب ستبدتمام تعربين اورخوميال نيرے لئے بيں رباوشام سن تيرى ہے۔ تيراكوني مُشريك نہیں ، تلبہ کرنے کے بعد آ مہند ؟ وازے ور ووٹر ھے اور برفرض نما نے بعد حب ان مک ہوسے زیادہ سے زیادہ للبیکرے،اس طرح جب کوئی موادی فظر آئے باجڑھائی برح طف نظے یا وادی ہیں اُ ترفے نظے اور برصے کو س کو کٹرت سے کہتا دیے ۔ نبیت دسے بیداد موکڑ مواری بربيظن ياأترت وقت بعي لبيه كرے اور ميشراوني آواز سي طرح ليكن إورى طاقت

حالت احرام میں کیا کیا کرنا منع ہے جاع بشکار بخوشبو یہ وہ خاص امور ایں باقوں کے میں سعما مب تردیت نے احرام کے حالت میں من فرایا ہے ن میں سے پیش جلا منیں ہیں اور مبعق کردو ہیں۔ احرام کی حالت میں تین اماموں کے نزد کیے عقد شکاح حرام ہے۔ امام الوصنيف رحمة الدُّوطنيه كالجهنائي كماحرام باندصا حورت كوعفد كاح كى صلاحت على المنافع بنيس بوتا البند بعرب عرف كه مؤرج مالت المرام بي وواعى جارع منافع المرام بي وواعى جارع مثل أوسرلينا ون سعيدن ملاتا السي طرح تمام وه المورج في كلاده اورد الذك بن مجي حرام بين مالت احرام بين ان كى مائعت فرياده مخت هيد المينما تعين الدون كرون سع أنجهنا بحى حرام بين مالت احرام بين ان كى مائعت فرياده مخت سعد المينما تعين الدون كرون سع أنجهنا بحى حرام سع كونك النّد تعالى كادت ادب

المَنْ وَعَرَ فِيْهِ فَاعْتَةَ فَلَائِمُكَ وَلَائِسُونَ وَلَاعِيَهُ الْإِنْ الْمَجَةِ (مِونَ الِقَرِهِ ١٩١٠)

جن ایام بس مج فرض کر لیا تو بد در ان رج رُفَت نسوق ادر مدالی کی امازت بہیں ہے۔ رفت کے معنی عبارج اور اُس بر اُمجمار نے والی کوئی حرکت اور فحشس کلامی کے ہیں ۔ قسوق کے معنی حکم المبی کی نافرانی اور راستی ہے روگردانی کے ہیں۔ اور حد ال لڑائی مجم کرنے کو کہتے ہیں۔

بری جانورد ں کے نشکار کے دربے ہوتا اُسمیس مارنا اور ذربے کرتا بھی حرام ہے اور اگر شکار نظر آر با ہوتو اشارے سے ترسے بتا نا یا نظر نہ آتا ہوتو آس کا رسسند بتا نا یا کوئی اور حرکت مثلة انڈوں کو توٹر نا حرام سے خواہ وہ جانور ملال ہویا نہ جو البتدور یا ئی جانور کا نشکار ملائل ہے ۔ انڈر تعالیٰ کا ارتباد ہے:

أصُّلُ لَكُمْ صَيْدًا الْبَخْرِ وَهَمَا لُمُ السَّنَاعُ اللَّهِ وَلِمَانِكُمْ وَعَلِيْكُمْ مَيْدًا الْبَرْمَ لَكُسْلُمْوْ

والمارة المناسبة ( المارة المناسبة ( المارة المناسبة ( المناسبة (

تمیا سے لئے حالت احرام میں دریائی جاؤروں کا شرکا را در اُس کا کھانا حلائی ہے۔ تاکہ تجمیس اور و دمرے مسافروں کو فائدہ مند بولیکن خشکی کے جانوروں کا مشرکار بدوران احرام حرامہ ہے۔

بری جانورہ ہیں جن کا توالدہ تناسل شکی ہیں ہوگو دہ بانی ہیں بھی دہتے ہوں۔ بھری جانور ان کے برمکس ہیں (بینی جن کا توالد و تناسسل دریا ہیں ہوگو وہ تعشکی ہیں بھی دہتے ہوں) تین امامول کی بہی رائے ہے، امام شائعی کے نزد یک بحری جانور دہ ہے جہانی کے مواکمیں سنہ رہ سکے ۔۔ حالت احزام ہیں نوستبوکا استعمال کرنا مثلاً مشک کاکپڑوں پرملنا حرام ہے: اس کے علاؤ ناخن اور بال ترشوانا ، مُردوں کو سلے بوٹ کپڑے بہنیا اِج بدن پر بہنے جائیں جیسے کمیص باجام ، بگڑی، قیا یا ایکن وغیرہ اور کھٹ (جرمی موڈے) بہنیا حرام ہے، مراور پہرے کا بھدا یا کمی قدر مصد ڈھکٹا مجنی شغی اور مائٹی مسلک ہیں حرام ہے ۔

عورت كيلنك حالت احرام بي منها ورسرة حك كامسكه مالت احرام بي ده ابن منها ورسرة حك كامسكه مالت احرام بي ده ابن جهر اوربان و ده كرام بي ده ابن جهر اوربان و دهك كرب خط من جهرا المنعود بولكن جبرت كرما من محرج بركة و كراية باكراية المناج المنج و جبرت سرز تلخذ باكر.

حورتیں بھی انھیں کواب کے ساتھ انوام باتدھیں جن کا ذکر کیا جاچکا ہے صرف تین باقول میں اُن کے اورم دوں کے احکام میں فرق ہے۔

(۱) عورتیں احرام کی حالت بن مجی سسلام اکٹرااسی طرح بہنیں جس طرح احرام سے پہلے بہنی مختب اس کا میں اس کے بہلے بہنی مختب کا مختب اکٹر دن میں کوئی ایسی خوسٹ مورثی ہوجود ورتک مجیلے۔

الا عورتوں کوئس طرح بہلے سراور بالوں کا کھولنا ترام تھا اسی طرح مالت احرام میں مجی حرام ہے بلک زیادہ گناہ ہے اگر کم سی جائے ہ البتہ جہرہ کھلار مرنا جائیے۔ نامحرم کے سامنے سی جزے از کولینا جائیے سکر جہرے پرکٹر اوغرہ ڈالٹا یالیٹنامنے ہے۔

رس مرد البید لمن کم وازے کہیں اور مورش کہستہ آن کی اواز نامحرم سے کاؤں تک شریعفے بائے ۔

ر گئین یا خوست بودارکیار بو مصفر دینی گل جرد ای کلیوں یا درس دجوین یں بیدا ہونے والی سرخ رنگ کی بوٹی ہے ، یا زعفران یا ورقو شبودار جیزوں سے رنگے ہوئے کیارے کا بہنا ہی حرام ہے ہاں اگر اے اس قدر دحویا جائے کر اس کی خوشبو جاتی رہے تو اس کا بہن لینا احرام کی مالات بیں جا کرنے۔

عطرمون كمستاياتهم كوباس دكمنا مالت احرام بس محوده ہے۔ ایسے مكان بس عفراجها وطر

گ نومندولہی ہوئی ہوائرام ہاندھنے کے بعد محروہ ہے سورت کے گئے مہندی لگانا مجی کو بعیر الیسی چیزجس میں نوشیوسلائ گئی ہو کھانا احرام و النے کوجا کر نہیں نہ ایسا سرمہ لگانا جا کڑ ہے جس میں خوسشیوڈ الی گئی ہو۔

بالول كاكتوا ناياً تضير كسى اورط يقيس دوركرنا مندوانا كتروانانواه وه

کسی مجگرے ہوں ح : مہے اگر کسی تنفس ک آنکہ میں بڑ بال ہوا وروہ اُسے تکلیف کے سسبب تکلوا دے توما کڑے می اس کے لئے ایک قربانی عائد ہوگ ۔

احرام دان کُومېسندی کاخضاب کرناجاً کرنهیں تواہ دہ تربیں ہویا با بخوں ہیں ہویاجسم کے کسی اور حصے ہیں ۔

حرم کی گھاس اور درخت وغیرہ کاشنے کے مسائل حرم کے صدود ہیں جوزت بیں اسفیں کاشنے اکھائے

مبارے لیکن بال نرکا نے جا کیں ' بلاطرورت فصد اور پھنے مکروہ ہیں۔ اسی طرح بدن کو اور بالوں کو دگڑ کو ملنامبار ہے بشرطیکہ بال اور چو کمی گرنے نہ پائیں۔ میں کجیسیل دور کرنے ہے سے اپنے سراور زیدن کو پانی سے دھونامبل سے مبشر ملیکہ پانی میں کوئی ایسی چنر ملی نہوج چھ

کومار دے رمیدل کا طنے والی کوئی چیز غسل کرنے ہیں استعمال کی جاسکتی ہے لیکن اسس ہے جوئیں شمرنے پائیں رصاحب احرام کو درخت ، فیمہ ، مکان عمل ما جھڑی کاسا یہ کر دینا جا گزے میکن چھڑی کو سر پاچ ہرے بر پڑنے ند دیا جائے کیونکو سرکھلا رکھن واجب ہے۔ احرام والے كومكي داخل مونے كيلئے كياكرناچا ميئے المرام باندھنے بيلے جو كياجا چكاست وه فسل جوميح بس داخل بونے كے لئے كياجائے سنت ہے و وستحرائي كى فرض س مخطوات فدوم كے لئے بنيں ہے اس كے حيض و نفاس والى ورئيں مجى سفرائ كى مرض ت غسل كرسكتي بي لكن طواف نبيس كرسكتين مستحب يرب كردن كے وقت مكے بين و فَل ہوا ور مکندما ب سے آئے اکر تعظیار نے قبلہ کی طرف رہے۔ وافلہ اس دروا زیب سے جو جوباب معلی کے نام سے موسوم ہے ، بھر سامان سنھا لئے کے بعد سجد حرام کا رخ کرے اور باب السيلام سعسبحديب وخل يواس وفت عاجزى وتحتثوع سع للبدكه بنادسي جب بهت بت يرنظر أي القاكو لمندك اورتكيروتهس معروف مود مح جركم

أُلِلُّهُمَّ بَرَدُهُ لِمَا الْمُنْفِقُ لَشَّولِهِمُ ﴿ مَالِمُواسِ كُورِكُ ثَرُونَ عَلَمَ وَرَبَ شأن ودبدب اورقولى كأفج حأا ورججعفناص ۱۶ تا یا توه س کی مظت و بزرگی عزّت د ببيت اوروبي كين لظر بالائراس كعظمت وشان بين اضافه فرمار

وُلَعْظِيمُ وَكُثْكُرِيمُ وَمِهَابِكُ فَي برأا ونياد مين عظمته وشويه وَمَنْ حَبُّهُ أَوِ اعْتَمَرُهُ تُنْطِيمًا وَتُشْهِرِينِهَا وَ تَكُرِينًا وَمَهَائِةٌ وَيُرَّا

حنفي فقها يبيع كوديكه كربائقه عثان كومكرده كبني بي اوردٌ عاك الله فذجوا أثارين وارد جوت یہ ہیں:

اے اللہ و ہرفقص سے یاک ہے اور توی سسامتي بخشن والابيلس ك برورد كارمير برائعوں سے یاک زندگی مطافرما۔

أَللُّهُمُّ أَنْتُ اسْتُكَ مُرَّ وَ مينك الشلام فحيتنامكنا بالشلام

اس کے بعد جوجی چاہے کہ عامانگے اور طوافِ قندوم کرے ۔ جج کے ارادے سے آنے والے

کے لئے پیطوا ون سکت ہے۔

اس کی دو شرطین ہیں۔ ایک تو یہ کیمنے سے باہر کہیں سے آنا ہوا ہوائی کھلا سے اس کا نام طوان قدوم ہے۔ دو مری شرط یہ ہم کو طوان کا وقت باتی ہوں ہوتے وقوت اربر عرفرا کے لئے روائہ ہوجا ناچا ہئے۔ وقوت سے روم بانے کا ڈر ہموتی سردست الوان قدوم کو ترک کردے۔

طواف کی تین جن سے دوسرارک طواف کی تین قسین ہیں جن میں سے ایک تسم کاطواف ارکان میج میں سے دوسرارک گرکن ہے جس کو نہ کیا توج باطل ہوگا۔ وہ سے طواف افاضہ جے حواف ریادت کینے ہیں۔ دوسری قسم کاطواف واجب سے اس کا نام طواف صدر ہے تیسری قسم کا طواف سنگ ہے بیطواف قدوم کہا جا تاہے جس کا ذکر او بر ہوا۔

لوات إفاضه حج كے جاراركان منذكرہ سابقة ميں سے ابك رُكن طواف افاضه بيائے لوات إفاضه منرك نے سے جے باصل موجات كار اس كے سات مبكر جس كا ضاص

طریفت بجان مک اس کرکن بول کا تعلق ہے وہ اس کے جار میکریں باتی جیکرواجب اس بھار میکر کرائے توطوا ف کا بلیٹ ترصیر اور ابوکر رکن او ابوجا تا ہے سی مسلک ہے۔

طوات ا فا صد کاوقت طوات ا فا صد کاوقت کی فجرے ہے مبتر طیکہ عرضیں و تون کر لیا ہو ، اگر عرفات

یں اس وقت کے اندرجس کا بیان آگئے آرہائے وقوت نہیں کیا توطوات افاضر بھی صیحے نہ ہوگا اور جج باطل ہوجا کے گا۔ اگر کسی نے وقوت کرئیالمیکن طوات افاضہ الہ ادراور ۱۰ فری الجدکو مجی نہیں کرسکا اور پورا مبینہ گزرگیا تواس برلازم ہے کہ ایکے سال جج کے تین ہمینوں اخوال ذو انقعدہ ، ذوالجہ ، میں سے کسی ایک مہینتے میں طوات افاضہ کرئے۔

حجے فراغت کے بعد دیا طوا ت وُد ارح مسلے فراغت کے بعد جب محد مکر مدسے رفصت ہوئے طوا است صدر میا طوا ت وُد ارج سنگے تو کعب کاخوات کر نینا واجب ہے اس کوطوا ن صدر یا طوان و د ارج کہتے ہیں۔ مکر معظمہ کے رہنے والوں کے لئے تہ طبعت قدوم ہے اور نہ طواف والماع۔ ا فاقی بعنی محبت باہرے رہنے والوں کے ایم ضروری ہے طوا فت کامسنون طراحیہ کے دوری ہے۔ کہ دوری ہے کامسنون طراحیہ کے دوری ہے۔ اور اور خضو کا کے ساتھ داخل ہوں اور جسے ہی بہت اللہ بدل فلر پڑے تکبیر و تہلیل اور درود نزیف بڑھ کرے دعا کریں،

اَلْنَهُمَ اَعْمَ عِزْلِيَ وَكُوْلِي وَافَنَعَ اللهَ الله يرب كُنابون كومعان كردے اور إِنَى آبُوابَ سَ حَمَدِيثَ ۔ ميرے نے دعت كوروازے كھول تے ۔ اس كے بعد وبارے نكل كرطوان كى نيت كريں مسجد حرام سے نكلتے وقت زبان بريد

اَنْتُهُ أَنْتُغُ لِى أَبُواب الدائد الرب المائد المرادي المنظل وكرم كَ فَضَالِكَ وَسَرَقَ كَوَرُوعَ مَا الله المنظل وكرم كَ فَضَالِكَ وَسَرَقَ لَى اَبُواب مِنْ الله ورواز في كول و المورزق كورُونُ مِن الله الله والمنافق و سَرِع الله المنافق و من الله المنافق و سَرِع الله المنافق و من الله الله و الله الله و الله الله و ال

جدانسام طواف كے لئے چندشرائط بي جن كے بغيرطوان صحيح نهيں مونا۔

طوات کی شرطیں استرعورت بینی بدن کے دہ حضے من کاڈھکٹا نمازیں واجب ہے اس کو ڈھکٹا۔

بر. صدف اور نجاست سے پاک مِوناجس طرح نماز میں ہوتے ہیں۔

س ملوان کی ابندا اپنے ہائیں بہلو کو تجراسود کے محافیس دکھ کر کرنا یا ہی طور کہ بدن کا کوئی حصہ تجراسود سے بچھ بھی آگے زہو طواف کے خاتمہ بریھی تجراسو دکے محیاف ہیں اسسی طرح آجائے۔

م. طوان کے وقت کعبرکا لظر آنے والاحصة بائیں جائب ہوا وطوات کرنے والاحجر اور شاقد دان سے باہر ہواس سے مراد وہ تعیہ ہے جو کعبہ کے ساتھ بنی ہوئی ہے۔ دے عوان کے سات دیکر ہوں اگر تعداد ہیں کمی کا شک موجائے توجس قدر حکیر کا ایقین ہے۔

اسی کی بنا پرسان پورے کرے ۔

آد طوان مبعد کے اندر ہوخواہ کیے سے کتنے ہی فاصلے بر ہوہبحد کے باہرسے طوا مند

درست نهموگار

٥ ـ بددوران طواف كسى اوركام كى جانب فرمرا .

ہ۔ طوا من ٹریارت کے لئے نیری کم ٹاہلوات کی نیست کے وقت تجرامبود ساختے ہونا اواس سے ایمے نہ بڑھنا۔

طوات کے بعدد درکعتیں طوات افاضہ اورطواف قدوم کے بعد سنون ہیں مستخب بیہ ہے کہ پہلی رکعت ہیں سور کا فحاتحہ کے بعد سور کا فروان اور دومری رکعت ہیں سور کا فاقد کے بعد سور کا خلاص بڑھی جائے۔ بہ تماز مقام ابرا ہیم کے چھے بڑھنا اور ملشزم ہرجا کر دعا مانگنا مستحب ہے، ملتزم حجراسود اور باب کعبہ کے درمیان کی جگہے۔

جوباتیں شرائط طوات میں بیان کی گئی ہیں ان ہیں طواف میں بیان کی گئی ہیں ان ہیں طوافت کے داجیات اور سنتیں سے طواف سیدے اندر مونا اطواف افاضہ کا وقت ملا می کی فرے شروع ہو کا اور طوائق قدوم کا وقت سکریں واضل ہونے سے شروع ہو کرو توت بر موفات تک ہونا اور خیدرجمت اللہ علیہ کے نزدیک شرائط ہیں باتی ہتیں طواف کے واجبات میں سے ہیں یا سنت ہیں۔

طواحث کی منتوں ہیں چند ہاتیں، درہی منجلہ اُل کے یہ کوطواف شروع کرنے سے پہلےجادر کا بک مراد ایک بغیل کے نبچے رکھ کو دومرا آپنے ہائیں کندھے پرخوال لیں اُس کو اصلحیا تا کہتے ہیں، اور برعمل ہر اُس طواف اِن کیا جاتا ہے جس کے بعد سعی کرنا جو جیسے طواف قدوم۔

ایک ملّت یرے کہ تجوئے قدم اٹھا کر تیز طاجائے اور مونڈھوں کو حرکت دی جائے اے کوئل کہتے ہیں۔ رُمَل صرت اجدائی تین جگروں میں کیاجائے۔

حجرا سود کا استفام بعبی باعثر نگا نا اور بر عیکر کے خاتے پر اُس کو بوسر وینا سنّت ہے' اگر کسی سے پیمکن نہ ہونؤ عصا وغیرہ یا اس جیسی جزیسے چوکے اورا سے چیز کو بوسر نے اگر یہ بھی ممکن نہ ہوتو مجرا سود کی جانب دُن کر کے گھڑا ہو اپنے ہاتھ اس طرح اُسٹائے کہتھیلیاں مجرا سود کی جانب دہیں اور دورکھ تیس جو طواف کے بعد مقام براہم کے پیچے پڑھی جاتی ہیں پڑھ کوکسی کے نئے صفا کی جانب اور دورکھ تیس جو طواف کے بعد مقام براہم کے پیچے پڑھی جاتی ہیں پڑھ کوکسی کے نئے صفا کی جانب جلے سے بہلے زمزم برآئے اور اس کا ہائی خوب سر جو کریے اور ڈول میں بجا ہوا ہائی کنویں ہیں۔ ڈال دے اور یہ دُر ماکرے -

> الله له وَ إِنَّ السَّمَلُكُ بِذُكًّا وَاسِفَاوَ عِلْمَا لَافِعًا وَشِفَارَ مِنْ كُلُّ مَنْ إِنَّهِ.

بار الهابس تفصے فرافی رزی اور نفی بخش عسنم مانگتا ہوں اور ہرمرض سے شفاک دماکر تا ہوں۔

اس کیدینے ملتزم کیاس؟ شے پیرسٹاک جائے۔

طوات کی ٹیت

خدایا بیں تیرے محترم گھرکا خوات کرنے کے اراوے سے کا یا چوں قواسے میرے سکے کاسان کر دے اور اس کوفیوں قرمانے ۔

الشرورا الشرك نأم سے ساری تعرفینیں

م کی کے لئے ہیں وہ سب سے ٹماہے۔ درود

اورسلام ہوال کے رسول پر

ٱللَّهُمَّ إِنِّ أَبِهِ يُلاَّ طَوَاتَ يَلْتِينَ الْمُحَرَّمِ فَلِيَّلُوهُ لِىٰ وَ تُقْتَلِنْهُ مِنْيَ.

حجرامود کا اسستان م کرنے سے پہنے دونوں ہانفوں کو اس طرح ا شاکے کہ دونوں مینیایاں حجرامود کی عزت ہوں ہوریہ بڑرہے :

> يِسْرِهِ اللهِ وَ الْعَمُدُدُ لِلْهِ وَ اللهُ الْكِيرُ والصَّلَوْلُا والسَّلَامُ عَنَى تَرْسُولِ اللهِ.

> > استنلام کے ہوریہ دھا پڑھ۔

الله ﴿ أَيَّا لَهُ وَ إِنَّبَا هَالِسَنَةِ بَيْنِيَ فِي مُحَمَّدِ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ

اے انترین تجوبر ایان رکھنا موں ورہ حوات واستلام تیرے نبی سی انتریلیدی کی پیروی بین کررہا ہوں۔

مقام ابراہیم بردورکعت نماز بڑھ کریہ کا کرے:

اے انڈریزیرے طبیل حضرت ابرائیم کا مقام ہے میٹوں نے تیری بناہ اُس وقت ڈھونڈی اورمہارانیاجب کا ڈوں نے ایٹیس اگ ہیں

بَشَوْتَنَا عَلَىٰ النَّامِ.

د الا لبرس طرح توف المنين أكس بھایا ہاں۔ گوشت وہوست کومجی \_\_\_ دوز خاک آگ سے بھا۔

بهرملتزم برجيت كريه وما باقريجيلا كرصفور فلب مريره

اے قدرت والے اے عزت والے مجھ معايني وه نعمت ما تصيينا جو تو نے عوا فرمائی ہے۔ يَا وَاحِدُ يَامَارِجِدُ لَا تُزَلُّ عَـنِّى لِغُهُمَّةٌ ۗ ٱلْعُكَيَّمَهُا

میزاب رحمت کے پاس سنچے تو اس کے نیچے کھڑے ہو کرسوز دل کے ساتھ یہ دعا کرے ہ المدالة دين تجديه ايساديان مانكتام ونج بحد سع مدانه مواور ابساليتين مانكمنا جول جوفتم ند بوادر فياست بي نيري نبي ممدر صنی انڈھلیہ وملے کی رفاقت چاہتا ہوں اے اللہ مجھے تیامت کے دن کمٹے عرمش کے سام میں جگہ دے اس دن ترے مرش محددده كبيرا ورسليه زموكاا ورعصني الدُّمليروسم كي بياك س مجيمايدا تُربَ بلاكراس كے يعربهي براساند موں (بعني

ٱللَّهُمَ إِنَّ ٱسْتَلَكَ إِيَّانًا لاَّ يَوُونُلُ ءَ يَقِيْبُنَا لَاَ يَنْفَذُ وَ مُوافَقَةُ نَبِيِّكَ مُغَيِّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَصَلَّمَ أَلَلَّهُمُ أظِلِّبني نَغْثَ فِلْنِ مَرْشِكَ يَوْمَ لَاظِمَلُ إِلاَّظِنَّ عَوْشِكُ وَ اسْطِئَىٰ بِكُأْسِ مُحَرِّبِصَلَىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَّوْنِهَ ٣ لَّا ظُهٰمُ أَ لَعُدُهُ هَا ۚ أَبُدا أَ-

ومن کوڑے)

ا سعی / صفاا در مروہ دو پہاڑیاں ہیں ان کے درمیان سعی کرنالینی کی سعی سے معالم سور پر کو بھیرے نگا تاہی تج کا ایک دکن ہے بندا اگر کس نے برزی توج باطل ہوگا۔ امام ابوصیْعذرہ تارطیسکنڈیکسی دکن نہیں بلکہ و اجب ہے کہ طواف کے بعد موا ورمان بھیرے مول اور پایماد و مواور بربھرے کی ابتداصفاسے کی جائے اورمرد ہ بر فتم کیا جائے واجب کے د وجانے سے ج باطل نہیں ہوتا البند فدید لازم أنا ہے جنا بجہ ا كر

بهاعذرسوارموکرسی کی توده باره کرناموگی با بیمرفر بانی دینال ازم بهو گی اورجو بیچیرامرده سند شروع کیا جائے گا وه بیجیرانشا رنهیس موگا.

صفاومروه کے درمیان عی کے شراکطا ورشتی اور سخمات صحت عی کی شرط یہ جد مواکر سعی طوات سے پہلے کا گئی تو وہ شماریں نہیں آئے گی اُسے پھرسے کرنا واجب ہے۔ سعی کی سنتیں یہ بیں کی طواف اور سعی سلسل مور اگر درمیان میں وقف بڑ گیا تواہ وہ ام بل وقف موتو سنت روجائے گی اور یک دونول نئم کے حد شدسے پاک مور جین ونفاسس کی حالت ہیں۔ سعی بوجہ معدند وری بلاکرامیت موجائے گی ر

طریقہ سعی کا بہ ہے کے صفا اور مردہ کی اونجائی پر چڑھے اور میڈین افضائین کے در مہان چلے جن ہیں ہے ایک سفون با ہلی کے تیجے ہے اور دو سرار باطاعباس کے سامنے اور دواؤں کے در مہان ہر ولد کرے اثر تیز قدم المحلائی ہمیر و تہلیل اور درود کا ور دکری رہے اور دوؤی چلے دعاما سکے صفا اور مردہ پر بہنچ کر کھیے کی طرف رخ کرے اور سمی کا آغاز کرنے ہے بہلے جرامود کا استثلام اجس طرح طوات کی سنٹوں ہیں بنایا جا چکا ہے اگر نیا ہور افضل یہ ہے کہا ہا مصفا سے باہر نکلے واقت باباں قدم بہلے نکالے اور مستحب یہ ہے کہ صفا ومردہ بر دُر مائے وقت آسمان کی طرف با بھو ایجا کہ اگر طواف یا سمی کے دربیان خرید و فروفت و غیرہ کی باتیں مکر وہ ہیں۔ اس سے مہلے جنے جیے ہے کر ہے ہیں اس سے مہلے جاتے ہیں۔ کر رہے ہیں۔ اس سے مہلے ہیں اور دورہ ہیں۔ اس سے مہلے جاتے ہیں۔ کر رہے ہیں۔ اس سے مہلے جاتے ہیں۔ کر رہے ہیں۔ اس سے مہلے ہیں۔ کر رہے ہیں۔ اس سے مہلے ہیں۔ کر رہے ہیں۔ اس سے مہلے ہیں کر رہے ہیں۔ اس سے مہلے ہیں۔ کر رہے ہیں۔ اس سے مہلے ہیں۔ کر رہے ہیں۔ کیا ہیں۔ کر رہے ہیں۔

ج کاہو تھارکن ''عرفات میں وقوت' ہونائی اس رکن کے معیم طور برادا ہونے

كى ترط واجبات اورسنتن فقهائے اصاف كے نزديك حسب ويل ہي :

خرط توبرے کہ" وقوت کو شاہ خریدت کے مقرر کردہ وقت کے اندر ہوا وریہ وفت کی ہے۔ ذی الجدے دل روال افتاب کے بعدے یوم بخرکی فجر تیک ہے بس جو شخص الناو قات ہیں عرفات ہیں بہنچ گیا اُس کاج درست ہو گیا۔ دوسرے اند جعل د ہوسٹ میں ہونے اور حاضری عرفات کی نیت کوچی شرط صمت قرر دیتے ہیں جبکہ جنفی فقہال س کو داخل مقرط قرار نہیں جیتے اور سونے کی یا میداری کی حالت میں وقوت کرنے کو کانی گردائے ہیں ۔

واجب یہ ہے کہ اگرمیدان عرفات میں کوئی دد بہرکو پہنچ گیا تو آفتاب غروب ہونے تک رسے ارات میں پہنچنے والے پر کچھ واجب نہیں ۔ ون کو وقوٹ کرنے والدا اگر سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات سے جلاحا کے گاتوا می ہر تر بانی واجب ہے۔

وقون عرفات کی سنتیں بہی دامام کے لئے دو فیلے دیتا ، ظهراور عصر کی تازائشی بڑھنا اس کے بعد غروب آفتاب ایک رکنا۔ روزے نے نہونا ، با وضو ہونا ۔ یہ بھی سنت ہے کہ سببا و چھروں کی جٹالؤں کے قریب عظران در تو ہے کہ ہے جہاں آخفر نہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقون فرما باہے اگر دباں پر عظرنا در توار جو توسی المقدور اس کے تریب عظرنے کی کوششن کرے اور اپنے ان باب اور تمام مسلمان مردا ور عور توں کے لئے دعائے مغفرت الحے ، ور پنے عظیر نے کی جگر پر تلبیہ کر تارہ ہے مورج غروب ہونے تک حدد ان البیبل و تبینے اور تبینے خور و کے خصوع اور خلوص قلب کے سابھ جاری رکھے آنا محفرت میں اللہ علیہ وسلم پر در و در کے سابھ اپنی صاحات باوری ہونے کی دھائیں کرتا رہے ، و ھاکے لئے فاص الفاظ کو بابند ہونا صروری شہیں انفسل ترین تو عائیں کہ باب :

النفر كسواكونى معود نهيس ب ده يكتاب اس كاكونى شريك نهيس ب الجسسى كى سنطنت ب ويى شايان حمد ب و جى جلو تا اور ارتلب وه زنده ب أس وت نهيس تمام مجلا كيال اس كه دست قدر بين جي اور وه برخ برقاد رع خدايا مير دل ميرى آنجه اور مير كان كو سنور كو دے اور ميراسين كحول دے اور لاَ اللهُ إِلَّا اللهُ كَخْدُهُ لَا تَبْوَلِكَ لَـٰهُ لِـٰهُ الْكُنْكُ وَلَـٰهُ الْعَمْدُ كَبِيُّ وَيُهِ لِمِنْ وَهُوَ كُنْ لَا يَهُوشُ بِينِهِ وَ الْخَيْرُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِ شَيْئُ بِينِهِ وَ الْخَيْرُ وَهُوعَلَىٰ كُلِ شَيْئُ تَدُيْرُ اللّٰهُمَ الْجَعَلُ فِي تَنْفَى لَنَّى اللّٰهِمَ اللّٰهِمَ اللّٰهِمَ اللّٰهِمَ الشَّرَعُ فِيْ صَدْمِى ثَوْمِ أَ اللّٰهُمَ الشَّرَعُ فَا لَيْسِرْ إِلَىٰ فَا صَدْمِى فَوْمِ اللّٰهِمَ الشَّرَعُ فَيْ اللّ

## میری مشکلات اسان کردے۔

اموى

ا دیرار کان ج اور مردکن محصوص نزانکا ، داجبات اورسنتوں کا بیان مقالب ج کے دہ واجبات جوکس ایک رکن کے مباعق خاص ہنیں ہیں بیان کئے جاتے ہیں ۔

اررات کوعوفات سے جل کرمنی جائے ہوئے مردند میں فرکش استے جو کے مردند میں فرکش ہوئے ہوئے مردند میں فرکش ہوئے ہوئے ام واجعیات ہوتا کم از کم استے وقت کے سئے جس میں ایک سواری سستاسکی ہوء عرفات میں وقون کے بعد غروب آفتاب ہوتے ہی بیز نماز بڑھے حاجی مزدلد کے لئے رواند ہوجوائیں، سہاں مغرب وعشاری نمازیں بینر کسی د قد کے بڑھیں۔ ارذی الجج کوطوع فجر سے بہلے مزدامة میں موجودگی واجب ہے آگر بیرر وگئی توایک قربانی لازم ہوگی بنتہ طیکس تنافی مسلس مغرب کے باس امام کھڑا ہوگا اُس کے ساتھ تمام لوگ کھڑے ہوکر دُما فرمائی ہے، یہ دور رامقام ہے جہاں دسول اللہ صلی اللہ در تو تعلق سے بہلے منی کے باس امام کھڑا ہوگا اُس کے ساتھ تمام لوگ کھڑے ہوکر دُما فرمائی ہے، اسے ستھر حرام کہتے ہیں۔ جہاں دسول اللہ صلی اللہ دیسے میں میں جہاں دور انہ ہوجوائیں سات کنکریاں لینے ساتھ کے ہیں۔ است میں کہتے ہیں۔ است میں کنکریاں لینے ساتھ کے ہیں۔ است میں کہتے ہیں۔ است میں کہتے ہیں۔ است میں کنکریاں لینے ساتھ کے ہیں۔

ا رمی جاریاک سکریان ارنظ پوم بخرد ارفی انجی این صرف جرا و حقید کے مقام پر کمنکریاں ماری جائیں ہم بھر بی ایام تشریق میں روز انہ تینوں جگہ کمنکریاں ہجسٹی جائیں اس کے لئے سفت یہ ہے کہ مقام ہجد تھیں کے توجہ ہے ہیں ہورا نہ تینوں جگہ کمنکریاں ہجسٹی جائیں اس کے توجہ و اور اس کے بعد جرا و حظی ہر اور اس کے بعد جرا و حظیہ پر سات سات کنکریاں بطریق بالا بجسٹی جائیں اسد ت جب ہی پوری ہوگی جب اسی ترتیب سے رمی کی جائے۔ دوسرے اور تیسرے روز رمی کرنے کا وقت زوال آفتاب سے بہلے جائز نہیں ہے۔ رمی کے وقت اپنے اور دوسروں کے تام کو دہ ہوا ہے جا اس کے جو دھا جی چاہے مائے اور اپنے اور دوسروں کے تیسرے دن ہی اس کے اور اپنے اور دوسروں کے تیسرے دن ہی اس کے اور اپنے اور دوسروں کے تیسرے دن ہی موقون میں کرنا چاہئے اور اگر وہ میں قیام رہے تو جو تھے دن ہی ایسا ہی کرے۔ بہلی رمی سے تبدیر موقون میں کرنا چاہئے جرو کے ویس قیام رہے تو جو تھے دن ہی ایسا ہی کرے۔ بہلی رمی سے تبدیر موقون کردیا جائے ہوں کے ترب سے کھریاں چندا مرد وہے۔ سات کھنگریوں سے زیادہ مارنا مکر وہ میں ایسا کہنگریوں سے زیادہ مارنا مکر وہ میں ایسا کے تاریخ وہ کے درائے۔ برات کھنگریوں سے زیادہ مارنا مکر وہ میں ایسا کہنگریوں سے زیادہ مارنا مکر وہ میں ایسا کی کے درائے کی کھیلی کردیا تھا ہے۔ جرو کے قریب سے کھریاں چندا مرد وہ ہے۔ سات کھنگریوں سے زیادہ مارنا مکر وہ میں تو اس کھیلی کھی سے تبدیر موقون کو درائے کی کھیلی کھی سے تبدیر موقون کے درائے کی کھیلی کے درائے کی کھیلی کی سے تبدیر موقون کی کھیلی کے درائی کی کھیلی کے درائی کی کھیلی کھیلی کے درائی کو درائی کی کھیلی کے درائی کا کھیلی کو درائی کی کھیلی کے درائی کی کھیلی کی کھیلی کے درائی کو درائی کی کھیلی کے درائی کی کھیلی کھیلی کی کھیلی کھیلی کھیلی کے درائی کی کھیلی کے درائی کی کھیلی کی کھیلی کے درائی کی کھیلی کی کھیلی کے درائی کی کھیلی کے درائی کے درائی کی کھیلی کے درائی کے درائی کھیلی کے درائی کے درائی کے درائی کی کھیلی کے درائی کی کھیلی کے درائی کی کھیلی کے درائی کے درائی کی کھیلی کے درائی کی کھیلی کی کھیلی کے درائی کی کھیلی کے درائی کی کھیلی کی کھیلی کے درائی کے درائی کی کھیلی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کی کھیلی کے درائی کی کھیلی کے درائی کی کھیلی کے درائی کے در

ے اکٹری مجینے والے کے اور جمرہ کے درمیاں پارخ ذراح (باتھ اکافاصلہ ہو اکسنکزی اگر جمرہ سے اکٹری مجینے نے دور فاصلے برجا بٹری تو وہ کافی نہیں ہے اس کے بجائے دوسری کنٹری بجینے ناواجب ہے یہ بھی سنت ہے کہ ہرکٹکری بجینے تھے دقت اسب النٹر النٹراکبرکہا جائے ، ایام تشریق کی بھی راتوں میں سے مبتشر راتیں منی میں گزاری جائی لیکن جے حبلہ ی بچوا ور دور اتوں کے بعد لعین عبد کے تعییرے دن منی سے مبکہ کی طوف دوانہ ہونا جائے ایشری رات کو منی میں مطہر تا ساتھ ابوج اسے کا دائد تعالی مان شاد میں ،

فَهُنْ لَّعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَآ ﴿ بِيَنْمُسْ مِلدَى كُنْيال سِروبِى دِن بِانْتُمَ عَلَيْهِ - مِنْهِرِئَلَا مِبْيِلَا مِبْيِلِ . مِنْهِرِئَلَا مِبْيِلِ . .

۳۰۰۰ کوم نحرا ۱۰ روی انجه ۱ میں رمی کے بعد قربانی کرنا اور سرمنڈ واٹا یا بال کتروا او اجب ہے، اس کوطن کی نیز ان ورطن کے لئے مقررہ وقت اس کوطن کی نیز ہیں۔ رمی جارا ورطن کے درمیان ترتیب کا لیافا اور قربانی ورطن کے لئے مقررہ وقت اور جنگ کا ملموظار کھنا صروت انگلی کے باقد رسر کی لئے بال منٹر واٹا منع ہے حرت انگلی کے باقد رسر کی لئے سے بال کا تراستس دینا کانی ہے۔

ہے۔ طواف صددمنجا۔ واجبات کے ہے جشکے سے رفصت ہوتے وقدن کیاجا تاہے اسس کو طواف وُد ارج بھی کہتے ہیں ۔

داجهات ج صفی فقما کے قول کے مطابق یہ یا بڑیا بیں ہیں جن کاذکر کیاجہ اچکا۔ دااصفام دہ کے درمیان سمی (۲) اوم نخر کو فیرسے پہلے مزدلفہ ہیں ہوتا (۳) رمی جمار۔

رم، طلق بعنى بال منتروانا (٥) طوان صدر

ان اموری لغضیل جن بر قربانی ونیمنا برقی ہے جنایات انٹے ڈرنے کی فروگزافستوں ہے بہان میں کرئے گی ۔

جج کی سفتول کابیان مج کی سفتوں میں کچر تو وہ ہی جن کا تعلق احرام سے سہ جوج کی سفتول کا بیان خرام سے سہ جوج کی سفتوں کا بیان سابقا ہوئے ادا کرنا ہوتی ہیں اور کچھ وہ ہیں جن کا تعلق طوان سعی یا وقون عرفہ سے سبان کا بیان سابقا ہوجا سے ان کے علادہ عجم کی باتی سفتیں یہ ہیں جن کا ذکر ضمنا وہ جہات کے بیان میں ہی اچکا ہے۔

11) ایام نخری را تین منی بین گزارنا (۲) قربانی کی رات عرفات سے نکلنے کے بعد رات کوم ولفہ بیس رہنا اور اس امر ولفہ سے آفتاب طلوع ہونے سے پہلے منی کوروا تہ ہوجا نا (۲) رحی جمرات بین رہنا اور اس امر ولفہ سے آفتاب طلوع ہونے سے پہلے منی کوروا تہ ہوجا نا (۲) رحی جمرات جب دادی محتسب گزرے تو رفتار تیز کردے اس وادی کا نام صرت (ناکامی) سے نسبت رکھت ہے کیو نکو پہر پیری ہے کہ ہے کہ وادی کا نام صرت (ناکامی) سے نسبت رکھت ہے کہ وادی کا نام صرت (ناکامی) سے دوجا رہوا ہم ورف ہے ہوئو اس کے بین نروال ختاب کے بعد دوخطبوں کا دینا ، ظہر اورعصر کی نمازی عرف کے دن ایک ہی وقت میں ابعلور جمع تعلقہ کے بین نروال کو ختاب کے بین نازم شاہد کے بینے اور نظر اورعصر کی نمازوں کا قصر کرتا اس دلفتہ بینے کو مغرب کی نمازہ شاہر کے سات ہے جو مزد منازک اور بینے والے نہ ہوں۔ درینے والے نہ ہوں۔

مراب ہے ۔ جیس سنعیات ہی کہاجہ سکتا ہے کئی ہیں: مثلاً ج کوجانے ہے بہلے اپ از اس سے حدور رہے ہیں۔ مثلاً ج کوجانے ہے بہلے اپ خوار رہے ہیں ہے۔ اپ خوار سے قرب کی جائے ہیں ہوا ور رہ والم کے دور رہے جس سے خصورت یا کوئی معاملہ اُسکا ہو اس سے صفائی کرنے جو عباد ہیں رہ گئی اس سے صفائی کرنے جو عباد ہیں رہ گئی اس میں اور فور کے خیال سے دور رکے در قرصائاں ماص کے در حرام مال سے ج کرنے کاکوئی تواب بنیں ہے کسی نیک ادمی کو اپنار فیق سفر بنا کے تاکوبال کو وقت وہ مدد کار ہوا در آسنی دینے والا ہو عورت اگر کے کرنے جارہی ہے توجوم مرد کا ہوا الازم ہے کہند کے کوگوں اور بھائیوں سے رفصت ہو تو اُس کی دعاؤں کا طالب ہو۔ گھرے ج کرنے کیا تھے وقت دور کوت کا زیر ہے اور ہر کو ما کرے :

اے الترثیری طرف مجس ہوکریں نے استا رخ کیا ہے تیرا ہی دامن بکڑ اسے تجی بر میرا مجدوسہ ہے اے اللہ تیری ڈاٹ بر میرا کیے ہے اور تھی سے امیدر کھتا ہوں اے اللہ مجے محفوظ رکھ برخم انگیز بات سے اور براس د شواری سے جس کی طرف میرا اَ لَنْهُمْ إِنْهَكَ ثَوَجَهُتُ وَ يِكَ اعْتَصَمُتُ وَعَلِيْكَ ثَوَكَيْكَ اَللَّهُمَّ اَلْتَ ثِيقَتِى وَالْثَ مُرْجَائِنَ اللَّهُمَّ الْهَبِينَ ثَااَهُمْ فَيَ مُرْجَائِنَ الْهُمَّ الْهَبِينَ ثَااَهُمْ فَيَ وَمَا لَا الْهُمَّ مَرِيهِ وَمَا اللَّهِ الْهُرَاكَ اعْلَمُ يِهِ مِنْيَ عَزَّ جَامَكَ

وَلاَّ إِلَّهُ غَيْرُكُ اللَّهُمَّةُ مُرَوَدُنِ التَّعْنُونِ وَاغْفِرْلِيٰ دُنُوْنِ وَرَجِهُنَ اللَّهُمَّةُ الْكَفَّيْرِ اَيْنَهَا تُوجَهْنَ اللَّهُمَّةُ اللَّهُمَةُ اللَّهُ اَعْوَدُ يِكَ مِنْ قَاعَتَآوَ الشَّفَر وَكَائِنَةُ المُنْقَلِينِ وَالْحَوْمِ لَهِنَ الْكَتَوْمِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلِي فِي الذَهْلِ وَالْهَالِ.

اورسوارى پرسوار بوت وقت كه، بِسْبِهِ اللهِ وَالْعَسْدُ بِنْهِ الَّذِي هَدُالنَّا الْإِسْدَادَعَ وَ عَلَّمَنَا الْفُرُالنَ وَهَنَّ عَلَيْنَا بِهَ حَتَّى صَلَى اللهُ عَلَيْنَا دَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْنِهِ اللهِ عَلَيْنِهِ دَسَلَّمَ الْعَمَدُ بِلَهِ اللهُ عَلَيْنِهِ وَسَلَّمَ الْعَمَدُ بِلَهِ اللهِ عَلَيْنِهِ بَعْلَى مِن خَيْرِ الْهَ عَلَيْهِ بِنَاهِ مَن شَيْعَانَ اللهِ مَقْوَلِيْنَ وَإِنَّا اللهُ مَرْتِنَا لَهُ مُتَوْلِئِينَ ولِنُهِ مَرْبِرِ الْعَالَمِينَ.

خانرُكعبر كى ملت جائدٌ وَوِل كِيهِ اَلْهُمَةُ إِنَّ الْمِيْتُ بِلِيُكُكَ

دھیاں نہ ہوا در توجہ سے بہتر کے سے جائتا ہے۔ تیری بڑی بارگاہ ہے تیرے مواکوئی معبود نہیں ہے خدا یا ہے میٹرگاری کو پرا ڈرا مرمئر بنا ہے رسے گنا ہوں کی منفرت فرقا ہیری توجہ صرت نیک کاموں کی طرن میٹ کے ایڈ بھی سفرگ وشوار یوں حالات کی تا ساز گاری افراغت کے بعید شکلات ادر اہل دعیال اور مال کو ناخوش کو ار حالات بیش کے نے سے تیری بناہ الکتا ہوں۔

الشّدک نام سے اور سائنس کا مزاد ادالت ب جس نے ہیں اسلام کا داستہ دکھایا اور قرآن کا ملم دیا اوجھ سنی انڈر علیہ وسلم کو ہی کرچم براحسان قبایا آس اللّہ کا شکر اور جدو ڈرنا جس نے ہیں سامی متوں ہیں ہے ہم سنے اس مومی کو ہارے ہے سمخ فیا در نہ ہائے اس کی دبتی بلاستہ ہم کو انچ برور کھار کہائی ہی ہوئی کو جا تھے سادی تعریفیں الشّد کے لیتہ ہی جو تسام جہان کا پائے والا ہے۔

أعالتك فحقة ألحرب اورع فرم تعراقهم ب

اوریناه تیری بینا ہے اور ی**ھ بگ**ری جہاں بنا ہ مانگنے والے جہمے تیری بنا ہ مانگتے ہیں۔

بلیج جست النّایر ۔ رکٹین کافین (کھے کے دونوں کونوں) کے درمیان پر کھے :

اے ہمارے پرورد کا دیمیں دنیا میں اور گخرت میں جوئی عطاقرما اور حذاب دیائے سے نمات دے۔ نهَ بَنَآ ابْنَا فِي الدُّنْيَاحَسَنَةً وُ فِي الْاَحْرَةِ حَسَنَةً وُتِثَا حَدُابِ الثَّامِرِ

وَالْحَرُمُ حَرَمُكَ وَالْحَرُمُكَ

آمُنُكُ وَهُلُهُا مُعَاثُمُ الْعَآئِثِ

رمی جارکے وقت کیے :

ٱللَّهُمَّ حُجَّاً مُسَارُونِ الْوَ ذَنَالِياً مُتَعُفِّرِن الْوَسَعِيَّا مُشْلُون الْ

سعیصفاومردہ کے وقت کے:

ماتِ اغْفِرْدَامُهُمْ وَنَجَادُنُ عَنَّا لَقُلُمُ إِنَّكَ ائْنَ الْاَعْزُ الْكُالُومُ -

بارا لپامیرا کے بے ہوٹ بنا دے گناموں کومعان فرا ہماری کوششوں کولیندیدہ کرے۔

اب بردردگار مغفرت فرااور و مرکزادیم این خامیان جوتوخوب جانتا ہے درگز رکرف بلاشید تو معلیم ترین ہے۔

زمزم كابا فخ فوب شكم سيراوكر تبلدرة كطرب بوكرب اوركي

عَن فَيْدِيْكَ السَّرَيْرِ بَى كَايدار شَادِ كَهِ تَكْ بِهِنِيا الْعَلَيْهِ وَسُلَّمَ الْهِ مَلَ اللَّهِ مِن وَالدَّرَمُ كَا بِالْحَجْرِ وَهِ وَلَا اللَّهِ مِن مِرادِ الْمَوْرَةُ بِسُمَا وَهِ وَلَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللْمُ اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ مِنْ فَالْمُنْ اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَالْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمِنْ مِنْ اللْمِيلِي مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ فَالْمُنْ اللَّهُ مِنْ فَالْمُنْ اللَّهُ مِنْ فَالْمُنْ اللْمِنْ الْمُنْ اللْمِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ ا

ٱللَّهُمُّةُ إِنَّ تَلِعَنِى عَن تَبْيَكُ مُعَشَّهِ صَٰلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ ثَالَ مَآءُ ثَرَهُ ثَرَجُ لِسَمَا اللَّهُ ثَالَ مَآءُ ثَرَهُ ثَرَةً لِسَمَا الكَّنْيَا وَالْآخِرَةِ ٱللَّهُمَّ فَافَعَلُ مَ الكَّنْيَا وَالْآخِرَةِ ٱللَّهُمَّ فَافَعَلُ مَ

مجراللّه کا نام نے کو اسے پیکے اور بینے کے دوران تین ہارسالنس نے اور کنویں کی فرت با ٹائاس کا دیکھنا اور ڈول سے پائی تکا لٹا اور اینے جہرے سراور سیننے کو اس سے دھوٹا، ور راستے کے لئے نے کی جلنائے سب باتیں مسئون وستحب ہیں۔ ماجول كوبن امورى ما نعت بان ي مصابع من مند ج مهنوعات ج كابيان بين يون المرقر بانى لام كى بين بين ان كارتكاب من الا وان عائد موتا بعن صداد، اليه بين برقر بانى لام كى بين بين بهورا يسه بين بن برتا وان عائد موتا بعن صداد، فعام وغيره .

وہ باتیں جن برفدیہ واجب ہوتا ہے جمیں ندیہ بھیر کجی وغیرہ کا ذیجے کر تا ہے پیچند امور سے واجب ہوتا ہے۔

کېر**ي** د ښاېو**ک**ې په

ند محرکات جاع کا رشکاب (مثلاً بیٹن ابوسدیدتا ، شہوت کے ساتھ جمانا یامس کن دائزال ہو بائد ہو) شرمگاہ کو دیجھنا۔ ایسے خیالات کا دل ہیں ندن جس سے انزال جو حبائے تبطین (کیڑالیسیط کرجاری) آنغنی ند (ران پرمَسُسُلُ کریاجا اور کے ساتھ برقعنی کر کے انزال ہوئے کی صورتین قربانی کو واجب کرنی ہیں۔

ار سریادارھی کے کیسچ علی کی ال کا الن گردن کے بانوں انجل کے بانوں ارزیرنات کے بانوں انجل کے بانوں ار برنات کے بانوں کا دور کرنا جبکہ نفر کری معذوری کے ایسا کیا جائے آو قربانی واجب ہے نسبیکن اگر کسی عذرے ہو شائیانوں ہیں جو تیں بڑگری ہوں جن سے اذہب مونی ہو تواس صورت

بين تبن بالوّل بين سندايك بانت كرنا بوگي.

۱. مباتور فربح کرنا (۷) تین دن کے دوزے دکھنا (۳) چیسکیپیول کو کھاناکھ نادہ سکین کو مضعف صارح کے صماب سے اسٹرتعالیٰ کادرہ فادھے:

ظَمُنَكُكُنَّ وَمُكُوْلِهُ مُنْ الْأَهِ وَمُنْ وَالْهِ فَهُنْدَةً وَنَ صِيَامِ الْاَمْدَةَةِ الْوَلْمُلُونَ و اگر تم عيس سے مسى كوم ص لاحق جو بإسرين كوئى اذيت وہ شے جو نے كى وجہ سے بال كوانا بٹرين تو اس كات ديد دوروزے ركھ كركسد قد دے كريا فربانى كركے

سد مردکوسسلام واکیٹر ایمبند عورت کواجازت ہے جو چاہے بہنے لیکن اپناچرہ الیی شفے مہ ڈ ھکے جو چہرے کے ساتھ لگنی ہو جیسا کہ پہلے بتایا جا چکاہے ۔ واضح ہو کہ مردکوج چیز بمنوع سے دہ عام نباس ہے بندا اگر کسی نے سسلام و کیٹر بہنا نہیں بلکدا و پر ڈال لیا بابد نہ عام طریقہ میاس کے خلاف ر کھ لیا تو اس پر تا و ن حاکہ نہیں ہوتا ۔ سباز ہوا کرتا بہابد نہ موٹرہ یا عمامہ وغیرہ بغیر کئی معذوری کے بہن کے گاتو اس پر فدیر دیا واجب ہوگا۔ ام رسٹر کوڈ ھکنے دالی حام چیزوں ہیں سے کسی چنرسے پورسے وان مرکوڈ ھیکار کھنا عورت کے گئے اور چیرے کا ڈھکنا عورت کے گئے فدیر کو واجب کرتا ہے ۔

ی ، اعضبائے انسان میں سے کسی بڑے عضو مثلار ان بینڈلی ہاتھ بجبرہ سہاگردن پر باکھرے کے ایک بائٹ بجبرہ سہاگردن پر باکھرے کے ایک بائشت حقے پر خومت ہوگا۔
نوست بویس عصف فرع غوان اور مہندی شامل ہے۔ مہندی اگر سر پر س طرح لگائی کہ مرکم جلد و حک گئی تو دو قریا نیاں دینا ہوں گی ایک نوست بواستعمال کرنے کے لئے در مری مرکم کو فی حکے کے کے کے ایک عضوب دو غون زیجون یا تل کا تنہ ل بلا عذر لگانا اللہ میں خوست بولگائے کے مائن در مے ایٹ طبیکہ علدج کے لئے ندائگایا گیا ہو۔
مرسی خوست بولگائے کے مائن در مے ایٹ طبیکہ علدج کے لئے ندائگایا گیا ہو۔

الله تاختوں کا نرشوانا . فدیہ واجب کرتاہے ایک با وَل یا ایک ہاتھ کے ناخن ہوں یا دونو ہاتھ بیروں کے ۔ اگر بیک وقت ایک ہی مجلس میں کائے گئے تو ایک قربانی مازم ہے اور اگر مختلف مجلسوں (بعنی وقت اور چیڑ بدل بدل کر) تمام ناخن کائے گئے توجب ار قربانیال اُسرعصوک کئے لیک قربانی کے صباب سے حامکہ یوں گی ، طوان قدوم پالوان صدرکوترک کونار عرے بھروں ہیں سے کسی بھرے کا چوٹ جانا یا واجبات ہو پہلے بیان کئے گئے ہیں اُن ہیں سے کوئی واجب اگررہ جائے تون پر واجب ہوگا۔

وجب بوق.

احرام کی مانت پی تمکل سے سیلے کسی افر کا احرام کی مانت پی تمکل سے سیلے کسی افر کا شکار کا تاوال شکار کو ناجا کر نہیں ہے۔ اگر کئی نے شکار کی ناجا کر نہیں ہے۔ اگر کئی نے شکار کی ناجا کر ناجا کر نہیں ہے۔ اگر کئی نے شکار کی تشریح یہ ہے کہ جج سے فارغ ہونے کی جو تمین بائیں ہیں بینی جروع تعیہ برکنگر مال مارنا ، حلق کو تا و بال اور طواف کرنا۔ ان بیس سے وو بائیں کر ل جا بیس تو تمل اول ہو گیا ہینی استدائی ورہے بیس تی کی بابندیاں فتم ہوگئیں۔ بائیں کر ل جا بیس تو تمل اول ہو گیا ہینی استدائی ورہے بیس تی کی بابندیاں فتم ہوگئیں۔ اگر تحلل سے بیلے فشکی کا جا اور حرم کے اندر شکار کیا ہود حاست احرام میں ناجا کر اس ورق میں سے کسی ایک صورت سے فدید دیا ہے۔ جا فرر کی قیمت سے میں ایک صورت سے فدید دیا صاسکتا ہے۔

اراس کی قیمت سے قربانی کا جا اور خرمید کر سرم میں فرج کیا جائے۔ ۱۰۱۷ کا کھا نا خرید کرتی تحس نصف صارع کے اعتبار سے سکینوں کوصد قد کر دیا جائے۔ سر ہر نصف صارع کے بچائے ایک بون کاروزہ رکھا جائے بجنے بھی روزے اس طرح سے واجب جوں اُن کا لگا نار رکھنا ضروری نہیں سے نہ ہے لائرم ہے کہ حبیبا جا اور شکار کیا گیا جُسی کے مانٹ دجا اور فذرے کے لئے لا یا جائے بنکہ اس کی قیمت ادا کرنا کا فی ہے۔ انٹر تعالیٰ کا ارسٹا دہے ؛

الَّذِيَّ الَّذِيْنَ النَّوْلِ الْفَتْلُو الفَيْلُولَةُ فَمُ مُرْوَضَ النَّهُ مِنْكُولَتَكِمُ الْفَقِوَ الْمُؤ الْفَتْلُونِهِ وَوَاعْلُهِ مِنْكُولِ الْفَلْدِي وَالْمُعِلَّمِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَوَاعْلُهِ مِنْكُولِ الْمُعْدِ

اے ایمان وابو! احرام کی حالت ہیں شکارنہ ماروراگر تم ہیں سےکسی نے شکار دانستہ ماراتوا س کا تا وان مارے گئے جانورکے مثل نے حبس کا فیصلہ تم میں سے مومنصف مزارج صاحبان کرویں ۔ الفظامتهداً سے مرادشکار کی نیت سے مارنا ہے اورمثل سے ظاہری نہیں بلکہ معنوی مثلیت مراد ہے بعینی جا اور کی قیمت جس کو دومنصف مزاج مناسب سمجھے ہوں ، پرحکم ہی صورت میں ہے جبکہ اس جالار کا کوئی مالک نہ ہورلیکن اگر مالک ہے تو دوجانوروں کا فدیہ واجب ہوگا ، ایک ناوان کے طور پر دومرااس کے مالک کے لئے۔ معدود حرم میں شکار کیا ہوا جانور کھا ناہجی حرام ہے ، اگر جانور کا کوئی عضو میکار ہوگیا یا بال بی گئے یا ایسی می کوئی اور فرانی ہوگئی تواسس کا فدیہ وہ تیست ہے جواس کی وجست کم جو گئی جنرات الارض بھڑ استانی مکی جیوتی سید بھی مانب خور ہو ایک فدیر تویں ہے جو میں کی اور فرانی ہوگئی تواسب ہے۔ بھی بھو بابا کل کتا وغیرہ اس کا فدیر تویں ہے جرم کی گھاس کا فیری کوئی اور وہی ہو تی اور بسب ہے۔ نصوری واجب ہے۔ نصوری واجب ہے ۔ نصوری واجب ہے۔ کی عضو کے کہتے ہے بہن فوٹ ہو دگانا۔

ایک دن سے کم عرصے کے لئے تنیص بین بینا، یاخونشیو نگا ہوا کیٹر اسپنے رہا۔ یا ترق مکارگذا۔ ایک چوتھائی سے کم سرکے یا داڑھی کے بال کا ٹمنا،

پٹرلی یا بازو کے بال یا کو آبک ناخون نز اشنا معدف کی مالت بیں طواف تدوم یا طواف مک کرنا۔ کسبی دو مرشخص کے سرمے بال کا لمناخواہ عدمالت احرام ہیں ہو یا تہ ہو ، طواف صدر سکے ایک بھیرے کا ترک ہوجا نا۔

نصف صارع سے کم بس امریس صدقہ واجب ہوتا ہے طائری کا مارنا ہے اگر نیک اٹری ماری ہے آو اس کے عوض صدقہ دے دیاجائے جس قدر بھی جائے اور وہ تین اٹر بال ماری ہول تولیب بھر کھاناصد تے ہیں دے دیاجائے اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو نصف صارع د مال زمے۔

عره کے تغوی مفضل ارت کے ہیں۔ اصطلاح شرح میں خاند کعبد کی زیادت ضاحی \* خرالکا وارکان کے ساتھ کرنے کو کہتے ہیں۔

عروامام مانک؛ ورامام أبومنیفردن الدّملیهاک نزدیک سنّت مؤکده عمره کی حیثیت هے۔ ابن ماجدے انخفرت سلی الدّملیدوسلم کا رشادنقل کیائے: الحیج منگنوب و العہرة تطویع. عنج فرض مے اورعرو دخاکا داندہ بادت ہے باقی دوامام فحرے وفرض کہتے ہیں کیونکہ ان تعبالی کا ارشادیے: وَ اَیْنَهُوالْحَیْجَ وَالْعُهُرُوَّ لِنْہُو ۔ لینی نے اور عرے کوپری طرح انجام دد ہر عبادت بعیب فردع کی جائے تو اُس کاپر اکرنا وابیب ہوتا ہے ، اس آیرے کابہی میٹر منفی اور مالکی فقیانے لیاہے ۔ رہاجِ کا فرض ہونا تو وہ الشر تعالیٰ کے اس ارشادے ثابت ہے ۔ وَ مِلْلُهُ عَلَیْ اَلْنَاسِ جَعَ الْبَیْنَةِ ۔ اور الشرک نے لوگوں پرجے بیت الشدے۔

تحره كى تشراكيط اور اركان حرك شرطين دى بي جوج كى بي حفى ملاك نقد كا تحره كى بي بعن في ملاك نقد كا تحره كى بين الصفاد المرده واجب بين المرام شرط ب اورسى بين الصفاد المرده واجب بين المرام شرط بين المبتدطوات كيها ريجر بين من البتدطوات كيها ريجر بين من البتدطوات كيها ريجر بين من البتد طوات كيها ريجر بين من البتد طوات كيها ريجر بين البتد طوات كيها ريج البين البين المرام المر

عروى ميتات عرب كاميفات زمانى بوراسال مياتمام سال بيركى وقت بعى عروكا احرام بالدهنادرست بسميفات ركانى دې بير جوج كى ميفات بيل بند منظ ميں سبنے والے لئے احرام بالد صنى ميقات وميد معلاقة جل برايض حرم كے ملاوہ باق تمام مجد مول بر سبرون حرم خصف مجدين نعيم اور جيزائة بين انتهم وہ جد سے جيم ميده اكثر كہا ميا انا اور جيزائة منظ اور طائف كے درميان واقع ہے۔

عربے کی میقات زمانی جیسا کہ ابھی بنایا گیا ہور سال ہے لیکن اجف حالات ہیں عمرے کے احزام باند ہے کی ممانعت بھی ہے افتہائے اصفات عرفہ کے دن ٹرواں سے پہلے اور بعقول راج اس کے بعد عمرے کے لئے احزام باندھ آم کروہ تحربی کھتے ہیں اسی طرح عید قربال اور اس کے ہیں روز لب ر شک حرام باندھ تامنع ہے۔ اہلِ مشکر کے لئے تج کے میٹوں ہیں عمرے کا احرام باندھ تام کروہ ہے اگر اسی سائل جج کا اردوہ ہو۔

اگرکسی مختے رہے والے نے جرب کا احرام علاق امرام میں باند حااند احرام کے بعد حرم سے باہر مااند احرام کے بعد حرم باہر میں کے عسلاتے میں نہیں گیا تو یہ احرام صحیح ہوگا ،البتہ میرخات ہر احرام نہ باند صفے کی باد آٹ بس قربانی دینی موگی لیکن! گرطوا ف اور سمی سے پہلے علاقہ حل میں مبا کرمیقات ہر احرام باند صلیا تو قربانی حائد نہ ہوگی۔

عمرے کے واجبات سنن اور مفسدات عمرہ ہن میں دی امور واجب ہی جو ج بیں ہیں۔ اسی طرح عرہ کی سنتیں بھی وہی ہیں جو رج کی ہیں۔ احرام کے احکام ہیں قرائف میں محربات محروبات اورمفسدات میں بھی كوئى فرف نهيس هيمنا بم بعض الموريس عروح سيحتلف سيرمشاني والمرس ييس وقت مفررتهين ے اور وہ فوت شہیں موتاء ، فات میں وقوت اور مزد لعد میں رہنا ، کنکر بال مارتا اور وہ نمازوں واكتفأكرنا عرب بين بنبي بوتا اطوات قدوم او فطير سي يوسينين بنبين بنيء عرب كسل غيرجرم كانتام علكا قداحرام بالدصف كياميقات سيهخواه بيخ سكرست والمفهول بالزمول بخذن ع کے کرمنے والوں کے لئے نئے کی مین ت ترم ہے۔ بچ کی خرج عرب میں طوات و داع بھی نہیں ہے۔ ج در قرم کا راده کرنے دائے کے لئے ج کی تین صورتین جا کز ہیں جے جاہے حج قرباك تمتغ اورا فراد كصنعلقه مساكل ا فتيار كرك، قرال بالمنع بإرفراد، جي قران بالى دوان سا افضل ب. ورثمنع افراد سي بهترب، قرون کا افضل ہونا اس حاست میں ہے جبکہ تم نوعات احرام میں سے کسی احرم نوع کے سرّروم وجانے كالدميشه نه يوكيوننى حج قراك بين فيع عص تك هائبت حرام بين دمينا بوتا سيما كرابس كسى باشد كے مرز و ہوئے كا اندليتہ ہوئو تن ہى سب سے افضل ہے كيونك إس بيس تقوارے دن حالت ہوام میں رمینا ہوتاہے ورانسان کے لئے اپنےنفس پرنی ورکھنا آسیان ہے ۔

إفراديه بيكحرت حج ك شفاحرام بالدحاجات.

تمتع اصطلاح شرع بین بر ہے کہ ایام مج بین فرہ کا احرام یا ندھا جاکے یا س سے پہلے باندها مائے لین طوان عرو کے بیٹر بھیرے ایام ج کے آجائے برکتے جائیں اس کے بعد ع محاحرام ابك بى سفري بالدها جائ باي طورك تورك كديعد يا توقط فاسب مقام بروابس ندا يا جويا آيا بوليكن كيومكرين دوبانول كي نفيدابيس انامطاوب بوليتي.

ا- قرباني مين دى بواسي صورت مين إم خرے بيلے تعلل منو را ب

ر. باسرمندائے سے پہلے اپنے شہریں آگیا ہوا ورکیل کے لئے مجرحرم میں والبی قطعی ہو كيونحة فَكَ عَلَاقة حرم بي واحب مي جنا بخدا كركسي نے بُدِي (قرباني كاجانور) رواند كئے بغير مره كياا درمرك بال تروائ بغيران تهرين وابس أكيانواس كالحرام بانى رب كالميم أرطاق كرائ بغيرداس كيانواس كالجح تمتع بومائ كا

اگربیلے ج کا حرام باندھا پیرطوات فندوم سے مبلے عرب کی نیت كم في أوده معى قرال موجائ كالبكن القص صورت بين اس ك الح طواف قدوم کے بعد قربانی دینا ہوگی توارن کا حرام میقات پر با ندھ انہائے باس سے بہتے وہ احرا مسمع موگانسیکن حرام کے بغیرمیقات سے ایکے طرحت برخرانی لازم موگی بجزاس کہ حرام بالمده كريصروبال وف كرائح جبال ميقات بتوقر باف وجب مروي برونيدكا مارن كالمامج میں اور اس سے بہلے میں احرام باندھ اورست ہے لیکن جے وقرہ کے اقی اعمال کا یام جے میں

واتع مواضروري بي سفت يب كرج قران كا مرام باند عف م يخر بركيره أَلْتُهُمَّةً إِنَّ أَبِينِهُ الْعَهْرَةَ بِإِدَالِيَّا مِن يَعِيدِ ورجَ كارادهكِ وَ الْحَجَّ فَيَسِّوُهُ مَا لِنَ وَنَقَبَلْهَا ﴿ حِانَ كُومِرِت مَنْ ٱسان كروساور میرے مرے اور فی کو قبول فرمالے۔

مستحب *برے کونیت بیں عرب کا نام میلے آئے ا* ورواجب ہے کہ پہلے عرب کے مضمات بجيرے طواف كے كرے اورات دائى تين كيرول ميں رمل كرے بين شاؤل كو طاتے ہوئے تيزقدهم جلغ يرطوان إس كم مِنْيَر بِعِيرِ لازى طوربرا إم ج بن وافع بون طواف كالبد عمرے بی کے لئے سعی کی جائے اعمرے کے اعمال بیان فتم موجاتے ہیں لیکن جو نکرمج کا

احرام بندھا ہوتا ہے اس نے تخلّسل ندکیاجا کے لیسی سرند منڈا یاجائے بلکہ اعمال ج ہے۔ فارخ ہوئے نک توفعہ کیاجائے اگر اس سے پہلے سرمنڈ الباتود و احراموں کی فلاف ورزی ہوگ اور دو قرابتاں لازم ہوں گی۔ اعمال ج کی انجام وہی عرب سے فاریخ ہوئے کے بعد منروع کی مسائے ۔

قِوَان کے میج ہونے کی سات ٹرطیں ہیں،

ا۔ ج کا احرام ، قرے کاطوات پوراکرلینے بائس کے میٹر پیمیرے کرنے کے بعد باندھا تو وہ ج قران نہ ہوگا البداعرے کا پوراکوات باطوات کے بیٹنز پھیرے کرنے سے پہلے ج کا احرام باندھنا جا ہے۔

اد حج كالرام أس وقت بالدهاج كحب عره فاسدر مواجو

م عرب کاظواف و تون مرعوفات سے پہلے کرنیاجا سے اگرطوات نہ کیاا ورزوال آفتاب کے بعد عرفہ میں وقوت کرنیا توعم ہ جاتار ہا ور قران باطل ہوگیا اور عرب کی قربانی جو لازم محق ساقط ہوگئ ہاں اگرطوات کے بیٹنز بھیرے کر لیننے کے بعد عرفہ میں وقوت کیا توطوات زیارت سے پہلے ہاقیما ندہ بھیرے یورے کرلئے جا کیں۔

ہم۔ جج ادر عمرہ دونول مضدات معفوظ موں مثلاً وقوت اجرف بہلے مفد نعل سردو مگیا ادر خوات عرہ کے مبتر بھیرے نہ ہوئے وقران باطل موجائے گا اور قربانی ساقط ہوجا گیا۔ ۵۔ عرب کاطور ن یا اس کے بیٹیز بھیرے ایام ج کے اندر موئے ہوں ماگر بہلے کئے گئے توقیران نہ ہوگا۔

ہد قران کرنے والا منے کا باستندہ نہ ہو سکتے سے رہنے والے کا قران اُس وقت درست موگابٹ وہ ایام ج سے پہلے کسی اور علانے میں جلامائے۔

۔ وہ ج فوت نہ ہو گرج فوت ہو کیا تو وہ قارن نہ رہے گا اور زبانی ساقط ہوجائے گی۔ صحت قران کے لئے بیسٹسرط نہیں ہے کہ اپنی اہل کے ہم ' 3 معمولی اختلاط انجی نہ ہو اگر کسی نے ویسے کا طوات کر لیا اور بغیر تحلل کے گھروالیں آگیا توفران باتی رہے گا۔ تنتی میسائل اگرج تمنع کرنے وائے نے قربان کاجا فاروا نہ کرنے کے ساتھ وہ کہا استقام مکہا تھتے سے مسائل کے ساتھ وہ کہا اور قربانی کے ساتھ وہ کہا در قربانی کے سوا

مس بدا در کھے واجب ندموگا خواہ والیں اپنے گھراً یا ہویا ندا یا ہو لیکن اگر ذیجہ کرنے میں جلدی کی اور اپنے گھروائیں اگیا تواس پرمطلقا کھ واجب نہیں ہے خواہ سال تج کرے یا تہ کرے لیکن ٹمنغ باطل ہوجا کے گاوراگر نے گھروالیں نہیں آ با تو تج نہ کرنے پر کچے واجب مہنوی اور اگر جج کیا تو دو قربا نیاں لازم ہی ایک تو تج تمنغ کی فربائی اور دو مری و آت ہے پہلے خلسان کی قربانی ۔

خَتَنْ تَتَتَعَ بِالْعُنْرَةِ إِلَى الْحَبِّ حَسَّامُ مُنْتِيَرِينَ الْهَدِي فَصَلْ تَلْتَجِدُ فَصِيعُ تَلْفَة أَبْتِهِ فَ لَحَجَ

(194-9)

وَسَبْعَتُوا وَالدِّعَمُنُونِيْكَ عَثَمَرَةً كَامِلَةً"

اگر تربانی میسر ہو تو بڑان والے برتمنع والے کی طرح قربانی واجب سے اگر قربانی میسر نہ ہو تو بمین دن کے روزے واجب ہیں ان کے مل وہ مزید سات روزے احمال ج سے فارغ ہوئے کے بعد یہ بے رہے وس روز سے ہیں۔

اگر فریائی کامقدور نه موقوملال موجائے بینی ممنوعات احرام سے سسبکدوش موجائے۔ ایسے شخص پر دو فریا بناں بہائی ایک توقوان یا تھنے کی دومری قربانی سے بیلے علال موجائے کی۔ یر بات بنائی جاجی ہے کوشسرم ہیں رہنے والے کوقران اور تھنے کرنا درست نہیں ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

(مودة بقرو ۱۹۴)

وَلِكَ لِمَنْ لَوْ يَكُنْ أَهَلُهُ مُلْفِعِينَ السَّجِدِ الْمَوْلِةِ \*

یاس کے نئے ہے جس کا گھر پارسجد حرام کے حدود ہیں تہ ہو۔ حاضر بن سجد حرام سے مراد وہ نوگ ہیں جو نواقیت کے اندر اور حرم کے حلاقیس ہے ہیں۔ کیری کی تعرفیف مب ہوسکتی ہے بارخور ہونے بارخ سال کا ہوکر چیلے سال میں داخل ہوگیا ہوا درگا کے ہیں وہ جو وہ سال ہورے کو کے تعیسے سال ہی داخل ہوں۔ جیڑ بھری سال جرہے کم کے جائز ہیں البت اگر جیڑ اتنی فر ہر ہوکہ کو ھے سال کی بھڑا درسال جورکے جانوری فرق ند معلوم ہوتا ہوتو کہ ھے سال کی بھیڑ بھی جائز ہے۔ بدی کی بین تسمیں ہیں، میلی قسم دہ قربانی ہے جو تھ اور عرب کے احمال میں واجب ہے، میسے تمتع یا قران کی قربانی اس کودم سننگر کہنے ہیں اس ين ده قرباني سي سنامل م جوج كركسي واجب كرترك إوما في برادارم بوتى بـ دومری قیم دو قربانی ہے میں کرنے کی نذر مان کی ہوایہ نذر اور می ہونے بر واحب ہوتی ہے

تيسرى قسم تعاقرع ونعشلى قربانى بسيجواحرام باند صفي والانجى مجد كركرس

قربانی کے وقت اور حجر کابیان تر ان کے بن دن فریق عبد کان اواس کردن ہوں فریق عبد کان اواس کردن ہوں ان کے وقت اور حجر کا بیان کے دودن بیدون قران یا تنتج کی قربانی کے وہ صے جروع علب بر کمکریاں مارنے کے بعد ذیح کرنا جائے جو تر بانی ایام خویس کی جائے گے منی مِن وَرِح كُرَناسنت بِ الرَّمني كِي علاقه كن اورجيُّدُ ورح كياجات توافعنلَ جرُّ محرّب السند ندر کی ظربانی اگر برند (اوزش) موتواسے حرم میں ذرح کرنے کی بابندی ہنیں ہے، قران اور تھے کی قربانیوں کے عسلا و کمسی اور قربانی کے نئے وقت کی بھی بابندی ہنیں ہے، فران اور تہتے

كى قربان الرايام توكى بددرى كى قاس تاجرير يمى قربان لازم بوكى .

قربان کوشت یں سے بچھ کھانے کابیان قران اور تمت کی تربان مے شکریہ تربانی کرنے والے کو کھانامستحب مے البتہ نذر کی قربانی کا کوشٹ کھانا قربانی کرنے والے كوب أزنيين كوشك وه صدقه مع الارفق اركاح تب الكراس بين سي كي كا أيا تواس متدر گوشت کی قبمت فقروں کو ادا کرناچا میکاورصب فربانی کا گوشت کھانا ما کرے اس کے لئے مستمب یہ ہے کہ ثمین برابرے حضے کئے جائیں ایک تہائی کھایاجا ہے ایک تباق صدقہ ہیں ویاجائے اور باتی ایک نہائی بدیرے طور پرویاجائے۔ اُس کی کھال اور ہڑی بھی صدفتر کردی جائے

كېرىكى بالۇركادد دھرىمى جائزنېسى ئۇراسكادددھليا تواسى قىت فقراكودىدى جائے۔ تربان کے مالاری ایساع ب نرہوس کے باعث قربانی ماکر نہیں رہتی ۔ كانا اندها الكرااور الساد بلاج جل زيك يروه موب بي جوربانك

جانوريس ندموناچامئيس.

اصمار کا وران استان کا وی کا وی کا وی کا وی اوران طلاح شرع بین تخیرم کو است اور اصطلاح شرع بین تخیرم کو کا در ا کا کہتے ہیں توات اصطلاح شرع بین وقوت عرف سے درجانے کو کہتے ہیں۔ احصار یعنیا عمال کا کی کہتے ہیں۔ احصار یعنیا عمال کا کی کہتے ہیں۔ احصار یعنیا عمال کا کی کہتے ہیں۔ بیا اُوری سے دو کئے والے اسسیاب و دطرح کے ہوسکتے ہیں۔

 ن خرعی اسسباب سنلا ایک عودت احرام باندھنے کے بعد اپنے خا دند یا تخرم سے محروم م جائے یافا وند ہوی کونفسنل نج سے منع کردے پاکوئی شخص اخراجات تج سے محروم م جوجائے اور بیدیل سفہ کرنے سے معذد ور ہو۔

اب رہامسکد فوات کا اینی عرفہ میں و تون کا وقت گزرجائے کے بعدوقوت کیا آوچا ہے۔ کہ خوات ا درسمی کرکے تعلق کرنے اور آئندہ سال اس کی تضاکر لئے اس پرقربانی واجب بندیے

عبادات في بين ميس بن.

مج بارل ۱۱۰ محض بدقی عبادت جیے نازا درر درواس میں مال کو دخل بنیں ہے بلکہ اللّٰہ کی رضا کے لئے ننس کو ما بڑی اور قروتنی ہیں ڈ التاہے .

٧١) محض ماني عيادت جيسے زكوۃ وصدقة براللُّه كے بندوں كى مالى امداد كرناہے .

ام) مانی اوربدنی دونوں قسم کی عبادت جے ہے جس میں طوات اورسی فرشوع و خصور عمی ہے۔ اور اللہ کی راہ برسال می خرج کرنا ہے۔

بہلی قسم کی عبادت ہیں اپنے بجائے کسی دومرے کوعبادت کے لئے نائیب بنانے کی گنجائش نہیں ہے کسی تخص کے لئے جائز نہیں کہ اپنی بجائے تھی اور کو نماز پڑھنے اور روز ہ رکھنے کے لئے مجھے ایسا کینے سے کچہ حاصد لی نہوگا۔

دوسری تسم کی عبادت میں ابنا نائب کسی دوسرے کو بنانے کی گنجائٹ ہے، مال کے الک کو جا کڑے کہ اپنے مال کی ڈکواۃ ٹکولئے بااپنے مال میں سے صدقہ ویٹے کے لئے کسی اور کو نائب بناہے۔ تنیسری قسم کی عبادت (بینی کی امیں ہیں امام حلاوہ اسام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس ہر متفق ہیں کرتے وعرہ ایسے ، عمال ہیں جن ہیں کئی دوسرے کو نائب بنایا جا اسکتارے بدرااگر کوئی تعقق الن اعمال کوا داکرنے سے ماہز ہے تو داجب ہے کہ وہ کسی کو اپنا نائب بنائے جو اس کے بدلے میں حج کرے اس کو تج بدل کہتے ہیں۔

ا کوئی ایسی معذوری لاحق بود کی مترطیس ا کوئی ایسی معذوری لاحق بود یا اسموم مرتے دم کل از برح متلا ایسام خرج کا مرام ہونے کا اس خدر استیار مقابا با کا کہ نسب اعضائے میم کا اس خدر اسعیت ہوج با ناکر طاقت بحال ہونے کی توقع نہ رہے اگر الیسا شخص کسی کو ایتا تاکب بنا دے کہ دہ اس کی طرف کے اور فریقت کے اس معذور کے ذریحے سے ساقط ہوجا کے گا۔

ایک ایسام بھن جے شخایا نے کی معید میدی یا جو تید ہیں ہو اگر کسی کو ناکب بنا کے اور وہ انک ہا سے رہی اداکر کے ، بعد میں دہ شغایا ب ہوجا نے یا تیدے دہائی ہل میا کے تو اداکر کے ، بعد میں دہ شغایا ب ہوجا نے یا تیدے دہائی ہل جائے تو دے دہائے ہائی ہل جائے تو دہ میں ماقط نہ ہوگا۔

۱۔ چ کرنے والے کی طون سے ج کی نیت کرنا بھی شرط ہے بیٹی نیت ہیں کرنا جا ہے کونسلال ختم میں کی طون سے احرام بائد حقاا در ناہیہ کرتا ہوں ' یہ نیت دل میں کر اینا ہمی کا فی ہے ، نائب نے ج کی نیت اگر ابنی طون سے کی تو نائب بنانے والے کی طون سے جج ادا نہ ہوگا۔ سو جس کی طون سے ج بدل کیا جائے رج کے بیشز اخراجات وہی ہرواشت کرسے گاہ گرکمی تحق نے ابنی طون سے ج کرنے کی وصیت کی ہو ہاں اگر کوئی ایسی وصیف زمتی بلکم متوفی کے وارثوں ہیں سے کسی نے یاکسی دوست نے از خود کی کے نیال سے اس کی جانب سے ج کیا توان شار الٹریر رج اس کی طرف سے قبول ہو ما ہے گا۔

جی کرنے کی کوئی اجرت مقردنگی جائے بھے اخراجات کے لئے جورقم دی گئی ہے اگراس میں اخراجات ہورے نہ ہوں توزا نکر قم کا مطالبہ نے کوئے والے سے کیاجائے گا اور اگر اُس میں سے کچھ نہے رہا تو تج بدل کرنے والے کوچا شے کہ باتی رقم نے کوئے والے کو دابس کر دسے ان کے کی اجرت مقرد کر کے تی کرنا سرے سے جائز نہ ہوگا اسی طرح دوم ی عبادات ہیں بھی اجرت باطل ہے ہاں تعین ضروریات اس سے ستنٹنی ہیں امثر اُتعلیم نے ہے افدان بنج قند دینے اورا ما مت کرنے کی اجرت ۔

ی جے کرانے والے کی نٹرا کھا کے مخالف جے ذکیاجائے \_\_\_\_ شنڈ جے افراد کے لئے کہا گیااؤ م اس کے بچائے جے قرآن یاج تمنغ کیا تو دہ مج کرانے والے کی طرف سے اوا نرچوگا ۔ اور جو اخراجات ہوئے ہیں اُن کو واپس کرتا ہوگا ۔

ہد احرام ایک ہی با تدھاجائے بینی یہ نہ ہوکہ ایک احرام مج بدل کا اور دو سرا احرام اپنے ج کا باندھا تو دونوں ہیں سے کسی کا جج نہ ہوگا ہاں اگر تج بدل کر لیا بھرا ہی طرف سے عمرہ بھی کر لیا توجا کڑ ہے البتہ اوائگی عمرہ کے اخراجات نائب کو اپنے مال سے کرنا لازم ہے۔ وو اشخاص کی طرف سے احرام ہاندھنا اور بچ کرنا بھی ورست جہیں ڈاپ اکر نے بعدہ دونو کے اخراجات بچ کی وائیسی کا ذمہ وار ہوگا۔

ے۔ جج بدل کرنے والد اور حسیس کی حوف سے ج کیاجار ہائے دونوں کا مسلمان اور عاقل ہونا مشرط ہے۔ ہاں اگر چ واجب ہونے کے بعد میٹون لاحق ہوا توکسی کو ج کے لئے روا شرکرا در ہوگا 'بنشر طیکہ جج بدل کرنے والاصاحب شعور ہو عور ت اور خلام بھی جے بدل کرسکتے ہیں اور دہ شخص مجی جس نے اپنا فریق کہ ج ادانہ کیا ہو۔

مد اگرج بدل كريف وأسال كون الي امر مرزد موجوج مح كوفاسد كروے تواگرير امر وقون و فرص بہنے سرزد مواتو اخراجات ج كى وائيسى كى دمردارى ج بدل كرف والے برجو كى اور اگر وقون عرف كے بعد اليا امر مرزد بواتو يہ در دارى ما نكر نہ ہوگى تا ہم فلطى كا كفار و ج بدل كرف والے كے ذم ہے كيونكر وہ خود اس كا سبب ب البتہ احصار كى صورت ميں قربانى كے اخراجات ج كرائے والے بہوں مے كيونكر وصار بى ج بدل كرتے والے كو كي افتيار نرى ا

ج کرنے کی وصیبت کو بورا کرنا افریسی نے دھیت کی کدوفات کے بعد اس کی طرن سے تج کرنے کی وصیبت کو بورا کرنا ہے تج کیا جائے اور اس کے لئے اخراجات کی مقدار

اور مقام جہاں سے ج کے بنے جب نام سنین کر دیا ہے تو اس کے مطابق وصیت کو بار کرنا واجب ہے آرید دونوں ایس سنین نہیں ہیں آؤ دیجہ اجائے کدا س کے مال مقروکہ کا ایک نہائی حصلہ کے کے اخراجیات کے لئے کا فی ہے ۔۔۔۔۔۔ ور بھر جہاں سے ج کوئے میں دہ مال کھنا بت کرے وہاں سے ج کی اجبائے ۔۔۔۔۔ اگر کسی جگہ سے بھی دو مال افسراجات کے لئے مکتفی نہ ہو تو وصیت باط سل متعقور ہوگئے سے بھی دو مال افسراجات ج کے لئے مکتفی نہ ہو تو وصیت باط سل متعقور ہوگئے سے بھی دو مال افسراجات ج

آگر: یک نہائی مال یک سے زیادہ تھے کے نئے کا فی ہوا درمتوفی نے ایک تھے کی وصیت کی ہے تو باتی ائدہ مال دار آوں کاحق ہے آگر ایک تھ کا تعیین نہیں کیاتواس مال میں جننے تھ ہوسکتے ہیں سب کو ایک سال ہی کرالیتا اس سے افضاں ہے کے متعدد کے مختلف سالوں میں کرائے مائیں۔

اروفته میدندی بین ایک چوکور میگه کا نام سے بہاں جُرزبول کر ریارت روفت کو میں میں مراد سے بعنی دہ ارض باک جہاں نزول وی ہو تا تقافیاں سے دعوت می دی جاتی تھی جہال سے ہدایت کی روشنی صلالت کے اندھے دں کومٹا یا کرتی تھی۔

اخلاق فاصله کی تربیت دی جاتی مفی اور شربیت کی تبلیع کی جاتی تفیحت وصدا قت کی صدائیں گون کمرتی تغیب رسول الشدے خطبے حس مرب سے جاتے تھے وہ مجرہ جوات کی تیا مگاہ تغاادر اب ابدی کرام گاه ب بیدوه حصد ربین میرسی کوخاص شرف اور بزنری ها صل ب اور زبار كالصل مقصداً خرت كے تصور كوتازه كرائے اب ول جب آن حصرت بسلى الديند وسلم كى نفرمبارک برحاصر ہوتے ہیں آو : گرچ صبم اطر بردہ کا شاک میں مستور ہے لیکن آپ کے معنوی واجود كى نبهادت وبال كافره فره ديرتاب كمأت بيهال بيضة بخيريهال آرام فوالم ينظ بهال نساز بڑھتے تنے بہاں دخوفرماتے تغزیماں کھڑے ہو کر خطبہ ویتے تھے آپ کے فیوض وہر کات دال جوں کے توں موجود ہیں جن سے زیارت کرنے واسے کا ول فیف حاصل کر تاہے ، احکام رسالت۔ کی بجا اوری کی طرب راغب اور رسول کی افرمانی برشرمسار موتلہ نے یہ امر مقرب اللی کافر معبہ ہے۔ وہ سلمان جے تج بیت اللہ کی توفیق ہوئی ہے اور وہ نبی کر بھ لی الدّعِليہ وسلم کی قرمبارک بر حاخرہ و نے کے قابل ہے اگرزیارت ہے مو وم رہے تواس کے دل کو قرر دسکون نہیں ماصل موسكتا اورصاحب مقدوك يغ تومكن ہى نہيں ہے كر مكے بيں ماضر بوا ورعدينے سبنج كرنز ول وح مجه مقالات اور دین حلیعت کے سرمیضموں کامشاہرہ نہ کرے انبی صلی انتار علیہ وسلم بھٹے اپنی مجد میں نماز بڑ منے اور اپنی قرکی زیارت کی خود ناکیدفرون بے کے کسلانوں کارسٹند مخبت آب سے تو شنے تہائے سے نے فرایاجس نے ج کیا ورمیری سجد کی زیارے مہیں کی سے جمہ بر ظلم كيارًا يك دوسر مع قع براج في فرايا - عض في مرى قرك ميانت كأس ف مح بانتدكی میں میری زیارت كى مسجد تنباحس میں سب سے سبلی ناز باجا عن آب في باري مسجد قبلتين جبال فبلديد لتح كاحكم باركاه ايردى سعصادر موارسنون الولباته جبال محمول نے دینے کے پاندہ دیا تھامہاں تک کران کی فر بنبول ہوئی سنون منا نہیں سے رونے کی آو اُز آئی متی ، جب آت کے ضلبہ دینے کے لئے منبر کو اختیار کریا مخار بیٹیع اور اُحسد جِهال بُرْے بَرِ معظیم صحابہ کے مزادات ہیں پیسب مقابات اللب ور وج کے لئے وہکول بیں ور اللہ سے قرب بیڈا کرنے والے ہیں

فقہامنے ا داب ریادت مفرکتے ہیں ۔ شائلہ کی مکٹرمن طواف وو رہے کے بعد

مدیر موره کے لئے روانہ محوجا نا مقام راستے کٹرت سے سسلام اور درو و ٹرجتے ہوئے میا نا ، راستے ہیں جومسجدیں آئیں گان ہیں تمازاد اکر نا اور حب مدیر معنورہ کی فصیل فظر کے تو یکہنا ، التَّهُدُ هٰذَا حَرْمٌ نَّلِيِّكَ فَالْجُعَلْتُ

اے اللّٰہ إ برتيرے بني كا حرم ہے اس ك بركت مع مع جيم كى اك س بياك اورحذاب وتختى ممامهريمامن بس دکھ۔

الدام ومورد براوران كال يررحت كاحله نازل فرياء بارالها يرب كمثامون كومعان فرفا ودميري سأمض ابينى رحت کے در دائے کھول سے باداراں دن کوتیری طرف متوجر مونے والول میں بهترين توميكاون اورتيا وسعاصل كمية والول بين برشي قرب مامسل كرير كا دن مناوع جس فيترى وات ير بموسه كياا ورتبري مضا برميلا دو نيات بأكيا.

جَنَ الْعَلَ إِن وَشُوْءِ الْحِسَانِ. مسجدنبوی میں واخل ہوتے وقت بہلے وایاں قدم اندرر کھے اور کیے: ٱللَّهُمَّ صَلِّمًا لَي مُعَمَّلُ وَّعَلَيْ ۖ الِمُعَمَّدُ اَلَّهُمْ مُ اعْفِرُ فِي ذَكُوْنِينَ وَاضَّكُوْ لِئَ ٱلْبُوَاتِ مُحْمَتِكَ ٱللَّهُ لَهُ احْجَلَنِيُ الْبَيْءُمُ وَنُ أَوْجُهِ صَنَّ نَوْمَةِهُ إِلَيْكُ وَأَقْرُبُ مَنْ تُعَمَّرُبُ إِلَيْكَ وَإَنْجَجُ مَنُ أغال وألبغني تتؤضاتك نر

وِتَنَائِينَهُ لِنَّ مِنَ النَّامِرَ وَ أَمَا نَا

بحرمبرك باس دوركست فرح منبركاستون دائين شافے محاذين بي يوروني عليه اسلام بهاں کھڑے ہوتے بھے، بچھ قرفرلف اورمنبر کے درمیان ہے، تما زکے بعد جود عامیہ اب ما تن بعروبال مع مل كا محفرت على الدعليد وسلم كى قرى عانب كية مربات كى طوف فبلدد كمر الموجر قبرت مين جاميا كفيك فاصلے برہنج جائے۔ اس سے آملے د برسے القر کی دادار پر ایخ ندر کھے اوب سے کھڑا ہو مضور کا تصور کرے کہ یا آب مرفدیں اسراحت فرای ۱ در اس کی موج دی کومانے اور بات کوش رہے ہیں ابھوسسلام بڑھے حسیس کی آ دارزیاده اوسجی *بونددهیی ب* 

اسه الشرك بى كب يسلوم الدانشر

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِئُ اللَّهِ

كى رحمت ا ور مركمتين مون بن مجود بول ك بلاستنبرات الشرك دسول بي أت ئے رسائن کاحن ہیراکردیا اللہ کی المانت اوافرماوی اُمندکونصیمت فرانی احداد ترکی راه پس جهاد کرتے دہے بہاں كك كرانشية كي كابل سيتاكن اورجحودروح كواسف بإس يكيسخ ليا الشر أب وجائے خرمطا فرمائے بمائے تمام بيمولول برول كى طرت سے اور بہترين اور باكيره درود درجت اوركا ف ترين سسلام أب برمور الدالله بمارك نی و تیامت کدن سب سے زیادہ قرب عطافهااور أن كيمام سيم كو اليا إنى بلاكرأس كے بعد مياسس نہ مكے اور مہیں اُن كى شفاعت نصيب كراور تیامت کے دن اُن کے ساتھ والوں یں شامل کروے اے اللہ نبی کی فراؤم برسارى يعامري أخرى ماخرى زيا بلکالے ٹری شان اور ٹری فرٹ والے

وَبَرُحُمَةُ اللَّهِ وَثَبَكًا ثُنَّهُ ٱلمَّلِّعُلُهُ انَّكَ تَهُسُولُ اللَّهِ فَعَتَانَ تَبُّعُنَّتَ الرَّسَالُةَ وَ أَوَّ يُبِينَ ﴿ الْإَمَّانَةُ وَنُعَكِّتَ الْأُمَّةَ فَجَاهَٰهُ ثَنَّ فِئَ ٱسْرِ اللَّهَ حَتَّى فَيْضَ اللَّهُ مَا وُحَكَ حَبِينِهِ أَ مُعْمُوْداً ذَجَزاكَ اللَّهُ عَنْ صَغِيثِرِينَا وُلَكِهِيْرِينَا خَيثِرَ المجرَّاع وَصَلِ حَيْنِكَ اَفْضَلُ الصَّلوُةِ وَأَنْهُ كَاهَا وَ أَصَّمَّ التُجيَّةِ وَٱنْمَاهَا ٱللَّهُمَّ الجُعَـُلُ مُبِيِّنَا لَوُمُ الْفِتِلِمُةِ أَفُرُبُ النبين والتينامن كأبسه وَاشَ مُرْقِنَا مِنْ شَفَاعَتِهِ وَلَفَطْنَا مِنْ تُرَفْقَآ مِنْ يَوْمُ الْيَيَا مُسْتَهِ ٱللَّهُ عَنَّ الْحَصْلُ عَلَمُ الْحِمْ الغهش يقترئهينا عكيه اشكة و اثر زُنْتًا الْعَوْةَ إِلَيْهِ يَاظَالُهِ لَالْ ڪاليڳرام-

مير بيران كرام وكراف كرونيق مطافرا اس كے بعد اس كاسلام بينيائے حس في ملام بينيانے كى درخواست كى بواس كے بق يوں كيے :-انسكام عَنْيَكَ يَامَسُولَ اللّٰهِ

ليرمول المتركب يرفلال ابن وشال

ی بان سے سلام ہووہ بارگاہ خداد ندی میں آپ کی شفاعت کا طالب میں اس کی اور تمام مسلانوں کی شفاعت زیائے۔ من ذلان ابن فلان يستشفع بك الى بهك فالشفع الله و لجهيع الهومذين.

بھرجدھ حضور کا چہرہ ہے اُس طرف قبلہ کی طرف بشت کرے کھڑا ہوا ورجو در و کوجا ہے بڑھے بھر ہاتھ ہمرم میلے کرحضرت صدابی رصنی اللہ تِنعالیٰ عندے سرے سامنے آجائے اور کیے ،

العظيفة ومول التذكب يرسلهم بواع فار يس دسول الذركاما الذوية والعاكب سلام ہوا درمطور کے شرکے سفر رہے والے آپ برسلام ہوا سرار نوت کے این كب برسلام جوالفرتعال بكوبهاى طر ہے ہیں براعلاذائے جکسی می ٹی کی است سام قوم كرسني بوآب في وركم كى خلافت كاح برطريق اس اوا فراياً ب في ال كاطرانية كارا ورأ مخيس كالمسلوب اخلتيار فرمايا وأب فيعر تدوب اورماغيوب مع حبنك كي استلام كويميلايا وتنته وارو بيرميل ملاب كرايا ادر بهينه وزيرهائم اورابل عن كرمعاون تي يهال كم كم امرناكز برأبينجا آب برسلام بحا درالتدى دحت اورم كتبس نافيل مول ليصالنوان كامحيت المريم الهوت كمية استخريم الثاكى نيانت ك بمارى كمششون كورائعال ندوا

ٱنسَّلَامُ عَلَيْكَ يَلْفَلِيكَةَ دَسُولِ اللهِ ٱلسَّلَامُ مَلِيْكَ بَاصَلَحِبَ وَسُوْلِ اللهِ فِي الغايرانسكة مخينك يأنيفة حق آلانسفة ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَصِيْنَكُ فِي الْاُسُحِ إِر جَرَاتُ اللهُ عَنَّا أَنْصَلُ مَا جَرِينَ إِمَامًا عَنْ ٱمُّنَّهِ ثَبِيتِهِ وَلَعَتَدُ خَلَفَّتَكَ بِأَحْسَنِ خُلُتِ وَسُلَكُتُ طُولِقِيَّةً وَمِنْهَا لَهُ خُيْرُ مِسْلَتِ وَ مَّاتَلُتَ أَهُلُ البَرَدُّةِ وَالْبَيْنَ وَمَهِدُنْتُ الْإِسْدَلَامُ وَوَصَلْتُ الْاَمْرَعَامُ وَلَهُ تُؤَلِّنُ ثَأَلِمُهُا لِلْحَقِّ ثَاصِراً لَاَهُلِهِ حَتَىٰ أَمَّاكُ ۚ الْبَيْهِ بَنِي ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَمُحْمَةُ اللَّهِ وَبَوْعَاتُهُ ٱللَّهُمَّ آمِثْنَا عَلَىٰ حُبِيِّعِ وَلَا تَحْيِبَ بِسَعَيْنَا فِيْ رِْمِيامَ نِهِ فِرَجُعَتِكَ يَاكُونِهُمُ

اس کے بعدوباں سے باخت مرس کر حشوم رضی التّرون کی قربی طرف آنا جائے وہاں ہر ہوں كهناجاسيّه،

> ٱلسَّدُّامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيْرُالُهُونِيْنَ أستلأم عليك بالمطهرالإسلام اَسَسَنَةَ مُ عَلَيْكَ بَامُكُوْمُ الْفَضْنَامِ خَرُوكَ اللَّهُ عَنَّا ٱنْضُلَ الْجَرَامُ وَمَرَاضِيَ اللَّهُ عَلَّمَنِ السُّكَفَلَفَكَ فَعَنَهُ مَصَرُتِ الْإِسْسِلاَمَ ا وَ الْمُسُرِّمُ بِيُنَ خَيَّاةُ مُنْيِثاً نَكُلُّفُتُ الْأَبُيَّامَ وَ وَصَلَّتُ الْأَبْهَامَ وَ وَصَلَّتُ الْأَبْهَامَ وَتَجِىٰ بِكَ الَّهِ سُـلَامٌ وُكُنْتُ ينتشهلمين إماما مَرْضِيًّا وُ هَادِيًّا شَهْدِيَّا جَمَعُتُ مِن ستميهه و أغنيت تعيرهم وُحَبِيْرِينَ الْمُسْرَفِينَ أَنْشُلُامُ عَـكَيْكُ وَمَرَحْهَاتُهُ اللَّهِ وَ بركائد.

ك امير المومنين آب برمسلام بود اس اسلام كيشت بناه آب برسالام بوات بنوں کے توڑنے والے آب برسلام ہو۔ للہ آپ کو ہاری طرت سے سب سے بہتر اجرعطا فرائے اور اس سے راحنی موس في كوخليف بنايا . بلاستبراب ف اسلام اورمسغانون كى حياة وموت يس تي ک آب خیتموں کی جرگیری فرال باہی تعلقات كوجوث ركحاءآب كودريع اسسلام کوتفویت ماصل بونی کیسیلمان<sup>وں</sup> محجوب امام ادر بدابت بافتدر اسنما تنے آپ نے سلان کے اسٹارکودور فراياأن بي جونادار تخفي تخيس فتى كرديا آن کی خسته مالی کاعسارے کیا آپ پرسلام مواور الندكي رحتين ادراس كي بركتني

نازل*ېون\_* 

اے اللہ تونے ارفاد فرایا ہے اور توی با بى فرما تا م كواكرائي نفس يرطام كرن واك الخناسكار إتبارك ورسول كراس ابن ادرالشريصاشنفاركرب ادردسول بمي

اس کے بعد مبلے کی طرح حضور کے سر ہانے کھٹے ہو کر اللہ سے بوں ؟ عامانگے: ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلُتُ وَفَوَلُكَ الَعَقُّ وَلَوْ إِنَّهُمُ مُظَلَّكُمُوا ا ٱلْمُشْهَدُ كِمَا فَيْنَ فَاسْتَغَفَرُوا اللهَ وَاسْتُغَغَرَبُهُمُ الزَّمِسُولُ

مُوَجِّدُ وَااللّٰهُ نُوَّانًا تُرْجِيَّاً ه وَدَوْنُ حِدُنَاكُ سَآمِعِينَ تُوْلُكُ طَالُولِنَ أَمْرُكَ مُسُتَنَّقُوفِينَ نَبِيَّكَ مُشِّنا اغْجِزْلَنَا وَالْإِخْوَانِنَا الذين سَبَعُونَا بِالْإِنْهَانِ وَلَا تَبِعُمُ لَى إِنْ فُلُوبِنَا خِسَلاً ۚ يِّدَّنُونِينَ المُكُوَّا مَشَٰنِاً إِنَّكَ تَرُونُ تُهُونِيُمُ رَبُّنَا ۚ [فِنَا فِي الدُّنْيَاحَسَنَةٌ تُر فِينَ الْأَهْرَةُ حَسَنَةً ۚ وَقِنَا عَـٰذَابَ النَّارِ سُبْحَانَ مَرَيِك سُنِ الْعِزْزِ عَا لَعِيقُوْنَ وَسَلاَمُ عَلَىَ الْمُوْسَلِينَ دُ الْحَمْدُ بِنُو سُتِ العَالَمِينَ۔

كن محدث التدع معفرت الكيس تووه ديجيس كرك الذرتوبرتبول كرف واللاور رحم فرمائے والاہے۔ اے اللہ بم نبرے قول کوغورے مفتے ہوئے تیرے محرکو انتے ہوے تیرے نبی کوشفیع بناتے ہوئے *تا* موت بی اے جارے پروردگا رمادی اور بهارسه محائبون کی ج جمرے بہلے اعان لائے مغفرت فرماا درہما رسے ول میں ایمان والوں مے کے فلوس بریدار اے بھارسے برود کارتوم بریان اور دھم كرفي والاع المدرب مين ونيا اور أخرت مين خير (مجلان) عطافها ورودن ے عداب بیائے تیری دات ی*گ ہے* تو ہر کمی ور خاص سے میراہے جو وک تیری طرف مشوب کرتے ہیں سب دسولول پر سهام ہو، تعربیش کسی کوشنا یان ہی جو تمام ونياك بالعوالات

محرستون حصرت الولبائة كياس آسف اورمقام روصرير آسك اورمنرك باس اكر رماز بربا مؤر کھے، بچرمنون حنا زیر اَسٹےان سب جگہوں پرنماز پڑھناکٹیج وثمنا اور درود برصن اوردعاكم ناجا ميج بجرجنت البغنعين صمابراور تامبين اورامهات المومنين كى قرون كى زبارت كى شهداك بدواحد كمزارون يرصاصر بواوركى ،

سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِهَا صَبُوْتُهُ الله المالِ تبور ووميرواستقامت جن كا

فَيْغُمُ عُفْنِي الدُّابِ سُلاحٌ التابرة تم الكياس برتبي سلام إ

دار احرت کسی ایمی طگرے ایان و وق کی اس افاحت کا دیرسلام تو ہم تعی افغار اللہ تمسے ملنے والے ہیں۔

مفتدك دن مجد قباير المستحب وريد وعاما مكناجا بي:

اے فہ ہادی کی تریاد دستے والے
اے فہ ہادی کی قریاد دسی کرنے والے
اے فہ ہادی کی قریاد دسی کرنے والے
اے جا جڑوں کی ڈیا کیں قبول کرنے
والے حضرت محد در اُس کی آب پر نقت
محمد نازل فرم اور برے غم والم کو
کرم اے شین اور نہا میں طرح تو نے نے
اور سے محس ہے زوال اور نے رحم
کرنے والوں سے بڑوال اور نے رحم
کرنے والوں سے بڑواک در محم کرنے والے
تو نے اپنے رمول کے مزی و تحییف کوہ می

مِهْ تُسَكَّدُ لِنُهُ مِحَدِقَبِالِمَرِّ الْاسْتَحْبِ عِهِ الْمُسْمَنْ الْمُسْمَنْ الْمُسْمَنْ الْمُسْمَنْ الْمُسْمَنْ الْمُسْمَنْ الْمُسْمَنْ الْمُسْمَنْ الْمُسْمَنِ اللّهِ وَمُسْمَنِ اللّهِ وَمُسْمِ اللّهِ وَمُسْمَنِ اللّهُ وَمُسْمَالِ اللّهِ وَمُسْمَنِ اللّهُ وَمُسْمَنِ اللّهُ وَمُسْمِ اللّهِ وَمُسْمَنِ اللّهُ وَمُسْمَالِ اللّهِ اللّهِ وَمُسْمَالِ اللّهِ اللّهُ وَمُسْمَالِ اللّهُ الرّمُومِ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُسْمَالِ اللّهِ اللّهُ وَمُرْفِقُ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُؤْمِنِ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُونُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُؤْمِنْ وَمُوالِقُومُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُؤْمِ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُؤْمُونُ وَمُنْ وَمُونُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُونُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَمُنْ وَالْمُعُمُ وَمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ

عَلَيْكُمْ وَاسٌ لَنْوْمٍ صُوْمِتِيْنَ

وَ إِنَّا إِنْ تَشَاعُ اللَّهُ لِكُمْ

مستحب ہرہے کرجب انگ مدینے میں رہے تمام نمازیں مجد تہوی ہیں اورائی جائیں وہی کے دفت وور کھنٹ نمازو وارع مجد ہیں اوائی جائے اورجوم اوم جواس کے بیٹے ڈھائی جائے اور بچرحضو کی قبرمبارک پر آگر ڈھائی جائے اللہ ڈھاؤں کا قبول کرنے واللہ ہے۔

اضحید کابیان معنی قربی کا از اب دیم یا نے کو کہتے بیں جوایام مخربی بغز خوصول اضحید کابیان معنی قربی کا از اب دیم یا نخر کیا جائے۔

ربب دن یا طربیهای در باتی کا سخم سستم جوی بین بوادای سال عبید میں مربی رکوانا اور غربانی کا حکم صد قد خفر بهی مغروع بوانا قران حدیث اور اجاماع سے اس کا شوع میونا ٹابت ہے فصنت لِرَیْتِک وَ انٹھڑ کواپنے ہروردگاری نماز پڑھا درنز ، نی کر اسورہ کیٹریں ہے۔ اوجیج سلیں حضرت اسٹرخ سے دوایت ہے ،

نی سلی: الله علیه وسلم نے دوسینڈ سے اسلح (سنید رنگ کے) اور اُقران (اوسط درج کے سینگول والے) اپنے پاٹھ سے ڈیے گئے اللہ کانام نے کڑنجیر کم کرا ور اپٹ پاڈل اُک کے بہلو ڈل پررکھ کی ضعی آلمنی صلی الله ملیه وسد با با با با املعین افزنین و بعها بهده دسمی و کبر وقاضع دجنه عنی صفاحه با

اس کے شرعی حتم موٹے پرتمام مسلالان کا اجارتا ہے افریانی کرناسڈین مؤکدہ سے اس لیے صفی علماء واجب قراد بہتے ہیں؛ شافعی مغارگہ بھریں ایک آدمی کے نئے منہ عین کہتے ہیں۔ اس كىسنىت موسنىكى تىرطول بى سىلىك خرع يەسىم كەقرى فى كرفدالا صاحب مقدور ہولبادا جو تنفس عاجز سے اس کے منظ قر الی سنت نہیں ہے صاحب مفدور وہ ہے جوافر پانی کی قیمت دے سکتا ہوا در اس کی مدنی آتی ہو کہ ایک مبینہ کاخرج کل کے . قربانی ضیح مونے کی شرط یہ ہے کہ فربانی کاجانورعیب سے ضالی ہوا يعنى كا نايا أندها اورايسالنَّلُواند موجوقر بانى كَنْجَدَّتُك ندجا سِكة كان كتا بمواندم، ومركبي بوتي ندجوا ایک منهانی سے زیادہ مکنی غائب ندمور و است سارے شکستد ندموں ابو ہے مبا وار کی قرانی ا درانسے مباور کی قربانی میں کے بھن کا سرکنا ہوا ہو صحیح نہیں ہے جہار نینی میں جالور كسينك قدرتي غوريرنه جول اورعظاره وجانورس كاسينك كسي قدرتوث كيام وجرات نركوتا ہوتوایسے جانوروں کی قربانی جائزے ۔ بھٹر کمری کی جرسال صحیحم ہوقو بانی درست نہیں ہے البشه جیٹر اگر بھاری جیم کی فرید ہوا درجہ ماہ کی ہو کر ایک سال دانوں سے کم نظر نہ آتی ہو مس کی قربانی جائز ہے دسکین لجری جب تک وہ سرے سال میں نہنگ جا ئے اُس کی قربانی حب کڑ منیں ہے اگائے اور بھینیں دوسال سے کم عرکی اورا و نٹ اپنے سال سے کم عرکا جھو تی عرکے جالؤر ہیں ان کی قربانی درست نہیں ہے جب کے گائے بھیش تیرہے سال ہیں اور اوش چھے سال میں نہ لگ جائے اسمبیں فربانی کے جانؤروں میں شامل نہ کیا جائے بھیڑا ور بحری

کی قربانی سرف ایک شخص کی جانب سے موسکتی سے لیکن اوٹرٹ اور گا کے بیں سات شخاص مشرکی موسکتے ہیں بیشہ طیکہ اس کی فہرت ہیں ہرایک کا حصتہ ساتواں مواکر کسی نے سیاتو یں حصے سے کم دیاتو قربانی جائز نہ ہوگی۔

افریانی صیح ہونے کی ایک شرط فزیانی کامفررہ او فات ہیں ہوناہے ، قربانی کا وقعت
یوم نخر (حس کوعید کا ون کہتے ہیں ) کے فلوس فیرے ہوں ہے ہوتاہے ، اور نیسرزون ختم ہونے
سے بیطے تک رہناہے شہر ہیں رہنے والوں کو نماز عید کے بعد قربانی کرنا چاہئے اور افضل مر
ہے کہ فسطیہ عید کے بعد ہوا گرعید کی نماز کا س آبادی ہیں نہ ہوتی ہو تو قربانی ہیں ، نئی وہر
کرنا چاہئے کہ نماز عید کا وقت ختم ہوجائے ، نماز کا وقت آفتاب بلند ہونے ہے تروال
آفتاب تک ہے بعد اس کے بعد فریخ کرنا چاہئے البتہ و بہات کے توگ ہو تو کی نماز ہی برطیب اور
کے بعد قربانی کرسکتے ہیں ۔ اگر عید کے دن کے متعلق غلط فہی ہوجائے توگ نماز ہی برطیب اور
خربانی ہی ترفیل ہے رہے گئے کہ وہ عید کا دن نہیں عرفہ کا دن تھا تو نماز اور قربانی ودنوں جسا کرنے متعلور ہوں گی ۔
متصور ہوں گی ۔

اگر قربانی کے مشیح جانور تو ہے لیا گیا لیکن اُسے ذریح نہیں کیاجا سکا پہاں تک کہ وقت تکل کُب قوما سِیُے کہ اُس کوزندہ ہی صدفہ کردیا جائے۔

قربانی کرنے وقت سبم السرکھنا سبم الدکھنا بڑم کے ذبیح کا گوشت ملال آئے ۔ کوذ ہے کرتے وقت لازم ہے اگر قصداً ترک کیا گیا آواس ذبیح کا گوشت کھانا منوع ہے ہاں اگر ہوئے سے ترک ہوگیا تو کھایا جاسکتا ہے لیکن اللہ کے سواکسی کا نام نے کرد ہے کرنا ذبیر کا کھانا حرام کر دیڑے۔

قربانی کے سنتھبات اور کروہات ستھیے، دخت کما ناہ بچاکرر کمنااور صدقد کرنا قربانی کے مستنھبات اور کروہات ستھیہے، دختل یہ ہے کہ ایک ہنائی صدقہ کیا جائے ایک تہائی اپنے نئے بچایا جائے باتی ایک نہائی رسٹند داروں اور احباب کے لئے نکالا جائے ۔ نذر کی قربانی کا کھانا مطلقاً حرام ہے دہ صدقہ کردینا جائے جو بچہ قربانی کے جافر سے قبل از فرج جید ا مہوبائے اس کا کھانا جائز نہیں اُسے قربانی کے ساتھ ہی سد قد کر دیا جائے۔ اس قربانی کا گوشت کھانا ہی جو اس مجھی میت کی طرن سے اسس کی مصدت کے مطابق کی جائے ہیں جہ جب بجیلی قربانی کی تصنا کے طور پر فربانی کی جائے ۔ اس صورت ہیں ہوراکی شت صد تے میں دیدین واجب ہے ۔ کی جائے اور ایس ہے ۔ قربانی کی کھال کا بیجیا یا ایس شے سے تبادلہ کو نامح وہ ہے جو فرب ہموجانے والی ہوجیے ۔ محوشت دود ہ مرکد دینیر ولیکن الیس شے سے تبادلہ کو نامح وہ ہے جو فرب ہموجانے والی ہوجیے ۔ محوشت دود ہ مرکد دینیر ولیکن الیس اسٹیاء سے مبادلہ ملال ہے جو عرصے تک باتی رہے شلاء

الْمُوْفَعِيْتُ وَجُعِنَ إِلَيْنِي فَكُوَالشَيْوَبِ وَالْرَصَ خِينَةً وَمَا أَنْجُنِ الْتَقْرِيَانِ فَ \_ رِنْ مَدَانِ وَسَيْنَ وَخَرَاقَ وَ مَدَانِيَ فَهُ رَبِّ الْمُتَجِدُنِ لِمُ الْمِينِ وَقَالِمَ فِي الْمُعَلِّينِ وَقَالِمُ الْمُعِينِ فِي الْعُلِيق

یں سب سے کے گراس ڈات کی طرف مذکرتا ہوں میں نے اسمانوں اور زمین کو بیداکیا۔ یں اُس ڈات کے ساتھ کسی کوشر یک بنانے والوں میں سے بنیں ہوں ہے ہی نماز میرا کی اور ساری عبادتیں میری زندگی میری موت سب اللہ کے لئے ہے ہو سارے جہان کا مالگ ہے اس کاکوئی شریک نہیں مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور ب فران بر داروں بیں ہوں اے اللہ یہ تیرا صطیعہ ہے اور نیرے گئے ہی ہے )

یہ پڑھ کوئے ہمانٹرالٹراکیرکیتے ہوئے مجھری جانورکی گردن پر بھیروے اور ابھی طرح سے فرع کرے اور اس کے بعدیوں مح عاکرے :

اے اللہ اسے میری طرب سے اسی طرح تیول کو عبس طرح تونے اپنے جہدیہ خرب محدا ور اپنے خلیسل حضرت ابرابر چیم باالعلق ٱللهُ مُ تَعَبِّلُ مِنِي كَمَا تَقَبَّلُتَ مِنْ حَبِيْبِكَ مُعَيِّدٍ وَخَبِيْبِكِ إِبْرَاهِ يَهِ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةً \* إِبْرَاهِ يَهِ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةَ \* والسلام فكاون معقبول كيا بخار

وَالسُّكَامُ-

اگراون گائے بابیل ہے میں بیں کئی آدمی شریک ہیں توسب کانام لے کریوں کے۔. تَفَنَیْلُ مِنْ کَی وَصِینَ مُنْلانِ ابن مُنلانِ۔ اگر کسی کو دُعایاد تر ہوتودل ہیں تہت کے۔ اور سبع الشراللہ کر کہ کرڈ کے کوٹ ۔ (روالمحتارج ۵ مشا)

فركات (جانورى قربانى كاطريق) معنى بي جانور كوجب كالوشت كمانابان ب ذن كرنًا، مخوكرنا يا عقركه نا يمخراونث كونيزه ما دكرة بك كرية كوكيته بي اورعقر برن يانيل گائے دعیرہ جائورکو زخم لنگا کر فہ زئے کرنے کو کہتے ہیں پرعمل ایسے جانوروں برکیا جاتا ہے جو پائنونه برن يا وه بعير بري كاف سل جويدك كرب فالديموجات قرأس برترجانا اورخون مباناجائزے جون کے بہنے سے اگر وہ جا اور مرجائے تو اس کا کھا ناحلال ہے۔ اس طرح اگر اونٹ مواک، مائے اور اُسے بجڑا زما سکے باحباً نور کسی برحملہ کرے اور وہ اپنی صفا ملت کے سلے اُس بروار کر دے تو دو بھی صلال ہے بہشر طیکہ دور تم کھا کرا ورخون کے بہنے سے بلاک بهوا بوا گر کوئی جا اور کنوی بین گر گیاا ور این د بح کرنا دخوارے نیکن تبریلا کر زخی کیاجاسکنا ب نب بھی اس کو کھا ناصلال ہے بیٹر طیک وہ رخم سے بھی مرا ہور گا کے کے بھے بیدا ہوااب اگر کسی نے اُسے ذیح بازخی کردیا تو وہ صلال ہوگا احداگر نہ تو ڈیکے کیا اور نہ زخی تو وہ بجیم سلال نہیں ہو گاخواہ اس کی مال کو صلال کر دیا جائے۔ گرون جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں ے مینے کی ابتدا تک کسی میچ بھی و بے کیا جائے، ہرا ہی طور کر وونوں شنرزگیں جنہیں و وجین كينة بين كث جائين - اسى طرح نرخره بعنى سالسس لينه كى نالى اورمَرِي ( كَعَالَمَ يِنِي كَانَا لَيْ) مجىك جانا جائي ان جارول يعنى دوجين فرخره اورخوراك كى نالى بس سيتين ككف جائے سے فعل دیج اور اجوجا تاہے بعض اصحاب کے تردیک سالٹس اور خوراک کی دونوں العون اوراك شررك كاكثنا خروري ب\_

جب یک مانوری مان نکل نرمائے نداس کا گاہیم سے ملینیدہ کیا جائے ندکھال کمینی مائے بلداس کو پڑلے دمینا چاہئے۔ ذریح میمج ہونے کی چند شرطیس ہیں : ا۔ فرح کرنے والامسلمان یا ہی کتاب ہو توفیعہ کھانا جا کڑے ورزہیں۔ وہ کتابی ہوئی کے وقت مسیع کا نام لیتا ہے آس کا فہرے کھانا جا کڑنہیں ہے۔ بت پرست ' مجوی' (اکٹش برست) اور مرتد کے ہاتھ کا فرکا کیا جواجا افوا ور دروز ہے ں کا فہری ہوگئی الہامی کتاب کوئیس مانے ملال نہیں ہے۔

۱۔ دومری شرط پرہے کہ حب جانور کا ذبح کیاجا کے وہ علاقہ حرم کا شکار کردہ نہ ہو۔ علاقہ حرم کا شکار کیا جو اجانور ذبح کرنے سے علال بنیں ہوتا۔

۳۔ تیسری فرط پرکشتمیدی خانعی الڈرکا نام لیا گیا ہوا ور قصداً ترک نہ کیا گیا ہوا ور ذ کے کرنے والے نے خودت میرکیا ہوا درستمید کہنے کے بعداس جگدسے بٹے بغیروہ جا اور کو ذرح کیا گیا ہو۔ اللہ یا الرجن شکان الشراور لا الڈالا اللہ کہنے ہے ہی تشمیر مجاتا میں نسیکن سنتھ یہ یہ ہے کہم الٹرانڈ اکر کئے اگر اللہ کا نام ڈھاکے سابھ لیا جیسے آلگات اغیر کی تو ذہر مسلمال نہ ہوگا۔

ہ ۔ کندچری سے ذرج کرنا یا اہیں شے سے دفات سے کھال اور دگوں کو کاٹ سیکے یا ۔ وانت یا ناخون سے ذرج کرنا ملال ہیں ہے ۔

ہ. اگر کسی بزرگ کے نام پر اُس کا قرب حاصل کرنے کی غرض سے جانور فرج کیا یا اُس ک بزرگ کے خیال سے ٹو کیا تو وہ ذہبے۔ نرکھا یا جائے کیو ٹک غیرالٹر کے نام بر ذرج کیا ہوا جانور حمام ہوجا تاہے۔

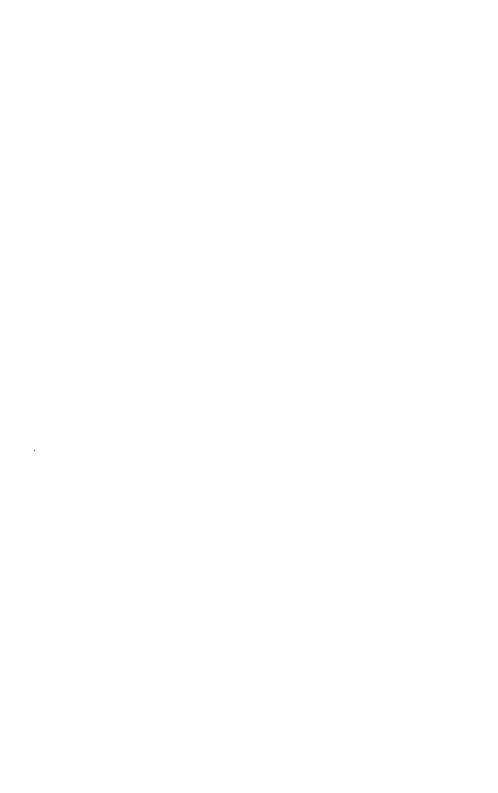

## معاشرت

\_نکائ

\_ رضاعت

\_\_\_\_طلاق

\_\_\_\_\_ پقرت

\_\_\_\_\_وصيّت ووراثت



## اسلام کےمعاشرقی احکام

اقوام دملل کی تہذیب اور اُن کا تدن معاشرے کے ذہبی اور علی صلاحینوں کا عکس ہوتا ہے کسی ملک یا ملت کے تہذیب وتمدّن کی برتری اورتفوق معاشرے کی صلاح اور پاکیزہ طرز ندگی برموقو مندے مجڑا ہوا معاشرہ تہذیب وَمدّن کے انحطاط کا سبب ہوتا ہے اورسالح معاشرہ پاکیزہ اخلاق وفضا کل سے رغیت اور روائل سے اجتناب کرکے بنتا ہے اور یوسال لو معاشرہ ہی قوم وملت کو اوپر اعمانا اعلیٰ تحدن اور مہترین تہذیب کی تشکیل کرتا ہے۔

استدام کے معاضر قی احکام تمام تمرامی مقصد کے نئے ہیں کہ انسانوں ہیں انس و مبت کے فطری عوامل کو برد کے کارلایا جائے ، وغنی اور حداوت کے سوتوں کو بند کیا جائے اس وسلامتی اور دھیت وشفقت کاما تول بریدا کیا جائے افسان ات اور ظلم و استبدادی بخ تمنی کی جائے آقال اور فلامی اور خاکساری کو محووا ور کرونوت اور فلامی اور خاکساری کو محووا ور کرونوت کو مقدم قراد دیا جائے۔ آپس ہیں تیر فواہی کے جندیات کو انجار اجائے ، فیضا و خفض اور خود نوی کو مقدم قراد دیا جائے۔ استان مے نے موجود تاکہ دوسرے سے کے داعیات کو دبایا جائے۔ استان مے نے جو فرخواہی کا تقاشا ہے کہ ایک انسان دو سرے سے توسان میں میں تیر فرخواہی کا تقاشا ہے کہ ایک انسان دو سرے سے انسان می کے داعیات کو دبایا جائے ورمضر توں سے محفوظ دسنے کی آب کر ہے۔ یہ جند بہ فرسکا ل

خاندان آنگیل پائے جس کی شیراندہ بندی تحبت و توقت کے مضبوط بندہ توں سے کا تک ہو ،
اسلام کی نظرین خاندان کا نظام اور افراد خاندان کا با بی تعلق جنتا باکنوہ اور مضبوط ہوگا است ابی
زیادہ پاکیزہ اور عددہ معاشرہ وجود میں آئے گا۔ حسن معاشرت کے سلسلے میں شریعت اسلائی نے
جو ہدایات دی ہیں آن کو عبادات کی طرح اجرو تواب ماصل کرنے کا ذریعہ قرار دیاہ معاشرتی
احکام میں اسلام ایک طرف خاندان سے ابوابل وطن اور مرادر مند شاندان کے اندر تعلق کی استواری
کے رشتے کو مضبوط کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور دوسری طرف خاندان کے اندر تعلق کی استواری
کے رشتے کو تانون اور حقوق کا تعیق کرتا ہے۔

سسلام كوعام كرنيكان

"سنام " کے متی سلام تی کے ہیں۔ کوئی شخص کی کوسلام کرتا ہے توگویا وہ اس کونقصان دِ ہ چیزسے محفوظ رہنے کی وعا دیتا ہے۔ سلام کاطریقہ بی تو رہ انسان کے درمیان اس کااصلان اورا کی اسلامی معاہدہ ہے جس ہیں ہوگ یا ہم یہ وحدہ کرتے ہیں کہ برایک اپنے ہمائی کی جان اورا ہر ومال اور عرّت برناحق ورا ہرا تی اعانت کا برتا گوکسے گا۔ سلام کے ان ہی محاس کے کویقینی بزلے گا ہوفاقت وجمیت اور یا ہی اعانت کا برتا گوکسے گا۔ سلام کے ان ہی محاس کے بیش نظر مول انڈوسنی ہڈیطیہ وسلم نے بار بار اس کی ترفیب دی ہے۔ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا آپٹی افل شداج ہے جائے گئے۔ "کون سی بات اسلام کی نظریوں اجبی سے ہے ادخاو ہوا۔ " مینی کھاتا کھلا یا کروا ورسلام کیا کروم ہی ہے واقعت ہواس کو بھی اور داوافعت کو بھی " ایک اور حدیث بس کہت نے فرمایا ہے کہ ،

لمَّن اللهُ عَلَيْلَا يَنَهُ حَتَىٰ تَوْمِنُوا الوَّن تُومِنُوا حتى تَعَابُوا ؛ الاادتُّهُ على شَيِحُ اذا فعلمُّو ؛ تَعابُبُ لَنْهُ الشَّواالسلام بلينكرد (مسلم) برُُورِتِّت بِن نَهِ بَاؤَكَ جِب مَك تَم مُومِن نَه بنِ جادُ اورا يان والسَّكِمِي نَهِ وَكَ جب يَك باهم عِبْت مُرُودِ كِماتَهِين وبات نَهِ مَاكُن الْمُواسِ بِرَعْل كُروْو بابِمُمِّت

## کرنے لگو ملے وہ بات یہ ہے کہ کہس میں سلام کرنا عام کرووی

سلام بیں بہل کرتا اورسلام کا جواب وینا فرد کے لئے اور اگر جماعت ہے توسقت کفایہ ہے، بعنی اگر جماعت ہیں ہے ایک آدمی نے سلام کرلیا توسب کی طرف سے سلام کی سقت اوا ہوگئی ، لیکن سقت کا توب حاصل کرنے کے لئے سب کا سلام کر ناب ہوہ و امام اومنی فرڈ نزویک آگر کمی سواد کی ملاقات بیا بان ہیں بیدل چلنے والے سے ہوتوسوار ہم ، ادم ہے کہ وہ سلام کرے تاکہ بیدل چلنے والا معلمیٰ ہوجائے۔

سلام کی ابت دا کرنے وال دوطرح سے مہام کے الفاظ اداکر سکتاہے السلام ملیکم اوپر الفہم-پہلاطریقہ افغنس اوڈ سنون سیخواہ وہ ایک شخص ہویا کئی ہوں ' سسلام کی ابتداعلیک السلام سے کرنا مکرد ہ ہے۔

سلام کابواب ویتافرض مین ہے ایک فرد کے نئے۔ اور جاعت کے نئے فرض کھایہ ہے۔
یہی ایک کابواب میں کی طون سے کائی ہے۔ سلام کابواب فور آ دینا چا ہئے۔ تاخیر گناہ ہے۔
جواب اس فرح دیاجائے کے سلام کرنے والاش لئے انگر نہیں سٹنا نوفض اوا نہیں ہونا گرانون وہ بہراہے تو وہ اشارے یالیوں کی جنبٹ سے مجھ سکے گا تواسی طرح ہواب دینا چا سئے ۔
مام کے جواب میں سب سے بہتریہ ہے کہ وہلیکم اسلام کہاجائے سنت یہ ہے کہ جب کہ جب کہ مانا قات ہوتو کلام سے پہلے سلام کرے اور ادنی کا فازسے اور ہے۔ ہمیشہ گھر ہیں دہ فل ہوتے ملاقات ہوتو کلام سے پہلے سلام کرے اور ادنی کا فازسے اور ہے۔ ہمیشہ گھر ہیں دہ فل ہوتے وقت گھر والوں کوسلام کرنا سنت ہے نوالی گھر ہیں جہاں کوئی انسان نہ ہو وہاں بھی اسٹنا مَا مَانِون کے مناون طریقہ یہ ہے کہ جوٹا بڑے کو سوار پیدل کو۔ کھڑا ہوا می بھٹے ہوئے کو اور جب فی جانوت پڑی جا حت کو بہلے سالم کا جب کو کھٹے تواس ہوسلام کا ہواب وینافرض ہوجا تا ہے سے سے ابتدا کی جائے کو تواس کا ہواب وینافرض ہوجا تا ہے سے خط میں سلام نکھا ہوتواس کا ہواب سے ابتدا کی جائے اسٹنا ہوتواس کا ہواب دینا واحب ہے۔ خط میں سلام نکھا ہوتواس کا ہواب دینا واحب ہے۔

ِمرد کمی جوان عورت کوتنهائی میں سلام وه صور تمیں جن میں سلام کرنا مگروہ سے کرے یا وہ عورت سلام کرنا مگروہ سے صورتیں تاجا کڑ ہیں بھلات محرم عورتوں کے جنیں سسلام کرناسنت ہے۔غسل خانے کے اندر مبلام کرنا عردہ ہے اوراسس سسلام کرنے وائے کوآگرہواب نہ ویا جائے توگئا وہنیں موگار بوتخف بلندة وازس قران شريين برمرام مويادي مسائل بيان كربروا دانياع بركيني معرون بو یا بوخلیدس ربا بوادا عظائقریرکرربا جوان سب صورتول پی سسنام کرنامحروه سبے اوراگر کوئی سسلام کرے توجاب دینالدازم نہیں ۔ اگرکوئی تخف جماعت ہیں۔ سیمکی خاص ٹخف کا تام یے کرسلام کرے تواس پرجاب دینافرض ہوجا تاہے جاعت یں سے کس ایک شخص کے جواب سے فرض ساقط نہیں ہو گا۔ ہو تفص درس دینے یا علم حاصل کرنے میں مصروت بواے مجی سسلام کرنام کردہ ہے بہی مکم تلبیہ پڑھنے والے ، ورسوتے ہوئے انسان کے باسے ہیں مي و تخص ملانيه نسق ومجرس بتلام و باشراب كے فیتے ميں اسے سلام كرنا فرام ہے۔ يون كوسلام كرنام كروه نهعي بطريق براغيس ملام كيا ولت تاكدوه ادب سيكعين. چینکنے والے کو دعا دینے کا بیان تشمیت کے معنیٰ نیکی اندبرکت کے لئے دعاکرنے چینکنے والے کو دعا دینے کا بیان کے ہیں،صطلاح میں براس دُعاکنتے ہیں جب کی كوجهينك اكترے اور وہ الحدیثٰہ کھے توسننے والا کھتے ہُرطک السّرُمینی السّٰدِثم ہررحت نازل فرائے ، اس محركا مقصديمى اينے مسلمان مجانئ سے دوستى والفت كا افهار ميے اور ير مكارم اضلاق كى للقين ہے جس مرك نے اسلام نے برجیو کے فرے معاطعے میں ترفیب دی ہے۔ تنتميت مجافوض كغايد ب اسى طرح جيسے سلام كاجواب دينا۔ فرض ہونے كى شرط يہ سے كم يحيشكنه واستسنة أقمة وفية فيأ المحد يغرزت إنعالمين بأ إنمة وشرعلى كل حال كهام واوريه الغاظ سنر كنة

ستیت مجی فرض کفاید ہے اسی طرح جیسے سلام کا جواب دینا۔ فرص ہونے کی شرط بہ سے کہ یہ تھیں۔ یقینکنے والے نے آئی وٹیڈ یا آئی بٹرز تب انعالمین یا آئی کوٹیٹر علیٰ کل حال کہا ہوا اور یہ انفاظ سنے گئے ہوں۔ آگر نہیں سنے گئے تو تشمیت ہی واجب نہیں۔ اِس وَعالینی پرحمک اللہ کے جواب پر جیسنگندائے کو برکہنا فرض ہے کیڈوٹو کا انڈرک جواب پر جیسنگندائے کو برکہنا فرض ہے کیڈوٹو کا انڈرک کو برکہنا فرض ہے کیڈوٹو کو اللہ کا کہ کا دائی ہوایت فرما ہے اور تمہماری طبیعت مٹیک رہے ااگر بار با جیسنگ کے تو بہلی دوسری اور تعیسری بارکی جیسنگ ہیں یہ و عالیس کرنی جا تھیں اس سے زیادہ ہوں ا

مورتوں کے متعلق مسائل وہی ہیں ہوسلام کے ہیں محرم عورتوں کومردوں کی طرح دمیا دى جاسكتى ب اور مورتون كو بالممامي طرع تشيت كرناجا بيكير.

## نكاح كابسان

کار کے معنی محاح کے معنی اہم ملنے کے ہیں۔ درنوٹ کی شاخیں جب ایک دوسرے محاح کے معنی سے سل جائیں ادر ہاہم بوسٹ جو جائیں توکہا جا تاہیے تعالیعت ملاحظ جا يسئ ورختون كابجوم بوگيايا آبس ين كليمتر بوكئے اس كا الملاق بطور مجازعق د ثكارج يربوتل بير عقد كاح ايك معامله بحس كے در بعد ايك مرداور ايك عورت كے درميان تعلقات اور عقوق کی تعیین موتی ہے۔ مال باب اور بشتہ واروں کے ساتھ من سلوک ادلاد کی ترسیت اوران سب کے باہمی روابط اور اُن کے صدود ارتحت وشفقت محدر دی وہمی خواہی اور ماکلی حقوق کی ادائكى كى استدا موتى بير. ان خاندانى تعلقات كے قائم بونے سے أدى بے شرى اور بعيلى سے بچیا اور ظلم و زیادتی کرنے سے یازر بہتا ہے۔ اسٹلائی خریعت نے جس ہیں رمشتہ دار کے جوحقوق مقرركوك يس الغيس اداكرك اجرو واب كاستحق موماسير

ابندائے افریش سےفائدان سے وجودادر اس کے فشوون کا مداررسشت نکاح پرسے نکام کے دریعے ہی دستندداریان طہور میں آتی ہیں اور فاندان بتابيد بيزكاح كارشند تعلفات كواس ورج بمضبوط ركمتاب كثابك بارقائم موجلت کے بعد پیرقیامت تک نہیں اوکا اسٹلام میں اس مشتر کی آئی ایمیت وفضیلت سے کہ اس ت صحیح طور بر قائم ر تحضرانداس کی ذمه وار بون ا ورحقوق کے ادا کرنے کے عمل کو نفل مبارق ا كي شنوليين سير افضل اوراحن قرار ويأكّيا سيره

منتغوليت سے افضل ہے

إن الاشتغال بـ امنصل من المتملّ ما بريرشنول بوتانغل مبادتول كى لشواعتل العبادات.

(دوالحتابين ۲)

وُرِخْنَار كَتَابِ الشكاح بِس علمائ اسسام بِن سے ایک عالم کا تول نقل کیا گیاہے کہ ج عبادتیں ہمارے نئے ضروری تواروی مخنی بیں اُن میں کاح اور ایمان کے علاد<sup>ہ</sup> کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جوحضرت آدم مصشرورة موتى بوادر حبت نك بدائية دمتي ببور

ليس لناعبادة شوعت من عهداً ادم الحاليَّان بثع لشبتيز في الحدثة الا النكاح والإيمان ..

اسى تعلق كى منا برايك مردكس كاباب اوركسى كابيثا بنتاسي كسى كاداد ااوركس كابونا موت ہے ، کسی کا مأمور کس کا جیاا ورکس کا جا أن ،کسی کا بہنونی موتاہے۔ اسی تعلق کے ذریعے ایک عورت کسی کی مال کسی کی ناتی یا دادی کمی کی بچومھی یا جی موتی ہے اورکسی کی بیٹی اورکسی کی بہن بنتی ہے گویاسارے تعلقات تکاح کے ورسے پیدا ہوئے ہیں ایجاج کے وربیع ایک امبنی اینا اور ایک بیگانه بگانه بن **ما تاسے ان می تعلق**ات سے ادمی بزرگوں کا دب جبوثوں بر شعقت وبدروی وغم کساری عفت و پاکبازی مزم و حیادیان ولی اظ اورافت و بخت کرناسیکھتاہے ، بغیر تعلقات سے فائدا تی نظام کی صورت گری ہوتی سے اگر تھاج کے دستنته کا تفدس ملحفظ ندر کھاجائے تو بجرج معاشرہ سنے کا تو اُس بیں نہرروی بلگ ری ہوگی تدعفت وباكبازي تدمحبت ومودت اور ندخش طفي اورخوش معاطلكي بلكدان كي عكم للم وزمادتي بےمہری ویے وفال بدخلتی وہدمعاملگی ہے شرمی اورسے دیا ہی جبسی مذموم صفات بیبید ا مول کی اورباکیره واعلی صفات کامعاشره وجودین جمین آسکے گا جواست ام کوسطاوب ب قرآن میں اس رسشتہ کا ح کواور رستستہ دار نہ تعلقات کو قائم رکھنے کی جاکید کی ہے ارشار باری تعالیٰ ہے :

فِلْمَيْنَا النَّالُ الثَّقُوارَجُلُ الَّذِي خَنَقَالُمُ مِنْ تَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا وَجَهَا وَبَكَ مِنْهُمَّا يعَالَا كَيْنِيرُ اقْفَتَاهُ ۚ وَالْقُواطَةَ الَّذِي نَكَاءً لَوْنَ بِهِ وَالْوَلِمَاءُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ ۚ كَانَ عَلَيْكُمْ زقيسال وسورة بشباء- از

لوگو! اپنے رب سے ڈرومیں نے تم کو ایک فات سے پیراکیا اورا کی کی جنس سے اُس کا

جوٹر ایب داکیا اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عور توں کو بھیلا یا اُس خدا سے

ڈرونس کا داسطہ دے کرتم ایک دوسرے سے اپنا تی ما نگتے ہوا وررشتوں کے
حفوق کا پاس و اسافار کو ، بیٹیک اللہ تمہارا حال دیکھتا اور اُس پر نظر کھتا ہے۔

بی علیہ السلام ان ایتوں کو خطبُ نکاح کے موقع پر تلادت فرما یا کرتے سے تاکہ رسشتہ کہ

نکاح کی غرض اور اس سے جو در مرداری فائلہ ہوتی ہے وہ ذہن ہیں تازہ ہوجائے اور تعلقات
کے رشتوں کو جو ڈرے اُن کے حقوق اوا کرنے اور قطع رحمی سے پر ہیر کرنے کے اوصاف ایک
موس میں بیدا ہوں ،

الله تعالی نے اپنی فعتیں جوانسان کوعطافرائی میں ان کی نشاندہی کرتے ہوے فرایا ہے۔ وَمِنْ مِیْهُ اَنْ عَلَقَ لَا مِیْنَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ

یسی اللہ کی نشانیوں ہیں سے ایک ہدہے کہ اس نے تہاری میس سے تہاری ہویاں بداکیں۔ دومری مِگرسورہ نحل میں ادشادہے :

وَاللَّهُ مَا لَكُونُونًا الْفُلِيدُ لُوالْجُاؤُ مِعَلَ لِكُونِنَ آوَالِيكُونِينَ وَعَلَدَهُ وَالسِروالل الما

النوع وتزبينة الولاد والنفقة علىالافأرب والبستضعفين واعفات

ألعوم وتفسياء ودفع الفلتنة عسناء وعنهسج

رشتہ شام سے اخلاق میں درستی اور نکھار پریا ہوتاہے اور اپنے الی وعیال کا ہوجہ برواشت کر کے اول دکی ترسیت کر کے اپنے رسٹنڈ داروں اور کھڑوروں برمال ترب کرکے اپنی بیوی اور اپنی ڈاٹ کو پاکیاتری اورعشت کے ساتھ برتسم کے فقنے فسا وسے معنوظ رکھ کے اس کے باطن میں وسعیت اور بانسیدگی بہرا ہوتی ہے۔

رامبان فرندگی استسلام میں بیندید و نہیں۔ آنخفرت علی انڈولید و ملم نے اعلان فراویا ہے۔ "السنکاح حن سنتی فیس رغب عن سنتی فلیس حنی (نکاح میری سنتی بیات حنی است میراکوئی تعلق نہیں) ۔ جوشخص اس سے مذہور تا اور میرے طریقے سے دوگر دانی کرنا ہے اُس سے میراکوئی تعلق نہیں) ۔ میال بیوی کا تعلق جنٹا پاکیزہ اور مضبوط ہوگا آئزا ہی پاکیزہ خاندان وجو دمیں آ کے گا اور وہسا ہی پاکیزہ معاشرہ سنے گاجو ایک اعلیٰ تدن کی بنیاد ہے۔

استام نے اخلاقی ہدایتوں اور قانونی بتدشوں سے ان رستوں کونوش گور اور ضبوط بنانے برزور دیاہے۔ حدیث ہیں تے خبر کی خبارک الاہلیّہ تم میں وہ تحص بہترہے جواہل فاند کے ساتھ مہستہ ہے۔

عصرت بیفت کی حفاظت کرنا ہے انکام کے قربیع ای تحفظ کی ضائت لی جاتی ہے۔
قران کر بھرنے بادباد اس کی تأکید کی ہے معصنیان غیز مَسَا فِحِینَ اور مُحْصَنَاتِ غیز مُسَافِعًا
حیضن قلعہ کو کہتے ہیں بعبی حفاظت کی جگہ اور سقیع کے معنی بہائے بعین شائع کرنے کے ہیں ا محصنیان اور محسنات عزت وا ہر و کی حفاظت کرنے والے یا صفاظت کرنے والیاں ہیں ،اٹ لامی مسافیین اور مسافیات عزت وا ہر و کو صفائل کرنے والے یاصائع کرنے والیاں ہیں ،اٹ لامی شربیعت مرد کو حرت ہے جو اس کے سفے صلال بنا دی گئی ہواسی طرح حورت کو مجی اسی مرد ہر اکتفاکر نے کا اجازت و تی ہے جو اس کے سفے صلال بنا دی بنالیا ہو رمرد کو یہ تاکید ہے کہ ہوی کو پاکھاڑ رکھنے کی اور اس کی جائز ضروریات کو ہو لاکر نے کی بنالیا ہو رمرد کو یہ تاکید ہے کہ ہوی کو پاکھاڑ در کھنے کی اور اس کی جائز صروریات کو ہو لاکر نے کی کوششش کرے اور عورت کو تاکید ہے کہ مرد کی تو بھی ہوری کرنے کے لئے اُس کے جائز صکم کی اطاعت کرے۔

عقدنکا ے بیں شرعی طور پر ای ب وقبول طروری ہے اور یہ کرعقد گواہوں کی موجودگی ہیں ہو۔عقد مدنیہ (سول میرج) یا مقرر ہ عرصے سکے گئے اجارہ کے طور پر یا اسی طرح کا خلاف شرع عقد کرنا سب 'رنا ہے' اور یہ جرم قابل مزاسے ''

منراح کی نفری جیشیت فربیت اسلامی کے فقائے کا تربیا بخور قسم کے احکام خرجہ است کی سے بعینی (۱) واجب (۲) سنیت مائد ہونے کی صراحت کی سے بعینی (۱) واجب (۲) سنیت ہوں کہ وہ بھی است کی سب نقیا ہتعتی ہیں کہ وہ بھی ہوں کا حرک کرنے کا تواہش مند ہوا ور اُسے اندیشیہ ہوکہ اگر شادی ندلی تو گئاہ میں ملوث ہوجئے گا اے نکاح کر بدینا واجب ہے بیشر طیکہ اُسے جمری اوا نگی اور درق حلال حاصل کرے کی قدرت ہو لیکن اثر نہ کرمکتا ہوا ور وو کو گئا ہ سے بازر کھنے کے لئے دو رہے گئاہ بعی حرام کی قدرت ہو لیکن اثر نہ کرمکتا ہوا ور وو گئا ہ سے بازر کھنے کے لئے دو رہے گئاہ بعی حرام کی کائی کی طرف رجوع کرنا چڑتا ہوتو شادی کرنا واجب ہیں اس کامطلب پر جیس سے کہ اگر ایک شخص صلال روزی سے ماجز ہے تو شادی نہ کرے اور اُسے روا ہے کہ گئاہ کرنے مہرکز جیس سے کہ اگر کرنے اور ایسی مالات میں اینے فنس اور تو اسے کہ گئاہ کرنے مہرکز کرے اور الیک کورٹے اپنے فنس اور تو اسے کہ گئاہ کرے اور الیک کرے اور الیک

شاوی سے بیچ جس کی وجہ سے دوسروں کا استحصال اور اُن پرظام کرنا پڑے ہے۔ وَلَيْسَتَعْبَ اَلَائِنَ لَاقِهُ وَقَاءَةَ فَاصَافَى يَغِينَهُ وَاللّهُ مِنْ قَصَلْبِلُهِ ﴿ اَلْوَرِهِ ٣ ) جولوگ ہے تہ ترکرسکیں اُن عیس جا بینے کہ تود کو گنا ہوں سے بچائے رکمیں بیبال اُنک اللّٰہ اپنے فلنٹل سے اسٹیر خنی کر و ہے ۔

البنة كركسى كے نئے برمكن بوكر مبراد، كرنے اور رزق حلال كمانے كے فئے ذخ سے سكتا ہو اور أسے الدنيٹر بوكر بنيہ كاح كے گنا و بيل مبتلا بو جائے گا تواس پرشكاح واجب بوجا تاہے۔ انكاح اس شورت بيل سفت مؤكدہ بوجا تاہے جب كوئی شخص سكاح كی تواہش د كھتا جوليكن بيخواس ش معتدل ہوائن شديد نہ بوكر گناہ كے از كماپ كانو ت جو۔ ايس حالت بيل اگر شنادى ندك جائے تو گناہ بوگر نبكن ترك واجب سے كم تاہم بر شرط بہرحال ضرورى ہے كرمان بيل كوئي شرھ يورى كرنے ہے جا اداكر شے اور فراين شرف وجيت بجالا نے كی قدرت د كھتا ہو۔ گران بيل كوئي شرھ يورى كرنے ہے جا تا ہو تونكاح كرنا نہ واجب بوگا ارسفت۔

اگر نکار اس نیت سے کیا بائے کہ اسٹے اور اپنی ہوی کے نقس کو گناہ سے بچاہئے تو 
یہ کار تواب ہوگا ، تواب کا بخصار نہت ہر سے مقدور و اے آدمی کو کان کر نائفلی ناز وق 
افضل سے کیونے یہ اپنے نفس اور اپنی ہوی کے نفس کو قابو ہیں رکھتا ہے ، دسنول اولاد کا ذہیہ 
ہے جس سے است محدی کی تعداد ہیں انساذ ہونا لمسے تنے پر کہ نکاح تعمر مواثر ہوگا ایک حقہ ہے ۔
انکار ، س تخص کے لئے ب ر جے جے نکار کی نواہش نہ ہو جیسے تمر رسیدہ تفض اور 
وہ جو تو ن مردی سے مورم مورشر نبیکہ پر نکار بھوی کے اضاف پر بڑا اگر ہو ایسے لوگول کے 
مار بیٹ واردی مورث کمی بدی تو بیک ایسے موسے نکاح حرام ہے جس کی کمائی ترام کی ہو ۔
اگر نیک عورت کمی بدی تو تھیں ہے اپنی عورت کے بارے ہیں ڈرتی ہو کہ ایک ترام کی ہو ۔
اگر نیک عورت کمی بدی توقی سے اپنی عورت کے بارے ہیں ڈرتی ہو کہ بغیر شادی کے اس کو شارت سے باز مہیں رکھ سکتی تواس پر واجب ہوگا کہ دو کسی سے نکاری کرے ۔
وہ اس کو شرارت سے بازمہیں رکھ سکتی تواس پر واجب ہوگا کہ دو کسی سے نکاری کرے ۔

ا یستنفس کے نئے شادی کرنام کروہ ہے جونکا ح کا فواہشمند نہ مواور آسے ڈر ہوکہ وہ شادی کے معض مطاب ہے بورسے نہ کرسکے گا اور شادی آسے کارٹواب کی انجام دی ہی بالع چوگی . اس میں خوادمرد جو باعورت اور اولاد کی اُرز و جو یاند مورشنادی سروه ست .

منکاح کی بنیادتقومی اور پر بیزگاری ہے بحاج کے رسٹند میں بندھنے کا مقصدان حدود ے اندریا بندر مہنا ہے جن سے تجاوز یا تقعیرہ ویوں میں فینے کے تقدس کونیا کی کرد سیتے میں بھر ۱س مقىسدى كېل زېورې موتو بچېراس رشننه كوكات دينا بې بېټرسېر ر

ا. خفت وعصمت کی حفاظت ؛ کاح کاولین مقسد بس عفت وعصرت کی حفاظت كرنا سے جو سرم دوعورت كى فطرت ميں ووبيت ہے اسى كى مفاقت كے لئے استانام في رئ اور ترغیبیات نر نامتنلائے برد کی اید تھاہی ہے جہا یا تدبنی دل ملی اور بے تدمی کی نفتگواور احینی عورتوں مردوں کے اختان ط کو ترام قرار دیاہے امرد دعورت دونوں کو پائید کیاہے کہ ایک ایسے ضا بطے کے دریعے اسنے فطری تعلق کو قائم کریں کہ ان کی منعمت وعفت مجرور ہوئے کے بجائے محفوظ اور مامون ہوجائے سور کا نساء کی حسب فریل آیٹوں ہیں ہیں حکم ہے:

لُجِنَّ كُمْ قَالَ وَكُمْ أَنْ تُلْكُمُوا بِالْمُوالِكُمْ تَحْجِينِينَ عَبْرُمُ مُعْجِدُنَ ﴿ ﴿ الْمُعَارِ ، تَهْمِ ،

فَا يَكُوْهُونَ بِدَدْنِ الْفِيهِانَ وَاتُولُعَلَ الْهَرِيْفَقِ لِلْمُؤَوْمُ مُعَشَيْتِ فَيْرِكُسْهَجْتِ فَالسنوباتِ الْخَدَانِينَ (السار يوم.

ان فورتول کے مااد واجن سے نکاح حرام ہے اتمام غورتین تسارے میں ملال میں بشرطیک

تُم جروست كراخيس تبيديمان بين لاق آبروضا كَ كرسے واسے تہم

تم اُن کے زروان کی اجازت سے اُن سے کاح کر واور ان کے بہروستور کے مطابق اوا

کروناکہ و تینک میں رہیں اور تہ عصمت نظامیک اور نہ جوری کینے کسی سے اجا کر تعلق جواری۔

نبى كريم مسنى الله عليد وسلم تے توجوان توسے كوخطاب كرتے ہوئے فرمانيا۔

يَامَعُشَعُ الشَّبَابِ حَنِ اسْتَطَاعُ ﴿ : ﴿ وَجِوْاوْ إِثْمَ مِنْ جِزَاعَ كُرْبُ كَامَاتُ ر کھتاہے وہ کا ٹ کرے اس منے کہاس ا با میں نیجی اور شرمگاہی محفوظ رہیں گی اور مبغيرها تني استطاعت به موده رونت رکماکری کاس سے خوامش نفسانی دفی مبتی ہے ،

مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْبَيَتَزَوْجُ فَا ثَنَهُ - "أَفَضُّ لِلْبُهُو وَ ٱخْصَنَ لَلْمُوحِ وَمَنْ لَهُ بَشِيَّطِعُ تَعَلَيْهِ بِالصَّومِ غالته لخ وكأؤر

ان قصر بحات سے ظاہر ہے کہ بھن کا مقصود عصرت وحفت کی مفاظت بدنگے ہی اور بدگاری سے بچناہ ہے۔ ۔ سے بچناہ ہے اور نکاح کی ضرورت اس کئے ہے کہ تقویٰ اور پر ہیزگاری بیدا ہو۔ ۔ ۲۔ الفت و محبت ، نکاح کی دو مری غرض طرفین میں خواہش نفسانی سے بسٹ کر مجنت و مودت ہمدر دی دخشہاری سکے جذیات ہیداکر ناہے تاکہ دونوں کو سکون وراحت میں ہوکیؤئے نکلح کانعلق مجنت کا رسٹ ترہے ہیں سے دونوں کو اطبیتان وسکون نصید ہوتا ہے اور دونوں اس

كين لينية الدخل الكوش الفيتل الزعله المشتكفة البها ومنسل بتينكم مؤؤة

عَلَيْعَنَةً (مورةُرومِ ١٣)

کس کی نشانیوں ہیں ایک یہ سے کو اس سفقہاری ہی جنس سے تبرارسے ہوڑ سعیدا کئے تاکہ تم اُن کے پاس سکون حاصل کر وہور اس نے تبدارے درمیان اعفیت و محبّت بیدا کر دی ہے۔

خوَالَيْنِ فَ خَفَقَاً مِنْ فَقِي وَبِعِدَةٍ فِيَهِ مَنْ بِيَا أَوْمَهُ بِيَنَا فَكَا فَالْمِيْنَ الْعَالِ ... و مِن وَات سِيعِين سُنَهِ ايک جان سے تم کو بهيد اکيا اور اسی کی جنس سے اس کا جوُّرا بساليا "اگرو داس سکياس سکون صاحب کرسکے ۔

الفظ مودت مرطرت کی محبت والفت کے لئے اور محبت مرطرت کی ہمرروی مہر بانی اوٹی آسری کی ہمرروی مہر بانی اوٹی آسری انٹے بولا جا تا ہے اور مفظ اسکون مرطرت کے سکون کے لئے فواد وہ مبنسی ہو یاڈ مبنی وقلبی استعمال ہو تا ہے ان اب و مجھنے کہ روجیت کا مفیقی نفور قر این نے ان ٹین مفظول میں بیش کیا ہے اور مرمی جگہ اس تعلق کو لیاس کے مفیظ سے تعہد کہا ہے ۔

هَنَ بِنَاشُ لَكُمُ وَأَشْتُو بِنَاشُ لَهُنَّ ﴿ وَمُعَالِمُهُ مِنْ إِنَّا مُنْ اللَّهُ وَأَشْتُو بِنَاشُ لَهُنّ

دود تبداری بویان، تبدارے مطاباس بی اورتم اُن مےسلے لباس بو

لباس کے منہوم پرغور کیجئے الباس جسم کو جبیات ہے۔ اُس کو زینت دیتاہے اُس کی عزب و خوبصورتی میں بضافہ کرتاہیے جسم کو ہرمضرا ٹرات سے محفوظ رکھتا ہے بجب زوجین کا تعلق میاس جسم کی طرح کا ہے تو لازمی تقاضا یہ ہے کہ دولوں کو ایک دومرسے کا بردو پوش مونا جا ہیے لیک دومرے کی زمینت وکر اکسٹس ہوناچا میکیے ان میں ایسا ہی انسال موناچا ہیکیے جو لیاس اورہم کے درمیان ہوتائے مرابک کو دومسے کی تحلیعت ومضرت کا احساس ادر احت وکا رام میبنجائے کا انسال مونا صاب کے۔

رد بیسے۔ سار صدود الند کا قیام : نکاح کی بیسری فرض بیسے ندیدرسٹند فداکے مقررہ کردہ صدود کو قائم کرنے کاسبیب ہوند کدان کو توٹی کا جنابخہ جہاں تکاح کا حکم دیاگیاہے وہاں یہ تاکیب رسی گائی ہے :

> آ<u>ن تَقِيم</u>َهُمَا هُذَهُ وَدَاهُ وَ كردونوں اللّٰه كى بائدهى **جو ل**ك عدول كو حَامُ ركحيس .

> > عکاح وطلاق کے احکام بریان کرنے مے بعد کہا گیاہے :

وَمَنْ يَنْفَقَدُ خَذُودَ اللَّهِ قَالُو لَيْتَ هُـمُوا لَطُلَائِلُونَ ﴿ ﴿ فِقُوا لِهُمْ ﴿ الْمُعْلِ

چولوگ الشر<u>کے ق</u>ائم کروہ عدو دے تجاور کریں گے وہ ظالم ہیں :

اس نے مسلمانوں کو کافروں سے شادی کرنا جو مع قرار دیا گیا کیونی کافروں سے صدو والبی قائم و کھنے کی توقع نیسیں کی جاسکتی بیٹا بخد شرک اور مشرکہ سے سکاح کوجرام کھیرائے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہ تم کو بجلے ملیں جب بھی اُن سے نکاح نہ کر وکیونکہ :

اُونِیْکَ یَدْ عُوْنَ إِلَىٰ النَّارِیْوَ النَّهُ یَدْ عُوْاَولَ الْبَنَدُّةِ وَالْعَلَيْوَةِ بِإِذْنِیهُ ﴿ اسورهُ بَقِرِهِ المِهِا ﴿ وه اوْکُ و وَرُرْحَ کَی طرف بِلا سَے بِسِ ؛ ور النَّه تعالیٰ البِنے حکم کے وَر بِیعے جَنَّت اورمِغَدْرِ کی وعوت دینا کہے ۔

غرض نیرکداسدامی قانون کاح کزاد میں عفت و پاکبازی الفت ومجنت میں دی ونگسادی خدا کے عائد کروہ صدود وقیودکی بابندی اور برندول کے حقوق کی پاسداری جیسے صفات ہیں۔ ا کرناچا بہتاہے تاکد ایک صالح معاشرہ وجو دمیں کا سکے۔

کا ت کے ارکان کا ت کے ارکان ایماپ دو مراقبول یعینی کسی بالغ عورت یا اُس کے ولی نے بالغ مردسے یاکسی بالغ مردنے بالغ عورت بااس کے ولی سے دوگو اموں کی موجو د گی میں براہ اِست یا و کمبیل کے ذریعے کہا کہ بی تم سے تکاما کن ہوں اوردومرے نے اُسے شفور کرلیا تو دو تول میں دسٹ تہ سی تا تکم ہوگیا، حقد کیا ج سے مراد ایجاب قبول بینی قول وقرار ہے، بجراس ایجاب قبول کا باہم م جو ہونا ایک مزید امرہ ہے جوندوری ہے تو یا حقد شرعی تین جینوں ہزا ہے۔ جن ایس سے دو تم تی بین بیتی ایجاب وقبوں او تربیسری معنوی ہے عینی ایجاب کا میعظ قبول کے ساتھ ال کے علاوہ دوسرے امور جن پر شرعا صحت ان کا ح کا تحصار ہے وہ امور عقد کی ماہد ہوت ہے۔ باہ بین اور شراک فوائل بین ماہی کے ارکان الایتی اجزائے لائم منہیں ہیں۔

شکات کی شرطول کابیات محاج کی شطول ہیں سے بیش کا تعلق طبیف ایجاب وقبوں کے اسلامی شاخدین افریقین کا کان ور انفاظ سے سے انبیض کا تعلق ما فلدین افریقین کا کان ور بعش کا تعلق کو بھی ہے ۔

وه انفاه بن مصفه نايات وقبول : صيد فيد زيعه ني ايجاب وقبول : ده سري بومصد ابنكان يا نز وين مشفق بور الد

قَرَةُ خُتُ يَا تُوَ قَنْجِتُ الرَّوِيتِ مِن وَيَا يَا رَوَجِيت مِن مِنا) يَا كَانْ كَرِفَ والنَّهِ مَنَ عَوْمَ مَن عورت ست مُها لَهُ قِنْجِينَيْ مَقَسَّمَت إِنْهِ النِّجِ آبِ كُومِرِي رَوْجِيت مِن وحدو الرّبوب مِن لَهُ فَخَيتَ يَا قَبَلُتُ مَا سَهُ قَالْا ظَاعَتْ وَمِن مَنْهُ رَوْجِيت مِن وَيَا يَا قَبُولَ كُرِبِ يَاسِد اورته يُعِمَرُ مَا ، كَانِينَ كَنْ

 تر ہوگا ، گرکسی شخص سے نبیع ندمضا درج کہا کہ ہیں تم سے شادی کرتا ہوں اور اس نے جواباکب کہ تم نے کر فی تو بل مشید درست سے رصیفہ استقبال ہیں شکاح سیج نہ ہوگا۔

امام شافعی رقمته مشرطید اورامام منبل رقمة الشرطید کامسلک یہ ہے کہ جب تک وہ الفاظ استعمال نہ ہوں جو بہت کہ جب تک وہ الفاظ استعمال نہ ہوں جو مصدرا لنکاح یا ٹرویج سے شنق جب کات درست نہیں بہتن انہ مہلک کے نزویک مفظ مبدسے لنکاح ہوجا تاہے بشرطیک اس کے سامتو مبرکی اور کردیا بنا ہے شام کا وی کھیے کہ ہیں اپنی بیٹی کو ایسے جبرے موض تمہیں مبدکرتا ہوں یا کو فی شخص کیے کہ آب اپنی بیٹی النظے مدرکے موض تمہیں مبدکرتا ہوں یا کو فی شخص کیے کہ آب اپنی بیٹی النظے مدرکے موض تم کے ایسا بیٹی بیٹی النظے مدرکے موض تم کے مبد کردیکئے۔ امام او و خبرت محت مشاعل برکامسانک اور بیان کیا جا جاتے ہے۔

تیسری شرط ایجاب وقبول کے نئے پرسپے کہ دووں باتیں مختلف نہ ہو یا چنا نجے گرایک خوش نے کسی سے کہا کہ میں اپنی پیٹی کا مقد تمہارے ساتھ ایک ہزرر دیے مہر پر کرتا ہوں جو ب میں اُس نے کہا کہ نکات مجھے قبول ہے لیکن عہد داس قدر، قبوں بنیں ہے تو یہ کا م صفحہ تہ ہوگا ہاں اگر تکاح قبول کرلیا اور مہر کا ذکر نہیں کیا تو منعقد موجائے کا کیونکا ب اختلات ہائی بنیں رہا۔ چوہنی شرہ ایجاب وقبول کے نئے بیٹ کدوونوں فرینین مجس نکاح میں اُسٹن یا توصّیع معنول بیں ہو یا بھی طور ہر جیسے فیرموج ڈشخص کی تحریرمس کو پڑ ہدکرسدناجا سکتا ہے۔ پانچو پر شرط بدہے کہ انفاظ ایجاب وقبول میں وقعت متعین نرکیا گیا ہواگر ایسا کیا گئیسا تو

عقدباطل موگ اس طرح کے وقتی تھاج کوشعہ کہتے ہیں۔

م يقنين نكار بيوى اورشوبر كے لئے ابک شرط صاحب عقل ہوناہے ببداکو ئی مجنون شخص فریقتین نكار بیار جس بین عقل نہ ہواگر مقد کرے تومنعقد تہ ہوگا۔

ایک شرط با نغ اور کا را وجونا ہے۔ اگر کوئی مجھدار نوا کا یاکسی کا غلام حقد کرسے تو ہوجائے۔ گالیکن اُس کا نفاذ لڑکے کے وی یا غلام کے آفالی اجازت کے بغیر نہ ہوسکے گا۔

ایک شرط یہ ہے کہ فریقین وہ ہوں جن کے ایس میں انکاح ہوسکے مثلاً جنتی جس کی صنب کا تعین تر ہوسکے یا و دعورت جو ابھی عدب میں ہو پاکسی کے تکاح میں موانسول سے کائ نہیں ہوسکتا۔

ایک شرط بہ ہے کہ فرنیتین معلوم خصیتیں ہوں لہذا اگر کسی نے کہا کہ بیں ابنی بیٹی کا ایک شرط بہ ہے کہ فرنیتین معلوم خصیتیں ہوں لہذا اگر کسی نے کہا کہ بیں ابنی بیٹی کا ایم خلاص کے ساتھ کرتا ہوں اور اس کی دو بیٹیاں ہیں تو بیر نکاح ورست نہ ہوگا جب تک بیٹی کا نام بجبین میں کچھ رہا ہوا ور بڑی ہوگر نام کچھ اور ہوگیا ہوتو عف ند کے وقت اُس کے مشہور تام کا ذکر کیا جائے بلکہ زیادہ صبح سے کہ دونوں تام بتا کے جائیں تاکہ ابرام ندر ہے۔

جوننی نکاح میں مہراز دمی شرط ہے اس لئے ایجاب و تبول میں مہر کا ذکر ہو ناچا سئے۔ شرط فریقا کے مطابق آگرا بچاب و تبول میں اختلات ہوگا تو نکاح منعقد نہ ہوگا۔

سب سے بہتی بات یہ ہے کہ شہادت مقد کا وی سب سے بہتی بات یہ ہے کہ شہادت مقد کا وی سفر کا ہوں کی تقداد کم سب سے بہتی بات یہ ہے کہ شہادت مقد کا وی سے بھا دور ہوا دولوں کا مرد ہوا ناخروری ہے ایک شخص کی گواہی سے نکاح درست نہ ہوگا ، دولور تول کے ساتھ ایک مرد کی گواہی ضروری ہوتوں کی ساتھ ایک مرد کی گواہی ضروری ہے اگوا ہول کے ساتھ ایک مرد کی گواہی ضروری ہے اگوا ہول کے ساتھ ایک مرد کی گواہی صاحت میں ہول ہول کے ساتھ ایم ام بین نہوں بلکہ اس صاحت میں ہول ہول ہے ہوگا ہی موالت احرام بین نہوں بلکہ اس صاحت میں ہول ہی گواہی درست ہے۔

محوابوں کے سلنہ یا بے شفیس ہیں واء عاقب مونا وہ ، بابن جونادم، کا تراد ہونا وم مسلمان ہونا

دہ، زوجین کی بات کوسن سکنے کے قابل ہونا۔

گوہ چوں کا یا دی انسفارین معتبر ہونا کائی ہے۔ اگر زوجین کے نز دیک ود نوں گواہ بنظا ہمعتبر مشہور ہیں تو شکاح کے وقت اُن کاگواہ بنینا ورست سے۔

حس طرح بالغ مرد اوربالغ عورت تودددگوا بول كے سائے ايجاب شكاح بذر ليب و كالدت مجى لكاح موسكة اسے جبكہ بالغ مرديا عورت نے خودا بنی زبان سے امازت دی ہویا نابائغ لاک يالؤكى كا دلى دوگوا بول كے سائے دكسيال كوهرات يہ امازت دے كہ برى لڑكى يا بہن كا نكاح

ولی گرگواری لڑک ہے تکاح کی اجازت نے اور وہ فاموش رہے یار و نے لگے توہس کو اجبازت سجو تیا ملے گالیکن وکیٹ کو صراحتًا اجازت لینا ہوگی۔

بیوه یامطنقه خورت کی اجازت نکاح کے بارسے بیں صراحتًا ہو ناحذوری ہے! سس کی خاموتی کورضا ہمیں ہی جا اس کی اس خام ہے ہیں خاموتی کورضا ہمیں ہی جا جائے گا اسی طرح بالغ لڑکے کو زبانی ایجاب وقبول لازم ہے ہی کے خاموست رہنے ہے کا خواب ہو تبول کر مکتاب دابا نغ ہتے کی طرف سے ولی ایجاب وقبول کر مکتاب و اس کی موجود کی برتکاح کے جونے کا انحصار ہواس کے ولی کا بیات اس منطق کا درست نہیں ولی یا تو باب ہوسکتا ہے یا جے باب وصیت کر دے باعصی قرابت دار امام مالک رحمت اللہ طلب نے ولی بالکفالہ کا ضافہ کیا ہے بینی وہ تحق جس نے کسی لڑکی کی بروست کی ہو۔

لڑکے اور کڑی کی سے پہلے اس کا باب نہوتو ولیوں کی سرتیب نہ ہوتو شوشید اس کے باپ کا ہی لڑکا ہوا در یعی زجوں تو بھر میتیا۔ ان سب کابا نے بونا عذر دری ہے اگر بھائی بھتی نا بالغ ہوں یا نہوں تو بھر سگاہجا دلی ہوگا دہ نہ ہوتو سوتیلا ججا اگر دہ بھی نہ ہوں تو سکے جہا کا لڑکا بھر سو تبلے جہا کا لڑکا اگران ہی سے کوئی نہ ہوتو کھر باب کے سوتیلے جہا اور اُن کے لڑکے قرابت قریبہ کے کھا ناسے ملی الٹرتیب ولی ہوں کے اگر مذکورہ لوگوں یں ہے کوئی نہ ہوتو ہم ماں ولی ہوگی اور ماں کی حدم موجود گی ہیں نانی بھرہ اوی بھرنانا پیشنی میں بھر سوتیلی بہن اس کے بعد ماں کی طرت سے سو تیلے سجمانی بہن بھر بھو بچی بھر ماسوں بھر تیا اور اس کے بعد بچہ بی زاد مجائی ماسوں زاد بھائی اور خالد زاد بھائی علی انترتیب۔ ان میں سے برایک دجو ولی بنے اُس) کوئی ہے کہ لڑی کو شادی کر لینے پر مجبور کر پر اور نابا بغ لڑک بریمی بہی جن ب لیکن لڑکے کے بالغ جوجائے کے بعد اُسٹیں ولی بنتے کا حق تہیں ہے لیکن جنوں زود دقریا عورت کا ولی بنا در سے سے۔

ونی کی قسموں کا بیان میں دوتشیں ہیں۔(۱) ولی تجبر بیٹ بیٹ سے کہ اپنے زیر ولی کی قسموں کا بیان میں اور ایت اشخاص بین کسی کا بھی نظامے اسب کی رضااور اجازت

ا کے بیندرکر دست ووسرا (۲) و فی فی کمیر جسے یہ حق شہر ہے لیکن این کا بونا لائی ہے۔ وہ اپنے۔ تریر دلایت اشخاص بیں سے کسی کی شادی اس کی اجازت اور مضامندی کے بغیر شہیر کرسکتا۔

جیسا کہ بیان کیا جاچکا ہے نا ہائٹ لڑے اور لڑکیوں ہر باپ واد اکو و لایت اجہار ماصل ہے لینی اُن کاکیب ہوا

ولايت إجبار كح شرائط

نکاٹ لڑکے، درلائی ہا بغ ہوتے پررونہیں کرسکتے مینی وہ اُسے مائٹے پر کہورہیں بیکن اسس کی چندٹر طیس ہیں اگر وہ شرعیں وئی بجرہیں نہیں ہائی گئیں تو با بغ ہوتے کے بعدلا کا یا را کی سکتے ہوئے نکار پر مجبور نہیں ہیں 13 ہے ہائے اور بے غیرت آدمی جسے گناہ کرنے ہیں کوئی ہائے نہو۔ د ۱۶ ایسال کچی شخص جولا رکح میں اگر تندہ میک شادی کر دسے دس کنٹے باتر یا جنون کے مرض میں جت بست جس کے ہوش د حواس درست نہوں الیسے اشخاص کواگر دل بین کاحق بیٹے بتا ہمی ہوتو اُن کا کرنے ا جوال کارخ باطب ہوگا۔

باب داداج بجد البناركي وجد البنار المراج بجد البنار المراح اور در كى كربذ فواه بنيس بوسكته اس ولا بيت الجب الرك وجد البنارة والماري والمراح و

اگردوراول قریب ولی کا اختیار گردوراول قرین ولی تحریب ترین ولی کی موجودگی میں دوسرے ولی کا اختیار کی موجودگی میں کا ن

کر دے تو یہ کار اُس دفت تک درست نہ ہوگا ہیں۔ تک قریبی اور اصل وی رضامت دی نہ دفتے ، مثلا کسی لڑ کے پالڑ کی کا باپ موجود تھا اور اُس کی مال نے اُس سے بوجے بغیر اپنی مرمنی سے تابا نے لڑ کے بالڑ کی کا کاٹ کر دیا یا بھائی موجود تھا اور چپا یا بہن نے کاے کر دیاتو اصل وی بھی باپ یا مجائی کی اجازت ضروری ہوگی ور تہ تکاح فاسد مجدا جائے گا۔

اگر تربی ولی بر وفت موجود ندم وادر اس سے رائے عاصل کرتے میں تاخیہ ہورہ ہو اور بہا تدمیشہ بوکہ شاسب رسٹند نتی ہو جائے گا توالیں ہورت یں دور راو لی بھی بحاج کرسکتا ہے لیکن اگر اس سے رائے لی جاسکتی ہو توکس دوسرے ولی کا بحاج کر نائس کی مونی اور اجازت برموتو ت رہے گار اگر ناہات فرکے یا نز کی کا مناسب رسٹند مگ گیا لیکن ولی اقرب بنیہ کسی معقول دویہ کے یاممن قراتی رغیش کی بنا ہر اجازت نہیں دے رہا ہوتو اس سے بعد سے ول قریب اس کا بحاج کرسکتے ہیں اسی مرت اگرو لی قریب پاکی ہوجائے تو وں بھید کو نفائ کوئیے کا اختیار ہوتا ہے۔

اگر دوہرا پر کے ولی موں شلاد وسکے بھائی۔ ور دووں بھی نابائغ میں کا نکاح الگ لگ کرنا پیا ہتے ہوں آوجو پہلنے کا ح کر و سے گاوہ صبح مانا جائے گا ور اگر دونوں بک ہی جگہ کرنا پیا ہتے ہوں تو دونوں کے مشورے سے بھی ح نبیجہ موگا ، بغیر مشورے کے کیا ہو سھات دورے کی اجازت پر موقوت رہے گا۔ اگر دونوں نے ایک ہی وقت میں آس کا بھات دوالگ الگ جسگہ کر دیا تو دونوں نکاح یاطل تھے جائیں گے۔

 ابنی برابری وانول بین شکار ترد (این ماجه)

ایک صدیت پس آپ نے برابری کی تفصیل فرماتے ہوئے فرمایا او استاکع میں توضی دینہ وخلقہ فزوجوہ و باکا تفعلوا تکن فی الاسائی خلینہ وخساد عریض کا بروری '' جب ایساد شند آئے جس سے دین واضل ہے تم مغلق ہوتو اس سے کان کرنواگرایسا نہیں کروگ توزمین پرفتندوف او پھیلے گا ''

ا۔ است لام ، سب سے بہنی جزید دیمھناہے کہ دونوں عقیدے کے معاظ سے سلمان ہیں انہیں ۔ اگر دونوں بیں استام کا دشتہ نہیں ہے تو بجر نکاح کا دشتہ قائم نہیں ہوسکتا۔ جو شخص قدیم سے مشرک یا کافر ہو یاستمان گھریں بیدا ہوتے ہے اسلامی عقیدے کا تو آبا یا فعلا منکر جونود دونوں کا مسلمۂ اور کی سے دست تائم نہیں ہوسکت بلکدا ہے اشخص نکاح ہیں و کیسل ادر گوا دمی نہیں بن مکتا۔

ار گفوی اور ویانت رعقیدہ درست ہونے سے بعد ید دیکھنا ہے کہ اُس کے اخلاق د اعمال اُس کے عقید سے کے خلاص زموں کیؤنکہ ایسانٹخص اس شخص کا کفونہیں ہوسکتاجس کاعقیده میمی درست بواور عل نیمی بود مین اعتبار سے بھی سلمان بواور عنی اعتبار سے بھی ۔ ہدایہ بیں ہے :

امانت وہ میزگاری سب سے زیادہ میزت ہ فخر کی چیزہے۔ اورمورٹ کے لئے شو ہرکا کم نسب ہونا تنا

اور مورث کے لئے شوم کا کم نسب مونا تنا قابل مارمنیس میٹنا اس کا وٹ اسق

ا م**دع**ل بمونا به

لات من اعلیٰ المعَلَّمُور

والهرأة تعيرينسق الزوج وَّ قَ مَا تَعْبِرِيضِعَة نَسِيمٍ

فتح القديريس سيخ الصعيلي أمنه اذاكان قأدما أعلى الشغقه على طويق العصسية ينيمي

یہ ب کداگروہ بوی کو کھلا نے بہنانے برقادر ہوتووہ اس کا کھوہ۔

( ص) پلیشر۔ پینے میں ہمری کا مطلب یہ ہے کہ اور کے والوں کا بیشرائ والوں کے بیٹے کا ہم بلہ مجھاجاتا ہو۔ عام طور بر ایک بیٹے کے لوگوں کا رہن ہمن اور طرز معاشرت کیساں اور معاش اسلام میں جنتی ہے۔ اعتبار سے مجمع ملتی جنتی ہے اس ان کے رستہ تن کاح میں اس کا اعتبار اور کیا ظار کھنے کی اجاز ت ہے۔ اسلام میں چینوں سے عزت اور ذلت کو وابستہ کرنا میں ہے بہارہ میں ہے : ان الحرفة لیس بلازمة و بعکن التحول من الخسرة الى النفايسة .

ر بینه نحمی کے ساتھ چٹا نہیں رہتار آ دی معمول مینے تجوڑ کر دومرا انجا کوم کرسکتا ہے انسی ادولات اور بینٹی عزت و شرف کی بنیاد مہیں ہیں۔ اسٹ لام اگر انسان کو شرف و عزت کامستحق قرار دیتا ہے نو دین و تقوی کے کھا ظاسم محص نسب کال یا پیٹے کی وجہ ہے کسی کوصا دب عزوشرت مجھنا اسٹ لامی نقطۂ نظر نہیں ہے :

يَالَيْهِ النَّمَالِ إِنْ عَلَقَتْ لَوْمِنَ ذَكُرِوَ لَنَى وَجَعَلْتُمُ شَعْرَةً وَفَيْلُولَ لِتَعَارَقُوا مَنَ الْمُومَدُ عِنْدَ

## المغيانية (الجرات ١٣١٠)

لوگو ایم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیداکیا بھرتم کو ممثلت قوموں اورخانداؤں میں باشط ویا تاکہ ایک و و مرسے کو بہچان سکو ۔ تم میں وہی زیاد ہ عزّز و مرم ہے جوزیاد ہ متنی اور پر میز کارہے ۔

یسی فرانی معاش کے اختلات ازبان و مقام کے اختلاف سے جوگر وہ اور قبیلے بغتے گئے وہ اس لئے کہ انسان آبس ہیں ایک وہ سرے کو پہلے نے بیشہ ور صفعت گرا مُزابری ، تاجہ ہر اور مختلف کاروباد کرنے والوں ہیں تیز کرے اور زندگی کی خرد بات ایک وہ سرے کے تعاول سے بوری کرے اسی تعارف کی وجہ سے قریب اور بعید دستنوں کا تعین اور ان کے تقوق کی اوائکی اور ہر ایک کے ساتھ تعلقات کی توجہ سے قریب اور بعید دستنوں کا تعین اور ان کے تقوق کی اوائکی اور ہر ایک کے ساتھ تعلقات کی توجہ سے قریب اور بھے بیت سے برگز مرف کے علاوہ التا اول کو ایک و دسرے سے قریب دیکھنے کا ذریع ہمی ہے ۔ برتف ہم ہرگز من و ذائت افرائت کی بنیاد تہیں ہے ، نرمغرب کو شرق پر فوقیت سے نہ مرب کو جم بر ند ایٹ یا کو جو رہ بر تا ایش کی ایک اور بیا کہ اور است کی بنیاد تیس ہے ، نرمغرب کو شرق پر فوقیت سے نہ موب کو جم بر ند ایٹ یا کو جو رہ بر تا ایٹ ایک کا ارشا دہے ؛

کو جم بر ند ایٹ یا کو جو رہ بر تا گورے کو کا نے بربرسول النام میں اللہ علیہ وسلم کا ارشا دہے ؛

النام سواسد برت کا استان المنسل المنسل سے برابر ہی جیسے تکھی النام سے برابر ہی جیسے تکھی النام سواسد برابر ہی جیسے تکھی

لافضل لعربي على عجمى قرانكماً ﴿ كَوَمُوا لَهُ عَرِبَ كُومُ مِي مُوقِيت بَيْسِ الغضل بِالتَقوينُ والوالِلغروْشَاقِ - فَعَيدَتُ كَا بَيَا وَمُرتَ تَغُويُ مِهِ -

آل حضرت صلى الله عليه وسلم مع توريحي غير قرايش مي شادى فرمال - ابني جو في زاوسب حضات زينت كوحضرت زيتر كرسائط اورفاخ بهت قيس كوحضرت اسامه بن ريدك سابق بيابا حالان وونوں ناتونیں قریشی تنب اور یہ دولاں بزرگ تیر قریش ہونے کے ملاوہ عسام مجی

اس بند معلوم موتاس كرشرافت كى اصل بنياد دين وتقوى يرب نسب يرمنس رشته تحاج کے وقت دوسری چیزی بھی جیسے حسب ولنسب حسن وجمال مال ود واست بھی دکھی حاکمتی ېن عرَّد ين وَمَعْوَىٰ بِروَن جِنْي وَل مُوترجِع مُبين ومي باسكتي ـ اگرايك صالب مال ودولت روسخ مونیکن ارانت وتقوی سے عاری ہوا درعلم وین سے ہے بہرہ اُس کے متا بل ایک غریب تاوا دم ترصاحب تقوى دوروين كاعفر ركيني والدائرا كالزيعة ترجيعتوا ووه جابل لأكاحالي نسيابي کیوں تا ہور روائمتار میں ہے :

علم كاشرت تسب كي شرف مع رياده قری ہے میات سائین سے فام ہے الكيامام ركيني والب ويعلم لرديكيني والم ا برابرموسکتے میں 🖁

كان تأون انعله الوى حس يتون النسب بالالانية الابية « هن دَسْدِ مے الّٰ ذَهِنَ لِعَلَمُوْنِ وَ اللَّذِينَ لَا لَعَلَمُوْنِ

ایک مسوان کے لئے لاڑم ہے کہ وائٹ، وویا بہت اورانسید کے مقابلے میں امائٹ وکٹوئ ورهسم کوترجیح و ہے اسی طرح بیوی کے انتخاب کے بارسے میں رسول اللہ بعلی اللہ علیہ وسلم كالرشادس،

> إن البرأة تنكح عنى وينها وبمألها وحيالها فعنبك مدُّ ان الدِّين تُويت مداك \_

عورت سيزكاح تين نوبهال وكمو كركبانياتا ہے دین و خلاق ماں ور والت مس ومبالہ تم لازمًا دين وافلاق والى مورت سن كات كرور تنبين فيراد زوشي اعبيب مويه

ام ارشاد کامطلب پرسپرکه تین تو بیول بین بهترین خوبی وین و اخلاقه که به اوراس کول زیا منحوظ رکھاجائے تا کرسسکون واطعین ن مسرت وخوش کبنی حاصل مواسام مالک رحمته الشیعلیه مهل انسب اور چیشیون کفو کالحاظ شرط نهیس قرار د سینجانان کے نز دیک کھوید سے کدو و یا تو ل بین دونول برابر مول -

111 مسلمان اور و پائٹ دار ہونا ۲۰ امیب دار نہ ہونا جیسے کوٹر ھے بدام پاپاگل ہیں۔ اُن کے نظر سے کا متبارسے اگر ایک لڑکی ایسے گھریں بٹی ہوجس ہیں دین داخلاق اور علم وفضل ہو اور اُسی نماند ان کا ایک لڑکی ایسے گھریں بٹی ہوجس ہیں دین واخلاق اور علم وفضل ہو کا اُسی نماند ان کا ایک لڑکا ایسے ماحول ہیں بلا ہوجس ہیں دین واخلاق اور علم وفضل کے کا فقد ان ہوتو خاند ان کے اشتراک کے باوجو دائیس لڑکی کا یہ لڑکا کھوٹیس ہوسکتا ہمس کے برضا ب اُگر دوم خاند برا در لوں یا فائد الول کے لڑکا لڑکی دین داخلاق ورعلم وفضل کے احتمار کے دوم رہے کے کئو ہوسیکتے ہیں۔

اسلام بین نسب کا عنبار باب کی طرف سے بوتا نسب میں کھود کیھنے کاطر لیقتہ ہے ماں کی طرف سے نہیں۔ باپ دادا کو فائدان تر کا ویڑ کی کاخاندان ہے جو لوگ نسب کی کاش بین نمیال کو بھی دیجتے ہیں و دعلوا کار ہیں۔

## صداق مهر، کابیان

قرآن ہیں جرکا نفظ استمال نہیں ہواہے بلک مَدْ قد استعال ہوا ہے وَا انتوالانِسَا ءَ صَدَ قَا اَبْدِنَ بِخَلَمَ اُلسَا اَلْمَارِ مُسِتُ صَدَ قَا اَبْدِنَ بِخَلَمَ اللّٰهِ اللّٰهِ الرفیت صَدَ قَا اِبْدِنَ بِخَلَمَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِلْ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلللّٰ اللّٰلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِل

مہرکی تعربیت مہرکے اصطلاحی عنی اس مال کے ہیں جو مقد تکاج کے بعد تورت ہے مہرکی تعربیت متمتع ہونے کے عوض دیا جاتا ہے۔ یہ مال یا تو کاح کے وقت خورت کوفور آاداکر دیاجاتات یااد اکرنے کا دسدہ کرنیاجاتا ہے۔ بہلی صورت بیں مہر عجل کہاجاتا ہے اور دوسری صورت میں مہر کو قبل۔ معبّل مجلت سے سیننی وہ جیزجو مبلد کی جائے اور مؤسل اجل سے بناہے جس کے معنی وقت اور مدّت کے ہیں۔

مہری مشرطیں میں شرط برے کرمبرمال کی تشم میں سے ہومیں کی تیمت دیگائی جاسکے مہرکی مشرطیں اس کی کم سے کم یازیادہ سے زیادہ مقدار کی کوئی مدستعین نہیں ہے سنت

یہ ہے کہ مہروس ورہم سے کم نہ ہو۔

دوسری مرواید ہے کہ باک شے ہوئینی ملال میں استعال میں لانادرست ہوکیونکوٹرلیت استعامی میں حرام چیزوں کی کوئی تھے تہنیں ہے، گوغیرسلم کے نزدیک اُن کی قبلت ہو جسے مراب ادر سوروغیرہ ۔

تیسری شرط به یک مال فصب کرده ندجو مال نصوید کوم قرار دینا درست بنیس ہے تاہم مقد تکاح تو بوجائے گا در توریت کوم مثل کے مطالبہ کامی جو گا۔

جوستی مترط بیرے کرورز دمر) نامعلوم ترجور بیشرط نہیں ہے کی خصوصیت کے سابھ چاندی یاسونا ہو بلکہ مال تجارت میا نور؛ اراضی مکان بھی حق میں نوسکتا ہے اور ان اسٹیاء کی منفعت کو بھی حق میر قرار دیا جاسکتا ہے مثلاً بمکان یاجا نور کا کرائے اراضی کی بیدا و ارتقایم قرآن کی ، جرت دفیرہ ۔

م مرایسی طروری جنرے کہ اگر تھا تا ہے وقت جر کا ذکر تہیں کیا گیا ہو تب بھی مہرشل اداکر نا پڑے گار مہرمثل کی تعریف آگے آتی ہے۔

مېر حيتيت سے زياده نه مونا جا ميے مېراتنا بى مقرد كرنا چا بيے جينا شو برآسانى سے دو جينيت سے زياده نه مونا چا ميے اواكر سے مام طور پر مېر زياده نقرد كرنے كى دو وجيس بوتى بن. ايك قونزت و فزى نمائش دو مرسى يات كد شوبر قورت كوطلاق نه دس سكے دونوں دوميس شر قادر عقل غلط بن ، اگر مزاجوں بين اتنا اختلات موكر دونوں كا ايك جگد دم ناملا بن جين كارا نه حاصل كيا جائے ليكن هذاب تب بن جائے وكون كا ايك ايكن هذاب تب بى دور بوسكتا ہے جب شوبر قورت كائ دسكر أسے رفصت كو دست شرعى احتیار سے مى در در بوسكتا ہے جب شوبر قورت كائ دسكر أسے رفصت كو دست شرعى احتیار سے مى مرزيادة تقرد كرنے كى ممالغت سے ارسول الله صلى الله وليد وسلم نے فرمايا :

ٱعْظَم النَّكَاحِ بَوَكَةً ۚ ٱلْسَمَّوَةُ مَوَّائَةً ۗ نياده بابركت: «الكَانْ بِ مِسْ بِنَ كَلِيف ويرديثاني كم سِهُم بو

خود آنحضرت نے اپنے گئے ہرزیادہ مقرر کرنا پہند نہیں فرمایا۔ حضرت فاطف کام آپ نے پانچ مودر ہم مقرد فرمایا مختا۔ ایک درہم ہم تھائی توسل کے زیادہ ہوتا ہے۔ بعنی تین اشدوں تی۔ کل ہر فاطمی : یک مواکنیں تولیقیں باشہاندی ہوا۔ نبی کریصلی الشعلیہ وہم اس مقدار سے زیادہ ہم مہیں مقرد فرمانے متے۔ اس چاندی کی جو تیمت رو ہے بادد سسرے سکوں کے استبار سے بنے وہی مقرد کرنا بھائیے۔

حضرت الرشك زمانے میں جب تول بڑھا تولگ بہت زیادہ مہر مقرر كرنے لگے تھے آب نے فرمایا كو كوم بر فرر كرنے میں غلونه كرد اگر برچيز دينيا میں باعث عزّت وافتخار ہوتی يا آخرت میں زیادہ مہر كا تواب ہو تا تو بن على اللہ عليه وسلم اس كوسب سے بيطے اختياد كرتے۔

امام ابومنیفدهمة التخصیب نیوری دوستی کی دوستی بین کی دوستی بین کم سے کم م مهری کم سے کم مقد ار کی فی شخص اس سے کم قیمت کام مقر کر تاہے تو اُسے لامحالہ بوٹے تین تولہ جاندی کی تیمت دینا پڑے گی کموسی بید کم سے کم مقداد سے اس سے کم مرمقر مہیں کیا جاسکتا۔

زیادهٔ همرکی کوئی عدمقر دمنیس میرنگر هیدا که بهطیریان بوا مهر میشیت سے زیاده نه بونا بعائیے بعنی اتنام مرمقر رکیا جائے جتنا وہ اس دقت یا مستقبل قریب بیں اداکرنے کی صداحیت رکھتا ہور اگر فخر وخردریا تحمی اورغیر شرعی بنا برزیادہ برمقر کردیا اور دل میں یہ فیال رہا کہ دیرنا تو ہے نہیں جتنا بہا ہومقر کر دو تو بیخت گناہ ہے۔ یہ مورث کاحق ہے اور حق مار سے کا فیال کرنا بڑا ظلم اور گناہ ہے۔

و مرمنی کی تبعض صور تین نیجاح وطلاق کے سلسلے میں الیسی بیش آتی ہی جن میں مبرمشل میں الیسی بیش آتی ہی جن میں مبرمشل دیار منظم کی اللہ عندان کے وقت مبرکاذکر نہیں کیا آومبر معافت موگا بلکہ عورت کومبرمشن ملے گا۔ مبرمشل سے مرادم برکی وہ مقد ارہے جوعام طور پر اس کے کنبداور خاندان میں مقرر برقی ہویے و دوصیال میں نخیال میں نہیں۔ مثال کے طور بر میجومی سکی بہن یا جیاز او میں اور خالد باب کے خاندان کی موں توان کے مبرکا

اعتباد کیاجائےگا۔ کسی نوکی کامبرش اس عورت کے مہرسے تغین کیاجائے گا جوعورت اسرت علم وسلیقدا ور دینداری میں اس سے ترب بخرب بو اگر قربی رمشند داروں میں کوئی نوکی ان صفا کی نہیں ہو تود ور کے رمشند داروں میں جولا کی اس سے جیسے صفات کی ہوگی اس کام برم رش قرار یا سے گا۔

مېرى متعلق بعض صرورى مسامل انكان كوقت مېركانىين كياجا چكا موتو خارك متعلق بعض صرورى مسامل خاوت سيمه كے بعد يورام ويايات كار

یوت یکھ سے بعد واقت مہر کا فرکز نہیں کیا گیا۔ یامردتے مہرند دینے کی شرط نگادی اور نکاح ہوگیا دو قول صور توں میں فلوت میری کے بعد عورت مہر مثل پانے کی ستی موگی اور اگر عورت کا انقال جوجائے تو اس کے ورثہ اس کے مستی موں گے بہی مکم اس وقت بھی نافذ ہو گا اگر مرد کا انتقال موجائے تو اس کے ورثہ اس کے مستی موں گے بہی مکم اس وقت بھی نافذ ہو گا اگر مرد کا انتقال موجائے تو او فلوت جوئی ہویا نہوئی ہو۔ ( فتا و می مہند ہے)

سد گرکوئی شخص نقد رقر کے بجائے فیر منقولہ جائد او شکا مکان ارمین وکان یا منقولہ اموال مثلاً ہوٹر اموٹر سائبکل یا سواری کا جافر مقرد کرے تو وہ کرسکتا ہے لیکن پر تعیین خروری ہے کا کونسی زمین امکان ایاسواری ہریں دے رہاہے۔ اگر مبہم رکھا تو مہر مقربہیں ہوا ہوں کہ ہمائے مہر مثل دیٹا میڑے گا۔ (دوالمحتار)

م. آگر کسی فدرت کو یا ایسی چنر کوج فی اوقت موجود نهیں ہے مبر شرایا تو وہ مرسی ندموگا مثلاً یہ کہا کہ میں عورت کو ج کرادوں گا یا تعلیم کا خرب پرواخت کروں گایا فدرت کے اینے ایک خسا د مد رکھ دول کا توم برکی تعیین سیمے نہ موگی اور ان تام صور تول ہیں میرمشل اواکر ناپڑے گا۔

٥- دوشخص اپنے نواکوں یا نواکیوں کا ٹھا اس طور مرکہ ہرایک دوسرے کی نوکی کو اپنے نواکے
سے کر دسے اور یہ تباولہ ہی ہر مجھا جائے تو یہ کاری فاسد ہے اس کو " شکاری شفاری کہاجا تاہیے
جے نبی سلی الدّرطنیہ دسلم نے منع فرما پاہنے دونوں کو میزشل دینا جہے گا۔

۷۔ اگرنکاح کے وقت جمرع رہیں کیا گیا مگرشات کے بعدمیاں یوی دونوں نے اپنی ٹوخی سے مہرمقرکر نیا تو دہی داجب ہوگا۔ مبرشل واجب نہیں ہوگا۔

٤ . نكاح كروقت مبر مقردكيا كيا شَلَا ايك بتراريتُوس ني بعد نكاح كماكديس وليط عبراردول كا

تواب اس برانزای واجب بوگیا۔ اگر نہ نیے توفورت اُس سے مزید رقم کا مطالبہ کرسکتی ہے اور اُگر دو مہنیں اوا کرے گا توگہ گار ہو گا اسی طرح اگر خورت نے مقررہ مہریں سے بھے معان کردیا تو آئزا حصر ہم کا مردے سرے معان ہو گئیا۔ اب عورت اس معان خدہ رقم کا مطالبہ نہیں کرسکتی۔ ۸۔ عورت کو برینان کرکے ڈرا دھم کا کوائر مردنے ہم معان کرالیا اوابسی معانی معتبر نہیں ہے۔ مہرعورت کی ملکیت سے اور ملکیت کا کوئی حصر جب مک بخوشی کسی کو نہ و سے دیا جائے وہ خود نہیں نے سکتار

۹۔ شوبر اوربع ی دونوں بالغ ہوں اور دونوں کجارہ چکے ہیں پخوشو پر فرائض دوجیت او اکرنے سے بسد ہے کی جنری خرابی سے با ترم ہاتو اس صورت ہیں اگر مرد نے ملائق دسے دی یا عورت نے تکل ضخ کرالیا تو ہوا مراد اکرنا ہوگا۔ البتہ اگر دولؤں ہیں ہے کوئی نابالغ ہے اور اس حالت ہیں تکام صنع تح چوگیا یا خلاق ہوگئی تونصف مرواجب ہوگا ہ

۱۰ کار کے شراکط اور ارکان پورے نہوئے جوں مشلکہ دگواہ ندر ہے جوں یاولی جائز کے ہوتے ہوئے کئی دوسرے نے کارخ کرادیا ہو یاکوئی اور خرابی ہوجس کی وجہ سے نکاح صاسد قرار دیا گیا ہوا در دولؤں میں علیحد گی کرادی گئی ہوتو اگر بیھائی دگی میافٹرت کے بعد ہوئی ہے توہر مشل دینا پڑے گالیکن اگر مہانٹرے نہیں ہوئی اوج مرواجی نہوگا اگرچے فلوت صحیحہ ہوگئی ہو۔

مردادر بور اور امنین تنهائی می تجابون خلوت می تعرفی تعرفی کایدانو قع ملے کہ کوئی حتی، طبعی یا نشری مانغ مباشرت کے سلے نہ موتو اس تنهائی اور کیمائی کو خلوت میری کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی مانغ موجود ہومس کی تفصیل ذیل میں دی جارہی ہے تو طوت میری نہوگی السی تنهائی کوخلوت قامدہ کہیں گے۔

موانعِ مبائشت مردیاعورت بین سے کوئی ایسا بھاد ہو کہ میان ترت مکن نہ ہوا قربیا کا کی موانعِ مبائل سرت کی نہ ہوا قربیا کا کی موانعِ مبائل سرت تیس این موجود ہو تواہ وہ سوتا ہی ہوں نہ ہو یا مواد و طورت بین سے کوئ احرام باندھ ہو سکے ہوئے ہو، یا ان بین کوئ دمضان کاروزہ رکھے ہوئے ہو یا اور ترجمائی خلوت میں کہ موالت بیں ہو یا دولؤں بین کوئی نابائغ ہو تو ان میسی صور توں بین یکھائی اور ترجمائی خلوت میں میتبین خلوت ناسدہ کہی جائے گ

یر ماوے اور جبر کابیان یدرواج بے کر مقداور مبر کاتصفیہ ہونے کے بدرہوئے وال شوہ بیوی و تضمیم تاہے جس کو میٹن کش ایج معاوا کہتے

ہیں۔ اسی طرح بربھی رواج ہے کرمورت بیٹیت سے مطابق جہنر کے کر آئی ہے۔ سوال برمید ا ہو تاہے کہ کیام دیے تحفے کو مہر ہیں تمار کیا جاسئے یا ہمیں ، اور کیام دکو بدخ ہے کہ وہ جہنر کا مطالبہ کرسے ،

بدیر یا تحد جوم د کی طرف سے عورت کو بھیا جا تا ہے وہ دوطرت کا ہوسکتا ہے کھی الے بيني كاجزى بابرت اورزكه أحفا كراستعال كي جزي جيد زور يامليوس تواگر بيلي تسم كاتيار كومرويد كمان كرے كراسے مريس شاركيا جائے اور بوى كيے كدوه مرزيس ہے بلكر بديہ ہے تو بيوى كاكب نامنكيم كيا جائد كاكونكه مامرواج بيران الشيار كوبرنبين كراجا ناراسي طرح وه چیزیں مبغیں چڑ مفاوا کہتے ہیں اس میں محسنگن یا چڑیاں یاانگوسٹی اور اس سے سامزشیری اور مجولداركبرت دغيره بوت بي العام فوريداس كوم رنبيس كيت بلكسه ايك بيش كش بي جويوى كواس ليختيبي جاتى سيركدوه كمى اورخو استفار كوقبول مذكرت اب اكرمروبد وحوى كرسر كدكت مِرِين شاركيا باك اوراس وعوے كى كوئى شمادت ندموتواس بارے ميں عورت بوبات كيے أستقىم كها لينغر برنسليم كرنياجائ كأيجعش علمار كيته بهي كدكها سفينيني جيزون كي معاه ودوس تسم كتحفول اور بريون بس توبرى بات كومان لياجا كم كالحركوتي اورثبوت نديو يس اكرشوبر تسم کھانے کہیں نے یہ اس ارا و سے سے دیا تھا کہ ہریں دے ، ہا جوں تو اُس کی بات کو تسنیم مرالیاجا سے گاناب اگراس کا تحضر باقی ہے توبوی کوئی سے کہ اُسے واپس کردے اور ایٹا مر وصول کرنے اور اگرو م چیز حتم ہوگئی سے تواس کی قیمت سگاکر مہریں سے اسی قند وضع کر بیا جائے گا۔ مگر ترجی اس رائے کو ماصل ہے کہ حام دستور کو دیکھا جائے گا اگر تھنے کوم رہیں فراددياجاتا تواس كرمطابق علدر أمد بوكا أكركوني اورتبوت بيش شعاسك

دہاجہ پرکامسکہ توس بات کی صحت میں کوئی ٹنگ بنیں کرس جنرکوم ہر قرار دے کو تھ ذکات کیاجا تا ہے اُس کا بدلی ہوی کے سواا در کچھ نہیں ہے لہندا مشوم کو بیوی کی ذرات کے سوا اور کئی چیز (جہیز وغیرہ ) کے سطال ہرکاحت بنیں ہے لیکن اگر کسی مربع عقد طے ہو گیا بحر شو ہر نے دم ہرکے علاقی

ا ورکچھ رقم دے دی کراس ہے وہ اپنا جہزیمار کرنے اور بیوی نے وہ رقم نے لی نیکن بغیر جمیز ے آئی ادر شہرتے عرصہ تک اس برمی نرکھ او یہ اس کی دضا مندی کا ٹیوٹ ہے اور اب اُے اس رقع کے مطالبہ کا ہوا کس تے جیزے کے لئے دی تھی احق بنیں رہے گا ور نہ وہ اُس کے تبطالبہ کا یق رکھتا بھاکیونکہ وہ ایسے کام کے لئے دی بھی حس کی انجام دہی خود اس پر داجب بھی اسس سلئے کہ بموی کے ندوریات کی ڈاہمی شوہرکا کام ہے ہی طرح باپ یا اں نے اگرکوئی چیزیا سالمان بيلي كودي مواد. ده أس قبول كرميكي موتوب بامال كوبيتي سے دائيس كامطاليدكرنے كاحق ہنیں ہے کیونکہ وہ ہیٹی کی ملکیت ہو گئی ۔

محرمات نکاح دولیتے ہیں مردوں کے لئے جن عورتوں سے نکان کرنا ترام ہے اُن کے محرمات نکاح دولم ہے اُن کے دولم دولم سے مارمنی عوریے نکاح حرام ہے جب سرمت کی وجہ دور جوجائے تو دوحلال ہوہ تی ہے پہلے طِق بر روسه کی وجمیس تین بین بنسب مثاوی دووه بس شرکت.

نسر سننتے سے بہن نشم کی مورز ہیں جرام ہیں و ) وہ جس کے او پراور نیچے کی تمام شاخیں حربت يس شامل جي نيني، ب درال في ايمري باب كها مكن دوران سے دير اور نيجے كي شاخ ميں بيٹيان وريان وريا اوران ۔ تے نیچے کی اولاد سب ایدی از ام میں ۲۱؛ مال باب کی بہنیں فوا چھیتی موں یاعسلا آ یا اخیاتی، بہنوں کی بیٹیال بعنی محامجیاں وراک کے بیٹوں بینی محامجوں کی بیٹیاں اور محاتی كى بېليال يعنى مېتىيال او مېنىيوركى بېتيان اوران سے يتيے كى اولاد رم، دادا؛ورنانا كى خانيس يعنى بيو بيمبال اورخال كين فواه سنتي مون ياسوتسيلي ينهي محرمات كي گنتي يهبس تكسب لهذا مچوبی ا در قالا دُن کی بیٹیان بچااور ماموں کی بیٹیاں حرام نہیں ہیں۔ وادی اور نانی کی شاج يس عنى بجزاس كي تسبب يس بيليد دريد يرسه ادركو في حرام تبيس سيد-

شادی کے مشتر سے مجی تین مشم کی مود آیں جرام ہیں (۱) جوی کی بیٹی کیونورو کی موتیلی شیٹ جس کور بیب کیتے بیں اور ربیب کی بیٹی اور اُس کی بیٹی کی بیٹی سب حرام بیں ( ۲) نکار ہوتے ہی یروی کی مان اٹانی اور داوی لینی سامسیں حرام ہوجاتی ہیں ۱۴۱ وہ تمام عورتیں جوباب کے

حرمريس رسي بول.

دودھ کے دینتے سے وہ تام مورتیں ترام ہوماتی ہیں جونسب کے دینتے سے حریم ہوتی ہیں۔ بعض مورتیں متنفیٰ ہیں جن کا ذکر رضاعت کے بیان میں ہے گا۔

يد وهمورتين بيرج بمين ك العورت كوترام كردين كي موجب بين

عارضى طور برنكاح كور ام كردين والي صورتين جند الموراي بي بن عارض عارض عارض طور برورت سي كان وام برماتلي

(۱) بہوی کے ایسے رستنہ دارسے شادی میس کو گرمرد فرض کر لیاجائے تو بوی اس سے سٹاوی ٹرسکتی ہواس کی تفصیل کے ارسی ہے (۷) مشرکہ عورت جکسی اسمانی دین کی بیرونہ ہو (۳) وہ عورت بوظلاق کے فویو پرام ہومکی ہو (م) وہ عورت ہوئس کے ساتھ والب تہ ہو ہیں تھا م ہوا ہو لیکن رفعتی نرہوئی ہو یا وہ عدت ہیں ہو (۵) وہ مردمیں کی جاریویاں موجود ہوں یا ہو تھی عدرت میں ہو اس کے لئے بھی نئی شادی کرنا ہا کر نہیں۔ ان تمام صور توں میں بگروج و مانے علت کی دور ہوجائیں تو توان میں بگروج و مانے علت کی دور ہوجائیں تو تماح جائز ہوجائے گا۔

مصابرت بینی سسسرانی دشتری دجه سے حرمت مصابرہ دیدی از دواجی رشتدا سے مصابرت بینی سسسرانی دشتری دجه سے حرمت موجاتی ہی

گن میں سے ایک بہولینی بیٹے کی جوی ہے جس کار مشتد بیٹی کے مشابہ ہوتا ہے۔ دوسری جوی کی بیٹی جو بہلے شوہرہے ہو وہ بھی رمشتہ میں اپنی بیٹی کے برا بر ہے تعیری ہاپ کی دوسری بوی وہ سے میں میں میں تنا اور کر میں میں میں ایک میں کر اس کر ایک کا میں ایک کی اور میری بوی

مجی رستندیں اپنی مال کے ماتندہے جو متی ہوی کی مال کہ وہ اپنی مال میسی ہے۔

بہو ہونے میں پیلے کی یوی کی طرح ہوئے پٹر ہوئے او اسے پٹر نواسے کی بھویاں شال ہیں اگر ہاپ کسی اولی سے شادی کرنے تو وہ پیٹے ہوئے پٹر پوٹے وغیرہ سب برحرام ہیں جاتی ہے ای طرح اگر بیٹاکسی حورت سے شادی کرنے تو وہ اس کے باپ داد انپر دادا وغیرہ سب برحرام ہوگی خواہ خلوت میں ہوئی ہویانہ ہوئی ہو لیکن باپ کی ہوی کی بیٹی جو نہنے باپ کی بیٹی نہ ہو وہ حرام بہتیں ہوگی اسی طرح ماں کے دو سرے فاوند کی بیٹی اور اس فاوند کی مال ہمی حرام بہت سے سوتر سلی مال کی مال اور مبوکی مال اور منہ ہوئے بیٹے کی بیوی اطلاق کے بعد ہوام بنیں ہیں۔ اگر ایک شخص نے ایک بورت سے شادی کی جس کا ایک بیٹا دو مرسے فاوند سے جو اور دہ بینا این بیری کوطفاق دیدے تو اس سے پیغض الینی ان کافادند انتاح کرسکتا ہے۔ اگر ایکٹین نے کسی عورت سے کیاح کیا واس عورت کی مال اور نانی سب حرام ہوجا کیں گی خواہ خلوت ہوئی ہو یا ندموئی بورلیکن اس عورت کی بیٹی جب ہی حرام ہوگی جب خلوت ہوئی ہو۔

رست شاز دواج مع بعض عورتین جوحرام موجانی بین ان کاذکر موالیکن اگر با قاعده انکاری کا در موانی بین اگر با قاعده انکاری کے درید رشته نهوا می آخریکی عورت کو با تفایکانا حرام ہے اور جواس حرام کا مرتکب بوجائے اور موکا باب اس عورت کے لئے حرام ہوگیا۔

مردا ورعورت کا تعلق حرمت مصابرت کے لئے تب ہی معتبر ہوگا جب عورت کی عراؤ برس بابن سندا نکہ مو ۔ اگر اس سے کم عمر ہوتہ بھر حرمت قائم نہیں ہوگی۔

اسندام نے بیض خراکھ ایک وقت یں ایک سے زیادہ ایک سے زیادہ ایک وقت یں ایک سے زیادہ ایک سے زیادہ ایک سے زیادہ بیک سے زیادہ بین کے سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ بین کے سے دیا ہے۔ ساتھ ہی بین کم بھی ویدیا ہے فبان خف کھند آن کا تَعْلِدُ اَوْ اَ فِلْحِدُ آنَ اَلَّا تَعْلِدُ اَوْ اَ فَلْحِدُ آنَ اَلْاَ تَعْلِدُ اَوْ اَ فَلْحِدُ آنَ اَلْاَ تَعْلِدُ اَوْ اَ فَلْحِدُ آنَ اَلَّا تَعْلِدُ اِلْدِ اِلْدُ اللّٰهِ اِلْدُ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِلْدُ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ال

الین دوعورتوں کا دویوں ہیں جمع کرنا حرام سعے حرام ہے کہ ان دویوں ہیں ہے اگر کسی کور دفتوں کورویوں ہیں ہے اگر کسی کور دفتوں کورویوں ہیں ہے اگر کسی کور دفتوں کر لیا جائے تو گان دویوں کا ایک شخص کی دوجیت ہیں تھا جمام ہو البداد و بہوں کا ایک شخص کی دوجیت ہیں تین ہونا ہوا ہے ہونا جرام ہے ہیں کہ دولوں ہوائی کورد تصور کر لیا جائے تو دوئوں ہوائی ہوں ہونا کہ بہو بہوں کا باہم کا تا جائز ہے اسی طرح ایک لوگی اور اُس کی بہو ہی یاف لہ بی بہوں ہوگا ہوئی ہو ہیں ہوسکتی اُس کا جماع ماموں ہوگا ہوئی ہیں ہوسکتی یا جمائی کے ساتھ کا ح جائز جہیں ہوسکتیں کے دی ان بین میں آر ایک کور دفرض کر لیں اُوجیا نی اسی طرح رضاعی بہنیں ہو جاتا ہے۔

اگربیوی کا نقال بوبائے یا اس کوطلاق مل بائے اور عدّت کا زمانہ گرر جائے تواس کی

بہن سے یافاندسے یا بھویی سے اگر تکار کرنا جائے تو وہ شکاح جائز ہوگا۔ ایک وقت ہی دونوں كاجع كرناحرام يوكاء ال حضرت ملى الشعطيد وسلم كاارت دي ,

لاتنكح المدوأة على عمتها ليني كوفي ورت الخاجري برواس كشهر سے الله ي ارك اور تدكون بيمي اليميني برداس كم شوبرسى خادى كرب فريك رمشته والي جيوني براور نهيوني رشروالي الرئے رہشتہ والی بر۔

ولاعمة على ميت اخسيها والكيوي صلى الصفري ولا الصغرى على الكبراي. (ترمذی)

لبذاجن كوزوجيت بي بمع كر ناصلال نبيل هي اگرايسي عورتون كوكسي نے بمع كيا تو و مقدف کردیا جا کے گا ،نسب کے رفتے سے جو تنادی عرام ہے دہی دود ہے رفتے سے بھی ترام ہے بجزچندمورتوں کے جن کا ذکر دضاعت کے بیان میں آئے گا۔

مسلمالول مسي فقيد سيركا ختلات بمن صورتون ين للاير مو تاسيدد وولك جو او تان امورون یااصنام (تقویروں) کی بندگی کرتے ہوں (۱) وہ لوگ جواس کے مدعی ہیں کہ اُن محر بنی ہرا یک کتاب نازل ہوئی ۔ نیکن اس کی تصدیق موجودہ اسمانی کتابوں سے نہیں ہوتی شانی بھی جو آگ کی بمستشش كرتے بي اورقائل بي كزرتشت برايك كتاب نازل بوي مي وكوں نے أس كو بدل دیا لو وه کتاب اعظالی محتی ( ۲) ده نوگ یو اسانی کتابوں پر ایمان لائے جن کی تصدیق قرآن نے کی ہے۔ توبہلی دونسم کے مذہب والوں سے نکارے کسی مسلمان کاملال بنیں ہے۔ تبسری قسم مے مذہب والے مبودی اور نفرانی ہیں جونوریت زبورا در ایجیل بر ایان رکھتے ہیں تومسلمان م د کے لئے ملال ہے کروہ کتاب رایعنی بہودی بانفرانی عورت ) کے ساتھ نکاح کرلے میکن مسلمان عورت کے لئے کتابی زیعنی بیودی یانشرانی مرد ) سے محاح حلال بہیں سے عرض میلمان عورت کا نکار صیح مونے کی فرط یہ ہے کہ مردمسلمان ہو۔ ان تمام مذکورہ باتوں کا ثبوت۔ تراك سيملتاسي الله تعالى كارتناوسيد وكانتنكم والمشنوكات حُنى يُدْمِن امشرك عورتون وُ لَا تُنْتَكِعُوا الْمُشْرِي لِمُن حَتَى فَوَمِنْهَا هے کات د کروجیہ تک کروہ ایمان زلائیں اور قرمایہ

دسٹرک مرد دں سے دعور توں کا ) نکاح نرکر وجب بھٹ کہ وہ ایکان ندلایکں ) اس سے ثابت ہوا کوکسی طرح بھی مرد کا نکاح مشرکہ سے اورمسلمان عورت کا نکاح مشرک سے علدال نہیں سوائے اس کے کہ وہ ایمان لایکی اورمسلمانوں ہیں داخل ہوجائیں ۔

کتابیجورت مے مسلمان مردکو نکاح کرنے کی جازت ان الفاظ ہیں دی گئی ہے: وَالْمُنْصَدَّةُ مِنَ اَلَّهُ الْمُؤَالِدَّبُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مِن اَللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِن اَللَّ مِنْ قَبْلِكُوْ وَاللَّهُ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّ

نیک بورتوں کی صراحت کے ساتھ کتابید کے ساتھ نکاح حلال ہونا تابت نہے ہو آن نے دوباتوں کی تعدد لگائی مون اللّه فائن کے دوباتوں کی تعدد کتاب ہونا تابیت نے اور آن بر مارت دوباتوں کے اللّه فائن ہوں دوبری یہ کہ ووج صنات اپنے کو قید نہات ہیں رکھنے والی مین یاک واست ہوں۔ جہال یہ دونوں خرطیں ہنیں یائی جائیں گی یا ان کے بائے جائے ہیں تک ہو تا ہے کہا نے میں تک ہوگا دہاں نکاح کی اجازت ہنیں دی جائے گی جس کی مثنا میں عہد تبوی اور عبد طانے راست عرب امیں عبد تبوی اور عبد طانے کے دوبات عرب امیں عبد تبوی اور عبد طانے راست عرب امیں عبد تبوی اور عبد طانے دوبات عرب است عرب امیں عبد تبوی اور عبد طانے دوبات عرب است عرب امیں عبد اللہ عرب است عرب

اگرمیاں بیوی ہیں ہے کوئ ٹخص خدا نخواستنداسلام سے مرتبہ ہوجائے یاکوئ دوسسرا مذہب اختیار کرئے تورشٹ پڑناح ٹوط جا ثاہیے ۔

اگر کوئی مشرک جوڑا (میاں بوی اسا قد بی مسلمان ہوجا بیس آواُ ک کو نیسا شاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

آگرایک خص نے اپنی بیوی کو تین بارطلاق دیدی آگرایک خص نے اپنی بیوی کو تین بارطلاق دیدی تو دہ اس کے لئے مطال بنیں ہوسکتی جب نک کہ دہ عدت گرر نے کے بعدی اور سے نکاح نرک اب اگر دور باشو برخلوت میں دارم باشرت کے بعد اس کو طناق دید نے توحدت گرر نے کے بعد وہ پہلے شوم کے نئے ملال بوجائے گی سے دو سراف دندجی نے عرب کے بینے خاد ندے لئے ملائ کردیا تحقیل کہا جا تا ہے .

بر المستخدم المستخدم

این اسلمانواں کی تعداد مقواری متی اور امغیس دیمنون کا دفاع کرنے سکے سنے مسلسل متعول دیرتا پایا تا مخاراسشلام لانے سے بہلے من مانات بیں عرب کے والی بلے سمتے وہ عور توں سے انہماک کا دور مخاد شادی کرنے برکول یا مندی نہیں ہتی م شخص متبی جا ہے حور تیں کرسکتا مخالیسے واک جب مادات جنگ ہے دوچار ہوئے تولامحالہ وہ ان تمام تقاصوں کو <u>لیما</u> کرنے سے **حروم ہو گئے** جن کی آزادی احلی ماصل بھی بھروین ہیں داخل ہوئے سے بعد ایک مسلمان اسٹے فطری اوران تعالی مطالبات کونٹربیت کے اندردہتے ہوئے پورے کرنے کا پابتہ چھچا۔ نٹربیت نے نشاکو قبلیًا حرام قرار دیدیا. به فراصروری میزاکدهالاب جنگ یوس و تنی تعتبا صور سے مطابق شرعی احکام جو سے تاکد فطري لقاعنون كوان سعيهم أبنك كياجأ سكنا كارح متعد بإوقتى كارح كى نوعيت أكن وفتى احكام ك بيم والت جنگ بين مصلحتا و يخي جات جي تو يرخي بغيا دنكار متعد ك شرعي اجازت كي سا بيساكه سنم مذريف كي عديث مع جوبرو سعم وي ب تابت و تاب و دو كيته بين كرمس سال بم کو فتح حاصل ہوئی اورہم شکے میں واخل ہو کے آئی سال ہمیں زمول الڈیملی الشرعنی وہنم نے لکا رح مقد کی اجازت دی کتی بھراہمی ہم وہاں سے نکلے نہ سے کرہمیں اس کی جاخت کردی گئی۔۔ اس ء دایت میں برحرا صنت موجو دسمبر کر دو حکم وقتی اور حالات جنگ کی خرورت سے بیش فیظر مخاریخر ابن اجدیں بہ حدیث مودی ہے کہ مخضرت صلی النّدعلیرہ سم نے فرمایا ،

إَلَا النَّهِ مَنْ أَلِهُ وَإِنَّ المُعَدَّدُهُمَا ﴿ مَنْ لِيكِن السُّلُولُ مَهُ السِّلَا عَيْرِ مِن تك كصلغ حرام كروياسي.

كَيْكِيُّوا النَّاسُ إِنْ عَنْتُ الْمُنْتُ فِي السَّاوِكُو الْمِن سُرَيْتِكُ مِنْدِ فَي المِانتِ وَي إنْ يَؤْمِرِ الْوَيَأْمُةِ -

ا وربيعين على كے مطابق ہے۔ خربیت نے زناكو برترین جرائم بن سے لیک جرم قرار دیا ہے اور ایسے عل کیمنورہ قرار دیاہےجس ہیں کس کاسٹ پریعی یا یاجا ہے۔

زنا کے پاس بھی نہیٹ کو بلاسٹ ہدید کھلی

وَلِأَكُمْ يُوا الزِّلْ رَائِهُ كَانَ مَا حِنَّهُ وَكَانَ مَا حِنَّهُ وَكَانَ

معصیت اور بُری را و ہے۔

د بنی اسرائیل ماسا s),

برا رشادخدا و ندی اسپیموضوع برکا فیسے - اس طرح اگرکسی عود مت سے ایک مقررہ مقرت سے سٹے باح كيا كيام تلك الكساد الكسال يادوي ريادس يرس كي تيدو كاكرتوب شاح حرام جوكا اس عورت

سے مہاخرت کرنے والازنا کام تکب ہوگا اوراسی مزاکا مستق ہوگا ہو شریعت نے مقرد کی ہے۔
رضا عن کی وجہ سے نکار کا حرام ہوتا اوپر یہ بیان کیا جا جا کا ہے کہ دشتے
سے جن سے نکار حرام ہے ان سے رضاعت
کے دشتے سے مجی شکار حوام ہے۔ رضاع کے نغوی معنی بستان سے دود وج سے کے ہیں چہا نجہ
مرک سی نے عورت نگا کے بیری کے بستان سے دود ھیا تو عربی ہیں کتے ہیں مرضعتها۔
واس نے اسے دود ھیلایا کا گرجانور کا دود ھر دو ہا اور پھر کسی ہے آسے بیا تو یہ نہیں کہاجا سکتا کہ
مس نے دود ھیلایا جہاں تک معنی کا تعلق ہے آس ہیں یہ فرط نہیں ہے کہ بستان جوسنے والا

رضا وت کے اصطفاحی معنی اصطلاح شرن یں اس بعظ کے معنی کسی تورت کے دوده كاائيے ان في بنج كے پيٹ بين جا الم حب کی تردوسال مین چوبس ساہ سے زیادہ نہو۔اس تعربیت سے اُن پڑن بی جنوں نے کسی جالور کا وودھ بیا مورضاعت ٹابت ہنیں ہوگی اور وہ بجہ ص کے مہم ماہ کی عمر موجائے کے بدر کس عورت کادودھ بیا ہواس کی رضاعت دوسرے بچوں کے ساتھ بنیں ہوگی، برر اے تمام فقبلی اورصاحبین بعنی امام بوصف کے دونوں شاگردوں کی ہے۔ گرجہ امام صاحب نے مذت دضاعت ڈھائی سال بعنی ہیں میعیے و ر دمی ہے لیکن صاحبین کی دائے کی حایت میں توی ترداسیال موجود ہے جس کی تفصیل ببرہے کہ مدت دضاعت سے بارسے میں اللہ کا ارشاد بية وَ الْوَالِدَاتُ يُوضِعَنَ أَوَلَاهَ هُنَّ حَوْلَيْنِ الْمُولَيْنِ (مائين إِيَّ ولادكو يرت وَو مال دوده بلائيس، دومرى مِكْرالشرياك فرما تاستِ ُ وحَلُدُ وَفِصَا لَتُ ثَلَا تُوْنَ شَعْراً " ( پیٹ میں رہنے اور دود صحیر انے تک کی مدت تیس ماہ ہے) دولوں ایتوں کی تطبیق اسس طرح ہوتی ہے کدمترت سٹیرخوار کی دوسال اور عمل کی کم سے کم مدت بچھ مہینے ،حضرت عسائ فے مضرت عثمان کویسی مطلب اس آبیت کا بتایا تھا اور مضرت عثمان کے اسی تضیر کوتسلیم فرایا بيكن امام الوحييفة من ايت سايك اورطرت استدلاب فرما باسي كدهم في مدّت اور وود مع بيشر انے تک كى مقرت دونوں الگ الگ يس تيس جينے كوياار شاد بارى كاملىتا زيادہ ہے

نریادہ مذت کا تعین کرنا ہے کہ سے کہ مذت مراد تہیں۔ امام صاحب کے نزدیک جمل کی مذت مجمی زیادہ سے زیادہ تیس مجینے تک ہوسکتی ہے ۔۔۔۔۔ ورفیر توارگی کی مذت مجمی تیس ماہ شک مان جاسکتی ہے اس طرح اگر ڈھائی سال کی ٹرٹک کا بچھی کسی تورت کادودھ ہے کووہ اس عورت کا دودھ بیٹنے والے تمام بجوّل کا بھائی ہوجائے گا۔

دودھ کی شرکت سے نکاح کی حرمت کا حکم فرآن ہیں مؤات کا بیان سورہ تماہیں دودھ کی شرکت سے نکاح کی حرمت کا حکم کرتے ہوئے ارشا و فرمایا گیا ہے :

وَامَّهُ تَكُوا لَهُنَّا لَهُ مُعَدِّلُوا تَخُولُمُوا مِنْ الرَّصْلَاقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

تہاری و واکین حینوں نے تہیں دودھ بلایا اور تمہاری رضاعی بہتیں تم بر حرام کی گئی ہیں۔

رمول النهٔ صلی الدُهاید وسلم نے فرمایا ہے بعوم بالوضاع حکیم میں الولادة وَ بُخاری: (جِنْنے رشنے نسب کی وجدسے حرام ہیں وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہوجائے ہیں ایعنی (۱۱ مل وادی ناتی (۲) بُنٹی اور نواسیاں (۲) بہنیں سنگی اور سوتیلی (۲) بہن کی بیٹیاں (۵) بھراتی سنگے باسوتیلے کی بیٹیاں (۲) بھومچیاں (۵) خالائیں۔

رصاعت کی مرزت اور اس کا حکم رصاعت کی مدت دو برس ہے۔ دوبرس سے دوبرس سے دوبرس سے دوبرس سے میں انجائز نہیں ایکن اگر کمی عورت لے کسی کمزوراور کم طاقت بچے کو ڈھائی برس تک دورھ بلاد با تو دہ جی رضاعی مال اسلیم کرل ہائیگی اس کا خا و ندرضاعی بال اسلیم کرل ہائیگی بہن میں کا خا و ندرضاعی باب اور اس کے نوائی بہن ہوجا بیس بچے کے کسی عورت کا دور حد او حالی برس کی عمر کے اندر بی لیا ہو تو اہ صلال بریا ہو یا حرب بیچے کے کسی عورت کا دور حد میں اس کے طاق بیس گئے ہوئی اس کے اندر بی لیا ہو تو اہ مسلسل بریا ہو یا صرف ایک بار ہی دورہ ہینے سے دف ایک بات بی سے مدالگا کر نہیں بیا میں اس کے طاق بیس کے جو اس کے اندر و کر کے اندر اگر نہتے نے عورت کی جاتی ہیں سے مذلگا کر نہیں بیا بیل میں دورہ و گئے ان اس کے اندر دونہ کی کہائی میں بیا بھورت نے بیاد و دونہ کی ایک باک باک بیار ہیں دورہ و گئا کہ دونہ کا کہائے ہوجا کے گئا۔

منداور ناک کے علاوہ کئی اور ذریعے مے دودھ میننے کا تکم کین باآ تھیں ٹپکایا یا انجاش کے ذریعہ دماغ میں بہنچا ، یا مقنے مے معدے میں پہنچ گیا یا ایسے ہی کسی ادر فیرفطری مریقے ے آگر دورہ یہنچ بائے تورٹ تذریفاعت قائم نہ ہوگا۔

تحمی عورت کا دود حابی یا دوا میں ملاکر تحمی بیٹے کو بیا یا گیا آواگر دوو حدکی مقداریا نی یادوا سے کم بھی تورضاعت ثابت مہیں ہوگی لیکن اگر دود حدکی مقدار زیادہ تھی اور پانی یادوا کم تو رضاعت ثابت ہو جائے گی۔اسی طرح اگر عورت کا دود حرکم دیا گائے کے دود حدیس مغاکر بیادیا گیا تو بھی مقدار کو دیکھا جائے گا اگر عورت کا دود حرثیا دہ تھیا تو دہ اس بہتے کی رضاعی مال ہوجا کے گی اور اس کے بہتے ہیں کے رضاعی مجانی بہن ہو گئے۔

عورت کادوده دواین سلاناجائز نهیں اورایسی دوا کاکھانا اور لگاناح ام ہے مکان در انکھ میں بھی عورت کادود صرفالناجا کر نہیں ہے۔

کنواری طرکی جس کی عمراتی ہیں ہے زیادہ ہو اگر اُس کے دودھ تھل اُسکے اور وہ دویرس سے کم عمر والے بینچے کو بلادے تو پہ لڑکی اُس بینچے کی رضاعی ماں ہوجائے گی اور اُس کے تمام رفتے اس کے لئے حرام ہوجائیں گے۔

که کرمقد کوفت کردیں مشابی خاد ندگوا موں کے سامنے کیے کداس مقدز وجیت کوج بھرنے کیا تھائیں فرون کے منافرت نے فردیا ہے اور کی مسیا خرت اس صورت خاص میں مدیناری کرنے کوسستان م نہیں ہے کیونکہ نشا عت کا نبوت بھر مینجے سے اس صورت خاص میں مدیناری کرنے کوسستان م نہیں ہے کیونکہ نشاعت کا نبوت بھر مینجے سے شکاح فاسد قراریا جا تا ہے اور نکاح فاسد کی صورت میں صدجاری نہیں ہوتی تا ہم زوجین بولازم ہے کہ وہ خود فت نکی حرکے ملیاندہ ہوجا کیں اگر وہ ایس نہیں کریں تو صاکم شریع ان کے دوریان ملیاندگی کرادے تو نکاح جا تا رہے گا اب میا خرے کا زنگا ہے جرم فابل مزام وگا۔

اگرمعترشهادت سے صرف عورت کو پزیمیں گیا کداس کافا دند اُس کا دو دو معتربی میسانی ہے اور خادند باہر کیا ہوا ہے توجب دہ واپس ایک توعورت پروجب ہے کہ اس سے طاخدہ ہے بہال تک کدوہ بافاعدہ عفذ فسنے کہیں یا قاضی فنٹے کر ادسے معربت کے لئے برمی صلال تہیں ہے کہ دضاعت کا خصلہ ہونے سے پہلے کمی اور سے شادی کرنے۔

اگردودھ کی سنسرکت کی اطلاع خاوند کو ہوگئی اور ہوئی کوئیس ہوئی توخاوند ہرواجی ہے کہ دہ بوی سے علیٰ دہ رہے کیونی اب مباخرت گذاہ ہے۔

اگر کسی ایک معتبر طورت نے میان اور بیوی کو جالیا کہ دولوں نے ایک عورت کا دورہ بہا ہے تو چارصور تیں ہوسکتی ہیں:

ار دونوس ( میال اودیوی : اس کی بات کویی مان ایس توشکات فاسد چوجائے گا۔ اب اگر مباشرت نہیں ہوئی سے توبغر کچھ اعلان کئے علیٰ وہ ہوجا نا کا بی سے عورت اس صورت ہیں ہم کی سنی ند ہوگی اور اگر مباشرت ہوج کی سے تواحلان کر کے علیٰ ورگ واجب سے اگرخود ہی جُعدا شہول تو قاصی ہر واجب سے کہ ان جر طلیٰ حرکی کراد سے کیونکہ اُس عودت کی بات کویے مان ایسٹ ا اس امر کا قرد سے کہ عقد فاسد ہوگیا۔

۲۔ اگر دونوں اُس تعدت کی بات کو تبطادی تواس صورت میں نکاح فاسد مہمیں ہوگا لیسکن امتیاط اس میں ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے الگ رہیں ٹاؤ فٹیکہ کوئی نیٹینی فیصلہ نہ ہوجائے۔ مچھراگر یہ اطعاف کا تعنیں میا شرت کے بغیرہ وئی ہے توخا و ندیجسی جمری ادائی واجب تہمیں ہے تاہم افضل بدے کرنصف جمرالا کردے اور عورت کے لئے بہتر یہ ہے کہ اس میں سے بچھ نہ لے اوراگر یه بات مباشرت کے بعدمعلوم ہوئی نوطے تندہ مبرادر مبرمثل میں سے جو کتر ہواس کا داکرنال زم ہے ایام عقرت اور ویکر اخراجات اداکر نال زم نہیں لیکن بہترا ورافضل بیرسے کہ و و بھی او ا کر دیکیے جامیں ۔

ایر اس عورت کا طفاع کوفا و ندهیم مان نے لیکن ہوی اس کو ندمائے توعقد فاسخ ہوجائے۔ کا ایکن فاوند پر مہر واجب الدوارے گاخوا اوا طب خارج مبا خرشدے بہیے ہوگی ہو یا بعد دمیں بیکن علیمہ کی فاوند کی جانب سے ہوگی۔

ہے۔ تیسری صورت کے برعکس اگر ہیوی اُس اطلاع کوئیج مان نے لیکن فیا ونداکسے جھوٹ نیٹائے توعقد فاسد نہ ہوگار ابتہ بیری کو بہتی ہوگا کہ اس کے لئے فیاوند کوتسم دلاسے کا گڑوہ قسم کھانے سے ایکار کرے توان ہیں علیمدگی کراوی جائے گئی۔

یہ سمائل س صورت ہیں ہیں جب طلاع دینے والی عورت معتبر ہولیکن اگرہ ہ قابل اهتباً نہ ہو تو اس کے کہنے سے کچو نہیں ہوتا ہو کھی اگر دولوں میاں ہوی نامعتبر گواہوں کی ہاتوں کو مان میں ہاصرت خاد ندمان کے تو نکاح فاسد ہوجائے گااور معاملہ شتبہ ہوجائے گا۔اس لئے احتیاط کا نفاضاً ہیںہے کے علیمہ وہوجائیں۔

مذکورہ سائل گواہی سے تعلق ہیں مہامعاملہ افراد کا تو اگر میاں ہوی دونوں نے رضاعت کا افرار کرنیا ہو ہ رضاعی بھائی ہیں ہوئے کا یاس بات کا کہ دودھ پلانے والی لیک دوسرے کی مال یا بجو بی یا خالہ وغیرہ ہے تو اُن کا ٹھات فیخ ہوجائے گاخواہ یہ افرار مباشرت سے پہنے کریں یا بعد میں۔

اگرافر رصرت فادندگرتا ہے تواس کے افزار برنگل کیا جائے گا جب تک وہ اس سے رہوئ ندگر افران ہے۔ رہوئ ندگر اسے درجوئ تب ہی کہ سکتا ہے جب اس نے تاکید اوار ندکیا ہوئین ہوں نہ کہا ہو کہ یہ سہتے ہے باید ہی بات ہے باید امر ٹابت ہوئی ہے۔ اگر اس نے اس طرح جنیں کہا اور جو کچھ کہا تھا اُس سے بدٹ گیا یا یہ کہا کہ اور جو کچھ کہا تھا اُس سے بدٹ گیا یا یہ کہا کہ اُس نے سے اور تو کھا اور تو بیت کہا تھا تو ایسی صورت میں رجوئ کر لینا درست ہوگا اور تو ہیت کہا تھا تو ایسی صورت میں رجوئ کر لینا درست ہوگا اور تو ہیت باتی رسے گیا۔

اگریدا قرارصرت بیری کی طرف سے ہوشلا بد کیے کہ بیں اُس کی دووجہ خریک بہن ہوں تو اُس کاکہنامع شرنہیں سہے۔ اگر اُس نے اپنے افراد پر امراد کیا اور خاوند نے اُس کوط لماق دیدی توامام مالک کے نز دیک وہ جمر کی حصت دار نہ ہوگی کیونک اُس نے خود عقد کے فاس ر ہونے کا اقراد کیا۔

دوده بلانے والی کی شہرادت دوده بلانے والی جول کر ایجائے گ بسرمیکدد

دوده بلاك كى أجرت كامطالبه مذكرية تأكه فودغ في كالزام عامكر نهواوراس كى كوابى درت ندجو كى حب تك يدفترالك نديائي جائيس:

ا۔ رضاعت کا وقت بتائے کہ اس نے فلال وقت دود میا تھا کیونکو مکن ہے گئی نے اس نے اس کا میں کہ اس نے اس کو دوسال کی ترک بور

ا- دويكى بتاكران فكتى بارددد هيلايات.

۲- وه درمیانی فلصطریمی بیان کرے.

سمہ ۔ وہ برسمی بتائے کہ دود مع جہانیوں سے اتر اا وربیج کو دیکھا کہ وہ اُسے ہوس رہا یا گھزی نے مہلے اور دور فی افواقع بیچے کے پرٹ ہیں بہنچا۔

رضاعت کے افرار کی گو اپنی مے لئے پرضروری نہیں کر پہلے یہ علیم کیا جائے کہ وہ عورت میں اُکٹ دیشر میں میں

ذات كبن وثيروار )\_م.

رضاعت کے بارے میں زوجین کے اقرار کو قبول کرنے کی ایک شرط یہ ہے کوس بات کا وہ اقرار کرتے ہیں اُس کا ہونا مکن ہو۔ اگر کو ٹی تخص دودھ کے رشتے سے ہوی کو بیٹی کہدے اور وہ عمریں اُس سے بڑی ہے تو یہ فلط بیانی ہوگی۔

رضیع کے مصیدی بھیائی میں کا حکم رضیع لینی جس نے دودھ پیاہے اس کا نکان گرفیندہ اور اس کے شوہرادر اس کے دور میں اور اس کے شوہرادر اس کے خوار اس کے خوار اس کے خوار اور اس کے خوار اور اس کے خوق در شدہ داروں سے جا کرنہ ہوگا لسیکن رضیع کے دور سے جائی بہن مبغوں نے بس خاص مصنعہ کا دور در جہائی بہن مرضعہ کے لڑکے لڑکے لاکوں مصنعہ کا دور در جہائی ان کی اس مرضعہ کے لڑکے لڑکے لاکوں

سے شادی ہوسکتی سے

رضع مے نوٹر کے نوٹرکیاں مرضعہ اور اس کے شوہر کے لئے ترام ہیں کیونکے رضع کے بیکتے مرضعہ اور اُس کے شوہر کے پوشنے بوئنیاں اور اُس کی بیوی بہو ہوگئی اسی طرح رضیعہ کے بیکے مرضعہ اور اُس کے شوہر کے نواسے نواسیاں اور اُس کا شوہر واماد ہوگیا اور ان سرب سے شادی حرام ہے اس شعر ہیں یہ قاعدہ کلیہ بیان کر دیا گیا ہے جسے یا در کھنا چاہیے۔

ەزجانب ئىردە بىمەنولىش اندحرام دزجانب مشيرخارە زوميان دفرور

اسندام عورت المناح کونکار کے رفتے میں بدھار کھناجا ہتاہے کیونکہ جو اور سلندہ سے نکار کے بہار سے نکار کے بہار ہونکار کے دفتے میں بدھار کھناجا ہتاہے کیونکہ صحابہ اورخودر سول المتحصل اللہ ملیہ وسلم صحابہ کرائم کی یو بال بب بوہ موجابی قرد وسرے حابہ اورخودر سول المتحصل اللہ ملیہ وسلم اس کا خاص نحا فار کھتے کہ وہ بغیر کسی مرد کے جو اُن کی عفت وعصمت کا محافظ ہونہ رہنے باہل کہ سے مراب کے اس ارشاد مرسول اللہ اور حاب کہ بہت کی اس ارشاد کے مطابات کہ کوئی خاتوں بغیر کسی مربوست کے زندگی نہ گرار ہے۔ ہوہ کے سائے مدت جار بیلئے دس وال مرساندہ کی عدت ہیں جو ایک مسابر بیلئے دس وال مرساندہ کی عدت ہیں جی اس مقردہ مذت کے فتم ہوئے سے بہلے نماح کر نا اس کے بعد وہ دو مرانگار کرسکتی ہے اس مقردہ مذت کے فتم ہوئے سے بہلے نماح کر نا مربوسے۔

الله تعالى اورزا تريد كے نكام كا حكم الله تعالى كار شادى القرافي كا بَيْنَكُم الله مَنْ البَيْنَةَ وَالْ مُنَ البَيْنَةَ مُلَا وَرُوا البِيرَ وَالا بَجْرَ وَالْ بَيْنَكُم اللهُ اللهُ مُنْ البَيْنَةَ وَلَا كَارِفُ وَالا بَجْرَ وَالْ بَجْرَ وَالْ بَيْرَ وَاللّهُ بِحَرْدُ اللّهِ مِلْمُ وَرَّتُ سِيمَ مَنْ عَكُرُ فَلَى مِلْمُ وَاللّهُ بِحَرْدَ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا كُورُ وَلَا مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا كُورُ وَلَا كُورُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِقُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَال

قراده بنی ہے اور ایخیں وہی چنیت دیتی ہے جائی شرک کی جنیت ہو۔ جنا بخد زانیہ کے لئے کوئی حدّت نہیں۔ اگر اُس کوحل رو گیلہے تو اُسی کے ساتھ کاح بوسکتا ہے جس کاحل ہے لیسکن اگر کوئی دوسراشخص اُس سے نکاح کرے تو اُسے مباشرت نکرنا چاہیے تاکیمل ہیں اخست لاط واقع نرجو۔

یر امرسخب سے کوجب نسبت طے کہ جارہی ہو، تو ہونے والی یوی کود کھے لیا منطبہ (منگنی) جائے۔ بی کریم کی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہے کہ چارہ منطبہ (منگنی) جائے۔ بی کریم کی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہے کہ چارہ منات میں ہے کہ یہ کہی تھی صفت کی بنا پر ایک مردکسی عورت سے تکاری کرتا ہے جسس وجال ، مال وُد ولت فائدانی وجات دین واسندہ کی ماصل کرکے دین واسندہ میں اور کھنا مرخ روہ ہوا وُ تاکہ محل کی ہے مورم مندہ ) در حقیقت میں بچارہ وں باتیں دیجی جاتی ہیں اور دکھنا میں جا روپ باتیں دیجی جاتی ہیں اور دکھنا میں چاہئے ۔ جس عورت ہیں ہوجار در صفیق موجود ہوں تو بہت خوب سے ممرکز وجرز دیم چوتی صفیق عارضی اور جارتہ تھی ہوئے والی ہے، اس مارضی اور جارتہ تھی ہونے والی ہی ہیں

مثادی کے سلسلہ میں رائے وریا کے بالائی کے بارے بی صحیح معلومات اُن سے اور ص سے مغورہ کیا جائے اسے صح رائے دینالازم ہے کیونکہ حدیث ہیں ہے السقفا مؤسس از جس سے مغورہ کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے ، اُسی صورت ہیں واقعی عیوب کا ظاہر کر دینا غیبت نہیں ہے۔

کسی کے بیغام پر بیغام دینا جا کر نہیں سید اگر کسی سلمان مینے کی سلمان مورت سے خادی کرنے کی بات جیست خروع کردی ہو توکسی دو مرے سلمان کواس جگر بیغام ہیں دینا چاہئے اجب تک ان کی بات چیبت ختم نر ہوجا کے بنی کریم سلم اللہ طلبہ وسلم نے فرمایا ہے لا مخطب المرج بل علی خطب نہ اخیاد حتیٰ بسنکے او بیتون و بغدی اوکی مرد اپنے جمال کے بیغام براس دقت تک بینام ندوے بب کے تکاح کرلینے یا تذکرنے کی بابت کے نہ ہوجائے۔)

منگنی کی رسم ادا کرنے کا جودستور ہے شائی شائی ، سنری ، سجل: در نقدر وہ ہے یا زیور کا
لینادینا اس کی کوئی ، صل بنیں ہے بلکہ یہ سراف ہے جس ہیں بعض رسوم سکر وہ تحریبی ہیں اور
لیعض مکر وہ شنر ہمی کہ بندا ان سے بچے رہنا جا ہئے۔ عورت کا تعلیم یا فقہ ہونا بہت احجی صفت
ہے بینہ طبیکہ اس سے مقصد اصلاح حال اور بچ ل ہیں اخلاقی صفات اور تعلقات کا احتر ام
بیدا کرنا ہو۔ وفتر اور سیاست کی کرسی پر بچانا نا اور معاش ذمہ داریاں عورت پر ڈالنا غیر فطری
امور ہی جس سے متالئے کم بی اچھے نہیں نکھے عورت کا دائر کو عمل گھر کے باہر تک مہیں بچیلنا
جا مئے۔ البتدا کرصا حب علم عورت ہوتو جس طرح عور ہیں اس سے تحصیل علم کرسکتی ہیں ای طح
م در بھی خرعی حد و دکی با بندی کرتے ہوئے علم حاصل کر سکتے ہیں۔

عقدنکاح کے لئے اعلمان وقت اور مقام کا اصلات کے بعد کا ح کے نے دن تاریخا اور

تنهر ستحب ب، ایسیم قع بردون و طول یا نقاره بجا کر یا جهند ابلند کر کے اعدان کیا جاسکتا ہے ارات کے دقت ریا دہ روستی حاصل کر کے بھی برمقصدہ باصل ہوسکتا ہے۔ اسخصرت صلی اللہ علیہ دسلم کا ارشاد سے دیکاح اعدان کر کے کرواور اس کی بہترین جگرم ہے۔ ہے آریدی ا مستحب برہے کہ محال جعد کے دن ہواسی طرح یہ بھی ستحب سے کہ عورت بذات خود شکاح میں مشرکت ہو بلک اس کاولی ہوجوعا قل انگو کا راور توجی رشتے دار جو اور گوا و بھی معتبر اور

نیک ہوں۔ یہ امر بھی ستمبات میں سے ہے کہ طورت ایسے تنف کوب ند کر سے جودین ہر قائم ہو۔ تھی فاسق یا لیے دین سے شادی نہ کرے رسبولت بہند پنوسٹس اخلاق اور فیاض جو شخص کا انتخاب کرے۔ ایس ماندار جو بخیل یا حرایوں ہویا ایسا مطلوک انحال جو خرج نہ جلا سکے دولؤں لائق انتخاب نہیں۔

مقام نکار جسیاکدا بھی مدیت کا والد دیاجا چکاہے نکاح کی بہترین مگر سبحدہ کھر برہمی نکاح ہوسکتاہے تواہ دوکی کا گھر ہو یا لڑکے کا۔ لڑکی کے گھر برات بے جانے کی رہم مہرے اور جوڑے کی رہم یامونے کی انگو پھی مردکو مبہنا نے کی رہم اور باج بجانے کی دسم بیرتمام رسیل متحوده <sub>خ</sub>احرام بیب اس سنتران سے گریز کرنا چاہیے۔

یا بغد از کی کونٹر کی سے اجازت لینے کا طریقہ انفاظ کے ساتھ اجازت ہے کہ میں تہدار انفاظ کے ساتھ اجازت ہے کہ میں تہدار انفاظ کے ساتھ اجازت ہے کہ میں تہدار انفاظ کے ساتھ اجازت ہے کہ جو یا تم نے اجاز دی جہ انفاظ کے ساتھ اجازت دیتی ہو یا تم نے اجاز دی سے اگر اور کے بارے میں لا کی کو پہلے نہیں جالیا جا چھا ہے تو اف ایسے وقت بورانف ارت کر دیا جا ہے ہے کہ کون اور کسیا آدی ہے کسواری لا کی کا خاص تی ہوجہ انا اس کی اجازت مجی جائے گی۔ اور اگر کنواری نہیں ہے مینی ایک شرح بوغ کی جانت دیتی ہوں ان کری بوئ کی حالت میں بہلے موظی تھی تو بھرا سے مراحتا ہے مین نظور ہے میں اجازت دیتی ہوں کہ کہنا جائے گئے اور اگر کنواری نہیں ہے اول این صوالہ مید سے سکا حرک بنا جائے۔

و کیل کے ذریعے اجازت لیٹا ۔ ولی آگر کسی آدی کو دکسی بنادے کہ تم اجازت ہے کر وکسیل کے ذریعے اجازت لیٹا ۔ اعمیں الفاظ کے ساتھ اجازت لیٹاچا ہئے جیسے اوپر میان ہوسکے اور بالغ لڑکی سے صراحتُ اجازت نے لیٹا جائے۔ فامونی یارو دیٹا کانی نہیں ہے۔

ولی یا دکسیل کے ساتھ گوا ہوں کو بھی انفاظ (اجازے کے) سنناجا ہمیں۔ عام طور پر پہلے لڑکی سے اجازت کی جاتی ہے اور بھراٹر کے سے قبول کروایاجا تا سے مکین آگرکھیں اس کے برحکس صورت واقع ہو بعین نؤ کے سے پہلے ایجاب کما یاجائے تو بائے اور سمجہ دار نوٹ کے سے صریح الغاظ کے ساتھ ایجاب قابل احتیار ہوگا ور ندنہنیں البند اگر لڑکا تا بالغ اور نامجہ سے تو وئی کی اجازت کانی ہے۔

قبول کرنے کا طریقہ کو ابوں کے ملت اجازت کے گئے ہے ای طرح دوگا ہوں کے ملت اجازت کے گئے ہے ای طرح دو کول کرنے کا طریقہ کو ابوں کی موجود کی بیں قبول بھی ہونا چاہئے۔ قبول کا طریقہ یہ ہے کہ لاکے یالاگی سے یہ کہا جائے کہ بیں فناں لاکے یالاگی کا نکار اسٹے ہم بر تم ہمارے ساتھ کرمیا جوں تم نے اسے قبول کیا ؟ جواب بیں صاف صاف کچنا جائے کہ بی نے قبول کیا جس بار قبول کر وانالدزم تہیں ہے ۔ ایک ہی ہارکانی ہے۔

مہرکا ذکر کرتے وقت معجّل (فوراً اوا ہونے وال) یاموَجَل (بعد ہیں اوا ہونے وال) اور سکے کانام بینی انتے روبیے انتے ڈالر یا انتے دیال یا اتناسونا یا انتیجاندی کی صراحت کر دینا حاصے ہے۔

ر ایجاب کے بعدا ورقبول سے بہلے یا عقد ہونے سے بہلے خطبہ ٹرھنامنٹ ہے۔ عطبہ زیکا ح سب سے بہترو وخطبہ ہے جو انخطرت صلی اللہ ملیہ وسلم سے معدیث کی کتابوں

میں مروی ہے:

ره اَلْحَنَّ بِنَّهِ خَلْنَهُ اَ وَلَسُتَعِفْتُ بِهِ وَتَسْتَغُونِهُ وَلَعُودُو بَاللّهِ مِنْ شَرَوْمِ اَلْعَبُنَا وَسَهِنَاسٍ اَعْالِنَاصُ بَيْلِي مِى اللهُ مَلا مُعْمِلً لَهُ وَمَنْ يَتَضْلِل مُعْمِلً لَهُ وَمَنْ يَضْلِل مُعْمِلً لَهُ وَمَنْ يَضْلِل مُعْمِلً لَهُ وَمَنْ يَضْلِل مُعْمِلً لَهُ وَمَنْ يَضْلِل اَنْ لَا اللهُ وَكُلُهُ وَاللّهُ وَحُدَهُ وَشُرِيْكِ لَهُ وَالشّهُ وَحُدَهُ وَشُرِيْكِ لَهُ وَالشّهُ وَحُدَهُ مُعْمَلًا حَيْدُهُ وَرَسُولُ لَهُ مُعْمَلًا حَيْدُهُ وَرَسُولُ لَهُ

اور سب توریقی اللہ کو مزادار دیا ہیں ہم ہم کی حدکرتے اور اسی سے مدد کے طالب اور جُشنش کے طلبگار ہیں اور اینے نفس کی بُرائیوں اور بدا حالیوں سے اُس کی بناہ ما چکتے ہیں۔ جسے دہ راہ در است پر فران ہے اُسے گراہ کرنے والا کوئی ہیں اور جسے گراہ کر دسے است بایت کرنے والا کوئی نہیں۔ ہیں اس امر کی گوا ہی دیتا ہوں کر اللہ کے سواکوئی معبود تہیں دیتا ہوں کر اللہ کے سواکوئی معبود تہیں رَّى يَالِهُمَّا النَّاسُ الْفَقُّ وَلَكُمُّ الْكِلْمُ الْكِلْمُ الْكِلْمُ الْكِلْمُ الْكِلْمُ الْكِلْمُ الْكِلْمُ الْكِلْمُ الْمُلْمَا الْمُحْمَدُ الْمُلْمَا وَمُخْمَدُ الْمُلْمَا وَمُخْمَدُ الْمُلْمَا وَمُخْمَدُ الْمُلْمَا وَمُخْمَدُ الْمُلْمَا وَمُخْمَدُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللل

بى كَالْمُهُمَّا اللَّهِ يُنَ الْمُنُوا النَّقُوْا اللَّهُ وَقُوْلُوا حَوْلُاً سَمِدِ لِيْلاً لَيُصْلِحُ لَكُسمُ اعْمَا لَكَ حَوْلُكُمُ لَمُ اللَّهُ اعْمَا لَكَ حَوْلُكُمُ وَمَن لِيُقِعِ اللَّهُ وَ مُسُولُكُ وَمَن لِيُقِعِ اللَّهُ وَ مُسُولُكُ فَيَالًا فَوْراً مَفِياً -

ہے دو محتاہے میں کاکون ٹریک بنیں بس اس کی ہجی گو ہی دیتا ہوں کہ ممارہ اس کے بندے اور رمول ہیں۔ رو لوگوا ہے يرور وگارے وروس نے تميس ايك جان عديداكيا او أي بان ہے اُس کا جوٹرا پریدائیا اور اُن دولوں مع بهت مع مروا ورعورتين جهان من بھیلنائے تماس اللہ کی نافرانی سے فحروصيتم ابناماجت دواجائت مواور زابت د رون کے سابق پیسلوگ سے فرو يفين جالؤكه الله تمرير فكرال ميناك اس المان والوالغديث ورد جسياكه أس فرزنے کاحق ہے اور م نے دم تک ملام يرقائم ربيه الماءان والوالتدي فحدث موس تحيك بات كماكر وتأكرات تباليكام بزاف او تمهارك كناد بخش وسداور فبستخص نيه لأاوراس کے رسول کی اطاعت کی وہ بڑی کا بیانی ہے سرفراز ہوا۔

ست بابرکت تکان ده سه جس بی کم سے کم پرسٹانی اور کمسے کم قریم ہو،

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ مَوْكَـٰةٌ ٱلْمِنْرُةُ مَثْمُونَةً \_

و عقد تکارج ہو چکنے کے فرزا بعد پیٹے یا کھڑے ہوئے وگوں کو ڈھا ما ٹھٹنا چاہئے کہ اے دعا اللہ ان کو برکت دسے ان ہر بہنا فضن فرما ان کے داوں ہیں ایک و د مرے سے ہمدر دی اور خمخواری ہیدا فرما اور مجسلا ف کے کاموں ہیں اتفاق واتحاد کی توفق عطا کرسنت ہے کہ دونوں میاں ہوی کو رشنہ از دواج فائم ہوجائے کی مسیار کہا داس طرح دی صالے۔

امند تعانی تم دونوں کومبارک کرے اور در برکت نازل مشر مائے اور دونول خیرو عالمیت سے رہو۔ بَانَكَ اللهُ لَكُمَا وَعَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَبَيْنَكُمَا فِي خَلْيِرِ وَ عَانِيَةٍ

وليدا من في المناع المناع المناع المن المناع المن المناع المن المناع ال

عاجد ہی سیرے دو مردس بچانے کا حکم دیاس پرکھورمی اور پنر ورمسکد رکھ دیاگیداد جسے لوگوں نے کھایا)

(بخاری دسلم)

عليها المتمرَّ وَالْأَقْطُ وَالسَّمَنِ

رطی داوں سے بہاں کمی طرح کی دعوت دغیرہ کا اہتمام غیرسٹون ہے ہے۔ بات انگ ہے کہ اور کے داوں سے بہ بات انگ ہے کہ ا اور کے کی طرف سے کا ح میں اور کے ہوئے وگوں کی خاطر مدارات بغیرسی زعمت و تکلیف کے کردی جائے۔ لیکن اس کو دسستور بنالینا میں نہیں ہے کیو تکویم ملی اللہ علیہ دسلم اور صحا برکرانم نے اب ابنیں کیا ہے۔ اب ابنیں کیا ہے۔

ان تمام دعوتوں میں سنت صرف دعوت ولیہ ہے ہاتی رہیں دوسری ضیافتیں تو وہ صرف جا کڑ ہیں بہت دوسری ضیافتیں تو وہ صرف جا کڑ ہیں بہتہ طبیکہ ان میں کو ن وینی بُرانَ مذہب داکی جائے۔ وضید صرف مختاجوں کے سطے ہوتو باعث فؤاب ہے ، بہتہ طبیکہ وار تو ن سے مال زلیا گیا ہو سنفی مسلک سے کھانا سے بہتمام باتیں لکھی تھی ہیں ۔ امام صنب ل دحمۃ اللہ طلبہ کے نز دیک نمی کے بوقع پر کھانے کی غیافت کروشے، افتے کے سعیلے میں دعوت بھی مکر رہ ہے مگر کچھ لوگ جا کڑ کہتے ہیں، عقیقے کی وعوت کے بارے میں ایک تو ل برہے کہ دوسنت ہے۔ المنحفرة من ماجروغيوس. دعوت وليمد كأوقت اسطرح روايت كياكيات:

ے وابعہ بہلے روز کھلانا حق کوا داکر ناسب ف دوسرے وان کا دابعہ نمجی سبے تمیر سے دان ریا اور نمائٹ ہے۔

انوليمة اقل يوم حق والثانى معرون والثلاث زياء وسمعة.

فقہائے نزدیک دلید کادفت مقد نیان کے ساتھ ہی شروع ہوجا تاہے۔ ارشا دنہوی کے مطابق دخصتی کے بعد بہلے دن وابعہ مب سے بہترہ دومرے دن ہی کوئی مضالکۃ نہیں۔ امر مندوب بدہ ہے کہ طعام دلیمہ کی دعوت ایک بار ہو۔ دوبار دخیاضت ہمی میم ہے بشرطیکہ دومری بارجولوگ بلائے جائیں وہ بہلی بار بلائے جائے والوں سے مختلف ہوں۔

دعوت وليريس نوگول كوبلانا دعوت وليريس نوگول كوبلانا كونه بلانامن ناليسنديد وسي الخفرت ملى التاجليديم

## كالرشادي:

مب سے ناپیندیدہ کھانائس ولیر کا گھانا ہے جس میں مالدار نوگ بلاسکیمائیں اور غربار ومحتاج جوڑ و سے جائیں۔

شر الطعامطعام الوليمسة بيدعى لها الاغتياء وبيتوك الفقهاء .

بهراك في ايك دوسرى مديث بين فرماياكه .

ستیے بُرادلیہ کا کھاٹا وہ ہےجس بیریان وگوں کور دکھھائے جُڑا نابھا ہیں اورائینیں کہا یا جائے جوا سفے شیخرکتے ہوں ۔

ُ شُکرُ الطعام الوکیمة بستعها من بانتها وریدعیٰ من ، پاُباحاً .

و موت کا قبول کرنا دعوت ولیمہ دغیرہ کا قبول کرنا کرناداجب ہے مدومری دعوتوں کا قبول کرناستی یا مہا ت ہے جیسے دوستاندوس میے ماؤبہ کیتریں مقیقہ انقیعہ وکیرہ انرس یا اعذارکی دعوتیں دی جائیں آوان کا قبول کرتا مبار سے مینی انکارسے بہترہے ، وہ دعوت جوانھا ہوتی

یا تا موری کے لئے کی جائے اُ س کا تبول کرنام کروہ ہے اور حرام دعوت وہ ہے جوکسی ایسے شخص كودى جائي حس كوتحف قبول كرناحرام موجيع ويفين مقدمه بس سيكسي كاسصف كووعوديا دعوت قبول كرفى مشرطين البلي شرطية مبيركيوس كوعوت دى كنى موديتعين تنس بورا تركمي في ماركي مشرطين المركمي في مام دعوت دى كروكو كما الما في كوليا إكس ئے اینے فرسناد و سے كماكر جومل جائے أے كھائے كو بلالا دُتوريسى دعوت كا قبول کرناکسی برواجب بنیں ہے، ووسری شرط یہ ہے کہ دعوت کرنے والاعلانیہ نسق و فجور میں بتلاشهو بدكار ظالم اورحرام كى كمائى كرسف وك كى دعوت قبول كرنامسنون بنس سب يميرى شرط یہ ہے کر دعوت ولیمہ وغیر و میں کوئی امر خلات شرع نہ ہور ہا ہو مثلاً بشراب کی موجود گی یا ا ورکوئی متکریعنی غیراسیده می کام جیسے رقص و سرود اور نامناسب گانا ، باجا ، ریکار ڈانگ وغیره ایسی صورت میں قرر آدعوت سے اُسطی مانیا سئے اور اگر پہلے سے علوم ہو توجا ناہی نہ چاہیئے بیچ تھی شرط یہ ہے کرحیں کو دعوت دی گئی ہے وہ شرکت دعوت سے معذور زرموسلاً مريض بأروزه دارندم ولفل روزه داركو اگرولېمه بين بلاياگيا مولوه و. ن چائے اور دعون گرینے والے کو بتا ہے کہ وہ روز و دار ہے اور پیراس کے حق میں دعائے خیر کرے واپس جائے ا گردوجگے ایک ہی وقت میں وعوت آجا کے توجس کا وعوت نامد پیلے ایا ہواس کے يبان جاناما ئيے۔

حضرت علی خوماتے ہیں کہ ایک پارس نے نبی تعلی انٹہ علیہ وسلم کو کھانے کی وعوت دی آپ گھرے تدرآت ریف لاکے تو دیکھا کہ گھرکے ہر دے ہر چیند تصویر میں ہیں آپ اسی دقت ویس چلے گئے اور کھا ناتٹا دل نہیں فرمایا۔

جات میں تصویرکا مسئلہ میں ہاتا الصوبر کے سلسنے میں تصویرکا مسئلہ میں ہاتا الصوبر کر مسئلہ میں ہاتا الصوبر برکے احتکام ہے۔ ہوال برہے کہ اگر مدعوکو یدهلم بوکہ جس جگہ وعوت میں جانا است و بال الصویر بھی ہے تو وعوت قبوں کرنے کا حکم ساقط ہوجا کے گایا نہ ہوگا ؟ جواب میں کہ برگا ۔۔ میں کہ برخ اس صورت کے جب خرقا اُس تصویر کو دیکھنا مبارح نہ ہو۔ حکم ساقط نہ ہوگا ۔۔ اس کے کہ ہے جان اشاد کی تصویر میں جیسے درخت مسجد وینا رجاند اور نارے وغیرہ ک

تصویری دیمداجائز ہیں۔ البت فاندار ذی عقل یا فیر ذی عقل چیزوں کی تصویری شرعی فقط فظ المنظر سے حرام ہیں ۔ بُرج وہ فاسد افراض کے لئے بنائی کئی ہوں۔ جمنے جو فیرالشر کی برسندش کے لئے منائے ہات کو بر انگیمند کرنے والی تصویری رکھنا برنائا دیکھنا ناجا کرے جس دعوت کے موقع بر جذبات کو بر انگیمند کرنے والی تصویری رکھنا برنائا دیکھنا ناجا کرے جس دعوت کے موقع بر ایسے مجسے یاتصویری ہوں وہاں دعوت قبوں کرنے کا مکم ساقط ہوجا ہے گا۔ بہتا اگر ناقعیروں ایسے مجسے یاتصویر بی ہوں وہاں دعوت قبوں کرنے کا مقصد منم سکھنا نا اس کھنا ہوتو مہاں ہے جیسے علم تشریح الاعضار کا سیکھنا تھا الا کیوں مباح ہونے کے لئے کا آب اور جس سے فرض تربیت اولاد کی موجہ او جو بہدیا کرتا ہو۔ یہ تمام مقاعد مباح ہونے کے گڑیاں کم بیلنے کی اجازت جس سے فرض تربیت اولاد کی موجہ او جو بہدیا کرتا ہو۔ یہ تمام مقاعد اس طرح کی تصویر بی بیا کرتا ہو۔ یہ تمام مقاعد اور سے بات ہم اور شرح میت برستی کے قریب اس موری کی تارک مثل المب البندا ہروہ شرح میت برستی کے قریب بیت برسی کو کی ایس معنوک ایمام عضا کھا دو سب طرح کی تصویر جائز ہے۔ اس تا ہم آگر اسے جائز ہوں ہو گائی ہوں کی تصویر جائز ہوں ۔ اس معنوک ایمام عضا کھا موری کی تصویر جائز ہوں ۔ اس معنوک المب الم الم کے بیاز زندگی میں بنیں تا ہم آگر اسے میں تو ہو گائی الیا ہوجس کے بیاز زندگی میں بنیں تا ہم آگر اسے متاز المب المب طرح کی تصویر جائز ہوں ۔ اس معنوک المب المب وں تو دو صال نے ہوئی۔ دو سے جو بیا زندگی میکن بنیں تا ہم آگر اسے میا تا ہم آگر اسے میں کوئی ایس معنوک المب طرح کی تصویر جائز ہوں ہوئی۔ دو سیال میا تا ہوں کہ دو سیال نہ ہوئی۔

وبیدی دعوت کے نفاق سے پرسوال بھی اُسٹایا جاتا ہے کہ بعض کا نے سے کہ اسٹایا جاتا ہے کہ بعض کا نے مساکل میں انتقام میں انتقام موتا ہے توکیا اسی صورت میں دعوت تبول کرنے کا حکم جاتا ہم تاہدے۔

کامے ، چنا نجہ ایدا کا ناممنوع قرار دیا گیا جس میں کمی عورت با نوع رفر کے کے خطاد خال بالون انکول اور پوسٹ یہ واحضا ہے جہم کی تعریف وقیصیت کی جائے تاکہ سننے والے حقوق موں اس طرح ایسے گانوں کی بھی مرافعت سے جس میں قراب نوخی کی طرف رفیت ولائی گئی جو یا ضیاع وقت کا ایسے انکا ناجو توام شن نفس کو بھڑ کا نے وال ہوصلال نہیں ہے ہاں اگر کمی وفات یا قتہ خاتوں کی املی صفات کو بیان کیا جائے تو کوئی مضافظ نہیں ہی طرح کمی نوجوان کی شجاعت اور بہا دری کو بیان کیا جائے تو بھی صبح سے کیو بحدان افدار کو حاصل کرنا ہران ان کے بس میں نہیں ہوتا وہ گئا ہمی حلال نہیں جس میں شراب کی تعریف و ترفیب ہوئے بایس فتری نقطۂ نظر سے حرام ہیں سبی تا اس کا نے کا بھی ہے جس میں شراب کی تعریف و ترفیب ہوئے بایس فتری نقطۂ نظر سے حرام ہیں سبی تکم وقری ایسا کرنا وین اسٹ نام میں قرام ہے ایسا گا کا اور اس کا مذاب کر نہیں البتہ ایسے گائے نے جن ہوا دو حکمت و لفیص ت ہو یا وہ کا نے جو کل و خونی سبزہ ورنگ دریا کو اور استار وال کی تو یف اور ایسے ہی مناظرت درت کی تعریف ہیں ہوں جس ہوں جس اور ان میں کوئی ہری نہیں ہے۔ کسی امرحرام میں متاظر میں میں تبلہ ہوئے کا خوریت ہیں ہوں جس اور ان میں کوئی ہری نہیں ہے۔

ایسانگسیسل نماخاجس میں گندی اورجو فی باتیں ہوں یاعورت کے اعضائے بعلنا کی نمائش چوجنیں و کھانا شربعت نے منوع قرار دیاہے یا لوگوں کے ساتھ تسخر ہوا ورنامحرم مردوں کے سامنے عورت کارقص ہوا بیرسب باتیں حرام ہیں کا یسے ولیسے میں منہ خرکت حلال ہے اور نہ وعوت ولیمہ کا قبول کرنا جا کڑے۔

بدجو کچھ بیان کیاگیا دہ دی کے تقاصنوں مصوافق اور اہل منکر علمار کی عبار توں سے ماخوذہ ہے ،

امام غزانی ابنی کتاب احیارعلوم الدین میں فرماتے ہیں کدنصوص بعنی دینی تصریحسات سے تا جنسے کہ گانا بڑھا دن بجانا اورخوش میں ڈوحال اورنیزے کے ساتھ زنگیوں اور مبشیوں کا ناج دیجھنا مبارح ہے، بیچکم تقریب اوم عید ہرتیاس کیا گیاہے کیونکرو و نوشی کا موقع ہوتا ہے۔ اس میں شادی کی تقریب ، ولیمہ عقیقہ افتراد سفرسے والیسی اورایسی تمام مسرت آگیں تغريبات اودمواقع وانول بيرجن بررخ االها دمسرت جأنمسيء جنانجد استير مباتكول ست ملاحيات كرنا الكوديكة اورايك جكرمل بير كركما ناكمانا وربات جبيت كرك وش موناجا كزي اوربي

مواقع بين بن من عوراً كاناوغيره موتله.

امام غزالی رحمتہ اللہ چلیہ کا برقول اس کا نے کے بارے میں سے میں ہوئی خرابی یا خلاف مر بلت با دین نعطَدُ نظرے کھٹیا قسم کا معمون نہوکیونکوا سے گانے جن میں ایسے تعالص یا ئے جائين أن كي تعلق فرمايات كه ووجرام بي بس رقص كوا عول في جائز كم اسب كس مسعمراد مردوں کے وہ حرکات ہیں جواظمار انبساط کے طور پر وہ کرتے ہیں اُن میں نکسی نفسانی خواہش کانصّور ہوتا ہے اور جن کے سامنے وہ اپنایون بیش کرتے ہیں وہ بھی نا شاکستہ خیالات سے باك بوت بي ليكن عورتون كا ناج اوروه مجى ناموم مردول كسامن بالدانفاق حرام بي كويم اس من شہوانی تو یک بوتی مے اور دستہ بدا ہوتا ہے نیز غیرت وحیت کے منافی مے مہی ترانی ب واڑھی مونچ کے لڑکوں کے ناج وغیرہ میں سے جبکہ وہ ایسے لوگوں کے سامنے کیا مائے جن ك فسال وابشات برانكيفته بوتي بون.

املم خزائی ٹے جوازدقص کا سستدلال میشیوں اور زنگیں کے ہی نارج سے کیا ہے جو ایک بارعبید کے وقرمسجد نبوی سے احاسطے ہیں ہوا۔ رسول الشیسلی الشیطی وشلم نے اسس کو جینے دیااور آپ نے روار کھاکد میدہ عائمت رضی النّرسہا اُسے دیجیس اور آپ خود اُن برا اڑ کئے بعثے مخفئ فأبرائ اس سے كوئى بُرا فيال بنس بيدا ہوتا اغرض و مناب مس ميں بُر سے خيالات ندميدا ہوں مبارجہ احیاء العلوم میں امام شامی کا برقول بھی منقول مے کہ میں نے عام اے جہاز يرسيكونى عالم ايسابنس دكيما جس في كان كومكروه بتايا بوبجران كانور كے جن مرحن صورت وغیره کابیان موسینانچدنوائے شربال دُحدی) اور ا تاروعمارات کاذکو اور اشعار کا فوٹ گلوئی سے لمن کے ماتھ بڑھنامبان ہے۔

حنفى مسلك بين ناجا كزيجاناه وميرس بين باجاكز دمياسوز ،مضاين بول اورشراب بيني كى منويق بوياميكدول كى توبىت ياكسى سلمان ياخ رسلم تهرى كى ثرائى بيان كى تى بوليكن اگر اليسكك نيست مرادكس كلهم كي مستديش كرنا بويا الميدار فصاحت وبلافت مقصود بوتو ترام

ترجہ: ہم تہمادے پاس کئے ہم تہمائے ہاں گئے ؛ تم ہیں مہلکبادد وہم تہمیں مبادکہا دہیتیں اگر گندمی دنگ کے دائے نہوتے ، : توہم تہمادی وادی میں نہ آئے محانے کوحسن صوّر ٹ اور ترنم کی صدیک صنبلی فقہ اجا گزار دیتے ہیں گان کا کہنا ہے کہ تفاوت قرآن میں ترنم اور نوش آوازی مستحن ہے۔

بال کورنگنے لیسی خصاب کا بریان خضاب کے بار در منی نقبا کا سلک یسید کرم دکو داؤھی اور مرین خضاب سکان سخب کے بریکن بات نقاب سکان سخب کے بریکن باتھ اور پر کارنگنا محروہ وہ ہے کہ وی ایسا کرنے سے عورتوں سے مشاہرت سے ای طبح بینے کھی خرعی مقدد کے بالول کو سبیا ہ در گانا کمرہ ہ ہے مشابر دہ ہے مشابر منا ہوتو اس ہیں و تول ہی ایک ہے کہ ایسا کرنا محروہ ہے دو مراتول امام ابو یوسف رحمۃ الشره لیہ کا یہ ہے کہ جس طرح مروب ہے کہ ایسا کرنا ہے کہ اس کی بوی اپنے شوہر کے لئے اس بات کی خواہم شمار ہوتوں اپنے شوہر کے لئے مضاب کرنا جائز ہے۔

نر فاف سندن کی روشنی ہیں نکاح ہوجائے کے بعد بہلی رات کو توریمی اڑگ اور فاف سندن کی روشنی ہیں کواس کے شوہر کے کرے کم بہنجاتی ہیں ایر طریقہ عهد نبوی میں ہمی تھا جب دونوں میاں بوی بہلی باریجا ہوں توسب سے بہلے توہر کو جائے کہ ابنی بیوی کی بیٹان بگرا کر یہ دعا بڑھے ،

اللهُمَّةُ إِنَّ أَسَسُلُكَ مِنْ خَنْرِهَا الساللة بس تجديدا من كم علاق اوروه

معلائی جاہتا ہوں جو تونے اسس کی فطرت میں رکھی ہے اور میں تجو سے بنا وجاہتا ہوں اس کے شرادر اس شریعے واس کی فطرت میں ہے۔

ا سے انڈیم کوشیطان سے معینیاز کھاور چواول د تو و سے اُس سے سٹیطان کو و و ر رکھی ۉڂؽڔۣڡؘٲڂؠؘڷۼٵڡؘڵؽڮۉٲڡؙۏڎؙ ؠۣڬ؈ؽؿٚڗۣۿٲۉؿٛڗۣڡؘٲۼؠؘڵۼؖٵ ۼڵؽڮ

داین اجروازواؤد) مجرجم بسترجوتے وقت پروعائی ہے: بیسٹور اللّٰہ اَللّٰہُ مَدَّ جَدِیْبُنَا الشَّدِیطَاتَ وَمَینِیبِ الشَّیْطاتَ المَّدَنَى تَشْنَا۔

اس موقع برجو کو مابتائی گئی اورجو بدایتیں دی گئی ہیں اُن کا مقصدال ان کو حیوا نی بستی سے او برا مخا ناہے تاکہ وہ انسانیت سے نیچے نہ گرنے بائے جہاں تک مبنی جذر ہے کا تعلق سے انسان اورجو ان بیں یہ کہاں موج دہے لیکن اس جذبے کی تسکیس کی راہیں جُہدا جدا ہیں ، کوئی انسان جو ان کی طرح مکان و زمان اور شرم وحیا کی تھو دسے کا او ہو کو اسبتے اس جذبے کی تشکین کر تاب مند ہو گا۔ این ماجہ نے اپنی جو جی بن دوایت کی ہے کہ انحفرت اس جذبے کی تشکین کر تاب این ماجہ کے گئے اپنی بیوی کے باس جائے آوائیسے سے فرمایا انہا ہے جسے یکر می اور بہت ہوتے ہیں '' آپ نے فرمایا فرنس کے جامہ و لباس سے عاری نہ ہوجا ناچا ہے جسے یکر می اور بہت ہوتے ہیں '' آپ نے فرمایا فرنس کے دود قت اور (۱۷) مباخرت کے وقت فرمایا کہ وقت اور (۱۷) مباخرت کے وقت فات فاستھیوں ہے۔ و اکر موجہ یہ بس تم ان سے خرمایا کہ وادر ان کا محافظ کیا کہ وہ

مشوم راور بیری کے حقوق وفراکش خریت اسدا بیدن کان کے دشتے کوفائم کرنے کے سیر جوہداییں دی ہیں اُن کا مقصد اُس تقدس اور پاکیزگی کونقینی بنائی جس پر ایک صالح خاند ان کی بنیاد قائم موناج کئے اس دشتے کوخش گوار اور سستوار رکھنے کے لئے شوہرا ور بیری کے حقوق وفرائض اور آن کا دائرہ عمل اور مدود وافتیار مجی مقین کر دیئے ہیں کیو کے بہی ایسا تعلق ہے جو ایک مرواور ایک جورت کو اتنا قریب نے ای ہے جسے جسم اور اُس جسم کالیاس دجو ایک دو سرے کے نئے لازم دملزوم ہیں ) اس تعلق کو بائیداراور نوش گوارد کھنے کے لئے ووق و نردار بنائے گئے ہیں تاکہ یہ دستند نہ تو شنے بائے اور نہیں ہیں کر وری آئے بھر جو بکدا یک مرداور ایک حورت سل کر ایک خاندان کی بنیادہ التے ہیں ور معاشرہ وجودیں آتا ہے ہیں کا نظر قائم رکھنے کے لئے ایک سریراہ ہوا فرانسٹنارو بدنگھی سے محفوظ رکھ سکے۔ ایک سریراہ ہوا فرانسٹنارو بدنگھی سے محفوظ رکھ سکے۔ آئے متصب صرف مرد کو عظا کیا گئیا ہے کہو تک تورت اور مرد کی محصوص قطرت کے بیش تنظر مرد ہی بیس تو ام بننے کی صدا ہے سے قرآن نے اس قطری تعلق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ ایک بیس تو ام بننے کی صدا ہے ت سے قرآن نے اس قطری تعلق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ ایک بیس تو ام بننے کی صدا ہے تھا ایک بیس تو ایک بیس تو ان اندازہ کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ ایک بیس تو اندازہ کو تا تھا کہ تعلق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ ایک بیس تو اندازہ کو تا تھا کہ تعلق کی طرف اشارہ کو تا تھا کہ تعلق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ ایک بیس تو اندازہ کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ ایک بیس تو اندازہ کی تعلق کی تعلق کی میں تو تا میں بیس تو اندازہ کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ ایک بیستان کو تا تارہ کی تارہ کے تارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ ایک بیستان کا تارہ کرتے ہوئے فرمایا ہوئی کی تو تا تارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ ایک بیستان کی تارہ کی تارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ اندازہ کرتے ہوئی کو تارہ کرتے ہوئی کو تارہ کرتے ہوئی کے دورہ کرتے ہوئی کو تارہ کرتے ہوئی کو تارہ کرتے ہوئی کو تارہ کرتے ہوئی کو تارہ کرتے ہوئی کے دورہ کرتے ہوئی کو تارہ کرتے ہوئی کی کرتے ہوئی کو تارہ کرتے ہوئی کو تارہ کرتے ہوئی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کو تارہ کرتے ہوئی کے دورہ کرتے ہوئی کو تارہ کرتے ہوئی کرتے ہو

مردوں کوعور توں بر توام: س سے بنایا گیا ہے کہ فصری طوری اللہ نے ایک وہ سرے یہ فضیلت عطائی ہے۔

وَ تَعْنَ مِنْكُ النَّهِ فَاسْقَلُونِ فَالْتَعْلُونِ مِنْ مَعْنِيعِ فَالْتَعْلَقِيعِ فَا وَيَعْرِهِ وَ آيت مهم) عورتوں كا حق مردوں ہر اسى طرح ہے جب طرح ان كا حق عورتوں ہراور مردوں كو كچھ برترى حاصل ہے۔

عور توں کیے حقوق جن کا ادا کرنامردوں پرواجئیے قوم اور ذمہ دار بونے کی میں ادا کرنامردوں پرواجئیے میڈیت سے دہرس ذیل مندائف مائد کئے گئے ہیں۔

ال مہر۔ اس کی تفصیل بیان ہومکی ۔ یہ ایسائن ہے کہ اگر نکاح کے وقت اس کا ڈکرنے کے جب میں شریعت نے موہ پر اس کی ادا کئی عرودی قرار دی ہے ۔ عام طور پر نکاح کرتے وقت ہر کا

تعین کردیاجا ناہے جمر دکوبوقت کام اواکردینا جائے لیکن اگر ہی وقت اوانہ کرسکتا ہوتو ہیوی ہے مہلت سے در نرعورت کو بری ہے مہلت سے در نرعورت کو بری ہوگا کہ شوہر کو اپنے فریب آئے ہے روک دے۔ اس بی ہے اوا ہونے کی دوہی صورتی ہیں یا توم دائست اواکر دے یا عودت ابنی نواجش سے مام دیے میں سلوک سے متاثر ہوکر اس کومعات کر دے۔ اگر حورت برمعانی م رکے لئے دباؤٹالا گیا واضلاقا وقالو تا اس معانی کاکوئی اعتباد نہیں ہے۔ گیا تو اضلاقا وقالو تا اس معانی کاکوئی اعتباد نہیں ہے۔

(۱) نفقد سامان زندگی دایم کرنے کاحق نفت آن چیزوں کو کہتے ہیں ہوخرج کی جاتی ہیں ، یعنی کھانے پہننے اور دو مری ظرور توں کو پورا کوئے سکے سکے مرد کوخرج اُسٹھا ناجواس بریشیت قوام ہونے کے فرض ہے ۔ نفقہ کے بارسے میں تفصیل اسٹے آرہی ہے۔

رس) سنگنی مکان جس بس سکون سے رہاجائے۔ بیری کا بیت اداکر ناخو ہر برواجب ہے تاکر دہ آرام سے زندگی گزار سکے اس کے بارے بین بھی تعقیبل آ مجے آرہی ہے۔

۱۹۷۰ میں سلوک کے کمانے کیٹرے اور مکان کی طروت اور می کرنے کے بعد ہوی کا آپ شوہر ۱۹۶ حسن سلوک کے کمانے کیٹرے اور مکان کی طروت اور می کرنے کے بعد ہوی کا آپ شوہر بدحت ہے کہ وہ بہتر برتا ڈکا می سے مطالبہ کرے اور مروع واجب ہے کہ وہ اچھے برتا ڈکار ظاہر

پید ن ہے مدود بہر برن و قام ن سے مطابقہ رہے اور ترکز پر وابیب ہے بدو قاہیے ہم او جار ھار کرے اس بارے میں شریعت کی ہدایات آگے بیان ہوں گی۔ مخال دروز و سرا در میں اور مدار بعد میں مرب مرب سر مرب ایک است

(د) ظلم اورا پذارسانی سے بازد بهنا۔ بعنی بوی کا بہت ہے کہ اس کا خوبراس کے حقوق اس طرح اداکرے جومدل واضعاف برمبنی ہوں اور تکلیف کا سبب نہ بنہے۔ اس سلسلے بس ج مسائل بیش آسکتے ہیں ان کی تفصیل آھے بیان ہوگی۔

نفقه کامعیار قرآن مجدی نففه کا ذکر کرتے ہوئے اس کامعیار پرر کھالگائے کشوہر کی وسعت اور طافت سے زیادہ نہو، چنا پندمورہ بقرہ بیں ہے:

عَلَى النَّهِ مِعَدَدُهُ وَعَلَى النَّهُ فِي صَدَالًا ﴿ لَا مِرْ مِهِ ١٧٣٨)

توش مال پر اُس کی قدرت کے مطابق اور ٹنگ حال پر اُس کی استیطاعت کے مطابق ففقہ واجب ہے۔

سورة طلاق مين فرمايا كيا:

فالفاق فتوسّدة براي سمية وسن غيرتها يوري فالمنطونين والتده الما

الخالسا

وست والے کواپی ہیوی بچاں پر اپنی وصت ہے قرب کرناچا شیے اور میں کونیا تلامیر ہو اسے مجھ کچھ الشرقے دیا ہے اس میں سے قرب کرناچا ہیں۔ ایسٹی بخل شکر ناچا ہیئے ) مطلب یہ ہے کہ تورت کی قرور تیں اس کی حیثیت اور مرض کے مطابق پوری کرنے کی کوشش اس کے شوہر کو کرناچا ہئے جہاں تک اس کی وسعت اجازت وسے موریث میں ہے کہ ایک صحابی نے رمول التقریب میں موق تک بارسے میں وریافت کھا ہو ہجائیں کے خوہر ولا بر بیسی تو اسپ نے فسے سرما یا :

جهة م کھاؤٹواخیں می کھاؤیب تم ہیز قراخیں می بہناؤہ جہرے پر نداد د- نر بُرے نام دھرہ نگواری ہوتو دہنے سے تبا کردو مگر گھر کے اندریہ أَن تُغْفِهُمُا إِذَاطَعَهُتَ وَكَنَّفُونِ كُلُسُوْمًا إِذَالْكَشَيْتَ وَكَنَّفُونِ الْمَيْحَةُ وَكَا لَمُشْبَعُ وَكَانَهُمُ خَلَالَهُمُ إِلَّا فِي الْمَبَيْنِ

حجنہ الودارے خطبے ہیں جواہم بنیادی باتیں آپ نے فرمکنی ہیں اُن بس ہر بھی ہے کہ ''کو بات کھٹن تکنیٹ نفیف کھٹ گئٹ کاکیٹسڈ ٹٹھٹ جا انعی دوں اُن کے کھانے بینے اور اُن کے ملبورات کی ڈرر داری تہدارے اوپر ہے دستورکے مطابق فیترا درنے قرآن وحدیث کی دوشنی جس جو طے فرمایا ہے وہ یہ ہے :

روب سرکامعیارز تدکی بلندہ اور آمدنی آجی ہے اور ہوئی کا گھرانا بھی اسی جنیت کا ہے۔ تو تعقر بھی اسی معیار کے مطابق درنا جنسے گاریہ نہیں ہوسکتا کہ اپنے گھروہ اجھا کھاتی اور اجھا بہنی ہواور توہر اس کے معیار کے مطابق کھلا بہنا سکتا ہو، بھر بھی وہ بوی کوموٹا جوٹا کھلائے بہنائے اگروہ ایساکر تاہے تو مورت قانونا اس سے اپنے معیاد کا کھانا کہرا طلب کرسکتی ہے۔

مدب رسی سید (۱) اگر مرد خوش حال بواور آمدنی می اتن بوکه خوش حال زندگی گزار سکتا بولیسک بیری کسی غریب گرانے کی بو تومرد کونفقه این حیثیت کے مطابق دینا بوگائیس کو غربت و حکیف بیس اس این میتلد کمناکه دو فریب گھرانے کی ہے جائز نہیں بیوی کو فالو تاحق ہے کہ شوہرے این میتیت کے مطابق نفقہ دینے کام طالبہ کرے۔ ۱۳۱۶ اگرم دغریب اور تنگ مال بے اور تورت بھی غریب گرک بے تو بھرم و کو اپنی اور تورت کی حیثیت مے مفاہن ہی کھانے اور بہننے کا ترب دینا جا سکے عورت مروک حیثیت سے زیادہ بنیس مانگ سکتی ۔

دم الكرم وفریب بواور مورت فوش حال گھرائے کی توم دکوایٹی جیٹیت کے ساتھ مقدور مجر اس کے آرام و آسائٹ کا محافظ ہی رکھنا جائے اور مورت کا بھی اخلاتی فرض ہے کہ وہ مردیک کی طاقت سے زیادہ بوجورت فوالے تاکہ دو کوئی حرام فراہد آمد ٹی نناش کرنے برمجبورت ہویاد دوق کے تعلقات میں بدمزی بیدا ہوجائے۔ درول الٹرصلی الذوطید وسلم کی اڑو ج مطہرات ہمیشہ تنگی سے بسرکرتی رہیں ، جب نتوحات سے آمدتی میں اضافہ ہو آتو آئے غفرت نے اصحاب صفحا ور ناد درم المانوں کی مدد فرم نی۔ از واج مطہرات نے بھی نوام شس کی کدان کا نفظ تریادہ ہو گھر یہ خوام شس نی کرمیم اور اللہ کے تردیک ان کے مرتب سے منسر و ترسمتی ، جنا بخداس پر قرآن میں بہت نبیہ فرمانی میں:

يَايَهُمَّا اللَّيْنُ فَلَى لِيَزُوكِهِ الدِّينَ النَّكَانُ فَرَدُنَ الْمَيْنَ فَيْنِهُمُ النَّيْنَ الْمُتَعَلَقُ وَاسْرُعُمُّنَ مَرَاعًا مَيْنِلُانَ وَانْ كُنْدُنَ ثُودُنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ وَالدَّبِارُ الْاَحْرَا ۚ فَإِلَى اللّهَ امْك ومَنْحَكِّنَ الْحُرَاجُولِكِمُنَاكَ

اے بنی ابنی زودان سے محبئے کر اگر تہیں دنیا کی زندگی ادراس کی زینت مطلوب ہے۔ تو آؤمیں تہیں بال اور اپوٹ ک دے کر نوبھورتی سے رفصت کردوں ، اور اگر تم ضدا اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر اجنت ، کی طبیکار جو تو اللہ نے نیک دل اور نیک علی عور توں کے لئے بہت جری خمتوں والداجر زیار کرد کھاہیے۔

اس آیت کے نزول کے بعدازوان مطہرات نے کیا کہا ہ سب نے یک زبان ہوکر فرمایا: بہی خدااور دیول اور دار آ مخرت کے موا کھے نہیں بھا ہیکے اور بھر کہی نفقے ہیں اصلاقے کا سوال نہیں کیا۔ ہم کینے ہیں ہرسلمان عورت کو بنا چہرہ دیجھنا جا ہیگے۔

(۵) گراکشش در میاکش کی دوچیزیں جو مورتوں کے سنے ضروری ہیں مثل تبرل کنگھی صابون وغیرہ وہ بھی تعقدیں داخل ہیں اور ان کا فراہم کرنا مرد برضروری سے دلیکن غیرضروری آدائش و زیباتش کاسامان جیسے لہا اسک اور ہوئی یا گؤ دوغ و توان کی قراہی مرد ہر واجب ہنیں۔

۱۰ گرعورت ایسے گھرکی ہے جہاں گھروائے اپنے اچھے کام ہوں کرنے بلکہ فرکھا کہتے ہیں اور خوان کے ایک کے ایک کے ایک کام کورٹ ہوئی اور گورت مار کے ایک کام کرنا ہوئی ہے لیک فرد واقع ہوئی اگر کا مرد کا کام خود ہوگا کو کرنا ہوگا اور باہر کا کام کرنا ہو شوہر کی ورد وادی ہوگی۔

م اگرعورت اتنی کر دریا مریض ہے کہ گھر کا کام انجام ہیں وسے کئی تو شوہر ایسی عورت کو کام کار بر جبور ہوئی اور ایسی جیند فقی مسائل ہمان کرد برنا برجبور ہنیں کرمکتا اور اس کو برخ اور ان ہوگا اس ویل میں جیند فقی مسائل ہمان کرد برنا صوری معلوم ہوتا ہے۔ معین فقیاء کی دائے ہے کہ گڑول کی وصلائ مرد ہرواجب ہنیں ہے بلکہ صرت صابح ان اور بانی فراہم کر دیرا طور وقت والاوت والی وظیرہ کی فیس ہے اور دیا اور وزی ہے گئے اور ان کے میں میں میں میں میں اور دیا اور وزی ہے ہوئی والد ویا ہوئی والد دیا ہوئی وارد ہا کہ مرت اور واقعت والاوت واقعت والاوت واقعت والد دیا ہوئی والد ہا کہ میں سے اسے میں اسے میں میں میں میں میں میں مواری واقعت والد دیا واقع ہوئی کا میں سے اسے میں میں میں واقعت کر دیا ہوئی والد ویا ہوئی کا میں سے اسے میں ہوئی میں سے اسے میں میں ہوئی ہوئی کہ ہے با سے میں اسے کہ اسے میں میں میں دورا ہوئی کر واقعت کر ہوئی ہوئی کہ کار کر دیا ہوئی کر دیا ہوئی کار کر دیا ہوئی ہوئی کہ کر دیا ہوئی کار کر دیا ہوئی کر دیا ہوئی کوئی کر دیا ہوئی کر دیا ہوئی کار کر دیا ہوئی کار کر دیا ہوئی کر دیا گر کر دیا گر کر دیا ہوئی کر دیا

برتمام سائل اس وقت اکھتے ہیں جب شوم اوراس کی ہوی ہیں اختلات ہوجائے اور دو
سنوم برے ملی دور مینے لگے ، در ندکا ح کے ذریعے جو تعلق ایک مردا در ایک جورت میں قائم ہوتا ہے
اس کا تقاضا یہ ہے کہ دوخوش گوارسے نوشگواد تر ہوا ور دو محض قانونی ہی ہیں بلک افلاتی تعلق
میں برجائے ایک دوسرے کی تکیفت دارام کا خیال ہوا در دونوں اخلاقا ایک دوسرے کی مدد
کرنے کے خواست مند ہون جہاں یہ صورت ہوگی دہاں اس طرح کے ممائل بیدا ہی ہیں ہوں گے۔
مد حبس اور کی سے تکارح ہوا سے وہ بالغ ہو سکور فصتی نہ ہوئی ہولینی اپنے ماں باب کہاس
ہوت ہی وہ ستی سے کہ نفقہ اس کو دیا جائے بہٹر طیکہ رضی شوہر کی دخی سے ملتوں ہو۔
اگر دولو کی نابالغ سے ادرا بھی شوہر کے کھر جنیں آئی ہے تو نفقہ دینا واجب ہیں ایک ا

 اگر بیابی مورت امثوم رکی ا جازت کے بغیرا بنے مال باب یا محسی مزیزے گھی جا کے تو جفتے دن وہاں رہے گی اُس کا تعدیر شوم پر واجب مہیں ، لبند اگر اجازت سے جا کے تو پرسٹور فعد سلے گا۔

اا - الربوى الضب مكر توبراجي ما بالضب توبجي أس كونفقه مل كا

۱۱. آگرشوبرقدرت کے باوی واتناکم خرج کرنے کے سئے دیتا ہوکداس کی پابچوں کی ضرورتیں پوری نرجسکتی ہوں توجیوں کی حالت میں خوبر کی اجازت کے بغیراس کے مال سے اپنی خرورت ہیں بی صورت ہیں بی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوسغیان کے مال سے ان کی بیوی ہندہ کوخرج کرنے کی اجازت ویتے ہوئے فرما یا تھا کہ، کے مال سے ان کی بیوی ہندہ کوخرج کرنے کی اجازت ویتے ہوئے فرما یا تھا کہ، "خبذی ما ایکونٹیٹ و وکٹن کت بالمنافی ہوئی نیت سے اتنا نے سکتی ہوجنتا تھا ادر تھا رہے ہوں کی خرورت کے لئے کافی ہوں

(۱۱۰) شوہرایک میدند کا خرج بیری کو دینا ہواوراً سیس سے وہ کچر بچائے تو وہ مورت کا حق ہے مرد کو اُسے و اپس لینا یا افقے کی تھی کرناروا نہیں ایکن اگر مورت کبتوسی کے سبب خرج منیں کرتی معیس کا اثر اُس کے صحت یا حسن وجمال پر تر ایٹر تا ہو تو متو ہر قالو نااس سے منع کرنے کا مجاز ہے کیوبح مورت کی صحت اور اُس کی ظاہری کششش مرد کا حق ہے ہب کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی ۔ در مختار)

۱۱۰ ای طرح نعنول خرمی سے بازر کمنامی تئوبر کائٹ ہے کہ بینہ ہجر کاخر ہے جیجے ڈھنگ سے چلے اگر ہے توجی سے خرج کر دیایا چرری ہوگیا توشو پر براس کی ذر داری نہیں ڈان جائے گادر ہنا کہ میک ا سیکٹی سے مساکس کا گھر فراہم کرے یہ فرض شو ہر بر طلاق کے بعد بھی اختتام عدت تک باقی رہتا ہے، قرآن میں ہے :

لَكُوْمُ أَنْ مِنْ مَنْكُ مُنْكُونِينَ وَهِيلًا (الطلاق - ١٠)

أن كومفد در بحروبي علم أؤجهان تم خود ربيتي مور

اس کی اہمیت اتنی ہے کہ دمول اللّٰہ متے ہجرت سے بعد سجد نبوی کی تعیر فرمائی اوپر ومراً کام ازواج مطہرات کے ہئے مکان تعمر کرنے کا فرمایا۔ فقیار نے ہیوی سے ہئے گھر فراہم کرنے کی ہدایات یوں دی ہیں :

 ان شوہرے گھرے لوگوں کے ساتھ سل عمل کر رہنا بہت بسندیدہ ہے تاہم گھر کا یک کوہ یا ایک حصتہ منصوص ہونا چاہئے جہاں شوہرادر بیری ہے تکلمنی سے رہ سکیس اور ہیوی اپنی چیزیں بھنافت رکھ ہیکے۔ دم، گریوی اپنے رہنے کے لئے ایک علیاندہ گھر کامطالب کرتی ہے تو اگر شوہر صاحب جیٹیت ہے تو اُسے ایس کھر مہیّا کر دینا چاہئے بس میں اُس کی ضرورت کی تمام چیزیں مثلاً ہمسل خانہ پا خانہ ، باورچی خانہ وغیرہ ہو ۔ لیکن اگر اُس کی جیٹیت ایسی ہمیں ہے توج گھراُسے میسر ہے اُس میں ایسی جلگہ اُس کو دی جائے جس میں وہ جیے چلہے اُسے وسے اور جیے ترچاہے نہ اُسے دے اینا سامان محفوظ کرسکے اور میاں جوی لیٹ بیچے سکیں اس کے مسلہ وہ غسل خانہ امیت الخلا اور باور جی خانہ الگ ویٹا اگر مکن نہ ہو تو زیا دہ حضر وری ہمیں۔ (خرح درمخت ار)

بيدا مرتمام مقوق و فرائض كى دور جدائى كے درمول الله صلى الله طليه وسلم حسن سلوك في طرح تأكيد فرما في سيدارد واجي تعلق كوفي و فقى اور كاروباري تعلق نهني بلكه جان وربدن جيراتعلق سيري تخرى سائس تك اس ونيا عن قائم رہنے والاسیر اور البس كاحمن سلوك بهن تعلق كو بانك ار تركرك دار آخرت تك قائم رہنے والاسیر اور البس كاحمن سلوك بهن تعلق كو بانك ارتركرك دار آخرت تك قائم ركھتا ہے حمن سلوك كار طلب عن ما تى خرور بات زندگى فراجى نهيں سياية تو وه تقاف اور في تعلق بي بجراليكن اس لطبيف رہنے كا تقاف اس سے زيادہ كا طالب سيء فاؤك جو بات كا صابس نرتى اور ملاطفت ول كو بستينے والا برتا كو بستى فير توابى المجول جوك جو جائے پر درگر كر نے كاروبي استينى گفتگو بات كا لحاظ اور سب سے فر حكر الله كا خوت اور درمول اكرم سلى الله عليہ دملم كے اخلاق عاليہ كى بيروى را درخوا مين الله عليہ دملم كے اخلاق عاليہ كى بيروى را درخوا مين الله عليہ دملم كے اخلاق عاليہ كى بيروى را درخوا مين الله عليہ دملم كے اخلاق عاليہ كى بيروى را درخوا مين الله عليہ دملم كے اخلاق عاليہ كى بيروى را درخوا درخوا مين الله عليہ دملم كے اخلاق عاليہ كى بيروى را درخوا داور سب سے بيروى دور الراشا دسے خوا بي الله وعيال كے ساتھ تم بين سب سب سب سب سب بيروں كى دور را درشاد سبے خيال كے ديا الله وعيال كے ساتھ تم بين سب سب سب سب سب بيروں كى دار الله الله ها مين بيروگ دور ہيں الله كوروں كے ساتھ بيروي )

۱ دې کې حدیثین سیم ترمذی اورسند احدسے نقل کی کئی این جیجے بخاری دسی مسلم کی مدیثین آ کے بیان جوں گی۔ قرآن مجید میں معروت غرز عمل اختیار کرنے کا حکم موجود ہے۔ وَمَا يَرُوْهُنَ بِالنَّعُوْلُونِ فَإِنْ نَهِ عَنْهُ وَهُنَ هُمَا أَنْ تَلْمِنُوالَيْهَا وَيَعْمَلُ اللَّهُ وَيَعِ مَنْ كَالَوْهِ السَّامِ اللهِ المُعْمِلِ اللَّهِ عَنْهِ مِنْهِ اللَّهِ المُعْمِلِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ المُعَلِي اللَّهُ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل المُعِلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

اس آیت بین دو حکم دئیر گئے ہیں (۱) معرون (بھلے) طریقے سے رہوسہو (۲) اگر کو لیُ بات نابسند ہوتو فوراُ نفرت نرکرنے لگو کیونکر مکن ہے اُس بات بین تہدا کے نئے بہت ی مجالاً یاد پوشیرہ ہوں جوتہا اسے لئے فیرو ہرکت کا مبعی بن جائیں جیجے سلم بی زبول الڈرکا بیارشادم دی ہے لا یکنورٹ مُنظ مِن مُنظ مِن مُنظ مِن مُنظ

مومن کاییٹیوہ نہیں ہے کہ بومند بوی بیں کوئی بات البھی ندگھہ تو اس سے نفر شاکنے گھے۔ دو سری کو ڈیات البی بھی ہوسکتی ہے ۔ م

اسلم، جواً سے بہت اتھی لگے۔

ہوسکنا ہے کہ ظاہری صن وجال ہیں ایک عورت مرد کے معیادے فروتر نظر آئی جو گراہ اس کا بہت اصلی وار فع ہو صورت وشکل کسی کے اختیاد کی چیز نہیں جبکہ میرت وکر دار کو بلند کا اختیاد میں ہوتا ہے بعورت فطرتا کمز در ہوتی ہے اس سنے اگر کسی کمز دری کا اظہار ہوتو گئے نرم اور ملاطف سے دور کیا جاسکتا ہے ہمنی اور درشتی سے نہیں۔ اس بارسے میں رمول ہ

کی برصدیث راه نمائی کرتی ہے:

ورتوں سے تیک برتاؤ کرو عورت کہا سے بید ای گئی ہے آگر تم اس کو میدھاکھنے کی کوشش کر دیگے توتم اُسے قوڑ دوسگ اور آگر تم اسے اپنے حال برائینے دوسگ تو وہ بدستور ضیدہ رہے گی لہنداتم عور تو سے نیک برتاؤ کرتے رہیں۔ إِسْنَوْصُواْ بِالنِسَاءِ كَانُ الْمَوْلُهَ تَعْلَقَتُ مِنْ خِيْعِ كَانُ كَحَنِّتَ كَلْمَصُّلُكُسُوْتَكَ كَانُ كَحَنِّتَ كَلْمَصُّلُكُسُوْتَكَ كَانُ تُوَكِّنَهُ لَسَمْ يُؤَلُ اعْوَجَ فَاسْتَوْشُوْابِالنَّسَآءِ. اعْوَجَ فَاسْتَوْشُوْابِالنَّسَآءِ. دبخاری دسلم،

ران ڪَرِهُ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ

منْهَا أَخُورُ \_

ظلم اور اینمارسانی بیمدین جاہی بیان ہوئی اس کا تفاضہ کے کہ صنعت بازک کو اللم اور اینمارسانی بیمدین جاہمی بیان ہوئی اس کا تفاضہ کے کہ صنعت بازک کو اینمارسانی کی جائے نہ طعن ولٹنینع سے ول شکنی کی جائے او مخیس ایضا قربا کسے ملنے ہر بابندی نہ سکائی جائے اس کی ماقدی مزور توں کے سامقدان کی ولی تواہشوں کو بورا کرنے کا بھی فیان رکھ جائے۔ قربان کی ماقدی مزیر دیارت میں ہی ہمیں ملکہ مطابقت مجید ہیں تالم وزیادتی نہ کرنے کا حکم بینی منکوم بیویوں کے بارے میں ہی ہمیں ملکہ مطابقت میں ویا ہے :

وَلَاتَهُمِ الْوَهِيَّ فَسَرَانُا لِتَمَتَّنُ وَهُوَى لِقَمْنَ لِلْفَتْ وَقَدَ ظَلَمُ لَقَلَهُ لَا لَهُمُ وَ ١٣٠٠ "أَن كُومُ فَنَ كَلِيتَ بِينِهِ فَي مُن لِي اللّهِ مِن مُركِوا ورج الساكرين كَا وه استِ او بيظم كرك كان

دینی کاموں ایسا انہاک جوہوی کے ادی اور اس عورت کاموں ایسا انہاک جوہوی کے ادی اور انہاں ہے کامون اور انگی سے توجہ بنادے کارتواب انہاں ہے۔ کیون حق آل اور انگی سے توجہ بنادے کارتواب انہاں ہے۔ کیون حق تال بنا انہاں کو کارٹر شنے اور ون کوروزہ انہاں ہے۔ کیون میں گڑار ورتے اور بیوی کی حرت توجہ نہ کرتے ۔ آنم خرت ملی اللہ علیہ وسلم کوئر ہوئی تو اگر سندہ کی انہاں ہوئی تو انہاں کہ متعدید کا اور تبادی ہوئی تو انہاں میں جبکہ استان مرکو بھیلیا تے کے لئے اکثر مسلمان این کھروں سے باہر مصوون جہاور ہا کرتے اکب الے حکم دید یا تھا کہ کوئی جار مہینے سے زیادہ اپنی ہوی سے الگ شار ہے۔

ایک سے زیادہ بیویان مسکھنے کی شرط مہت حکمنوں اور مسلمتوں کی بنا ہر ایک مرد کو بیک وقت ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے جس کی حدجارت زیادہ نہیں ہوسکتی ملزط یہ ہے کہ اُن کے درمیان عدل قائم رکھنا ضروری ہوگا تاکہ بیری کسی قسم کی محود می محسوس ذکر سے ناگر ہر ایک کے ساتھ ساوی برنا دُنہیں کرسکتا تواس مرد کو یک سے زیاد مقد کرنا جا کڑنہیں ۔ قرآن میں جہاں جار بیویاں رکھنے کی اجازت دی گئی ہے وہاں یہ بدایت بھی دی گئی ہے۔ (نساد: كبيته)

ولن والمتراكز فنو لوا فواسدة المساملك المساللة

"اگرتم کوؤر ہوکران میں برابری قائم ندر کی سکو تہ جرایک ہیں ہوی رکھ سکتے ہوائیک ہاندگا"

رسول الند صلی الند ملیہ وسلم نے دینی اور سیامی صلحت سے کئی شادیاں فرائیں اور ان

مب بج اور بین کوئی کیرائٹس تیس کوئی ہم قراور کوئی صغیرائٹس ظاہرے کہ ان کا مزارج اور فوق

می مختلف ہوگا اکثر نیزیاں وہ تیس جو بہلے کئی دومرے شوہر سک ساتھ دہ جکی تیس حرف ایک

مری کنواری تیس ہوج مریس بہت جوئی تیس مدل ومساوات اور مین معاشرت کا اعجازیہ ہے

کہ اب کی کس بیوی کو دوسری کے مقابلے میں کنری یا موجی کا شکو کہ بی ہیں ہوا آ ہے ہم بیوی کی

دنجوئ فرائے اس کے پاس باری باری قیام فرمائے جس میں کئی جی فرق نہیں آنے باتا ، آ ہے کا

امور و صدر جو گھر بلوژندگی سے شعلی سے اُن ہی اُدوان معلم اے فریعہ اُدے کو بہنچا دعدل و

الفان کا بہنا ور مؤندگی اسے شعلی سے اُن ہی اُدوان معلم اے فریعہ اُدے کو بہنچا دعدل و

جونوگ شوقیرشادی پرشادی کرتے ہیں وہ میلان قلب کے احتبارے مرود ایک کی طرت مجھک جائے ہیں اور دوسری کی طرت کان کی قوجہ کم سے کتر ہوتی جاتی ہے جومعدل کو باتی ہیں ہے نے ویتی ان نوگوں سکے یارے ہیں قرآن مجید ہیں ہمراحت ہی کنزوری کا ذکر کرتے ہوئے یہ ہدایت کی گئی ہے د

> وَلَنْ تَسْتَطِيعُوْاَنَ تَعْدِولُوا يَقِنَ النِسَلُووَلُوْتَوَمُنُوفَلَاتِينُواَكُل السَيْلِ مُسْتَوَقَعَا المُعْتَلِقَةِ (سورة لساء ١١٨)

تم ابنی شدیدخود بهش کے باوجود ہو ہیں کے درمیان عدل کے ساتھ رہنے پر تناور نہ ہو سکو کے البندائیدا ترکا کہ لیک ہی کی فرت بالکل ہی جمک جاتو اور دو مری کو نے جس ملک رجوڑدو (کہ نہوہ برای رہے نہنے برای ۔)

اگرتحسی ایکسدیوی کی محبّت آس کی ظاہری یا باطنی نوبی کی بنا پر تریادہ ہوجا ہے توس پر آ انسان کا بس ہیں ہے اور بیرمدل کے فلات بھی نہیں اوسول النّوصلی النّروطی وسلم سے زیادہ حدل کرنے والاکوئی نہیں لیکن کے مجی بیر دُماخرہا تے تھے۔

اللهد ان عذا قسمي في ما معلم الريخية عما كامتك بهال تك

املك عنلا تلمنى فيه لا املك . ميرافتيار بدلكن جن إنون كالمجافتيار (ايداؤد) من ميرافتيار بين ميركن يس ميركن الم

نیکن شربیت نے جھوق ہوی کے مقرر کردیے ہیں ان بیں آگر کوئی شخص کی کرتاہے تو دو اصلاق اور متالون کی نظریس مجرم ہے۔

قسم با الزوجات تسم بنغ قات مصدرے باب قئم قسّالا قَمَرَ قسّا کمعنی بربی که اس قسم با الزوجات نے صفے کو کے ہرایک کاحصد دے دیا۔ فقہ الی اصطلاح میں اس سے بولوں عدر میان شب گزاری میں مساوات کا نماظ رکھنا اور ہرایک کانفقہ اخرج احقر مرکر دینا

مرائد

ن کی سیست کفت بین کھاناگیاس، در مکان شامل ہیں۔ نفقہ کی مقدار فوہر کی جینیت اور میں میں میں میں میں کہ مادی میں میں کے سیاس کی میں اور کی رضامندی سے اس کی مادی سیم کروی گئی توہیت ہم ہم اور نہویوں کی جینیت کے مصابح ہوا اور ہمائی ہوئی ایس میں کوی کا حقہ نفقے میں فریب ہوی کے حقے سے زائد ہوئی اسٹر طیکہ کسی ہم جرز ہر ایس کو جواس کا حق ہے باز درج تابقی کی شکل میں بیوی قانون طور پر اینا حق سے اس کا جائزی دنوائے گئی۔

جب ہوریوی کو اس کا پور اپورائق مل گیا ہو توشو ہر کو آزادی ہے کہ ان بی سے مس کو جائے یکھ زیا رہ عطا کر دے۔

وقت کی تسیم مینی باری مقرر کرنا واجب ہے جس کا نبوت اللہ تعالیٰ کا یہ سم ہے: " فَانْ خِفْتُهُ أَن كَ لَا نَفْ بِ لَوْا فَوْ الْحِدَة مِ تَوْجب بِربوں كے درمیان ہے انصافی كے اندیشے سے دوبوں کا کر نامر ام قرار دید یا گیا تو با آمر دو دونوں كے درمیان تیام عدل واجب قرار بایا۔ ہذا شوہر جورہ: ما قبل ہو بحول زدہ نہ ہو (۱) بالغ ہو تجوئی کا کانہ ہو اور ہوى بھی تجوئی عرکی نہ ہو (۱) بیری شوچر کی نافر مان نہ ہو ان تعینوں خرائط کی موجود کی ہیں باری مقر کرنا واجب ہے۔ حورت جنون زدہ ہوليكن مباخرت مكن ہو يا جو في عرکی ہو معر تابل مباخرت ہو تو بھی باری مقر کر نالدازم ہے در زہیں۔ وہ عودت ہو خوہ کی فرمان برداری ندگرتی ہوئے باری کا می ہیں۔ ۱۰۔ خوس بتا رہو یا تندرست اُس کو بولال کے پاس باری کے مطابق بی دمیانیا ہے کیونوکو تقعید باری مغزد کرنے کا باجی جمینت ہے ذکر مہاشرت پشوہر پر واجب ہے کہا بنی بوی کی عصمت کی مفاطقت کرنے کسی دومرے کے مافق تعلق کی دائیں بند کر دے اگر ایسا نہ کرنے توجو طویتا واجب ہے۔

س۔ مرد پرے واجب بنیں سے کروہ اپنی بوبوں کے ددمیان مباخرت اور اُس کے واڑمات پیس مجی بکسانی برتے کیونکومنسی میلان ہیں مساوات کمکن نہیں گئے آئٹ شکیلیٹو آ اُٹ تَفَیْ لُوَّا کامطلب بہی ہے۔

ہے۔ اگر کوئی شخص دن بین کاد دبار یا ملازمت کم تاہے تو بادی کی لاتیں مقرر کرسے اور اگر مات کاکام کرتاہے مشلاُج کریئا دہے یاکسی کارفائے ہیں شب کی ڈیوٹی کرتاہیے توباری کے دن معتند کرے۔

٥- خوبرکور حق ہے کہ باری جاہے ایک ایک دن کی مفزر کرے یاد ود وجار جار واؤل کی۔ ۹- خوبرکوایک کی باری والی دات کو دو مری کے گوجلا جا ناجا کر نہیں بلکہ اگر ایک ہے یہ ال مرخاص بہنے جا تاہے اور دومری کے بہال وس گیار و بجے دات کو توبیر مجھ فلان حدل ہے اور وہ کہنے گار ہو گا۔ انبر آگر دومری کوئی ہوی بیاسے تو اُس کی مزاج پرسی کے لئے جا ٹا دواسے

باری مقرر کرنے پیس نئی بیوی کائی شادی کا بینی نے بینی بیوی کے بوتے ہوئے ایک نئی باری مقرر کرنے ہیں ان کی بیوی کائی شادی کی بیر نئی بیوی کائی شادی کی بیر نئی بیری کائی اس خیب ان اور اگر نیب بہت توقین دان کائی اس کو بیوگا جب نئی بیری کے مائی قیام کی مدت ختم ہوجائے تو بیوی کے دریان باری کی مساویا نہ تعتبیم امس کا ذکر کی بیری کے مائی قیام کی مدت نظر و دنیا ہے کہ این جان کی وایت کردہ مدیث کے افغا ظاری ہی و مسلم میں معفرت المدید بیری این میں معفرت المدید ہیں معفرت المدید ہیں معفرت المدید ہیں دوایت موجود ہے یہ

سُنت دط يقه اين تماك ثبر برياكروت كل

ان انسسنة اذا تؤوج البكر

کرتے قائن کے پاس سانت دن قیام فراتے بھر ہاری مقرد فرائیتے اور اگرہ بھیبہ سے تکارہ کرتے قوائی کے ہاس تین دن قیام فراتے مجھر اری مقرّد فرما و ہتے۔

علی النیب اقام عندهاسیها شدقستم و اذا نزوج النیب علی البیکی اقام عنده ا تلاثانته، قستم،

عورت کواینی باری سے دست برداری کاحق پی تابت بکدم المونین حفرت سوده رسنی الله عنها نے دہن

پاری حضرت عائشتروسی الله عنها کومبه کردی بختی اور رسول الشرصلی الله علیم دار محضرت ماکشتر اگر این اور حضرت معالفتر الله کرنے کی اجازت دے دی بختی داس ماکشتر الله کا میں الله الله کا میں استعمال کرنے کی اجازت دے دی بختی داس سے فقیائے مسائل مستنبط کئے ہیں: ایک بیوی کو پرخن ہے کہ دومری سے مالی معاوضہ ہے کزدیک باری کا حق اُسے دیدے یا بغیر کوئی معاوضہ ہے ایک بیا کرے دامام مالک رحمت الله عند برائی معاوضہ لیے ایک دونوں میں جبکہ باقی نبن المر باری کا حق وے کر بالی معاوضہ لینا درست بنبی مائتے ہیں۔ دونوں طریقے تعمیم ہیں جبکہ باقی نبن المر باری کا حق وے کر بالی معاوضہ لین کرنے کے بعد آئندہ باریوں میں اس کا حق معاوضہ نہیں دیاجائے گا۔

ہ۔ ہبرگرنے والی بوی نے جس خاص بوی کے حق بیں ابنی باری وی ہے اور اُس نے کت جس جو اللہ کے خواس نے کت جس میں اپنی باری وی ہے اور اُس نے کت جو لئے کر لیا ہے تو اُس بی رقمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وو مری بوری کا قبول کرنا طروری نہیں ہے۔ مثوبر کا راضی ہونا کا نی ہے اور یہ بہد اُس وقت تک قائم رہے گا جب تک بہد کرنے والی اور اُس کا مثوبر داضی ہیں۔

ہ۔ امام مالک دحمۃ الدُّمنٹ کے نزدیک جس طرح بہدجا کُرنے اسی طرح یہ مجی جا کُڑے کہ مقدہ ومائل کے حوض اپنی ہاری کا حق اسٹے شوہر یاسوکن کو فروفت کر دے راکن کا ایک مشہور قول یہ مجی ہے کہ کسی عورت کے لئے جا کُڑنہیں اپنی باری کا حق پھیٹر کے لئے فروخت کر دے ، محقول ہے جے کے لئے کرسکتی ہے۔

سفریس سامتھ سے بیانے کا مسلم ایسا شخص جس کی ایک سے زیادہ ہی یاں ہوں سفر کا سفریس سامتھ سے بینے کا مسلم رہے کے لئے ہوتو یاتو وہ اپنی سب ہوبوں کو نے جائے نیکن اگر یہ مکن نہوتو قرعہ ڈ اسے مس کے نا) قرعہ تھلے اُسے ساتھ نے جائے اور بھر کچے دن ساتھ رکھنے کے بعد والیس لائے اور دوسری بی کو اشتے عرصے کے لئے اپنی باس رکھے بقتے عرصے تک بہلی کور کھا تھا اور اس طرح عمل کرتا رہے بیکن سفر اگر کئی وقتی مقصد مثل بچارت مطاح یا حصول صحت یا تے وغیرہ کے لئے ہوتو ساتھ لیکن سفر اگر کئی و بعض اوقات کسی بیری کو لے جانے ہے اس مغرکی کا انتخاب کرسے جوسلا حیت سفر دکھتی ہو، بعض اوقات کسی بیری کو گھر کا بند وابست کرنے کے لئے جوڑ کرجا نالازم ہوتا ہے۔ لیکن اگر سب بیزیاں سفر کے صلاحیت اور گھر بلوان تظام کی قالمیت رکھتی ہوں تو ان ان بی قرعہ اندازی کی جاسکتی ہے خصوصا جب جی اس خرموکیونکھ اس کی حصوصا جب بیروں کو ہوتا ہے۔

جب کسی کے نام قرعہ کل آئے اور اس کے ساتھ سفر کیا آؤہ و مرسون میں گزردا اسس کا حساب ہوی کے قدمے نہیں ہواں جائے گا ، البتداگر بد و زان سفر کوئی برفضاد کہتے ، مقام دیجہ کر حساب ہوی کے آور دائیں کے اور والبی پر استے ہی ون وصری ہو ہوں گئے دور میں گئے دور میں گئے اور والبی پر استے ہی ون ووسری ہو ہوں گی باری ہیں تعلیم کر و سے جائیں گئے ، یہ امام عنیل رحمۃ اللہ علیہ کی دائے ہے جبکہ و دسرے اکمہ کے نزدیک تمام ایام سفر ہو جائے ، فردکش ہونے اور کوئی کرنے میں صوف ہوں گئے ان کی کوئی تضا بنیں جگا تاہے لیکن اگر کسی نے بیٹے قرعہ ڈوالے کسی ہوی کولے کر سفر کیا آواؤل تو یہ گناہ ہے اور اسوکنوں کو یا آئی قضا دینا ہوگی آگر اسموں نے بیٹے قرعہ ڈوالے کسی ساتھ رہے شمار میں ایک رف کے اس کے ساتھ سفر کرنے ہوئی اور اسوکنوں کو یا آئی قضا دینا ہوگی آگر اسموں نے بیٹے و وی اس سفر ہی ساتھ ہوں تو ان کے در میان کرنے بہائی دف استدی ظاہر نہ کی ہو جب و دیو یاں سفر ہی ساتھ ہوں تو ان کے در میان کے باری مقرد کرنا اُس صورت ہیں لازم ہے جب دو یو یاں سفر ہی ساتھ ہوں تو اُن کے در میان خبوں ہیں ہوں ۔

اگرسفرمیں بیویاں سابھ ہوں اور ایک دومرے نیے میں المہری یاایک فرش پر دجی توجائز ہے دیکن مباشرت خطفا ناجا کڑے۔

مرد کافرض او پرمرد کے وَالْفُن ہوی کے حقوق اواکرنے کے سلسلے ہیں بیان کئے گئے ہی قرآن کی آیات اور اما ویضد سے مرد کا فرض یہ بی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیری کی

وسي اوراخلاتي ترميت محي كرنار بير.

(مورم تحريم أيت ٢)

بَأَنْهَا الَّذِينَ النَّوَاقُوا النَّسَكُمْ وَالْمِلِيكُةُ الرَّا

ا ہے مسلمانو: اپنے اور اپنے اہل وعیاں کو (دوڑنے کی) گگ سے بچاہ ۔

نبى على التدمليه وسقم كي الرواج مطهرات كومخاطب كرك ارشا وفرما يأكياء

وَافَكُونَ مَالِمُتُلِ فِي بَيْنُومِتِكُنَّ مِنْ البِيهِ اللَّووَالْمِكُلَّةِ ﴿ ﴿ وَالرَّابِ مِهِمَ ﴾

اور تهاست گون بین جوالله کی ایتین در دانش و کمت کی باتین تلاوت کی حب اتی بین امنين يادر كھو.

> سورة مكد نريس دمول الشرصلي الشدطب وسلم كوثبل اسسلام كابهولاحكم به ويأكياء كَ الْمُؤْمُ عَسِينَةٍ يُولِكَ الْاَتْسَ بِالْنِيَ \_ ( الشيخ كُفِ مُكَوِّدِ بِي لِاَنُّونَ كُوج مُكاوً )

مب سے بہنی تازات نے مضرت بربان کے سائز بڑھی اور دوسری فازیس مضرت ضریحہ رضی الندع نباآت کے سائٹر تھیں اس سے معنوم جواکہ دمول الندھ نے دین کی تعلیم سب سے پہلے ، بنی بیوی کودی - اور وصحابه آب برایان لائے آگ آن کوبھی بہی برابیت فرمانے حضرت مالکٹ بن *و بر*ش بهان کرے ہیں کہ دہم جند توجوان اسٹیام لوٹے سے بعد دین کی تعلیم حاصل کرتے کے منے ایس کی خدمت میں میں ون رہے اپ کی رحم دلی کاحال یہ مختا کہ بیمویں ون اپ نے بوجیا ك كريس كرجور أك موجب بم وكون ك بنايا وفرمايا.

إِنْ عِنْوَا إِنَّ الْمِلْيِنَكُمُ وَأَلْبِهُوا الْمِنْكُمِوالِسِ كَوْسِ وَعُوالُومُ مَنِينَ فِيهِمَ وَعَلَبْمُوْطَعِهُ مُرُوْهُ هُنِد 💎 يس ربور ان كودين مكعام ورفدا كأخم أتفين مستادو

(بخارى وسنم)

عورتون كونمازكي بأنسيد كرت رمناجا شيءادماهساج وترميت نرمى اورمنا طفت كيمامة كرناجا ينيء وه عدسف مباينے رم ناچا شيخس بي عورت كى فيغرى كى اور زاكت كا دكركمياكيپ ہے۔ دحین مسلوک سکے فریل ہیں )

مردول کے حقوق اُن کی بیولوں پر میوی پرشومر کا بہلا<del>ی جوزش سے رہ</del> یہ ہے کہ وه اینی عصمت وعفت کی حفاظت اس طرح

کرے جیسے کدوہ اُس کے شوہر کی مان شفان امانت سے جس پر ذراساد ارخ یامیل مجی ندائے پاکے کسی ناموم سے بے صرورت بات جیب ندکرے اپر دے کا خاص ابتمام کرے کہ شوہر کے سواکسی محرم کے سامنے مجی مشاور باتھ کے علاوہ باقی ساراج مرفع عکار سے بغیرا جا زت گرسے باہر نہ جائے افران ہیں بیصفت میان کی گئی ہے " حَافِظاتَ بِلَا تَعْیَسِ بِهَا حَفِظَ اللّٰمَا اُوہ جو شوہر کی غیرم جودگی ہیں بنی عرب آبر واور شوہ کی ہرجیز کی بتوفیق اللی حفاظت کرتی ہیں ،

دوسراؤض خوہر کے مال کی حفاظت کرناہے یہ نخصرت کے صالح عورت کی تعریف میں فوایا " والا تختالفات فی نفسہا و ما لہ بسایک ڈازیوی دینے بارے میں اور شوہر کے مال کے بارے میں کوئی ایسی بات ندکرے جوائس کا شوہر لیسند زکرتا ہو۔

دوسرے موقعر برات نے سطرح تعریف کی: زوجة لا تبغیرہ خونانی نفسها ولائی مالها (البی بیری ج بنی جان (عزت وابرو) اور شوہرے مال بیں خیانت نہ کرے) مال کی حفاظت بیرمی ہے کہ گھر کی کوئی چیز شوہر کی جازت کے بغیر نہوے (دونوں حدیثیں ات کی بور میں تی سے نقل کی کئی ہیں)

تيسافرض برنيك كام اورحق بات ميل شو بركى اطاعت كرناس، قرآن مجيد مين به: " فَي لَصَّا لِعَالَتَ فَا لِنَدَكَ (مورة شاه) (نيك عورتين وه بين جوفرمان بروار جوتي بين)

آ غضرت صلی الشرطیدد سلم کاارت اوسته ۱۰ تقوی کے بعد ایک مرد کے گئے سب سے بڑی تعمت صالح بہوی ہے جو اپنے شوہر کی نیک بات کو مانے دیب اس کی طرف دیجھے تو اس کوخوسش کرد سے جب شوہر اس کے بھرو سے برکو ک بات کہدے تو اُسے بوراکر دسے اور جب وہ گھر ہیں نہ جو تو اپنی عزّت کی اور اُس کے مال کی حفاظت کرے ( بن ماجہ) اُسے نے فرما بیا ،

» جوعورت نمازر وزے کی پابندی کرے تو اُس کامرتیہ یہ ہے کہ وہ تیامت کے دن جنّت کے جس در وازے سے چنسے داخل ہوجائے۔ (مشکوۃ )

آخضرت الماملية والمرازد : متوم كى اطاعت الإدادة عَمَّا الوَّجُلُ مَنْ وَجَنَّهُ لِمُنَاجِهِ ثُلْمَا جِهِ وَ إِنْ كَانَتُ عَلَى المَّنْ فُلِهِ، ( تومذی الرَّشوبري ي كواني كسى عاجت کے لئے بنائے تو وہ فورا اُس کے اِس جی جائے واہ وہ توزی پر کیوں پیٹی ہوئ بیری کتنی ہی عروری کام بیں کیوں ندلگی ہو ہیں نٹو ہر بنا کے تواس کی طرف متوج جانا اوراس کے پاس سنچ جانا چاہئے۔ مدیث میں حاجت کا نفظ استعال ہوا ہے ہو جنسی خرورت کو ثنا ل ہے۔ بہال تک بح ہے کہ تنو ہرگی اجازت کے بغیر نہ تو بیری کو نفل نمازیں پڑھنا چاہئیں اور اُور اوران اج دوزے رکھنے جائیں اور فرض نمازی ہمی لبی اور ویر تک تہیں پڑھنا چاہئے۔ ابو واؤد اوران اج ہیں یہ حدیث روایت کی گئے ہے،

صفوان بن معطل كى بوى أتخضرت صلى الله عليه وسلم كى خدمت بين يدشكايت في كراً كين كم كرميرت تنوبر مجعة نماز يرشعن برمار تربي اروزه ركمتي بون تونزط واحت بي اورخود فيركي نمازمور ج بحلنے کے بعد کر ہتے ہیں صفوان بھی موجود بھے ؟ پت نے اُن سے دریافت کیسا کم حقیقت کیا ہے اُ محوں نے عرض کیا کہ جب برنمازیں شرور اکر فی بیں آو دو بڑی سورتیں ایک ایک دکست بین برطی بین بین فے بارباد منے کیالیکن برنہیں مانٹین اس برمیں ان کومانیا موں۔ آپ نے خانون سے فرما اکر ایک جعوفی سورہ سے بھی نماز جوماتی ہے۔ بھرصفوان نے کہاکہ حِب بدنغل، وزيد ركمتي بي نومسلسل ركمتي على جاتي بي اور بي ايك نوجوان أدى بول اس لئے روزہ تراوادینا موں اس برات نے فرسایا کوئی عورت نفل دورہ بغیر شوہر کی اجازت کے نەركھاكرے فركى ئاز تاخىرے برھنے كى دجەھغوان نے يەجىنى كى دوجومنت مزدورى كمتے ہیں اُس میں رات محیے مک مصروف رمبنا بڑتا ہے اس کے صبح اُسٹے میں دیر ہوجاتی ہے۔ اس مدریف سے برقابت بود کو شوہری اطاعت اس صد تک هروری سے حس بیس النگر کی نا فرمانی لازم ندا کے نعل نماز یا نعل روزہ چھوٹو دینے ہیں انڈرکی 'افرانی نہیں ہوتی اس المرح فرض تمازممي فيوثى سورتين بطرصة ساوام وجاتى بيئ البندجهال معصيدت كى بات بواورادكام خریعت کی پامالی موتی مو ایسے تنام برے کام کرنے سے صاف ایجاز کر دینا خروری ہے خواہ شو براوش ہویا نا اوش اس کے تعلقات المجے رہیں ایم سے کیونک ارشاد ہوی سے : كاكلاعمة لمخلوق في معصية ﴿ صِياتِ مِن فَالنَّ كَمَا فُرِا فَي مِوَاسُ مِن كمى خلوق كى الماحت بنيس كرنى جا ميصر الخالق ـ

عور تول كو تجاب كا حكم على المائة على المائة على المائة على المائة على المائة المائة

حَجَالٍ وَلِكُو ٱلْمُهَرُ لِعُلُو يَكُو وَ قُلُو بِينَ

(جب تم ان (عودتوں) سے کوئی چیز انگو تو پر دے کے باہر سے مانگا کروئیہ بات قبال میں دائد دور کون کر دور کر گری میں ناموج میں اس میں م

جہارے دلوں اور اُن کے دلوں کو باکسار سنے کا عمدہ وربعہ ہے ) کے مر

یحکم اکن مردوں کو ہے جو مور توں سکے تخوم ہنیں ہوں جب وہ عور توں سے کھے ضرورت کی چیز مانگیں اور بات کرمی توور میان میں ہروہ حائل ہو ناخروری ہے تاکہ وہ ایک۔۔ دو سرے کے استے سامنے نہائیں۔

نَّائِهُمَّا النَّدِينُ قُلْ لِكَنْدَاجِهِكَ وَبَنْتِكَ وَيَثَلُوالتَّفُونِينَ لِمُعَرِثِينَ مَلِيَهِنَّ مِنْ جَلَامِنْهِمِنَ ۚ فَالِكَ اَدْلَى اَنْ يُتَعَرَفُنَ فَلَا يُؤَذِّنِينَ ۚ كَانَ اللّهُ عَنْدَرًا كِيمِيمًا فِي عَنْدُرًا كِيمِيمًا فِي

ا سے بنگ اپنی ہے ہے ں بیٹیوں ادرمسالانوں کی حودتوں سے کہد و پھٹے کہ اسٹے اوپر چا در د ل کا ایک حصّہ لشکا لیا کریں یہ دہ کم سے کم بیچان سے حیں سے اوگ اُن کا خربین اور حیا دار ہونا جان لیں مچرانھیں سانے کی ہمّت نہ کہ ہں۔ انتر براضطابيش ورميريان سيعاز

عورت کی حیاداری اور بُرکده بوشی اُسے بادقار برنادیتی ہے اس نئے اُسے تجیشے گی جراُت کسی مجوارہ گروکو بنیں ہوتی اور اُس کا تقدّس محفوظ رہتا ہے برضا ت بے مجاب نگلنے والی عور سے کے جو نظر بازوں کو تحود دعوت دیتی ہے اور اسی لیے اِس کی تقدیمی مجی عام نفردل میں بنیں رہتی۔

صدیث بین مضرت این معود رضی الله عند سے مروی ہے کر رسول الله صلی الله عند کہ الله عند کا الله عند کہ کہ الله عند کا الله کا کہ کا

امرافوسنین امسلمدهٔ بیان فراق مین کرمین اورمیمودهٔ آنخضرت مسلی سنیطند دیگم کے پاس تقیین کراچا نک است برده کروس پاس تقیس کراچا نک ابن ام مکتوم شمسے آگ آگ نے ہم دونوں سے فروایا " ان سے برده کروس میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صنی الشرطیہ دستی کیا وہ نامین انہیں ہیں ، وہ تو ہیں دیکھ میں سکتیں ؟ سکتے ۔ آسیت نے فرایا کی تمرد دونوں مجھی نامین ہو ہے تم م مخیس نہیں دیکھ سکتیں ؟ د الوداؤد و تریذی،

حضرت ایوموسیٰ اشتری گئے رسول انٹرمنی انٹرعلیہ دستم کا پرقول کھا ہے ، '' جوآ تھو مُری کظریا توامیش سے کسی اجنبی مرد یاعودت کو دیجتی ہے وہ ( کا تھے ؛ 'زانیہ ہے ۔ ۔ ۔ ﴿ ترمٰدی ابو داؤو)

فراً ن مجيد مين سورة نوركي كيت دس إن احكام برمشنل سع:

َ وَقُنْ تُلْمُؤْمِنُتِ يَغْضُضَىٰ مِنْ آبَصَارِهِينَ وَ يَحْفَظُنَ قُوُوْجَهُنَ كَا كُيْتِيوْتِنَ زِنِنَتَهُنَّ اِلَامَا ظَهْرَ مِنْهَا وَ لَيْضَوْنِنَ بِخُمُوهِينَ عَلَى مُجُوْدِهِنَّ

۱ سامبریون ۱ سام نبی مومن عور تون کو حکم دیجئے که وہ نظرین نیجی رکھیں بعنی او حراد حر رحب میں فحش مناظر۔ فلم اور ٹی۔ دی بھی شامل ہے ) نہ دیکھیں۔ اپنی تنز مگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت (بجزاس کے جو تو وظا ہر ہوجا ہے ) کسی کو نہ دکھائیں اور اپنے سینوں پر اور حنیوں کے انجل ڈاک دہیں ( یعنی مراورسیڈیا نکل ڈھکارہے ) مراورسیڈیانکل ڈھکارہے )

• زینت سے مرادم سک وہ مقامات ہیں ہو کراست کیے جاستے ہیں۔ اور منود تلا ہر ہوجائے والے مقامات میں جبرہ انتخابات اور ہیر ہیں مین کوڈ ھکا ہمیں زکھا جا سکتا۔ اسٹے ان ہوکوں کی تفصیل ہے جن کے مراشنے کا تاجا کڑے :۔

وَلَا يُتُودُونَ نِنَهَ كُونَ إِلَّا لِلْمُعْلِنَيْنَ لَوْ أَيْلَمِهِنَ أَوْ أَبَالُهُ يُعُولُنِهِنَّ لَمُو اَبْنَالِهِنَ أَوْ أَبْنَاءً بُمُولِنِهِنَ أَوْ إِخُوالِهِنَّ أَوْ بَعْنَى إِخُوالِهِنَّ أَوْ يَعْنَى إِخُوالِهِنَّ آخُونِهِنَ أَوْ يُسَالِمِهِنَ أَوْ مَا مُنْذَتُ أَيْنَالُهُنَّ أَوْ اللّهِمِيْنَ غَيْرِ أَوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ النِّيْجَالِ أَوِ الطّفْلِ الّذِيْنَ لَوْ مَعْلَمُونًا عَلَى عَوْرَبِ الْإِرْبَةِ مِنَ النِّيْجَالِ أَوِ الطّفْلِ الّذِيْنَ لَوْ مَعْلَمُونًا عَلَى عَوْرِبِ

ا اپنی زینت ز د کھائیں مگر شوہروں کو یا اپنے باپ کو ایا سسرکو یا اپنے بیش استرکو یا اپنے بیش اس کے بیٹوں کو یا اپنے بیش یا اپنے بیٹوں کو یا جا تکوں اور بیٹوں کے بیٹوں کو اپنے اپنے ملاموں کو یا اُن خادموں کو مجلیں کسی اور تہم کی غرض نہویا اُن لڑکوں کو جو عور لوں کی اوست یدہ باتوں سے واقعت شہوں ۔

مربوں ۔

مہا ٹیوں میں صنیتی ، حلّہ تی اورانیا فی تیوں مِمائی خاسل ہیں۔ نیکن مِمیازاد' مجو بی زاد' ماموں زاد اورخالہ زادمِمان کا خاد نامیموں ہیں ہے اس سیے ان کے سلمنے ہے ہر دوکا نامیمی نہیں ہے۔

سور کا اور کی اسی آیت میں برحکم بھی موجود ہے:

وَلَا يَضْرِئِنَ بِأَرْجُنِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ نِيْنَتِهِنَّ أَ

» وہ اسٹے پاکس ڈمین پر مارتی زمیسلاکریں کرجوزینت جیار کھی ہے اُس کا حتم اوگوں کو جوجا سے '' ا دیرجو آبتیں میان کی گئی ہیں اُن ہیں عور توں کو مجاب (بروہ) کرنے کے اسمام ہیں جن کی تعبیل ہرمسلمان عورت پر لاڑم ہے یمورہ نؤر کی آیت ، ۱ بیں مُردوں کو بھی فظریں نیچے رکھنے اور فحش مناظر ہرنگاہ نہ ڈ النے کا حکم ہے۔ دافعے ہو کہ بردے کے احکام اُسٹر کوڈ حکنے کے حکم سے علاوہ ہیں جس کا ذکر نماز

وافع موکہ بردے کے احکام اسرکو ڈھکنے کے مخم سے علاقہ ہیں جس کا ذکر نماز کے میان بین صغیر مرو بر اور ج کے بیان بین صفحہ ۲۳ مرموا ہے۔ ستر کے معنی جیسیانے کے ہیں۔اصطفاح میں اُن اعضا کے جیپانے کو کہتے ہیں جو اگر کھل جائیں تو نرنماز موسکتی ہے اور نرج ہوسکتا ہے۔

عورت کے تمام اعضا مع بانوں کے ستریس داخل ہیں بجر دواعضا کے جن کا ذکر ' رسول اللّٰہ کی صدیث ہیں ہے۔

آ نحفزت عمل الدُعِليه وسلم في مفرت اسما رُضْت فرمايا- است اسمار عورت جب با لِنْ بوجائے تو مناسب بنیں ہے کہ اُس کا کوئی عصنو و مکھا جائے مگر یہ اور یہ آپ نے لینے جہرے اور دونوں باعقوں کی طرت اشارہ کیا۔ ( بخاری مشکل ہ )

فقا کے نزوی آومی آئین کاکرتا یا جمیر ببننا گناہ ہے۔

و اُنٹی ہوکر صرف ہن سر کے بالوں اور باز و فُن کو کھا دیکھتی ہے ہس کاسترڈھ کائیں رہتا اس حالت میں ناتو خاز پڑھ ناجا کڑہے اور ندگسی مرو کے سامنے کا نادرست ہے اسی طرح اگر بہیٹ یا بعیظ کا کچھ صفہ کھیل جائے تو بھی نہ نماز درست ہوگی اور ندگسی کے سلمنے کا حائز ہوگا۔ ضرور بات ترتدگی کی طلب میں اعتبال مورثوں کو بے ضرورت تزئین والائش طلب اورا سران کی نیخ کئی کی جائے ۔ جا بی حرب عود تیں سرکے بانوں کو نوبھورت بنانے کے اع بحد خارجی بال نگالیا کرتی تغیس اس بارے ہیں آپ نے فرمایا تناندہ نہ ورہ تزیید فیات یا کیسہ طرح کا جوٹ ہے جو بانوں ہیں بڑھالیا جا تاہید۔ اس جوٹ اور فریب دہی کی بنیاد ہر کونے گدوائے ، چہرے کے دوئین صاف کرنے معرے زیادہ تماش فراش کرنے دوائوں کو پکیلا بنانے سے منع کی ا

مدیث میں ایسی عورت سے تھام کی ترقیب دی گئے ہے جو دین وافعا ق پر کاربند ہوتے ہوئے کم سے کم خروریات زندگی پر قاض ہو، قرآن مجید میں از وارت مطہرات کو مخاطب کرتے ہوئے ہوتی ہے وہ نعق کے میان میں ذکر کی جام گئی ہے ۔

احسان ست ناسی تحورتوں میں ایک عام کزوری پرسے کہ فررای برسلو کی برعرجرکے خن سلوک کو مجلا کرھرت اس کی برسلوک کو باکرتی اور یاد دلاتی ہیں۔ انحضرت نے فرمایا ہے کہ زیادہ ترووز خ میں ڈالی جانے والی جورتیں وہ جوں گی جو ناشکری کی وجہ سے عقاب کی سنتی ہوں گئے بیکھن ن العشہ برق کینی وہ جورتیں جو اپنے شوہروں کی ناسٹکری کرتی ہیں۔ اس حدیث ہیں یہ ہدایت مورتوں کے نئے ہے کہ وہ خوہروں کے ساتھ مشکر گزاری اور احسان سٹ ماسی کارویۃ افتیاد کو ہیں انٹوہرا پنی محنت سے جو کھے کما کر دسے سکے اسے حداکا شکراد اکر کے خوش دلی سے قبول کریں البتراگر شوہرت اسانی کی دجہ سے ہوی کے جا کڑ حقوق اوابنیس کرتاتو اس کی ملامت احسان ناسشتاسی نہیں ہوگی ۔

متوسر کو تنهید و تا درب کاحق خوق د فرائض کے بیان بن بہلے ہی در مرد دیا ہے کہ متوس کے انڈوال کے نظر کو درست دی کھنے کے نظر انڈوال کے نظر کو درست دی کھنے کے نظر انڈوال نے مرد کو قوام بنایا ہے اور کھنے انڈوال کے نظر اندان کے نظر اندان کے نظر اندان کے نظر کا نظامان ہے اس کا نظامان ہے معلوب اندند ب ادر کم فہم لوگ اس و مرداری کو ہمیں نجاس کے اسلامی شریعت نے ایسے مرد کوج قواریت کی صلاحیت رکھتا ہواس کی اجازت وی

ہے کہ حبب اپنی بیوں میں نشوڑ در کھنی دیکھے تو تھیدو تا دیب کرے نخواہ مخواہ اپنی بڑائی جنائے کے لئے نہیں بلکہ اصلاح صال کے لئے :

اورجن خورتوں سے تم نشور دیجی توان اگئیں ہم کا ایجا کا بھرائی بھردی کیفیں ایک توا بگاہوں بیں جوڑ کر انگ رہو۔ ادر بھر بھی باز نہ اکیں دمی تو مار و بیس اگروہ تم مارا کہنا مان ایس تو بھر آن برسختی کی راہ تماش نہ کرد۔

نىۋز كەمىنى الدولى الدى كەپ يەنى قورت كەدل سەرىشىتەنكان كااستام اودلى الله باس المغىرات كەستان كاستام اودلى الله باس المغىرات كەرتىن كەلگەرتىن كەلگەرتىن كەلگەرتىن كەلگەرتىن كەلگەرتىن كەلگەرتىن كەلگەرتىن كەلگەرتىن ئالىندات ئومان بردارا درھان غالت لاغىپ شوم برى غىرموجودگە بىر دەندا درھان غالت كالىغىپ شوم بىل دەندىن كىلىنى دەندىن كىلىن كەلگەرتىن كەلگەر كەلگەر

بہلی سورت یہ ہے کہ اُتین فری اور ملاطفت ہے مجاؤر بہاں تک کہ وہ تہاری بات
مان لیس دومری صورت یہ ہے کہ کچھ دنوں کے نئے اُن کے ہاں لیٹنا بیٹنا ور شاہور و یا اہلاء
کر ولعنی عبد کرلوکر فلاں وقت تک اُس کے ہاں بنیں جا دُھے (ایلائی تعربیت اُٹے اُق ہے ایر باتیں
ایسی ہیں کہ اگر عورت میں فطری خواہش ہے کہ شوہر کی نظران تفات نہ ہے تو اپنی فلط روشش کو
صرور بدئے گی لیکن اگر اُس پر اس کا کوئی اگر نہ ہوتو اُنزی ورجے ہیں اُسے بہلی مارکی مزامی
مزاد مرب ہے گئے میں اُر اُس پر اس کا کوئی اگر نہ ہوتو اُنزی ورجے ہیں اُسے بہلی مارکی مزامی مزامی مزامی مناوی تو گئے نہ وہ کے میں اُنٹی مناور اور ای کے خیلے
موں توں کے بارے میں جو آخسری بدایات دی ہیں اُنٹیس انجی طرح وہ اُنٹین میں عور توں کے بارے میں اُنٹین اُ

حورتوں کے بارے میں خداسے فرد دہ تہاری قیدیں ہیں اُن پر تہارایتی مادم ہے کر تہارے فرش پر کسی کو قدم ترکھنے ویرجس کو تم تابسند کرتے ہواگر وہایسا کریں قوامنیں اس طسرت مارد ہو ٹیان دیر

وَالْمُعُوّااللّٰهُ فِي الِنَسَاءِ فَإِنَّهُنَّ مِنْ النِسَاءِ فَإِنَّهُنَّ مِنْ النِسَاءِ فَإِنَّهُنَّ مِنْ المُحْدِدُ المُحَدِّدُ المُحْدِينُ المُحَدِّدُ المُحَدِّدُ المُحَدِّدُ المُحَدِّدُ المُحَدِينُ المُحَدِّدُ المُحَدِّدُ المُحَدِّدُ المُحْدِدُ المُحْدُدُ المُحْدِدُ المُحْدِدُ المُحْدُدُ المُحْدُودُ المُحْدُدُ المُحْدُودُ المُحْدُدُ المُحْدُدُ المُحْدُدُ المُحْدُدُ المُحْدُدُ المُحْدُودُ المُحْدُودُ

مطلب پر ہے کہ گھر ہیں ایسے لوگوں کو ندا نے دیں مجنیں شوہرنالید خدکرتاہے باجن کی طرف سے اُس کے دل ہیں کوئی نشک وسٹ بہ ہے ۔ تواگر دہ ایسا کریں اور مجلائی میں تہسادی اہل عت ذکریں تو اُن کو مار واس طرح کر جوٹ کا نشان نر پڑے۔ بعیض مفسرین نے لکھا ہے کہ مسواک وقیرہ مجبوئی چزہے۔ اسٹ لام نے جب جانؤروں کوبھی سخت چنرہے مارنے کی اجازت جہیں دی ہے توصف نازک کے لئے ایسی اجازت کیسے دی جاسکتی ہے۔

ایلادکابران ادبرایداکاذکرکیاگیا ہے اس بعد دنج سی ہے۔
ایلادکابران ادبرایداکاذکرکیاگیا ہے اس بغظ کے بغوی مینے تسم کھانے کے ہیں۔ تسبل اذ
اسلام عرب برہ برایک از کرکیاگیا ہے اس بغظ کے بغوی مینے تسم کھانے کے ہم کھا لیتے
عقے مطلب پرہوتا تھا کہ اس سے بہری جیسا تعلق نہیں رہے گااس کے لئے ابلا کا لفظ بولا
جاتا تھا اورجس جورت سے ابلائکیا جاتا تھا وہ بھیشہ کے لئے جمام ہوجاتی تھی۔ اسلامی تربیت
نے اس اصطلاح کو باقی رکھالیکن اس کا بحکم بدل دیا۔ بہری کے پاس نہانے کی تیم فیرت وط
میں ہوسکتی سے اوربسرا حت وقت مجی مینی قسم کھا کر کہا جاسکتا ہے کہ بین ابنی ہوی سے
مہا خرت نہیں کروں گا یا جار جینئے تک یااس سے زیادہ عرصے تک یا ساری عربی اسس کے
یاس نہیں جاوی گا تھا گروفت کی صاحت جاد میں نے سے کہ وقوا وایک ہی دن کم ہو تودہ تربیت
یاس نہیں جاوی گا تھا گروفت کی صاحت جاد میں نے سے کی خرجوا وایک ہی دن کم ہو تودہ تربیت

یوی سے ترک مقارب کی تعرب میں است کی تعمیر کا نایغیر مشروط یا جارماہ یاس سے المال کی تشریح کا نایخوارک کا انجھارک کا دستا ہے دشوار کام میر رکھ دستا ہے قسم سے اللہ کے نام ہائس کی صفات ہیں سے کسی صفت کی تسم مراوسے ویٹواد کام ہرانحصار دکھ دینے کامطاب یہ ہے کو تعلی مفاریت کو جج سے دوروں سے یا طلاق سے والب تہ کر دیاجا کے مثل کر ہیں تم سے مباشرت کروں تو مجد ہرج کرنا واجب ہوگا یا استفرد وزیدے دکھنال ذم ہوں کے یا میری صفلاں ہوی کو طان تی ہوجا کے گی یا مجھ ہر قربانی یا سور کھت پڑھنالازم ہوگا۔ یہ تام موریس مقاربت کوام دشوارسے والب تہ کرنے کی ہیں۔

ایلاکی تولیعن پی بیلاکرنے والے طوہ کا قابل مباشرے ہونا اور سبس ہوی سے ایلاکیا ہائے اُس کا قابل مسبائٹرے ہوٹا وائمل ہے۔ میعن فقیا نے تعظام کلعت کا خیا ہے کیے ایل کے نے والا اسٹ لمامی احکام بجالانے والاہو (بجہ یا مجنون نہو)

املاسکے ارکان اور شرطیں فقید نے ایل کے جدارگان لکے ہیں (۱) محکوف بنتی سب کی مسلم کھائی میں اسٹری سب کی اسٹری سب ان برقسم کھائی مائے۔ (۱) معلوف علید سین جس بات برقسم کھائی ہے دین مائے۔ (۱) صیف سین جس کے لئے قسم کھائی ہے دین جائے ہیں ہے دی موجود سے لئے قسم کھائی ہے دین جائے ہیں ہے دی اسٹری اور دو اسٹری کے لئے قسم کھائی ہے دین ہے اسٹری کے انتہاں سے زیادہ سے لئے (د) خوہر (۱) بیری ۔

یس آگر می نے کہا کہ قسم انڈر کی ہیں آبئی ہوی سیرمبانٹرٹ نہیں کروں گا اسس ہیں اٹئے محلوث بہ ہے اور ترک مباشرت کلوٹ علیہ۔ اور آگر کہا کہ مجھ پرطلاق لازم ہوگ بخدا ہیں مباقر نہ کروں گا'اس قول ہیں طلاق محلوث ہوسے اور ترک مباشرت محلوث علیہ بعش اوت ات بہوی ہی کو محلوث علیہ کہاجا تا ہے کیونکے مباخرت کام فہم مس کی ذات سے والبرتہ ہے۔ الفاظ نعم کے صبح مونے کی جند شرطیں ہیں :

ا۔ ایک بوی کے مائھ کسی دومری کو شرکی نہ کرے اگرانے اکیا آئے او بدایلان تصورنہ ہوگا کیونک اگر حرف بوی سے مباشرت کرنی توقعم نہیں ٹوٹی اور کفارہ حاملہ نہ ہوگا۔

۔ ایلاکی مذت میں سے کوئی وقت میٹنی نہ کیا جائے شلاہ اگر کہا کہ انٹیر کی قسم میں ایک دن کے سواسال ہو تک مہا شرت نہ کروں گاتو اس کو ہر دست ایل بہنیں قرار دیا جائے گا۔ البتہ اگر کسی رفد مہا شرت کرئی تو دیکھا جائے گا کہ اگر سال ہورا ہونے میں جارما ہ سے کم باتی ہیں تواملا قرار نہیں دیا جائے گا۔ اگر جارماہ یاس سے زیادہ عرصہ باقی ہے تو مقاربت والےدن کا اُفتاب غردب ہوتے ہی ہس کا بلاکنٹ دہ قرار دیاجا کے گا بھروہ احکام تا فذہوں کے مس کا ذکر اسٹے گا۔

۷- به کرتسم بن کسی خاص مکری قیدند جو به بنایخه اگرمقام کی قید دسگای گئی توایله ندم کاکیونکوکسی د و مرسدے مقام برمها خرت کرمار وارسیم گار

م. مباخرت كرمانخ كسي ورفعدست كونه ملّا مك مثلاً بركماكة "الحريين تجديث مباخرت كرول اورفلال خدمت نول توميخه كوطلاق مين تواس سے ايل نرموكا -

ه - «گرصری» نفاظ استنما ل کرنے ہے ہما کے کنانڈ کہاگیا شکٹاںٹدی قیم میں تھے ہا تونہ لنگاؤں گا، یا پاسس نہ کوس کا یاہم مسترنہ ہوں گا توجیب تک ان الفاظ سے نیت ڈک مباخرت نہ جا بلانہ ہوگا۔

احتكام متعلق ايلار جب خدا كي قسم كها كرابلا دُرلسيا تواس كايرسكم قران مين ديا مجيات :

بِلْكُونِيَّنُ يُؤَلُونَ مِنْ لِسَنَهَ عِنْ الْمُن الْرَبَعَ فِلْ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلِ وَاللَّهُ عَرْمُوالصَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهُ سَهِيمَةً عَنِيمٌ \* و

جواوگ ابنی بودیوں سے ایلاء کر کے ہیں اسٹیں جار میلنے کی جہلت ہے۔ اگر وہ قسم سے رجوع کرنیں و اللہ معان کرنے والدا در رح کرنے والا سے اگر طاباق ہی کا لیکا ارا دہ کر لیا ہے تو اللہ مب کچوشتا اورجا نتا ہے۔

اطلاً کرنے کا جوروائ اہل عرب میں تھاجی سے پہیشہ کے لئے ہوی مرد ہرام ہوجاتی مقی اور بحد تام فرکھنٹی رمبی تھی اسلام نے اس اللم کوفتم کر دیا اور بیحکم دیا کہ جولوگ این بحولا استرک مباخرت کی تسم کھا لیتے ہیں انفیس بھار جیئے کی جہلت ہے یا تو وہ رجوع کر کے مباخرت کر لیے جب سے نہ کرنے کی قسم کھائی ہے اور قسم کا کفارہ اوا کر دہی تو اللہ ان کی مغفرت کرے گا اس سے معلوم ہوا کہ ایلاء بنرات تو در ارا کام اور عورت برظام اور ایشار ساتی کا مقاردت ہے ۔ اس معلوم ہوا کہ ایلاء بنرات تو در ارا کام اور عورت برظام اور ایشار ساتی کامترادت ہے ۔ اس معلوم ہوا کہ ایک مردکوم ہات ہی نہ دی جاتی مرکز ہوا ا

قظ حَنی کے مطابق خدائی قسم کھا کہ ایلا کرنے والداگر چار مہینے گزرنے سے پہلے ہوی سے مہا ہور کے سے پہلے ہوی سے مہا خرت کرنے اسے پہلے ہوی سے مہا خرت کرنے اسے کھا ور ایلا ختم ہوجائے گا اگر چار مہینے گزر کھنے اور مہا خرص میں ہوئی تو ہوی پرایک طلاق بڑجا سے گی بغیر ہسس سے کہ یہ معاملہ حاکم شریا ہے ہاس لایا جائے یا شوہر خود طلاق و سے بھراگر وہ ساری مدت ہیں کا ایلا کرتے وقت و کرکیا بختا گذرجائے اور شوہر مہا شرت نہ کرے تو طلاق باکنہ بڑجا ہے گی جن رسٹ نام تاریخ ہائے گا جن رسٹ نہاں والے گا جن کے دونوں بھرسے نکاح فرکی یہ رشتہ قائم نہیں ہوگا۔

پہلے بیان کیا ما چکا ہے کہ ایلار دوطرح سے کیاجا تاہے (۱) بقید وقت یا (۲) مطابق بخر وقت کا اقین کئے ہوئے۔ دونوں قسم کے ایلاء کا مام تکریب کہ اگر غصے میں یالبطور تنبین توسیف اجسا کہا تھا قوشوم کوچار مہینے کے اندر ہی اپنی قسم آوڑ دینا جا ہئے مینی بیوی سے بوی جیسے تعلق کو قائم کرلیتا اور قسم کاکفارہ دیدینا جا سے اگر ایسا نہ کیا انوجار مہینے گذرتے ہی طسلاق باک پڑجا ہے گئے۔ اگر شوہرنے کوئی مقت ابلاکی مقتر ٹیوس کی تمی بلکہ یوں کہا مقاکر موق میں کہی تجد سے میاشرت ندکروں گا" توجی جارمینے گزرجانے کے بعد طلاق بڑجا کے گی اور و دہارہ اللہ تا کہ میں تجد سے میاشرت ندکر وں گا" توجی جارمینے گزرجانے کے بعد طلاق برہے کہ مہلی صورت میں اگر دوبارہ تکا م کر لینے کے بعد وہ جارجہ مہینے یاسال بحر تک بھی مباشرت شکرے تو دوبارہ طلاق بڑجا سے گی۔ جیس تخرے گی مگر دوبارہ طلاق بڑجا ہے گی۔ اب باگر ددیارہ تکا م بڑھا نے کے بعد میرجہار ماہ مباشرت نہیں کی تو تیسری طلاق بڑجا ہے گی۔ اب بغیر ملائے کے دوبارہ تکا م نہیں کو میں کو سکتا۔

اگر اُس نے خدائی قسم کھا ہے بغیریوں کہا تھا کہ " اگر ہیں تجدے مہاشرت کروں آؤ مجہ ہر جج کرنا یا ایک مہینے کے دوزے دکھنا یا ایک مور وہیہ کاصد قرکرنا واجب ہے ' اگراس جہد کے بعد جار مہینے کے اندرمباشرت کرئی آد عہد کا پوراکرنا صروری ہوگا تیسم کا کفارہ نہ ہوگا ۔ اسیکن اگرجا ر مہینے تک مباشرت نہ ہوگی آد جارمینے بورے ہوتے ہی طانا ق باکٹ پڑجا ہے گی اور دوبارہ کا ک کے بعد ہی اُس سے تمتع کو سکے گار

## طلاق كابيان

یسے کے حقد تکار جاتا رہے اور آئندہ کے نئے میوی آمی پر بودی طرح حرام ہوجائے ہے اس اور تکا جیسے کے حقد تکار جاتا ہوئے ہوئے کا جس ہوگا جب ہوں کو تاہیں اور کا حاص کے دستنہ ہیں نقصان واقع ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ حقد تکارج السکل وائل ہوئے ہیں کہ مواسکتا ہے کہ جو کا جائے ہے اس مورت ہیں ہوگا جب کہ طلاق رصی دی جائے گئے اس مورت ہیں ہوگا جب کہ طلاق رصی دی جائے گئے اس کا مالک دہ حلال بھی اس وقت وہ بین طلاق کی کا مالک تھا۔ طلاق رصی کے بعدوہ دو طلاق کی کا مالک دہ کہ گئے۔ اب اگر وہ اس طلاق کو والیس سے لیے تو بوی بھر مملل ہوجائے گئے لیکن اگر وہ اس طلاق رجی سے مقتر تکارج ہیں والی اس سے اس کو دور کرنے سے طلاق رجی سے مقتر تکارج ہیں والی ہوجائے گئے لیکن اس کے باوجود وہ اس کی بوی دہ بی کو دور کرنے سے ایک مقتر دہ عرصے کے اندر یا طفاق والیس لینا پڑتی ہے یا باقی طلاق یں وے کرا سے بالک رست تکارج ہیں ہوتے ہے اندر یا طفاق والیس لینا پڑتی ہے یا باقی طلاق یں وے کو اندر یا طفاق والیس لینا پڑتی ہے۔ مقر یہ وہ موسے کو اصطلاح فعت میں عدت کہتے ہیں۔

میں عدت کہتے ہیں۔

تَعْنَى فَنَا لَذُوْتُمُ وَالنَّبِيلُ وَيُعْمَلُ النَّفَقِيمِ عَبْرًا لَكِينًا ﴿ ﴿ لَا لَهُ مِنْ الْسَامِ لِهِ إِنَّ

"مکن سے تمہیں کوئ بات بڑی لگتی ہواور فحسدا نے اس بیں بہت ی مجدل تیاں رکمی جوں "

مكن ہے ہیوى کی کوئی حادث یا شكل وصورت تمہیں نابسند ہو مخراکس ہیں اپسی خبیاں مجی ہوسكتی ہیں جو کسی و وسرے میں نہ ہوں ۔ نبی کر م جسٹی النہ طلبہ وسلم نے فرمایا ہے ، ابغض الحدلال الل الله الطارق . \* " یعنی حلال چیزوں ہیں سب سے الجاملیڈ (ابودا کو دابین اجر) بات اللہ کے نزد یک طلاق ہے ،

بعی گرچیلان کو آخری بهاره کی طریراستهال کیکی امیازت بے مکرفی الحقیقت بدایک ناپسندیده بات ب- اگر شوم راور بیوی میس کون وجها ختلات بوجائے قوائے دور کرنے کا طریقة قرآن بس به بتا دیا گیاہے:

قىلىن جىئىنۇرىكاق ئېنىيىدا قائىنىئۇ ئىقتا بىل اھىيە دىكىتارىن اخىلەتلان يۇرىكارىكىلان ئۇنى ئىلغىنىنىڭ يۇنادنە كان ئۇلىشا خىيۇك

اگردد نواب پس شدیدا خنادن کا اندلیند ہوتوشو پر کے گھر والوں بیں سے ایک بجے وارخی اور بیوی کے گھروا نول بی سے آیک مضعت مزاج شخص کو بجیجے دواگر ود فاس بھسلا چاہنے والے بھوں کے توانٹہ مزور دو نول ہیں ہوا فقت کی توفیق وسے گا انٹر طیم وزیرے۔ دونوں آ دمی جو ٹالٹ مقرر ہوں وہ ایسے ہوں جو واقعی صفح صفائی جائیتے ہوں اور تو دشو ہراوں بھری اُن کی بات کو ماننے والے ہوں تیب ادشرکی توفیق شامِل حال ہوگی۔

رسول النُّوسلی النُّروملیہ وسلم نے سمی طبلاق کوئیندنویں فرمایا۔۔ اورصحائبگرام کو سمی بجزا یک دوکے (وہ سمی دین ضرورت کی بنابر )سی کوملات دینے کی اجازت نہیں دی آپ کی ایک حدیث ہے ،

الشَّرْتِعالَىٰ زِياده مرَّه مِيكِفِ دالوں اور زياده مرَّه بِيكِفِ واليول كونيشر بمين كرتا . فان الله لايعب الذوّاتين والذوّاتات

طلاق کے جارگان بعنی اجر امراز می طلاق کے جارگن ہیں (۱) مردس کا لاکا ت اس عورت کے ساتھ ہوتا تابت ہوس کو وہ طلاق دسے دہاہے۔ طلاق تکاح کے بندون کو ہٹا و سفے کا نام ہے البندا جب تک یہ بہت دمن خابت نہ ہواس کے ہٹانے کا سوال ہی پیدا ہنیں ہوتا، بنی سلی اللہ علیہ وسلم کا ارتباد ہے : کا طلاق فیما لا یعدن ۔ حس عورت کا مالک نہوس کو طلاق ہنیں شدیکتا۔

۲۷) حورت جوملات دینے والے کے انکاح میں جو (طلاق بائن یائی ہوئی نکاح میں ہمیں رہتی۔ جبکہ طلاق دمیں یائی جوئی نکاح میں رہتی ہے جب تک وہ عقدت میں ہو)

وس طلاق کے الفاظ جوعت دیکاح کو توڑنے والے ہوں نواہ وہ صراحثاً کہے گئے ہوں اکسامیٹر۔ دس سیت لیسی الفاظ طلاق دینے کی نیت (ارادے) سے ادا کئے گئے ہوں۔

طلاق کی شرطیس طلاق محم ہونے کی خرطوں میں مے تبعث کا تعلق شوہر سے بینف طلاق کی تسرطیس کا بری سے اور میش کا افاتیا ملاق سے ہے۔

- (۱) طلاق دینے والا صحیح الد مارخ ہو جنون زُدہ کا طلاق دینا درست ہنیں۔ لیکن ویشخص ہو لذت اندوزی کے لئے نشر آور چیز استعمال کرے اور عقل جاتی رہے اور اس حالت میں طلاق دے دیے تو وہ طلاق ہڑ جائے گی البتہ آگر کسی مرض کو دور کرنے کے لئے کوئی نئے اس خیال سے استعمال کی کہ اس سے نشر نہیں ہوگا اور عقل زائل ہوگئی اور اسی صال میں طلاق دے دی تو یہ طلاق نہیں ہے ہے گی۔
- ۲۶ طلاق دینے والا بالغ ہو۔ ایسالو کا جو بالغ تر ہوا ہوا وریہ ندمانت امو کریوی کے حرام ہوجائے سے کیام ادہے تواس کی دی ہوئی طبلاق واقع نہ ہوگی احد نہ ہڑا ہوئے کے بعد دہ شار کی حیائے گئے۔
- اس ملدی دینے والے کو طلاق وینے پرججورنہ کیا گیا جو۔ اپنے اختیاد سے نہ دی ہوئی طیلات اسام اپرمنیفڈ کے مسلک کو چھوڑ کر دیگر انگر کے نز دیک واقع نہ ہوگی ۔

بیوی کے تعلق سے بہلی شرط یہ ہے کہ وہ طلباق دسینے و اسٹے مرد کے زیر تحفظ ہواگر اُس کا عماج ٹوٹ چیکا ہے اور انجی وہ معذت ہیں ہے توجی اس برطلاق نہیں بڑے گی کیو نکے وہ لیے طلاق یافتہ ہے حس کا نکاح ضتم ہو چکا۔

دومری شرط یہ ہے کہ ہوئی عقد ضمیح سے اس تخص کی زوجیت ہیں ہوا گرمرد نے کسی عورت سے بدووران مذرت شاوی کرلی پاکوئی اور قاسد عقد کرلیا تو وہ اس کی ہوی نہیں ماتی جائیگی الفاظ طلاق سے تعلق رکھنے والی شرطیس دو ہیں :

الفاظ ایسے ہوں جو مراحۃ باکنایۃ طلاق کا مہدم خاہر کرتے ہوں۔ اگر کوئی مردکسی
تاراضی کے باعث بوی کے باس ندائے باکسے اینے مال کے گھڑجیج دے تو گے۔
طلاق نہیں ماناجائے گانواہ وہ اُس کا سامان بھی روائہ کر دے اور مہرجی اواکر ہے۔
زبان سے مفتا وہ کئے بغیر طلاق والح نہیں ہوگی کیونے محض طلاق کی نیت کرلیڈ اور زبان
سے تہ کہنا طلاق نہیں کہنا کے گا۔ البتہ تحریر کرکے طلاق دی جاسکتی ہے بہتر طیکہ وہ
نام سے ہوں پڑمی جاسکتی ہواور محض بخریر کی آزمائٹ کے لیلور ڈاکمی کمی ہور گونگا
شخص اگر اشارے سے طلاق دے اور وہ اسٹارہ قابل فیم ہو تو طلاق ہومائے گی۔
شخص اگر اشارے سے طلاق دے اور وہ اسٹارہ قابل فیم ہو تو طلاق ہومائے گی۔

طلاق کی سیس (العن) احکام شرعیہ کے نماظ سے طلاق کی تسمیں واجب اور تہام (اور ان کے درمیان در جات بینی سنمی بھائز اور کودہ ) ہیں۔

ا ب، خلاق دینے کے وقت وقعد اوکے احتبار سے اُس کی دونسیں ہیں جلسلاق میں اور مطلاق بدعی۔ ٹیفسیم میلی تغییم کے منافی نہیں ہے۔

د یع ) الفاظ یاعبارت طلاق کی روسے اس کی تمیں بر ہیں بر

- ا۔ طبلاق صبی سج کیمنی واضح الفائظ میں طلباق دینا جس سے کوئی و دسرام طلب سوائے طلبات کے نشکتنا ہو۔
- مور طلاق بالكنائية بعن غيرواض القاظ بين طلاق دينائيس سے دومرامقهوم مجى تىل سكتا ہور
- سد طلاق بائن مین نتو برکوبیوی سے جدا کردسینے دائی طلاق جس سے نکاح زائل بوجلئے۔

م. طلاق معجی نعین قابل رجوع والیس طلاق جس کو والیس لیاجا سکتا ہو۔ مقسم کی طلاق کی تعصیبات یہ ہے :

واجب اورح ام بنیادی طور برطلاق کوابت سے متصف ہے بعنی برطلاق مندان اور میں اور میں اور میں اندان کو ان

سی اوربدعی کملاق کی یفام تسیس اُو پر ذکر کی گئتیمیں برتسم بر شکل بیں بعن جو کسی اور مدعی کا ملاق صبح وقت بربعی شریعت کے مقرر کو دہ اصول کے مطابق اور

مقرر و تعدادیں وی جائے وہ طلاق سٹنی ہے۔ اور بدعی وہ ہے جس میں نہ وقت کا لماظ رکھا جائے نہ تعداد کا۔ دونوں کا فرق طبلاق سنی کی شرائط سے واضح ہے۔

۱۱ بېنى شرط يەسىپ كەرەللاق أس دەمانے يى دى جائے جب بورت پاک دەمسان بوراگر
 ايام مخسوص (حيض د نغاس يى طلاق دى توپىلا ق بدى بوگ بوگ باد دوم ام ہے۔

۱۷۱ دورس شرط برے کہ باک ہونے کے بود عورت سے مبائشرت ندی گئی ہوا در اُس سے تخلید نہ مواج و ۔ اگر مباشرت اور تخلید کر کے طلاق دی تو برفعل بھی حرام ہے اور طلاق مدعی ہوگی ۔

اس میسری شرط پرہے کہ طلاق مرت ایک دی جائے (یعنی دیجی) اس کے ایک مہینے کے بعد جب آیام ماہواری گزرگئے ہوں توہیلی یار پاک ہونے سے بعد (اگر رجوع نہیں کرتا) دوسری بار طلاق دے بھرعدت کے دوران جب تیسری بادعورت بیاک بولے تو تیسری طلاق دی بیائے نیکن اگر پہلی بار کی پاکی کے داؤل ہیں دویا تین طلاقیں دیں تو ہے۔ طلاق بیڑی ہوگی بلکہ پہلی بارا یک طلاق بائن دینا مجی بدعی ہے۔

(۲) پوسی شرط بہ ہے کہ مخصوص ایام میں ہیوی کے باس ترکیا ہوا در باک ہو جائے ہے جہ ہی تخلیہ ذکیر ہو جائے ہے جہ ہی تخلیہ ذکیر ہو جائے ہے جہ ہی تخلیہ ذکیر ہو جائے ہے جہ ہی تخلیہ خلیات درست ہوگئ ورست ہوگئ ورند ہیں جس طرح میں ملاق دینا ہی نہیں اسی طرح ان ایام ہیں مباشرت کرنے کے بعد ہیٹی د فعد پاک ہو اور ان دونوں ایام منصوص ندا جائیں اور ہیر پاک ہو اور ان دونوں ایام (نا پاکی اور ہیر پاک ہو اور ان دونوں ایام (نا پاکی اور پیر پاک ہو اور ان دونوں ایام (نا پاکی اور پیر پاک ہو اور ان دونوں ایام (نا پاکی اور پیر پاک ہیں مقاد بہت ندکی ہو۔

ان جاروں شرائط کالحاظ ہر کھتے ہوئے جولان قدی جائے گی وہ ٹنی طلاق ہوگی ور نہ طلاق برعی ہوجائے گی۔ احس طریعۃ یہ ہے کہ حرت ایک طلاق دی جائے جوجی ہوتی ہے اور مجھے پوٹی دیاجائے معنی دوران مقرف دور ہری طلاق نہ دی جائے مقدت گزرنے کے بعد میری فوڈ کارے سے مام موردا کے گئر

بال کے زمانے میں طلاق دسنے کی قیدائی ہوں کے لئے ہے جس سے مباخرت ہوجی ہوئی میں سے مباخرت ہوجی ہوئی جس سے مباخرت ہوئی ہو اس کے لئے اس کے لئے سے جس سے مباخرت ہوئی ہو اس کے لئے دمانے کی قیدنہ ہوگی ہیں ملم اس ہو یک کے لئے ہے جو بھٹے بن اہم ہند ہو جگی ہوں یا حاسلہ ہو یک طلاق کی تعداد کی قیدہ ہوگی مینی ہر مہینے میں ایک طلاق کی تعداد کی قیدہ ہوگی مینی ہر مہینے میں ایک طلاق رہمی اگر جاندرات کو اس کے بعد طلاق دے ہو تبریرے ایک استفاد کرے اس کے بعد طلاق دے ہو تبریرے مہینے کی جاندرات تک انتظار کرے گا اور نب تبری طلاق دسے گا اگر مہینے کے دوران طلاق دی ہے تو دور مری طلاق برید تبری طلاق مزید تبری

دن تزرے ہے بعد دے ہ۔ طائ فی صربی صربی الفاظ میں طلاق دینا کران الفاظ سے کچھ اور مراونہ لی جا سکے نتاہیں کا طائ فی صربی ہے سے کہا کہ میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں یا تجھ کو طلاق ہے یا میں نے تجھے طلان دی آؤمطلقہ ہے ایس نے تجھ کو چوڑ دیا ، یہ سب الفاظ صربی شارہوں محے ۔ ان الفاظ سے کہتے ہی طلاق بڑجا ہے گی خواہ سنید گی سے کھے یا مذات سے ول ہیں نیت کرے باز کرے ہم معست سے ىلمەن ئاقدىموجائىكىگەر يېروللاق صريح دىنىمىم بومكتى ہے بىنى قابل رجوع اوربائن مىمى جوسكتى ھے بىنى ناھابل دجوع ر

مب کسی میں ایک یا دوطان قدی اور بجرمنت طلاق رجعی کی صورت کے اندر طلاق دینے والے کو اس انعل بربی بیانی ہوئی اور ٹوٹا ہوارسٹ نڈجڑ نے کی تواہش ہوئی تو وہ طلاق سے رج ساکرسکنا ہے بعنی دوبارہ نھات کے بیٹر اُسے اپنی زوجیت میں دکھ سکنا ہے تواہ ہوی راضی ہویا نہو۔

طلاق رجعی کب بائن ہوجاتی ہے۔ اگر بہلی بارصریج الفاظ میں ایک یا دو طفاق دینے عدت (بعنی تین جین کی مدت، گزرنے کے بعد ایک طلاق بائن پڑجائے گی اور اگر دو کی عراصت کی تی تودوطانق بائن پڑجائیں گی۔ حب کے بعد از دواجی نعلق بغیر دو بارہ تکان سکے تکن مہیں ہے اور بر تھان مجی جب ہوسئے گا کہ دواؤں رضامند ہوں ۔ شو برخض اپنی مرخی سے کان کر نا چاہے گاتی نہیں ہوگا۔

طلاق کس صورت بیس مخلیط موجاتی سے جب الدن دینے واسے الے ماہتانین طلاق کس صورت بیس مخلیط موجاتی سے طلاقیں دی ہوں توجید وہ نیآ وجہ کرسکتا ہے اور ندائس مورت سے نیا کان کرسکتا ہے تاوقت یک وہ عدت وہ سے مراست کا سے کا رک کر کے اس سے طلاق زمانس کرتے اس کواصطلاح شہامیں موالد مجتے ہیں حلا نے کا بیان میں طلاق لوالی محرص مورث کے فنمن میں کیا گیا ہے۔

طلاق بالكنايير كنايه سے مراد نياں ايسے الفاظ بي و مخصوص خلاق كے مئے ہى نہوئے اللہ طلاق بالكنايير موں لين أس كامطلب طلاق مح نيا جاسكتا ہوا ور بزارى يا شديد ناگورى كا اظہار بھى ہوتا ہو مثلاً " بيراب تم سے كوئى واسطة نہيں ہے" با" بيرے گھرے جلى واكو " يا " ميرا تم ہے كوئى واسطة نہيں ہے ہاں مراد وغرو تو اگران انعنا ظائم ہے تو الله قبيل ہو تاكہ ميرى نيت طلاق سے نيت طلاق كى جن طلاق بائن براجا ئے كى دليل اگراس نے واقعى كرديا كم ميرى نيت طلاق كى نيس تم تو تو كرديا كم ميرى نيت طلاق كى نيس تم تى تو لله قان بيرى طرح دو طلاق بائن براجا ہے كى ديلاق كى نيت تى تو ايت اور اگرامى طرح دو طلاق با

دی تقیق آو دو طلاق بائن بڑھائیں گا ، دوکی مدتک وہ دوبارہ تکام کر کے اپنی زوجیت میں رکھ مکتاب لیکن اگرای طرح تین طرح تین صرح کالاق سے طلاق مغلظ بڑھائے گی اور اس کا حکم دہی ہڑگا ہو ان ہو جیکا خور اس کا حکم دہی ہوگا ہو جی ان کے دور اس کا حکم دہی ہوگا ہو جہان ہو جیکا خور میں گانا ہو ہو گا ہو گلات گا ہو گا گا ہو گا گا ہو گا ہو

وه العالظ جن كيلتريت كاجان اصروري سعيد طلاق كعف الفاظ جن كامية مي المعافرة المحافرة المحافرة

مِن سے کنایہ طلاق کا عَہْدِم تکل سکتابوا ورمَهُوم ظاہری نہ ہومِض احتمال ہوا ورکوئی دوسرا قریندی موجود نہ ہوتوا یسے الفاظ کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ الا یہ کہ کہنے والا یہ کجیے کہ اس کھنے سے بری نیت طلاق کی تقی ۔۔۔۔۔ انڈیٹ کا ایک ہے۔۔۔۔۔ انڈیٹ کا ایک ہے۔

مبہم لفظوں ہیں دی گئی طلاق کاصری بن جانا الرکسی تعلق نے ابن ہوی سے اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں

دى سے ۽ اوريو بين كما" بان ، تو ياطلاق صريع مولى ـ

طلاق کی تعداد تربیت کے طلاق کی تعداد تی مفر فرمان ہے بہدا طلاق کا افغالمها ماک طلاق کی تعداد داخل ہوگی (ایک ، دومیا تین) جس کی نیت کی گئی

ے۔ صربے طلاق میں اگر تعداد کا ذکر نہیں کیا تواس سے ایک الملاق رحمی بڑھا تی ہے لیکن اگر کنا یہ کے۔ اس کے طلاق میں اگر تعداد کے الفاظ میں طلاق دی تو ایک طلاق بائن بڑھا تی ہے اور نیت کا احتبار نہیں کیا جاتا ہو مداد کھھوا حت اگر طلاق دینے وقت کر دی ہے تو وہی تعداد طلاق کی مان بل جائے گی البترا گر کھی نے اس طرح کہا تہ تجھ کو طلاق ، طلاق تو اگر اس تکراد سے محفق تاکید مقصود محق بختی تمین طلاق کی نہیں بلکہ ایک ہی طلاق کی تاکید) تو ایک ہی طلاق رحمی بڑے کے کہ بتر ہلیکہ ول میں ادا دو تعین کا نہیں بلکہ ایک ہی طلاق کی جارے میں جموٹ بول کر اگر عورت سے تعلق سکھے گا تو اندگی ہو ترام کاری ہو بحرام کاری ہو بھر اور جاولاد ہوگی وہ ناجا کر ہو گی۔

واضح رہے کے بارسے میں ہمایات فوٹ ایکن کشیدگی یا بدوری سے دستہ کا ح ہمیں کور موجی سے دستہ کا ح ہمیں کرور ہوجات ہے کو در ہوجات ہے۔ کرور ہوجاتا ہے۔ ایک حالی ہوجاتے سے کرور ہوجاتا ہے۔ ایک حالی ہوجاتے سے کشیدگی بڑھے بلکہ ایسا طرز عمل ختیا رکز ناجا ہئے جس سے دوں میں خوشتگوادی ہیدا ہؤا و روشتہ ہو خوج جا گر خوجائے، فقہا ان فاتھا ہے کہ حورت کے لئے مستحب ہے کہ اس زمانے میں آریادہ بناؤ سنگھار کرکے دہے اطلاق رجی ہی عورت کو شوم ہے گھر ہی ہیں دہنے کا حکم ہے۔ یہ حسکم مدت کے لئے ساتھ کہ طوم ہردوبارہ اس کی حدت ہو اور ایسا ہونا جا گئے کہ مثو ہردوبارہ اس کی حدت ہو اور ایسا ہونا جا گئے کہ مثو ہردوبارہ اس کی حدت ہو اور ایسا ہونا جا گئے کہ مثو ہردوبارہ اس کی حدت ہو اور ایسا کی حدود ایسا کی حدادہ اس مقرت ہیں حورت کا رویدا ایسا ہونا جا گئے کہ مثو ہردوبارہ اس کی حدود اس کا دویدا ایسا ہونا جا گئے کہ مثو ہردوبارہ اس کی ک

طرت مائل ہوم اے ، حدت گزرنے سے بعد ہم کوشوہرسے پردہ کرتاجا سینے اور ہم سے گھرے چلاجان جاسئے۔

اس ماکت میں مرد کو بھی باربار اپنے فیصلے پرخور کرناچا سینے اور تعلق میں کمزوری پردا کرنے والے اسسباب کو دور کر کے اُسے بھر سے استوار کونے کی نوائیش کرناچا سینے وَا تصلَّح تَحَافِرُ ہُرُفل کرنے کی کوشش کر لینے کے بعد بھی اگر دست پھڑتا لظارتہ کے تو بھر بھری کے ساتھ فیرعورت جیسا برتا ڈکر ناایعنی بردہ کرلید باچا سینے اور عدّت کے بعد گھرسے دفصت کروینا چا ہیئے بھڑے ہوسی آئی ہوگئ بوجس کو متواح اُج نیا ہُر کان ہیں کہا گیا ہے۔ مقت گزرجا نے کے بعد طاباق رضی طابق بائن ہوگئ۔ اب اگر مردوعورت دونوں چاہتے ہوں کہ دست ترکاح تائم ہوجائے تو بھر جس طرح شروع ہیں۔ ایکاح ہوا بھا اِسی طرح دوبارہ دوگا ہوں کے اسٹ کام کرکے دشتہ نیکاح تائم کرسکتے ہیں۔

الیسی بیوی جس سے سباخرت نہ ہوئی ہواُس کو اگر ایک طلاق دی گئی اُتووہ رضی بنیس بلکہ بائن ہوگی کیونکو اُس سے سابقہ ہی بنیس پڑاا ور طلاق مل گئی تو یہ ایک طرح کا ظلم ہے اور گلم کی سزایہی ہوسکتی ہے کے مردکورجوع کا حق نہ دیاجائے۔

عدت گزرما نے بعدرجوع کرنے کامی ختم ہوجاتا ہے اس طرح دوسری یا تیسری ملاق میں اس عورت بردا قع نہیں ہوگی، کیونک طلاق اس کودی جاسکتی ہے جو نکاح میں ہو۔ عدت کے بعد وہ تکان سے کل ماتی ہے اب طلاق کاموقع ہی باتی نہیں دہتا البشعد قت بوری کرنے سے پہلے اگر دوسری یا تیسری طلاق دے دی تو وہ سب پڑمائیں گی۔

بال المستبر المورة والمورة والماق بائن يا مغلظ بالنفوال عورت وتوري المعلق بالنفوركرة المات وتوري الماق المات الما

عدّت بحراً سی کے گھریں رہے گی اور لفظ شوہر کے ذھے جو گا عدّت میں مِناؤسنگھار کر کے ہنیں رہے گی کیو بچہ وہ انتہائی ناخوشگوا رجانات سے دوچار ہو گی۔

این است فاید سرود به بات به مروق طلاق بالکناید بین بهت سے الفاقالیے و والفاظ جن مسطلال واقع نهیں ہوتی بنائے باری بیاب نہوا اب بہ بتا با جا تاہے کو صریح لفظ ملاق اگر مستقبل کے صیفہ سے کما جائے توجی طلاق بنیں بڑے گی جا ہے مبتی بار کے کہ اس ملاق دوں گا جس طرح کا ح اضی دیمال کے صفوں سے معتقد موسکتا ہے اس طرح الملاق بھی راضی دیمال کے صفوں سے بی بار کئے ملاق کے سیفوں سے بی بار کئے ملاق کے سیفوں سے بی بار کہ کا کہ ان ان کا میں ان کے مطلاق کے سیف ملاق کے سیف ملاق ہے اس وہ عورت بب بھی وہ کام کرے گا ایک طلاق رجی پڑجائے گی لیکن اگر کوئی البی شرط لگائی جس کا صدور آدمی سے مکن ہی توجو کو موجود کی جب اس کا موقع و ممل موجود موجود گی جب اس کا موقع و ممل موجود موجود گائی آر آو نے فال ان جو توجود وہ اس سے بات کی تو تھے طلاق بڑجو گی جو بہ موجود کی جب اس کا موجود کا ان توجود کی جب اس کا موجود کا موجود کا ان توجود کی جب اس کا موجود کی جو نام کر سے بات کی توجود کا موجود کی جو بات کی توجود کی ہوئے کہ کوئی ہوئے کہ کا توجود کی توجود کو موجود کی توجود کی ہوئے کہ کوئی ہوئے کی ہوئے ہوئے کہ ان کی موجود کی ہوئے کا موجود کی ہوئے کا موجود کی ہوئے کا موجود کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کا موجود کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کو موجود کی ہوئے کا موجود کی ہوئے کا موجود کی ہوئے کا موجود کی ہو دو طلاق اور کی ہوئے کا ان ہوئی ہوئے کا موجود کی ہوئے کی ہوئے کا موجود کی ہوئے کا موجود کی ہوئے کا موجود کی ہوئے کا موجود کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کا موجود کی ہوئے کی ہوئے کا موجود کی ہوئے کا موجود کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کا موجود کی ہوئے کا موجود کی ہوئے کا موجود کی ہوئے کو دو المات موجود کی ہوئے کا موجود کی ہوئے کی ہوئے کا موجود کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کا موجود کی ہوئے کی ہوئے کا موجود کی ہوئے کی

رب الركس في المركس في المركب المركب

طلاق کے لئے نائب بنانا مالک کونائب بنانے کاحق ہونا ہے۔ طلاق کا مالک مرد ہے عورت نہیں اس کے دوسیس ہیں بہلایہ کہ مرد عدرت سے محاح کر کے بید ذمہ داری قبول کرتاہے کہ دہ اپنی بیوی کانگراں مربرست اور کنیل ہوگا : بہاں تک کداگر زوجیت ہے ہی کوانگ کرنے کی ضرورت بڑجا کے توجی اسس
کے بعد ایک مقرست (عدّت کے بینے اس کی تمام ضرورتیں پوری کرنے کا جا بندہ اور جو
اولاد اس کی اس عورت سے ہوا س کی بدورش کا فرر دارجی دہی ہے۔ بہری کا حق ہمزاور اولاد
کی دود ہائی کا معاوضراً سی کودائن ہوتئے بہذا الفعات کا تقاضا یہی ہے کہ طلاق دینے کا اختیا اللہ اس کو جو جس بریسب فرمدن اریاں ہیں۔ طلاق دینے وقت اُسے برسب مصارت بھی چکانی برتے ہیں ابسان وقات ان مب کا بارا کھا نا اُس کی طاقت سے باہر ہوتا ہے اس سے طبلاق برتے ہیں ابسان وقات ان مب کا بارا کھا نا اُس کی طاقت سے باہر ہوتا ہے اس سے طبلاق میں جو سے بہلے اُسے مہمت سوجنا پڑتا ہے اگر یہا اختیار ہوی کو دیا جا تا جس پروہ فرمد دریاں پئیں اور کی مکمت وصاحت ہے کہ وورث کوشر دیت نے یہ افغال دیا ہیں تو کوئی اس بیں بڑی حکمت وصاحت ہے ہوقدرت نے بنائی ہے کہ وہ مردے مقالے بیں تو کئی برداشت کرسکتی ہے اور مرد اس و بہت جا داخر قبول کریتی ہے اورم دول کی برداشت کرسکتی ہے اورم دول کی برداشت کرسکتی ہے اورم دول کی برداشت کرسکتی ہے اورم اس در برین تو ش اور و دراس کی بیا خوش ہوجانے وال اور انٹر نا بر بری خروری ہے فراسی در برین توش اور و دراسی دیو بین ناخوش ہوجانے وال اور انٹر نا بر بری خروری ہے فراسی در بر بین توش اور و دراسی دیو بین ناخوش ہوجانے وال اور انٹر نا بر بری خروری ہے فراسی در بر بین توش اور و دراسی دیو بین ناخوش ہوجانے وال اور انٹر نا بر نین ناخوش ہوجانے والا در انٹر نا بر نین ناخوش ہوجانے والا مراح دراسی دیو بی ناخوش ہوجانے والا مراح دراسی دیو بی ناخوش ہوجانے والا اور انٹر نام نائی ناخوش ہوجانے کی انتھاد دیا جاتا ہو اس کا انتہاں کی دراح اس کا ناخل کے انتھا کہ انتہار دیا جاتا ہو دراسی دیو بر بین خوش ہوجانے دیا ہو تھا کہ دراسی دیو بر بین خوش ہو کہ انتہار دیا جاتا ہو دراسی دیا جاتا ہو دراسی دیو بر بین خوش ہو جاتا ہو دراسی دیو بر بین خوش ہو تھا ہو کہ دولار کی دیو بر بین خوش ہو تھا ہو کہ دولار کی دولور کی دیا ہو تھا ہو کہ دولور کی خوش ہو تھا ہو کہ دولور کی دولور کی دولور کی دولور کی دولور کی کوئی کی دولور کی کی دولور کی دولور کی دولور کی دولور کی کوئی کی دولور کی دولور کی کوئی کی کوئی کوئی کی کر بر بین کوئی کر دولور کی کوئی کی کوئی کی کوئی کر کر کی کوئی کی کر کی کر کر کر کی کوئی کوئی کوئی کر کر کر کر کی کر

ا بدنا جب طلاق کا ختیار مرکوب تو اُسے بہ فی ہے کہ وہ اپنی طرت سے طلاق کے لئے
کی کو اپنا نائب بنادے رنائب بنائے کی بہ تین صورتیں ہیں (۱) نیا بت بذر بعد رسالت بعنی
کی کو بینے کر بینی بات بہ نیان (۷) نیا بت بذر بعد و کالت بعنی کسی کو اپنی مرضی بتا دینا کہ وہ اُس کی مرضی کے مطابق کام کرے (۱۷) نیا بت بذر بعد تعزیف بعنی اپنا کام و مرسے کے برد کر دینا کہ عمل طرح چاہے ابنام دے۔ بینوں صورتوں ہیں جو فرق ہے اُس کو مجد لینا چاہئے ہیں تھری کا نائب مالک کے مرضی برخال کے دوسری تھری کا نائب مالک کی مرضی برخل کر دیں گئے مرضی کے مطابق ابنی مرضی کے مطابق ابنام دیگا۔ دوسری تھریکا اور ایسرتی مالک کی مرضی برخل کر دینا ہے کہا اور ایسرتی میں کہا جا گئے دوسری تھریکا نائب جس کو کہا ہا کہ مالک کی مرضی برخال این مرضی کے مطابق ابنام دیگا۔ دوسری تھریکا نائب جس کو کہا ہا گئے جس کو کہا ہا تب میں کہا جا گئے گا اُست کے مطابق ابنام دیگا۔ دوسری تھریکا نائب جس کو کہا ہا گئے گا اُست کے مطابق ابنی مرضی کے مطابق ابنام دیگا۔ دوسری تھریکا نائب جس کو کہا ہا گئے گا اُست کے مطابق ابنی مرضی کے مطابق ابنام دیگا۔ دوسری تھریکا نائب جس کو کہا ہا گئے گا اُست کو کہا تائب جس کو کہا تائب جس کو کہا ہا گئے گا اُست کے کا اُس سے و کا الدن سے علینے دو کر دینے کاحق مالک کو رہتا ہے۔ کہا گئے کہا جائے گا اُس سے و کا الدن سے علینے دو کر دینے کاحق مالک کو رہتا ہے۔ کہا گا اُس سے و کا الدن سے علینے دو کر دینے کاحق مالک کو رہتا ہے۔ کہا گا اُست کی کا اُس سے و کا الدن سے علینے دو کر کے کامیا کے گا اُس سے و کا الدن سے علینے دو کر کو کے کامیا کے گا گیا گئے کہا کہا گئے کہا گئے

پی کمی کودکیل بنانے سے بعد پر کھنے کا بق باتی رہے گا کہ ہیں نے تم کواس بق سے مہک دوست کیا ، نتو ہر کو حق ہے کہ بوی سے مباشرت کر کے اس و کالت کو باخل کرد سے لیکن تفویف یعنی طلاق کا معاملہ سے برد کرد ہے ہے بعد بیری نہیں رہنا کہ اُسے واپس لے اور اگر ہوی تعنو یعن کا بی اُن شرائط کے مطابق استعمال کرنے جس کا ذکرا و پر کیا جا چکا تو وہ نافذ ہوجائے گی۔ اگر فرست او اور بوی اسٹے اختیار کوشرائط کے مطابق استعمال کرے تو اسسس کی طرف سے طلاق دا تھ جوجائے گی۔

طلاق کے لئے تھے بھرکے ڈرایوں ناھر بنانا مرد تحریر تکھر کھی اینی ہوئ کوائی اس کا ایک سے الم تاہد بنا کتا ہوں سے طلاق کے لئے نائب بنا کتا ہوں سے طلاق کے لئے نائب بنا کتا ہے اس کی ایک جورت یہ ہے کورت یا اس کا ایک جورت ایک الم دھورت یہ ہے کورت یا اس کا ایک جورت کے واجب کردہ وحقوق وفرائض کو اداکر نیاں ناکام مرجول تو مورت کو احتیار ہوگا کہ وہ اپنے او ہر ایک طلاق بائن واقع کو کے اور میرے عقد کلی سے مکل جائے۔ اس تحریر ہر دونوں طرت کے آدمی گواہ بنا النے جانا ہمی خروری ہے حورت کے صفوق اور مرد کے فرائض کا ذکر بھی کرنا چاہئے۔ اس طرح مورت ہر جب کوئی زیادتی ہی تی تھی یا کون اور ظلم مردکی طرت سے ہوگا اور دونوں طرت کے گواہ بھی اسے تیم کرنس کے توخورت کو خودت کو کون اور طلاق کینے کا ختیار ہوگا۔ یہ تحریر کا ح سے بہلے یا کا ح کے دقت کھی تکھی جا سکتی ہے فود طلاق کینے کا خود کی اسے آگر ہیں ان اور کی کورت ہوگا ہی اس طور ہر کہ میں شے فلاں عورت سے نکا ح کیا ہے اور ان باتوں کا ذمہ لیا ہے آگر ہیں ان فلان جو کہ نے کا حق ہوگا ہیں کا خود کیا تھی ہوگا ہیں کا خود کیا تھی ہوگا ہیں کا خود کیا تھی ہوگا ہی کے خود کا دی کر ایس اور میں کورت ہوگا ہیں کا دیا ہوں کورت کیا تھی ہوگا ہیں کا خود کا دی کورت کیا تھی ہوگا ہیں کورت ہوگا ہوں کورت کیا تھی ہوگا ہوں کورت کیا تھی ہوگا ہیں کا خود کیا تھی ہوگا ہیں کا خود کا دی تھی ہوگا ہوں کورت کیا تھی ہوگا ہوں کورت کیا تھی ہوگا ہوں کورت سے اس من خوال کورت کیا تھی ہوگا ہوں کورت کیا تھی ہوگا ہوں کورت سے اس من خوال کیا تھیا کرتا ہوں کورت سے اس من خوال کیا تھی ہوگا ہوں کورت سے اس من خوال کورت کیا تھی ہوگا ہوں کورت سے اس من خوال کیا تھیا کہ کورت کیا تھی ہوگا ہوں کورت سے اس من خوال کیا تھی ہوگا ہوں کورت سے اس من خوال کیا تھی کورت کیا تھی ہوگا ہوں کورت سے اس من خوال کورت کیا تھی ہوگا ہوں کورت سے دورت کیا تھی ہوگا ہوں کورت سے اس من خوال کورت کیا تھی ہوگا ہوں کورت کے دورت کیا تھیا گوئی کیا تھی ہوگا ہوں کورت کے دورت کیا تھیا گوئی کورت کے دورت کیا تھی ہوگا ہوں کورت کے دورت کے دورت کے دورت کیا تھی کورت کیا تھی کورت کیا تھی کورت کے دورت کیا تھی کورت کے دورت کیا تھی کورت کیا تھی کورت کیا تھی کورت کی کورت کیا تھی کورت کورت کیا تھی کورت کیا تھی کورت کیا

## خلع كابيان

خ برزبر کے ساتھ اس کے معنی اتاردینے کے بین خَلَعَ الرَّحُبُ تُویَد خلع کے معنی خَلْمُنا " (اس نے اپٹاکپڑااتارویا،اور خَلَعُتُ اللَّمُعُلُ خَلْفًا (مِی نے جرق أتاردى ) جن كاتاب كامنهم عليمده كردينا بي تواسى نف كيت بن خلع الوجل المرافظة الموجل المرافظة المرفظة المرفظة المرفظة المرفظة المواقة وجها المواقة وجها الموات في البينة وبين يحتفظ المتيارك المتيارك المتيارك المتيان كي مناطقة المواتات المرفظة المتيان كي المتيان كي المتيان كي المتيان كي المتيان كي المتيان كي المرفظة المنتقلة المتاسقة المرفظة المنتقلة المتاسقة المرفظة المرفظة المرفظة المرفظة المنتقلة المن

خلع اور طلاق بیں فرق خلع اور طلاق بیں فرق یا مالت نفاس میں یا ایسے کلم بیں جس بیا ترت کی گئی جو طلاق دینا سنے ہے مگر فلع درست ہے اس کے جائز ہونے کی دلیل انڈر تعالیٰ کا یہ اڈھائے۔ نیان جنفی آئی نجی تھا خذہ وَ اللہ نقاع عَلَيْهِمَا فِيهَا الْمُعَالَّى بِهِ اللهِ عَلَيْهِمَا الْمُعَالَّى بِهِ

" اُگرىيە اندىيىتە بوكەيتوپ اورىيەى دونول اللەكى مقرىكردە مىدودىيە قائم نەرەسكىل كەتو اس بىل كوڭ سرى نېس كەبھى فدىدد ئەكىمىنىدى خىتياد كركے"

طلاق بلامعاوصهٔ بوتی سینا درمعاوضه کرجوطناق دی جاتی ہے اُسے فلے کہتے ہیں۔ ببیادی طور پر دونوں فعل کمروہ ہیں، عرب اُسی وقت ا جازت ہے جب انڈرکی مقرر کردہ صدود پر خاتم رسنا ممکن تہ ہو علینحد گی ضروری نہ ہوتوطناق حرام ہے، اسی طرح صلامی حرام ہے، تحضرت علی اللّٰولامیا کی ممکن تہ ہو علینحد گی ضروری نہ ہوتوطناق حرام ہے، اسی طرح صلامی حرام ہے، تحضرت علی اللّٰہ ولیمانی

المختلعات هن المنافقات بفيكى وجد كفطع جاسنے والياں حقيقة مّنافق بير۔

الله كي مقرد كرده عدد دكى باسدارى دونوں زوجين برفرض

حلع كسب درست سب قرار دى كئى ہے كد دونوں ان سے تجاوز نركي ان حقوق كي منطوق عند بات ہوارى كا بوئ كومكم ہے يہ ہے كہ فوہر كى مختل قربال بردارى كا بوئ كومكم ہے يہ ہے كہ فوہر كى مختل قربال بردارى كرے مولك اس صورت كي جيكھ فركا ندمينہ ہو بوئ يا ونيوى "فاوند كے ساتھ رفاقت د كھے ليمنى ايسى بات مرك ہيے دہ تاب بندكرا ہو مثلاً كسى اجنی شص سے بات جیت كرنا يا اسے كھر بي كيلانا الله شوہر كى فرك ساتھ موليكن دل كا تعلق شوہر كى فرك ساتھ موليكن دل كا تعلق شوہر كى فركي حيات بن كر رہے ، برملال نہيں ہے كر بنا برشو برك ساتھ موليكن دل كا تعلق شوہر كى فركي حيات بن كر رہے ، برملال نہيں ہے كر بنا برشو برك ساتھ موليكن دل كا تعلق

دومروں سے مواشو ہرکی فیرخواہ ہو الندایہ می حلال بنیں ہے کہ اتنازیادہ خرب کا بارڈ الے ا جس سے معاشی حالت اور معاشرتی آنظام مجرکے یا بیٹے بیٹیوں کی تربیت ہیں کو تاہی کرے یا ان کے نئے بڑا انونہ ثابت ہو۔ شوہر کے مال ہیں اور اُن حقوق کی مراحات میں جن کا حکم شوہر نے دیاہے فیانت نہ کرے یاک وامن رہتے ہوئے شوہر کی عزّت کی مغاللت کرسنان کے علاقہ اور دو مرے اخلاتی حقوق نمی ہیں۔

اب اگرزوجین بیں اختلات واقع ہوجا کے توسنت طریقہ یہ ہے کہ کینے کے دوتخص جسے يس ير كوتصفيه كوائين حس كي طرف الشريك اس ارتنادين اشاره كياكياسي. فا بَعَنْ وا تَعْلَمُوا حَينَ ﴾ هُلِهِ وَيَعْكُمُأُونَ ٱهُلِهَا جِس كَيْتُسْرِيُّ ﴿ لِمَانَ بِسِندِيدٍ مَّلَىٰ أَمِينَ سِيرٌ كَيْمَن يق كى جاجكى ہے رحكم سے مراد ايساتخص ہے وقصف پر انے كے صلى حيت زكھنا ہوا ورمس اھلە در من اهدها کی قیداس کئے سے کہ کئیے والے ہی اندرونی معاملات سے اخر بوتے ہی پیر میان اور بوی می برب ندند کویں محرک ان مے داخلی معاملات کو فیروں کے سائن ایا باتے۔ تصفيد كنندگان كافرض بيرجوناها تيجير كدوونوں بين مفاجمت كراديں ليكن أكروه احسلاح فركسكين اورباهمي مخالف اتنى شديد موجا كركم امكام اللي كالحي ياس نردسي والسي صورت يس معا وضد كريا بنيرها وضدك أن بيراللهد كى كراوية دست مرحس كي صورت طلاق يا خلے ہے۔ مللاق کا خنیار خاص شوہرکا ہے با اُن کو مجس وہ ایا نائب برادے اگرت فرکندگان کونائب برادے تواخیں طلاق دینے کاحق ہوجا سے گارفنے کے معافلے ہیں ہوی کاحق ہوناہے كه شوبر مع حفظارا حاصس كرم و كم الح مالكافعيد وين كم الحك بفا شرى وساسى بنا برمس كامرطالبُه خلع ودمست موكا ـ امام الوصنيف دحة الشرطبيد كے نزد يك اگرشو برايتي بوي ير معاملة خلع بين تت رد كرك اورد كوميتيا كرفدير وصول كرست كاتوده أس كسلة حرام ب خواه وه مال مِهر بوياكوني اورمال مور المترتعالي كاارشادسه حَدَلا مُكْفَدُ وَاحِسَتُ سَرَيْتُ الْأَ لینی ہوی کوچ کچھ دے چکے ہواس میں سے کچھ والیس شاور اس کے بعد دہ دوسری آیت ہے جس كا ذكر بهم في خلع اورطلاق بي فرق بنات موسع كياب عب بي ارشاد سي كم الرتبي اندنیشه بوکرده الد کے مقرر کرده معدود برقائم مده مکیں کے توبوی کو سال دے کراہا ہمیا

جیڑا لینے میں کون گستاہ منہیں ہے۔ دولول مینوں میں پہلے توضو ہروں کو یہ بنا دیا گیا کہ تمہارے نئے یہ جائز بنیں ہے کرچ کھے تم نے اپنی ہواوں کو دے دیاہے اُس میں سے کھڑھی والیس لے او بجير دومري آبيت بين په کهاگيا "نسيكن آگريه الدينته موكدوه دونول حقوق وحدود كاياس نركزسلين ك تُواس صورت بين مورث كيمه دسه ولاكرا بني جان تجير اسك اس مي دولول بركوني كن ه ہمیں ہے رشوبرگوان دوحالتوں میں بیوی کے مہرسے کوئی واسطہ ہمیں ہے ایک آوہ می حالت میں جب اختلان کی بناخود شوہر ہو، دوسرے اس حالت میں جبکہ روحیین کوحدود اللہ ستے تحاوركا اندانيته ندمورخذاق كامعا وخدلينا أسي حالت بير روابوكا جب حدو وانتدس تجاوزكا اندلیشه موهس میں شوہر کے سابقہ بیوی کا بُرابرتاؤ اور بیوی کوشوسر کی طرف سے ایڈ ارساتی دولؤل باتیں شامل ہیں اس مال میں اگر عورت مال کے عوض صنع قبول کرتے توقعے عائد و نظ گا اور معاوصه میں جومال شو ہرکو ملے گادہ اس کا مالک ہوجا کے گالیکن اگر ہوی کو مال دینے پر مجبور ہوتا شوہر کی ضرر رسیاتی اور پدسیلو کی ہرمینی ہوتواسسیں مال پرشوہر کی ملکیت مذہوم " ہو گئی۔ سوی کے ذمہرمال واجب ہونے کی نثرط بدہے کہ وہ ہرمضا ورغبت دے ترکیجبور كرتے يو اگرمرد نے عورت سے كہاكہ ميں سے ايك بزاررو ہے سے عوض فلاق دى اورأسے ا دائلی برجبورکیا توایک طلاق رحمی برجا کے گا اورزر فدید کا حقدار ند موگا اور آگراس تے اغظ خلع استعمال کیالینی یون کھا کہ میں نے تیرے سا تھ خلع کیا اور مجبور کیا کہ وہ اسے خطور کراے توطیلات بائن بڑجا کے گی بیکن مال وصول کرنے کاحق نہ ہوگا ۔ انٹرتعانی نے مسترمایا۔ " لَا جُنَاجَ عَنَبْهِ بِمَا يعني دواؤل برمال كے نينے وسنے ميں كوئي گنا وہيں سے بعني جب وو اوار طرفت نسے پہنچا ہمشش ہولیکن مرد کے لئے ویا ہجامال وابس لینا مذموم ومعیوب ہے اورذ آن مينَ السِساكر شف سن منع كياكياسيِّ لا تَعَصَّلُوهُ في بنذ حَبَّوَا بِنغير مَدَّا مُتَفِقُوهُ فُرَدُ مُنْ أُراسِي يوبيول كو اس ارا دے سے بنگ ندگر دکہ جو کھے تم سنے اُسٹیں دیا ہے اُس میں سے کچھ والیں سنے لو ) علدوه الرمين مَرد ول كوية مكم ويأكيا كم مَا نَسِيعُونِي بَسَنْ وَبِي الْمَالِيَةِ مِنْ اللَّهِ مِنْ (موش اسلوبی سے اُن کو تارہ میں بہنے دو یا بھر توش اسلوبی محسا تھ اُن کو الگ کر دو) بدام دے ئے بیملال بہیں ہے کہ بوی کوستا کوفاع برجبور کرے۔

ملع سکیا ہے دکن ہیں اگران ہیں سے کوئی نہمہ ود ہو تو خلع خلع کے ارکان وشراکط بنيس پوسكتا يهلاركن سناز مانعوش بريني وتأخف جو معادهند (زر ظع داکرسنے کا ذمردار جوموا و مود بیری مو اگوئی اورغص ۔ دوسرار کن تبض ہے۔ بعنى عورت كى عصمت جس سے نفع أعما سفكام الك شو بربونا بيئ كريد ملكيت ضم كردى مئى توبيركن مى موجودند بوكااور خلع درست بنيس سب كال يدملكيت طلاق بائن سے ختم ہو جاتی ہے) تیسرارکن معاوضہ سے بعنی وہ مال جو بیوسی این از دواجی چنٹیت (سے آزاد ہوجانے) کے عوض اوا کرسے ہو مقارکن توہرسے اور یا بنجال رکن اس کا اپنی ہوی کی عصرت مهمالک ہوناہے۔ برطع کے دولازی اجزا ہیں من کی موجود کی کے بغیطع بنیں ہوسکتا۔ مستلزم العوض كے لئے شرط يہ ہے كدوه معاملة كرنے كابل جواور مال ميں تمر كرنے كي صفاحيت ركھتا بو اله تماصفيرس و تابالغه ) حيون زوده يا تواس يا ختر عورت كا ظع کر نادرست بنیں سے اور اُسے مالی امور کا برد کر نامجی سیح مہیں جس طرح صغیرت الأكىكامال كيموض نطع كوناصحيح نبيس اسى طرية بيدعقل لأكى كاختذ كرنامجي ورست نہیں 'بیعقل مصراد وہ الاکی ہے جو فضول فریج ہوا بٹا مال تلف کرتی ہو یا فیرترمی امورايد منائع كرتى مو يرم يعفرهورت الكرمالت مرض مين فلي كريد توقيع دورت بويكا لیکن دعاسی مرض بیریانتقال کُرجائے تومال خلع اس کے ملوکہ مال کے ایک تبیائی حصّہ سے زیادہ نہ ہوگا کیونکر پیملید کے ما تندہے اور کسی کوئی نہیں کرانے مال کے ایک

دیاجائے گا وراگرزیادہ ہے تو ایک تہائی ہی اس کو ملے گا۔ صغیرت نڑی کا باب اپنی لڑکی کی فرت سے اُس کے مال کے عوض خلع کرنے تو خلع جوجائے گالیکن مال کا اداکر ناہ اجب نہ ہوگا لیکن اگروہ اپنے مال کے عوض لڑکی کی طرت سے خلع کرے گا یعنی ادائی مال کا ضامی ہوگا تو مال کی ادائی لازم جوجائے گی۔ باپ یاکوئی اور شخص اگرا دائگی مال خلع کی شمانت نے لے مشالہ ہوں کیے کرمیری پہلی

تهائي حصة سے رائد عليه بي ويدسے اگرائتقال دوران عدت بين جوالو تو بركوواش

کامی مینیتا ہے اب اگرحت کریاف کل مال کے ایک تہائی سے کم ہے تو دی عوبرکو

یا ظلاں کی پیٹی کے ساتھ ایک ہزار روپ ہے ہوٹ خلع کو نوا در ترفط کی او انگی کا پیس خراس جوں اور شوب کے کہ میں نے یہ خلع منظور کرایا توقع صیمے ہوجا سے گا۔ اگر شوہ زا با نع اواکا سیر تو اس کا ولی ڈر منطع وصول کر ہے گا۔

۲- معاً وصد خلع :- یا تونقد ہونا جا بھے یا کوئی قیمتی شے۔ دوسری شرط اس کا ملال ہونا ہے۔ معاً وصد خلع :- یا تونقد ہونا جا بھی یا کوئی قیمتی شے۔ دوسری شرط اس رکھتیں اگر چہ فیرسلمین کی نظریس اُن کی قیمت ہو۔ اس طرح مال مفصوب ہے۔ ہریا مال تجارت کے موض خلع کرنا درست ہے اس طرح زمانہ عدت کے نیفتے اور بچے کے دود مع بہائی کے مصادون کے معاوض ہی بھی خلع ہو سکتا ہے۔

الفاظ فلع رفظوں بین فلع کے نئے ابجاب وقبول ہونا صروری ہے تعییٰ جب تک عورت اپٹے شوہرے برتہ کیے کہ تم اس فلا معاوضے پر خلع کر لوا در شوہر کھے کہ میں نے اتنے ہر فلع منظور کرلیا یا شوہر کہے کہ تم مجھ سے اتنے کے عوض خلع کر لوا در بیوی کھے کہ ہیں نے خلع کرلیا اُس وقت تک خلع نہیں ہوتا ہمض ایک دو مرے کو مال دید بنے سے خلع درست نہ ہوگا۔

اگر فلے کے وقت مال کاکوئی ذکر نہیں ہو ااور دو نول نے فلے کریا آو دونوں ہے مالی حقوق ہیں وہ معانی حقوق ہیں ہو ا حقوق ہیں وہ معان ہوگئے شلکہ اگر عورت ہر باطلی ہے یا شوہر نے اسے کوئی رآم دی ہے آواب شوہر اُس سے والبس نہیں نے مکتا مہی عالیت اگر عورت نے کچھ دے رکھا ہے یائس کامہر یافی ہے تو وہ والبس نہیں لے سکتی البند عدّت ہم کودرت کو نان نفقہ اور مکنی فرائم کرنامرد برحشروری ہے۔

اگرم دعورت پر دباؤڈ ال کر خلع پرمجبور کرتاہیے توحورت پرکوئی مالی ذمہ داری ہنیں ہے۔ اگرشو ہرنے مِرہنیں اواکمیاہے تو وہ ساقط ہنیں ہوگا خلع میں مال تب ہی واجب ہوٹا ہے جب عورت نویٹی سے اُسے منظور کرئے۔

خلع طلاق بائن میر فسنخ عقد نہیں ہے منع سے جو طلاق واقع ہوتی ہے وہ اُن نین طلاق بائن میر فسخ عقد نہیں ہے نین طلاقوں ہیں شار ہوتی ہے جس کا ملک

شوبر موتامي لبفايسنع عقد نهيس مع وطلاق صريح الفاظ مين يأكناب سيعورت كوزوجيت سے تاریخ کردینے کا نام ہے اسی ہیں خلع مجی واخل ہے جنا بچہ مُلاق کی جگہ خلے کا لفہ فط استعمال كياجائ تووه مجى صريح طلاق موكاء مال كيعوض مونوسي صريح طلاق سے معاوضه بِمِوْوكت الله بو كاجس سے خلاق بائن بڑ جاتی ہے اینا بین بین طلاق پڑ جاتی ہے اگر قسم نر توڑے اور جارماہ تک بیوی کے سابھ مقاربت نرکزے جس کی تنصیل ایلا کے بیان میں اُچکی اس کے علادہ اور میں صورتیں ہیں متلائمرہ کافرائف زوجیت اداکر نے سے ماہز ہونا یا عورت پر بد کاری کی تہمت سکا نا جے بعان کہتے ہیں تو یصور تیں طلاق کی ہیں فیغ عقد تہیں ہیں۔ منسخ عفد کی ایک صورت قومیت مختلف موجا نا بعنی میاں بوی میں سے کوئی ایک فیرج عقد می عقد لی ایک صورت دمیت سعت رب به بری بر بری مقد می عقد فندخ می عقد دلالوب کوجود کردار الاسسلام بی آبسے آو تو میت بدل جائے گی عقد مندخ میں مقد میں میں مرکز مقد مناسد ہوجائے گالیکن اگرارا وہ واپسی کا ہوتونسنے نرمیرگا۔ فنے کا یک اورمبدب یہ سے کرحقد ون اسد جوابو شَلْلَ گُواہوں کے بغیر کاح کر لیایا لیک مقررہ مدّت کے لئے کیا تو نکاح ہی فا*مد ب*ھاہس لئے علیٰحدگی واجب ہوگی اور اسے فینغ عقد کہا جائے گا' خیرسلم میاں بیوی ہیں سے کسی کا مسلمان موجاناتهي منع عفدكاسبب ب السي تركت جس مع حرمت مصابره عائد بوجائے د**ہ بھی مسنع عقد کاموجب ہوتی ہے** مثلاً مرد اپنی بیوی کی ماں یابیوی کی جوال لڑگی ہو پر پہلے مُثُوبرِ سے ہو کومیٹسی خوا بہٹس کے تحت بائٹ لگائے یا عورت بڑی خوا بہٹس کے ساتھ آینے شوہر کے بیٹے کو بیار کرنے وغیرہ ۔

ان میروث کابریان جو منع نکاح کاموجب بی اس بین عِیْن دنام درج بیدائشی طور پر با برها بی در کم بیان شی میاش کام بیاب طور پر با برها بی کے مبب مباشرت پر قادر نم پی بجتوب از نخه ، خصی دجس کے فعیتین الگ کرد کے گئے ہو کا ان اس کے فعیتین الگ کرد کے گئے ہو کا ان کا بھود کی سے میان ادر بیری دولوں ، فسع نکاح کار فائید بغیری خرط کے کوسکتے ہیں۔ دوسری قسم کے میان ادر بیری دولوں بی نام کار فائید بغیری خرط کے کوسکتے ہیں۔ دوسری قسم کے میوب کی دورے کا مطالبہ میں صورت میں ہوسکتا ہے کہ لوقت عقد بھر خرط رکھی گئی ہود کہ اس عیب کی دجہ سے کا حدرست نہیں ہو گئی بیا تھم کے عیوب ہین لورج

سے ہیں۔

ا . و عبوب جمرد اورعورت دونول بين موسكتي مثلاً برص ، حدّام ، جنون وغيرو .

اد وهیوب کومرد کے سائے محصوص ہیں ۔۔۔۔ تشارعین مجبوب یا فصی منا القفیل اور بیان کا گئی۔

ار وه غیوب جوعورت کے ماتھ مخصوص این مثلاً غفل دخصیوں کی مومین کی طرح کامرض بے جوغدود بڑھ جانے سے بیدا ہوجا تاسم ) قرن (گوشت یا ہٹری کاغیر معمولی انجان رائق (جراجانا اراست بند ہوجانا) عیوں امراض مالغ مہائرت ہیں۔

مذکورہ میوب وہ ہیں جن کے بائے جائے ہوئی کے برفیش کو یہ پہنچنا ہے کہ فتح سکاح کا مطالبہ فرمشرہ طاہر کرسکیں۔ دد سری تسم کے عبوب جن سے منع شکاح حاجب ہمیں ہوتا داگران کے نہ ہونے کی شرط ندر کمی گئی ہو) اکٹر بائے جائے ہیں۔ جیسے نظر کی گزوری 1 ندھایں ہشب کوری ادوندم میاہ فاقی کنجابن بسیاد خوری اس میسے بہت سے امراض اور عبوب ہیں جن کی وجہ سے نسخ نکاح لازم نہیں ہوتا جب تک کرمیاں ہوی ہیں سے کوئی شکاح کے وقت ان عبوب سے خالی ہونے کی شرط ندر کے دے۔

ت نو نوی در خواستوں برقامی یا ماکم عدائت خرجی میاں بوی بین طلحہ گی کرانے کھر اپنے کے میاں بوی بین طلحہ کی کرانے کھر اپنے کہ اس کو تفریق کہتے ہیں ۔ طلاق اور ضل کے علاوہ یہ رختہ تکار منقلع کرنے کی بیک اورصورت ہے ۔ خلاصہ بہ ہے کہ اگر شوہرییں بوی کی بنی خواہش پوری کرنے کی ملاحیت ہیں ہے باصلا حیت توہے می دہ اپنے برس ہوزاک یا آنشک یا وہ بالسک یا گل ہوگیا ہی ) یا بوی کو نافی فقہ دینے کی صلاحیت ہیں رکھتا یا بوی کی کوئی خراجیں لیتنا یا لاہم رفقہ الحربی کا بیادی کو نافی فقہ دینے کی صلاحیت ہیں مورت کو اسٹ مامی شریعت نے بیش دیا ہے کہ اگروہ ایسے شوہر کی اس میں مورتوں ہیں عورت کو اسٹ مامی شریعت نے بیش دیا ہے کہ اگروہ ایسے شوہر کی مسلمانوں کے سامنے پنا معاملہ بیش کر کے جیٹ کارا حاصل کر لے۔ اسی طرح اگر عورت کو جون مسلمانوں کے سامنے اپنا معاملہ بیش کر کے جیٹ کارا حاصل کر لے۔ اسی طرح اگر عورت کو جون میں ہوجا کے یا ایسا مرض لاحی ہوجس کی وجہ سے مباشرت نہ کی جامکتی ہو یا ایسا متعدی مرض (مشلاء ہوجا کے یا ایسا مرض لاحی ہوجس کی وجہ سے مباشرت نہ کی جامکتی ہو یا ایسا متعدی مرض (مشلاء

آنشک سوزاک وغیرہ ایواجس سے مرد کو اس مرض میں مبتلا ہوئے کا اندلیشہ ہوتو مرد قاضی کے ساحضیا فسرداردین دارمسلمانوں کے رامنے ورخواست پیش کر کے تفراق کراسکتا ہے۔ فنخ نكاح اورتفرلق مح باكرين فقها كاسلك منين اورميوب سرفنغ نكان كرسلسل بس تام المرمنفن الزائے ہیں کہ فسنے نکاح کاحق بلاشرط ہے بیکن دوسرے عیوب کے إرے میں تسدرے اختلات ہے۔امام الومنیفہ اورامام الولوسٹ کی رائے کے کہ جب مردکو طلاق کا انتہار ہے۔ معند توضيخ كراف كالفتيار أمس كوديثا فيرطروري مصاور تورت كوعنين اورمجبوب سيمسخ نكاح كاحق

ہے، باقی دوسرے عبوب جیسے مینون جفام یا برص وغیرہ ہیں نہیں ہے، مگر اسام ابو ملیفتر ہے ودمرے متاز ٹنا گڑوا مام محدر حمدان طلیہ کا کہنا ہے کہ نسنج کاحق رفع طرر کے بئے ویاگیا ہے لِنَدُ بِروه مِنْ حِن سِي طُورت كُوْتَكِلِين سِيمِتِي بُواس بِين فَسِعَ سُكَانَ كَانِي أَسِير بِي .

منيخ كاركاحق أى حررة سيمبرلم مرد کے مجبوب اور منین ہونے کی مورت میں ۔

لها الغيار، وقد المضروعنها ﴿ وَكُرَّ كَلِيف وه امراض مِن عورت لا كما في الدُّبِّ وَ الْعِنْتِمِ \_

امام شافعى دجمة التأجليه برص جنوق اورتماع ان امراض بين جوما تع مبا نثرت بوق آخايي ی مازت دیمین باتی می نیس

امام مانک رحمة الشعليم مجوب امنين مفقو و معنت اقدرت کے با دجود عورت کی خروش نہ بوری کرنے والا ہمبنون مجنوم م اورمبروص سے اور شعدی یا گھنا و نے مراض ڈانشک مؤلک وغيره ابين ببناسي نسخ تطق كي امازت وتي بي حورت بي نسي ترابيان بورانغ مباشرت ہوں اُن ہیں ہمی مرد کونسنے کا اختیار ہے۔

امام منبل رحمة الشرعليهمي ال عيوب كى بنا يرضن نكاح كى جازت اس شرط كے ساتھ دیتے ہیں کہ مرد یاعورت کو نکار سے پہلے ان کاعلم نہ ہو اگر علم کے باوجود کارح کیا ہے وقتے کی امازت نبیں ہے۔

۔۔۔۔۔ ففٹا کے امنت کی ان رایوں کو دیچھ کریہ اندازہ ہوسکتاہے کہ اس میں کتنی وسعت ہے

اسی طرورت کے بیش نظر مولانا! خرون علی مقانوی کے دومرے متاز علی مرکز کے تعاوی سے جن میں مولانا مفتی محد فقیع بھی شامل ہیں اپنی نگرانی میں چند رسائل فرقب کو اے عیس میں عورت اور مردے در سبان تغزیق کے مسائل درج کر دیکھے ہیں اور اسی پر مملدر آمد کیا جاتا ہے موہ رسیا ہے ہیں :۔۔ انحلیۃ الناجرہ لنملیۃ تعاجرہ المختارات فی مہات التقریق والخیارات کے الم قومات المظانوبات ۔

متعنت،مفلسس مفقیوالخرا فاکب غیر فقو دا ورمفقودی وابسی کے بعدے مسائل پر ان رسائل بیں تفصیلی دوشنی ڈائی تک ہے۔

آغری کا بھم اوراس کا آثر تغریق سے ایک طلاق رصی پڑجائے گی جنی عذت کے بعداً س عورت کو دومرانکان کرنے کا بھی اگر شوہر عقت کے اندر دابسس آجائے (منتود ہونے کی عورت میں) یا عورت کی خردریات ایوری کرنے پر داختی دیائے زمتعنت ہونے کی مورت میں) یا صق باب ہوجائے لاکس مرض سے میں کے سبب تفران کی گئی تھی ا قرار از عدت کے اندر اُس کو رحیت کرنے کا بھی ہوگانوا و طورت راضی ہویائے ہو۔

اگر عدت کے جدواہیں آئے آدیجی دوصورتیں ہیں: ایک برکہ میں نے عورت کے دھے۔ کے خلاف ٹابت کر دیا توعورت کو اسی کی بیوی رہنا ہوگا او دسری عمورت یہ کہ عورت کے دھے۔ کے خلاف کوئی بات آبات ہنیں کی تو بیرعورت اگزاد ہے جس سے چاہے ٹھا رہ کرنے۔

اگرشورنے مورت کے دعوے کے خلات کوئی بات نابت کردی میکن وہ عورت کسی
دوسرے کے نکاح میں جاجی ہے تو بھی عورت کو بہلے مفوہر کے باس آ نا ہوگا، نہ نجد بدئری ت
کی صفرورت ہے نہ تجدید مہر کی البت اگر دوسرے شوہر سے خلوت میں چرم ہو ہوگی ہے تو عورت
کی صفرورت ہے نہ بہلاشوہ بوقت بھر اس سے میا معت نہیں کر سکتا۔ اگر حاسلہ ہے تو
والادت تک مجامدت نہیں کر سکتا۔ وہ دوسرے شوہر سے بھی مہر پائے کی مقدار ہوگی اگر خلوت
صمیحہ ہو عکی ہے لیکن اگر صوت تکا م ہوا ہے تو مہر کی ستی نہ ہوگی ( اغراف مات انفظاد مات اس منفقود کا اور تفریق کے بین جن می سفقود النہر
منفقود النیم ادر نمائب غیر مفقود کا ذکر بھی آ باہے ، بہذا کچے تفصیل سے دولوں مور تیں

اور ان سے مفاق مسائل کو بیان کیا جاتا ہے ۔ مفقو والخروق خص ہے جومنکو حربی کا منوس ہوا ور ان سے مفاق میا کہ جو ہا ہوا گیا نہ یہ معلوم ہو کہ وہ زندہ ہے یام گیا ہے۔ تشخص کی بیوی دور انکا م نہیں کرسکتی جب تک یہ نقیبی نہ ہوجائے کہ دہ وفات باگیا ہے۔ مابی زمانے میں ورائع مواصلات بہت کم تخف اور مذت درمانے بعدی یہ بقین کرلین کہ فلان خص اب زندہ بنیں ممکن نہ تھا اس کی اب ورائے ہے اور فقو و تخص کا حال جیا رہما انقری او نوار ہوگی ہے ۔ مفقو والخبر کی بیری کے بارسے میں امام ابوطیف اور مام منافق وہ بخر مام منافق رہم الندی رائے ہوجائے تو اہ اس میں کتنا ہی عصر کیوں نہ گئے بقد کی مفتورہ بخر کا احترام اوراف مادی کی ایک تقد ہیں باقی نہیں رہیں اشت کے فقما و نے تو او اس میں کتنا ہی عصر کیوں نہ گئے بقد کی کا احترام اوراف مادی کی ایکن کی مام مائی قدریں باقی نہیں رہیں اشت کے فقما و نے تو او میں مربی سربی مربی اشت کے فقما و نے تو او میں کرنے کی موجور اس کی عصر کی کو ایش کی موجور اس کی عصر کی کا جاتما ہی خوارت کا احترام اورامام مالک اورامام منبی دوم کا اخترام نام علی مدارت کا حاکم منتوزی کی کا اجازت نام عطا کر سربیارسال مقرر کی جس کے بعد عورت کو اسلامی مدالت کا حاکم مقد تاتی کا اجازت نام عطا کر سربی منتوزی ہی میں کا علی در مدے اورامام مالک اورامام منبی رہم کی کا اجازت نام عطا کر سربی ہو بھی اس کے احترام مالک سے منتوزی ہی میا ہو نہ نام عطا کر سربی ہوگا :

ا۔ سب سے پہلے شوہر کے مفقود الخبر ہونے اور نان نفنے کا انتظام نہ ہونے اور شوہر کی غیبت میں معمدت وعرّت کی مقاظت نہ ہوسکنے کا اندلیٹہ ظاہر کرتے ہو کے اپنادعویٰ حکومت اسٹیلوی یا ذمہ دارسلمانوں کی جاعت کے سامنے پیش کرے۔

۷۔ دموے کی ساعت کے وقت دوالیے معبرگواہ بہیش کر کے یہ تابت کرے کہ ضلال شخص سے میرالٹکاح ہوا تھااور دہ اپنے دنوں سے لا پتہ ہے کہ بندا ہیں کا سس سے علیحد گی اختیار کرنا جاہتی ہموں۔ شوہر کے لابتہ ہوجا نے کی شہدا دے ہی شاہدوں کے ذریعے دینا ہموگی ۔

۳. ماکم باسلمان جراعت جومعی اس معاصلے پرغور کرے وہ اسٹے طور پر اس شخص کی رندی یا موت کی تحقیق مکن ذرائع سے کرنے اور جب مس کا سراغ نرمل پائے توعوت کو چارسال نک انتظار کرنے کا مکم دے 'اس مُدّت کے گزر نے ہم اُسٹیخس کے مُردہ قرار دئے جانے کا حکم ٹافذ کر دیا جائے گا۔ اب وہ عورت درخواست دے کر اُس حکم کی نھسٹسل حاصل کرے اور دوسرے لٹکاح کی اجازت طلب کرے۔ اجازت بلنے کی تاریخ ہے جارجیننے دس دن (بوت کی عدرت) گزار نے کے بعد دوسرا تکاح کرنے کا بق ہوگئے گا۔

۔ جارسال انتظار کرنے کی مدت اس وقت شمار ہوگی جب سے شوہر کے لابتہ ہونے کا حکم کسی مالکم یااستدامی جاعت کی طرت سے دیاجا ہے اس سے پہلے جتنی مذت گزری ہوگی دہ محسب شہ ہوگی ر

اگرمفقود الخبری ہوی کے نان فیقے کاکوئی انتظام نہ ہویا اُس کے گناہ ہیں بیٹلا ہوجائے کا اندائیتہ ہوتوطھا کے اضاف اس کی ہمی اجازت و بیٹے ہیں کہ تفریق کے لئے ایک سال کی مذت ہمی مقرر کی جاسکتی ہے فقرمانگی سے اس اجازت کی تائید ہوتی ہے ہوتھے گا انتظام ہو، اُس کے مبینال چارسال کی مذت ہوگئے اس حالت ہیں مقرر کی گئی ہے جب عورت کے فیقے کا انتظام ہو، اُس کے مبینال کے معیت ہوگئے کا خوف نہ نہواور پڑھ ہرکے والیس اُ جائے کا ایکا ان بھی ہو۔ بلکہ مالک میں پہاں تک اجبازت ہے کہ اگر نان نفلے کا کوئی انتظام نہ بوتو فور اُنفٹ رہتے ہوسکتی ہیں کے مفتی علم احتیاط کے فی ل سے کہ اگر نان نفلے کا کوئی انتظام نہ بوتو فور اُنفٹ رہتے ہوسکتی ہیں۔

ر بسب ہے۔ ایک کا تر منفقود اور اُس کی بیری کے درمیان تفریق کا حکم نافذ ہوجائے کے بعد ایک لفر لغی کا اُتر فق کا اُتر ہوا ہے۔ اُتر منافزہ دائیں کا مائی کا اُتر ہوا کے گا اور تجدید کا حکی خورت بنیں پڑتی لیکن عدد آئی ہائے کا اور ایک طلاق بائن پڑجائے گی۔ اب مورت کو حق جائے ہیں ہے۔ اب مورت کو حق ہے جس سے جائے لئا ح کے ۔

دوسران کا م موجائے کے بعد فقود شوہر کی والیسی اگر فتی کا ت کے بعد ورت نے دوسران کا م موجائے کے بعد ورت نے دوسران کا م کولیا اس کے بعد اتفاق سے دوسرانکات کولیا اس کے بعد اتفاق سے دوسنفود شوہر دائیس کہائے تو کیا ہونا جا ہے ہو اس بارے میں ملاء فقہ کا موقعت

بيرسے:۔

"یہ والبی اگرانیے وقت بیں ہوئی کہ دوس شوہر سے قلوت میں کہ فی ہوت ہیں اگر تھی تو ہے گا اور دوس سے سوہر کا المام الکہ کی متفقہ را کے ہے کہ عورت پہلے متوہر کو ایس کردی جائے گی اور دوس سوہر کا الکان آگر دوس شوہر سے فلوت صیحہ ہو جیئے سے معدم فقور شوہر والیس ہے کہ اس صورت ہیں وہ دوس شوہر ہا کہ ہے کہ اس صورت ہیں وہ دوس شوہر ہی کہ اس سے کہ اس صورت ہیں وہ دوس شوہر ہی کے اس سے کہ اس صورت ہیں دو دوس سے توہر ہی کہ مقود کی ہے تاہم میں اس کے بعد ہاس دوائے کی ہے تاہم میں اس کے مقالے کے دوس سے الم کا مقود کی ہوئے گا ہے الم میں تا الم میں سے اس دائے کو ایس ندی ہوگئے اللہ میں سے الم میں سے الم میں تا ہوگئے اللہ میں میں سے کا دی تابل میا عیت نرہ گا اللہ اللہ میں سے اور اس مورت ہیں دعوی کرے تو الیس کے دوراس مورت ہیں دعوی کرے تو الیس کے مورت ہیں سے کا دیوی تابل میا عیت نرہ گا اللہ میں سے اوراس مورت ہیں دعورت ہیں سے کا دیوی تابل میا عیت نرہ گا اللہ میں میں ہی کا دیوی تابل میا عیت نرہ گا اللہ میں میں میں میں میں کا دیوی تابل میا عیت نرہ گا اللہ میں میں کا دیوی تابل میا عیت نرہ گا اللہ میں میں میں کا دیوی تابل میا عیت نرہ گا اللہ میں میں کا دیوی تابل میا عیت نرہ گا اللہ میں کا دیوی تابل میا عیت نرہ گا اللہ میں میں کی دیوں کی کی کی میں کا دیوی تابل میا عیت نربر گا اللہ میں کا دیوی تابلہ میں کا دیوں کی کی کو دیوں کی کی کو کی کو دیوں کی کو کی کو دیوں کی کو دو کا کو دیوں کی کو کی کو دیوں کی کو دوران کا کو دیوں کی کو دیوں کو دیوں کی کو د

یمهاں یہ فلا ہرکر دیٹا صروری ہے کہ امام الوضیفہ جیسلے شوہر کو ہی بیوی کا حصت در مجھتے ہیں اور اُن کی رائے میں اُسے پہلے شوہر ہی کو داپس کر دیٹاجا ہئیے۔

تغربن سے ایک طلاق رجی پڑجا کے گی جس کی حدّت گزر نے کے بعد اُس کو دومرا نکار محفے کا حق بوگا۔

آخراتی کے بعد والیسی اگریشو بر تفریق کے بعد والیس اجائے آوا کے صورت یہ میں کے بعد والیس اجائے آوا کے صورت یہ می میں کے برراضی می بوا آوائے رُج رہا کرے کا حق بوگاء اس میں عورت کی رضامندی لینے کی نفرور اس میں مورت کی رضامندی لینے کی نفرور اس میں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دو عدت کے بعد والیس آیا آوا می میں جی دو صالتیس مکن ہیں :

" جيراكم اوير بيان كياجا جكار كرماكم عدالت زيا إسشلامي جاعت ، فاسك خوسرك ياس دوآدی سیجے گاجوزبانی با تحریری بینام لے جائیں گے تو گر اسفوں نے اس بینام کے جواب یں کوئی تحریری یاز یان جاب اس سے حاصل کرایا ہو اور اس کے بعد تفریق کا جازت دی گئی ہو تواپ شوہرکو بغیرعورت کی رضامندی اور نجد میز کا بڑے اُس سے زوجیت کا تعنی قائم کرنا ور<sup>ہت</sup> مہیں ۔لیکن انگرایسا نہیں ہوا ہے اورشوہ کواطلاح ویے بغیرما کم باسلامی جاعت نے شرعی شہادت ہے کرتھ اِن کرادی ہے اور شوہروائیس آگر بیٹا بت کرتا ہے کہ بی اُس کو برا برفرے دیتا مقایاه ه بری فلان جا کدا دسته اسنے مصارف اورے کرتی بھی تو اس صورت میں عورت کو اس کی یوی بن کررہنا ہو گاا در اگر اس نے دومراعقد کرلیا ہے تو وہ فاسد مجھاجا کے گالیکن اگر عورت کے دعوے کے خلات اُس فے کوئی بات تابت بیس کی تو دوسرا کار صحیح قراریا کے گا۔ بہلی مورت میں اگر دومرے متو ہرسے طوت سیحد ہوئی ہوجب بھی بہلے شو مرے اسس والیس ؟ نامو گاد ترنجدید نکارج کی صرورت ہے اور نرتجدید مهرکی ، البتہ عورت پرعدت واجب م اليني عدمت مجرشو برأس معالمده رب كادر الرحامنسي تووضع عل تك دواس م مقاربت ہنیں کرے گار اس طرح ۔ فلوت سیجہ ہو لیکنے کی صورت میں وہ دوسرے شو ہر ہے مِر بانے کی بھی حقدار ہوگی نیکن اگر حرت نکاح ہموا تھا اور خبوت ہنیں ہوئی تو مبریا نے کی سخق (المرقبات للمظلومات) نه موکی \_"

الفت بن اس كرمتى بن وابس كرنا اور والب بوناً ذَجَعْتُ والبُهِ هُ رُعِن المَّرِي النَّهِ هُ رُعِن المَّرِي المُن اللهُ ا

تَرَقِينَ لَهُ إِن اللَّهِ الللَّلْ

رئيني شوبرول كوسب سے زيادہ اپني يوليوں كو كير اسنے ياس لوٹا لينے كاحق سے اگر بہترى اور اصلاح ينش نظر بوس

صدیق بیں ہے کہ تخفرت مسلی افٹرعلیہ وسلّم نے حضرت الزخمے فرمایا تھا کہ اپنے بیٹے کو حکم دوکہ وہ رجی کو حکم دوکہ وہ رجی کو حکم دوکہ وہ رجی کو جب اپنی بیوی کو تین طلاق سے کم دے اور غلام دو طلاق سے کم دے آوا تحض جب ایام عدت بیں اس سے تفاکلیں۔ کم دے اور غلام دو طلاق سے کم دے آوا تحض حق سے کہ ایام عدت بیں اس سے تفاکلیں۔ رجع سے ارکان وشرائط سے رجم تاکیا جائے ) اور مرجع (رج حاکرتے والا)

ليعبوع كى جارشرطين ہيں .

۔ ملاق رجعی ہو۔ طلاق ہائن کے بعدر جوع مہیں ہوسکتا۔ ایک طلاق جومباخرت سے پہلے نہ ہوا در کسی طرح کے معاوضے ہیں بھی نہ ہو جیسے طلع میں ہوتی ہوا ور نہ اُن العناظ و کنا یا ت ہیں ہوجس کا مفہوم ہائن ہوناہے ۔

ىد رجوج بىن خرط فيار نە بور

مد رجوع کے لئے کسی اکٹرہ وقت کی قید نہو۔

بر ربوراکسی امرسے مشروط نہ ہو۔

رجرع کی دومنمیں ہیں ، تولی اور فعلی ۔ تولی رجوع یا توصر کے الفاظ میں موگا مُلا ہیں نے تحدسے رجوع کولیا بابیں تھے والیں ایناموں باہی رز تھے دوک اہا باکسی دوسے تھی کومکا طب کرے کماکہ: ہیں نے اپنی عورت (بیوی اسے رجوع کرایا۔ پاکنا یہ کے لفظوں میں موگا مثلاً یوں کیے " تو میرے لئے انسی ہی سیجسی کرمتی یا ب ہم دواؤں ایسے ہی ہو گئے جیسے بہلے ستھے یا ومیری بوی سے وغیرہ ؛ راِنعلی رجوع لین عل سے ربوع کرنا تودہ فعل سے جس سے ورست معامرہ مِوجِاتی سے بعتی باتھ لگانا ؛ بوسدلینا ، سز پر رنظ کرنا جس کے ساتھ جنسی خوامش بھی ہو غرض ہروہ عل جس مے جینی تخریک بیدا ہو اس طرح عور شام دکا بوسد نے اور اس سے مترکیا طرف ویکھے اور پرسب مبنسی نقاصے سے موتورجعت ہوجائے گی حَرمت مصاہرہ میاشرے سے یا آب سی فوش فعلیوں سے جومبانٹرے کا بیش خیمہ موتی ہیں عائد موتی ہے۔ بہتر ہی ہے کدر بان سے كبركررج را كرسا ور دوادميون كوكواه بحل بنائے خواہ ملي طور مررج راكيا مو- اگرايك شخص نے ایسی مورث سے رجوع کیا جوموجود شیں سے تواس امرے کے سے آگاہ کردیا مستحب ہے۔ طلاق رجعی کے بعد می شو بر کوحقوق زوجیت حاصل رہتے ہیں اور زائل نہیں ہو کے افتک ا یام عدّرت گزرندچائیں اسی سے ایسی الملاق یا فتہ عورت کا اپنے گھرسے کلنا ممنور ع سے اللّٰہ تعالیٰ كالرست وسني كا تُنخَى بُعِيْصُ مِن بَهُوَتِهِ مِنَ البِينَ العِني النبي أن كُه كُرول سينه تُكلنه وور طلاق رجعی یان مول عورت سے اس کے خوہر کا رجوع کامی کی ختم ہوجا تا ہے من رجی یاں ہوں موت ہے اسے وہر ، رجوع کامی کی ختم ہوجا تا ہے من رجوع عدت کی بیعاد گرر مبانے برختم ہوجا تا ہے۔ یہ مذت تین بار آیام ما بمواری آئے تک ہے یا (حاملہ بمونے کی صورت میں) وضح حل باسقاط حل تک سے۔ اگرغورت کوا یام ماہوادی نہ آتے ہوں ا درحاملہ بھی نہ ہو توطسلان کی نار کے سے تین ماہ تک کا زمانہ عدّت کی میعاد شمار ہوگا۔

رجرع کرنے وقت عدّت کی میعادفتم ہونے بانہ ہونے کے بارے میں میاں بوی کے درمیان اختلات واقع ہوسکنا ہے۔ شلام و کہتاہے کہ امی عدّت کے دن باقی ہیں ہور ہے کہتی ہے کہ وہ گزر میکے۔ یام دمجتاہے کہ ہیں نے انقشاء کے عدت سے پہلے ہی رج رح کرایا تھا امگر ہوی کو اس کی اطلاع عدّت نتم ہونے سے پہلے نہیں ہوئی کیے کن ہوی اس سے انکار کرتی ہے گؤان صورتیں بیان کی جاتی ہیں:

انکار کرتی ہے گؤان صورتوں ہیں سنائل بیدا ہوتے ہیں۔ چندہ اضح صورتیں بیان کی جاتی ہیں:

ا نفوہر دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے عدّت ہوری ہونے سے پہلے دیورع کر لیا تھا لیکن دیم ع کا کوئی گواہ نہیں ہے۔ ایسی صورت ہیں جب تک ہوی اس کے دعوے کی تقدیق ہورے کے مقدیق ہورے کہ بات مانی جائے گئے۔ شوہر کو اس بات کے لئے رچوع نہیں مان جائے گا اورعورت کی بات مانی جائے گئے۔ شوہر کو اس بات کے لئے ہوری سے طف لینے کا حق ہوت ہے۔ العبن فقدائے نزدیک،

۱۰ سنوبرعدت بوری بجے نے بہلے مقال مورت سے بھٹے گا گواہی بیش کردے کہ اسے گو و کے تنے عذت بوری ہوئے ہے بہلے فلال مورت سے بھٹے فلال بالم مقت گزرنے سے بہلے اپنی بوی سے درست ہوگا اسی طرح یہ خمادت کہ اس نے ایام مقت گزرنے سے بہلے اپنی بوی سے مباخرت کرنے یا جنبی تواہش سے ملامست کرنے کا اقراد کر ایا تھا تو بحی رجوع کرنے کو تشہر کر نیا جا کے کا لیکن مقرت گزرجا نے بعد ایسے اقراد کو دیوع کا اقراد نہیں کہا جائے گا لیکن مقرت گزرجا نے بعد ایسے اقراد کو دیوع کا اقراد نہیں کہا جائے گا ملک ہی کی جنہ بین کرتی تو مائے گا ملک ہیں کی جنہ بین کرتی تو مرح میں تاہد نہ ہوگا۔

اگر و دوران عدت رہور کرلینے کا دعوی ان الفاظی کرسے کہ میں نے تجہ سے کل ہی رجور کردیا ہے ان تورج رع کرنا تشاہم کرنیا جائے گا کھوٹی جو بات حال سے مینی ہم مکتا ہے اُس کے کچنے جانے کی افلاع ہمی وسے مکتا ہے اگر مائنی ہیں کھے جانے کا مقصد یہ ہم تبکہ لبطور مقصد یہی جانا ہو کہ ہیں نے مجہ سے دج رح کر دیا ہے لیکن اگر مقصد یہ نہ جو بلکہ لبطور خبر کے اطلاع وینا مقصود ہوتی کی تصدیق ہر رجوع موقو مت درہے گا بھرجب وہ تفریک اطلاع وینا مقصود ہوتی کی تصدیق ہر رجوع موقو مت درہے گا بھرجب وہ تفریک اطلاع وینا مقصود ہوتا ہم لیا بھا تو رجوع درست ہوگا ۔ گذشتہ دن کے رجوع کہ درست ہوگا ۔ گذشتہ دن کے رجوع کی خرط لگا نے کی دجہ یہ ہے کہ بہت مکن رجوع کی خرط لگا نے کی دجہ یہ ہے کہ بہت مکن ہوتا ہوئے وہ آخری ہے جس و تعت یہ الفاظ ( میں نے تجہ سے کل رجوع کونہ مانے ایسی صورت ہیں تراحی کہتی ہے کہ ہر دج رع ہے کہوئی خور ہے ہی نظر دجوع کا کرنا ہی تھا۔
 کہتی ہے کہ ہر دج رع ہے کہوئی خوم ہے بیشی نظر دجو رنا کرنا ہی تھا۔

ر مرد نے عورت سے کہا کہ میں نے تھے سے رج مع کیا اور اُ سے بیعلم بنیں کداس کی عدت گرونی ہے اب دومالتیں موسکتی ہیں یا توعورت فوراً جواب میں کمدے کہ دیری عدت کے دن فتم ہوگئے اور وہ وہ ت بھی عدت اوری ہوجانے کی تائید کرتا ہوتور حبت بنیس ہوگئ دوسری عالت یہ ہے کہ رجوع کر بینے کی بات سن کر دہ فاموش رہی ہے دیر کے بعد اُس نے کہا کہ میری عدت تو گزر م کی الیسی مالت میں رجوع میں عدت تو گزر م کی الیسی مالت میں رجوع میں عدت او گزر م کی الیسی مالت میں رجوع میں عدم مو کا کمیونے اُس

۔ مطلقہ رجعیہ سے شوہرنے کہا کہ میں نے رج رہ کر لیا اس پر اس نے پہلے تو یہ دعویٰ کیا کہ اس کی عدّت ہوری ہوجی ہے پھرخود ہی اپنے قول کو حبطان یا اور کہا انہی عدّت ہوری ہدیں ہوئی ہے۔ ایسی صورت ہیں شوہر کا رج رہ کر لینا ورسٹ ہے کیونکہ اس نے اپنی بات کو اس کے جمٹلایا کہ شوہر کا حق دج رہ ہر قرار رہے۔

اد بیوی عیں کو ایک طلاق رجعی دی گئی تفی شوم اس سے تخلیہ کرے اور بھر دعویٰ کرے کہ اس نے میا متر خلاق رجعی دی گئی تفی شوم اس سے تخلیہ کرے اور اپنے کو مطلقہ بائن ثابت کرنا جا ہتی ہے تو بھری اگر تابت ہوں اگر ناجا ہتی ہے تو بھر مورکا دوست ہے اور اس کی بات بغیر جلف اعظا ہے ہیں ممال کی جائے گئی کیونٹ تخلیہ کرنا ظا ہرہے جس سے مردکی سجائی اور عورت کے جھوٹ کی تابید ہوتی ہے ۔ بیکن اگر تخلیہ کرنا ثابت نہ مولیکہ صرف مباشرت کا دعوی ہے جس کی تابید ہوتی ہے جس کی مباشرت کا دعوی ہے جس کی تنکہ یہ بیوی نے کی تو بھر اسے رجو ہا کرنے کا حق نہیں ہوگا کیونٹ تخلیہ کے انگار سے مباشرت کا افراد جو بطر اسے کا تکار سے مباشرت کا افراد جو بطر اسے کا تکار سے مباشرت کا افراد جو بطر اسے گئا۔

ائغضائے عدّت کے ہارے ہیں بیرسائل وہ ہی جن کا تعلق ایام ماہواری سے سے لیکن اگر عمل ہوتو پورے طور پر وضع عمل کے بعد حدّت پوری ہوگ جنا نجداگر پورے فور برنیچے کی دلات نہ ہوتی ہوتو پیدائش کے وقت بھی خاوندرجو رہا کرسکنا ہے اس سے فرق نہیں بڑتا کہ بچہ بورا ہوگیا جو یا نامنکل ڈیچے کا استا خوموگیا ہو۔

## عذت كابيان

عقت کالفظ ازرد کے مقت عقر د سے بنا ہے۔ عقد کے معنی شاد کوئے کے بین علادت النشوی عن آبیبی فلاں شے کو گن ہیا۔ مقت بین اس کا اطلاق عورت کے ایام بیش وطہر شار کرتے پر بوتا ہے۔ اصطلاح شرع میں مفن ایام ما ہواری کا نہیں بکد اسس کا مطلب عورت کو دوسری شادی کے سے مطلوب آیام کے پورا ہوجا نے کا انتظار کرنا ہے۔ شرعی مفہوم زیادہ وہیں سے محض بقرت جین اور مذت طہر کے استظار کے علاوہ کی تمہینوں کے گزر نے کے استظار اور وضع حمل ہوجائے کے استفاد کو بھی عقرت کہتے ہیں ۔ عقرت کی اصطلاح کی تعربیت فقیدائے احداث سے یوں کی ہے :

عقدت کی تعرفیت عقدت کی تعرفیت کے لئے رکھی گئی ہے! " کان یا ہم بستری کینے سے دہ لونڈی بھی شامل ہوگئی جو کان کے ذریعہ ملکیت میں نہ آئی ہو بلکھی اور طرح سے ملکیت میں آئی ہو اور اُس سے مباقرت ہو مکی ہو۔ شکان کے آٹار دونسم کے ہوتے ہیں (۱) ماڈی جیسے حمل کا ہوجانا (۱) اخلاقی جیسے شوہر کی احترام اور دوسرے حقوق و فراکض۔

«مدت مقرره مين صب ديل عورتين ننام ل بي:

حيض والى مورتول كر الله تين قروه (معنى تين إرايام ماموارى أنا)

آئسہ یا کم توجس کوایا م ماہواری نہ ہوتے ہوں دونوں کے لئے ٹین مہینے۔ اسامہ میں میں میں افغان میں اسامہ کی سے اسامہ کا میں اسامہ کا میں اسامہ کی سے اسامہ کی سے اسامہ کی میں میں میں

ماملہ مورت کے نئے وضع عمل ہوجائے تک کی مدّت۔

غیر حاملہ میں کے شوہر کی وفات ہوگئی ہوائس کے گئے چار مہینے دس دن۔

عدّت واجب ہونے کے اسبات عدّت داجب ہونے کے تین اسباب ہیں: ایک مدسب عد صح ہے بعثی عدّ دیم میں اگ ہوئ عورت کے شوہر کی دفات عدّت کاموجب ہے کہ وہ ایک مذت تک دومرے کاح سے ئرگی رہے شوہر کاسوگ منا کے اور بٹا کاسکھاڑت پر بیز کرے ۔ دو سراسب میا شرت سے بی ایک البی مذت نگ دو سرے کان سے باز رہے کہ زار ہی مرادتم کا حمل سے باک بونا کا جارونگا اور ٹیسر سیب فلوت ہے خواد فلوت محمومہ ہویا قاسندہ پر بھی اسی طرح وجوب عذت کا سبب ہے جس طرح میا شرت ۔

سه بی سود بی سود با رکت کے اقسام مقت کی نین مورتیں ہیں ممل کی مدت مہیں ۔ مدت شومرے عیلی گر دواجب ہوتی ہے بعلیمد گی یا توشوں کی وفات ہے ہوتی ہے یا شوہر کی زندگی میں ففاق اور نسیخ بحاح کے سبب سے یشومرک وفات کے وقت یا تو ہوی صابعہ ہوگی یا طاملہ نہیں ہوگی ہیں صورت ہیں وہنے ممل سے مدت ہوی ہوگی ۔ وورسی شورت بین عدّت کی مدّت بیار مہینے ور دس دن ہے۔ ھلاق یا نسنخ بحاج کی صورت ہیں جوعدت واجب ہوگی اس میں عدّت کی تین تسمیل ہیں :

ر ، بیتر ہوں سابق میلے اور وہ حاملہ ہو اس کی مذت و نعیج من سے بوری ہوگی۔ (۱) میسے فلانی مل جائے اور حاملہ نہ ہو میکن میش والی ہواس کی عذت قرور زیبنی مین یا خبر کے دیام ) ہے ہے بر بورسی ہوگی۔

رس وہ جسے طفاق مل عبائے اور آلسُہ ہوابعتی ایام نہ آتے ہوں اکس کی عدت کی مدت پورے تین ماہ ہے۔

عقرت گزارتے وان عورت کو معتقرہ کیتے ہیں تو معتقرہ کی کل با پنے تسمیں ہو گیں ا طفاق یافتہ عورت پالسی عورت جس کا شو بروفات ہا ہوا ورہ وہ مالمہ ممل کی عقرت بہتی برکر من چرے طور ہر با ہرا جا کا ہوا گر بچر بیت ہیں مرحا سے اور اسے کاٹ کراکا لنا بڑے ور میٹیز مصد کا لنے کے بعد ہی مجوم حصر رہ جائے توجب تک وہ کا نددیا جا کے عددت بوری نہیں ہوگی۔ دوسری مشرط یہ ہے کہ اگر عمل ساقط موجا کے اس طور برکہ انسانی اعت ، بنے نہ موں تو عقرت کا مونا نیورا بہتیں ما ناجا ئے کا ملکہ ضروری ہوگا کہ تین بارایام ابوزی پوری کرے ہمیسری شرط یہ سے کہ اگر حمل ہیں دو بچے یازیادہ موں توجب تک اُ خری بچیہ پورسے طور پر بہدا نہ ہوجا ہے عقرت کی مذت پوری نہ ہوگی، قرآن بیں ارشاد ہے ؛ وَالْوَالْعُ الْاَمْعُ الْاَمْعُ اَلْمَالِمَ اَلْمَالِمُونَ مَعْلَمُنَ مَعْلَمُنَى مَعْلَمُنَى مَعْلَمُنَى مَعْلَمُنَى

ا ورحامله عورتوں کی عدت وضع عل ہے۔

غیرصامله کی عدّرت مینفی دس دنات باجائے ادر د، عامله نه بولوائس کی مدت جدار مینفی دس دن سیئر تران مجیدیں ہے بہ

وَالْهِمْنَ الْخِرُونَ وِمَثَالُو وَيَدَّوُونَ الْمُنْجَالِهُ فَيَعْلُونَ الْمُنْعَةُ النَّهِي إِعْلَوْا ﴿ ﴿ الْمِرْمِ - ١٣٢)

تم میں سے جن کی و فات ہومائے اور بیو یال جھوڑ میا تیں تو وہ اسٹے کوجار مجھنے۔ دوروس دوروسی میں اس میٹھ کے اور میں کی کھور

اوروس ون تك كاح وغيرم سعر وكر كس

مىلان مورت جراد تراور آخرت بر ايان دکنتى سے كسے مائز تہيں كئىس كى لا يُعِل لأُمواة نتومن باللَّهِ والبوم الأخِرِ، موت پڑتین دن سے زیادہ فم کرے سوائے اپنی شوہر کی بوت کے۔

ان تعل علىمينت مؤق تُلاث الأعلى زوجها

يعنى صرف شوبرك الله بى زياده غم كانظهار كيها جاسكتا ب ليكن وه بمى جار بيينيد وس دن عرزياد ونهيس -

اگرایک تفییری کو این زندگ ہی ہی جھوڑ ہے۔ طلاق یافتہ بیوی کی عقرت خواد طلاق دے کریا منظ نکار کی بنا ہر اور اُس مورت کو ایام ہوتے ہوں تو اُس کی عقرت تین قور ہے اس عرصے میں نہ تو دہ دوسے شوہرے

وايام بوت بول والن عدت بين فروز كها الن عربيط و دور و المسكن من و دور و سبط و مبتط و مبتط و مبتط و مبتط و مبتط "كاح كرسكتى ميراور نداس تحريب مبال المتدطون في بالمبار مباسكتى من قرال بين بها : وَالْمُسْلِكُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ فَعْرِق مُنْ فَعْ قَرْقَ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ و ١٢٧٠

مطلقة عورتين تين ايام ما مواري مرزك نك كاح وغيره سے أكى ربي.

م ر ر کی عقرت آنسه و هورت ہے جیے حیض ندا تا جومثلاً بؤسان سے کم عرکی لڑگی۔ اکسیہ کی عقرت یا عررسسیدہ عورتیں جغیں حیض آنا بند ہوچکا ہو۔ وہ عورتیں جوحیض اسکے بغیر بائع ہوجا کیس با بانغ ہونے برجمی حیض ندا کے وہ بھی اس میں شامل ہیں انڈ تعالیٰ کارستنا و سے د۔

وَالْحَيْفِينَ مِنَ السَّيْفِ مِنْ وَتَأَكِّلُونَ وَمَثَمَّ خِيدٌ فَلَى الْمُتَعَالِقُهِ وَالْ الْمُعْفَى

(مورة لحلاق به)

اورج عورتین نااسید موجکین مین سے ان عورتوں کے بارے بین اگر تم کوشیہ
دوگیاتوان کی عدت تین مہینے ہے اور ایسی ہی وہ مورتین جن کومین نہیں ۔ یا
عررسیدہ محروم الحیض عورت میں نہینوں کے اعتبار سے عقرت گزار لے اور عذب ہوری
م جوجانے کے بعد اُسے با قاعدہ جین آجائے تواب اس کو بھرسے عقرت گزار نا نہیں ہے اگر
م میں فوری کے احتبار سے عقرت گزار ہی جوادر اس دوران با قاعدہ میں آجائے الدین وہ
م میں والی عقرت میں عقرت کو اور اس دوران با قاعدہ میں آجائے الدین وہ
م میں کا خون یا فاسد خول نہ می تومہینوں والی عقرت حین کی عقرت میں منتقل موجائے کی

اوردومرى مدت كالمقازية مرس سے واجب موكار

یہی پی محصفیرس نظری کا ہے ہو نوسیال کی ہوا درمہینوں والی عقرت گزار رہی ہو کہ حدت کے دور ان اُسے صین آجائے تو اُس کی بیاعترت حیض کی عقرت میں شغل ہوجائے گی اور حیب تک نین صیف ہورے نراجا کیں اُس کی عقرت فتم نہ ہوگی ۔ ہاں اگرمہینوں والی عق<sup>ت</sup> یوسی ہوجائے کے بعد اُسے صیض آیا تو اب اُس پر کھے عائد نہ ہوگا۔

اگرگوئی بدہشت عورت اور مردزنا کا اڑکاب کر پیٹیس اور عورت اور مردزنا کا اڑکاب کر پیٹیس اور عورت کو ارزیب کی عالت میں محل رہ جائے تو اگر وہی دونوں نکاح کر دیں تو حمل کی حالت میں محفظ جی کوئی مستقر جیں کوئی اور عدد سے کہ مقدت کی تبدیان سے ہٹا کرائیس محفظ جیں گوئی معنظ ہم ہورت سے کہ مقدت کی تبدیان سے ہٹا کرائیس محفظ ہم ہورت کا بھی ہے جس کے تو ہرنے زنا کے ایمان کی وجہ سے اس کو طلاق وسے دی جواد رہی تا کہ اس عورت کا بھی ہے جس کے تو ہرنے زنا کے ایمان کی وجہ سے اس کو طلاق بائے کے بعد زنا کی مرتب ہوئی ہوا قرآن میں ارث دیے ۔ اُرٹوانی کا اُسٹینی آلا کُرائیب کے اُلا کُرائیب کے اُلا کُرائیب کی اُلا کُرائیب کے اُلا کُرائیب کی سے جوالمان اور میں ارب دیے ۔ اُلائیب کی اُلا کُرائیب کے اُلا کُرائیب کی سے جوالمان کیا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کے اُلا کُرائیب کی کے کہ کا کہ کوئیس کی کوئیس کے اُلا کی کی کوئیس کی کوئیس کی کا کہ کی کے کہ کوئیس کی کوئیس کی کا کہ کوئیس کے کہ کوئیس کی کوئیس کے کہ کرنا کی کہ کہ کی کوئیس کی کوئیس کے کہ کوئیس کے کہ کوئیس کے کہ کوئیس کی کہ کوئیس کے کہ کوئیس کی کرنا کی کہ کے کہ کوئیس کی کوئیس کے کہ کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کرنا کی کوئیس کی کوئیس کے کہ کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کے کہ کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کے کہ کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کے کہ کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کے کہ کوئیس کی کوئیس کی کرنا کی کوئیس کی

اگرزا نیرخورت سے کوئی دوسسواتخص کاج کرنے کو تبار ہوجائے تو نگاح حالت حمل میں مجی ہوسکتا ہے لیکن دوسر شخص عمل کی حالت میں میاشرت ہمیں کرسکتا جسکہ اوائی کرسکتا ہے۔اسسامی شریعت دو مرسے شخص کو اجازت ہمیں دیتی کہ دو ارائیہ ہے اس حالت میں شمقے ہوا درائز کے بالا کی کا نشب مشتبہ ہوجائے۔

عدّت كاشمار طلماق كى صورتين ميليط ملان كيبيان بن ذكر بوچكا بي كفيش كى عدّت كاشمار طلماق كى صورتين مائت بين طفاق دينا محروه اور ناصواب سيد

لیکن بھر بھی کوئی پر گناہ کو گزرے توعدت میں دہ صف شمار نہ ہوگا جس میں طلاق دی گئی بلکہ اُس کے بعدے بین حیض عدت میں شمار کئے جائیں گے۔

مطلقہ رجعیہ کی عذب بوری ہنیں ہوئی تھی کہ تو ہر کا بنتقال ہو گیا تواب اس وقت سے موت کی عدت بوری کرنی ہوگی، طلاق کی عدت کا اعتبار نہ ہو گا ہر اس لئے کہ طلاق جسی کی صورت میں رمشند نکاح ہمیں فرٹنا ہے سکن اگر طلاق مغلظہ یا طلاق باکنہ دی مقى اور معرموت واقع مولى توطلاق كى بى مدت بورى كرنا كافى سے .

معتدہ کونکا ح کاپیام دیرا مطلقہ عورت خواہ رجید ہویا بائنہ اس کا سفرہ اے ہم حالہ عقد میں واپس بے سکتا ہے تواہی معدہ عورت کواختارہ وکنا پیڈ بھی نکاح کابیام دینا حرام ہے ارہی وہ عورت ہوشو ہر کی وفات کے بعد عقدت گزار رہی ہویائے مغلظ طلاق ہوم کی ہواور وہ عقد بیس ہوتو اُسے بھی صراحتًا کیا ح کوبیام دینا حرام ہے البت انتار ہے کا ہے ہے کو کی شخص ادادہ تکام کی نیت کا اظہار کر سکتا ہے اقرآ ن میں اس بارے میں ہدایت دی گئی ہے کہ:

ٷڮڿڹٵ؆ڡڲؿؙڎڔڣؽٵۼٷڞڎڔ؈ؽڿۼڹٷڮٵؙ؞ٲٷڰڶؽڂ؋ڮٵڷڣڛڬۏۼڸۮڟۿٵڰڴڗڛؾڎٷٷۏۼڮٷڮڒٷڮۮٷ ڛٷٳٷ؆ؿۼٷڷٳٷۯۻۼٳٷٵٷڮڰڣۯڝؙڟڣۮڰٳڮڴٵڿڂڞؿڹڶۿٵڮڎڂڰؿؽڶڐٵڮڣڮڐ؊؊ٵڛۊ؞ۄڝؽ

جن قور آوں کے متوبر دفات یا محتے اگر اُن سے بیام نکاح کے طور برتم اشار قائجہ کہ ہو باا ہے دف میں پوسٹ یدہ رکھو واس میں کوئی گئنا و مہیں ہے ۔ ان کہ معلوم ہے کہ ان عور آوں کا دصیان مہیں غرور آئے گالیکن خفیہ خور برکوئی عبد زکر لینا سوائے اس سے کہ کوئی مجلی بات کہد در اتم اس وقت تک نکاح کا ارادہ بختہ ٹرکرہ جب تک عدّت ختم نہ موجائے ۔

قول معروف (یعنی مجلی بات) سے مراد الیں بات ہے جس کے کہنے کار اس ہو مشلہ بیں ان ان صفات کی خاتون سے نکاح کرنا جا ہنا ہوں کا مجھے ایسے او صاف والی ہو یا ہا ہوں کا میں ان ان صفات کی خاتون سے کہ جس عورت کو اُس کے شوہر نے طفاق معلظ دے دی ہو طفال معلظ دے دی ہو طفال سے اُر دہی اُسے بھر اینے رسٹ ہے کہ مستدہ این عقدت کا زمانہ گزار ایک مرضی سے اور وہ ہے طلالہ جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مستدہ این عقدت کا زمانہ گزار ایک مرضی سے کسی سے نکاح کرسک و میں اور اور دو ہی تعلق قائم ہوتیا نے کے بعد اگر وہ مرد اپنی مرضی سے اُس کو طلاق و مینا ہے یا اُس کا اُس بی ہوتیا ہے توس دُن گزار نے کے بعد پہلے شوہر سے بھر کو طلاق و مینا ہے یہ دی ہوتیا ہے توس دیان ہو ایسے ا

عَنْ عَنْقَهَا لَذَ كِلَّ لَا مِنْ يَعَدُّ حَتَّى مُنْكِحَ زُوجًا غَيْرَهُ • قَالَ كِالْقِهَا وَلَا يُسْتَا لَ

يَكُونِ بِمَعَلَانَ مُكَالَنَ رُعُينَ مَا حَدُودَ اللهِ و (سورة القره - ١٩٠٠)

اگرتیسری طابق دہمی ہاس کوریدی تو اُس کے بعدوہ اُس کے سنے ملال نہیں ہے۔ گی یہاں تک کدکوئی دوسرا اُس کے ساتھ نیجاح کر لے بھراگر دہ دوسرا بھی اُ سے طلاق بائٹر دیدے تو دونوں کو یہ اجازت ہے کہ بھرسے بیاں بوی ہوجائیں ابٹر فریکہ دونوں انٹر کے صدود کو قائم دکھنے کا تہیر کرلیں۔

ان آیات میں دوبار و نمان لینے کی بیرچند شرطیں ارشاد فرمانی گئی ہیں: ایک بدکر وہ مطلقہ عورت کسی دو در مین تنفس سے نکاح کرے۔

دوسرایه که میدد ومراشوبرایتی مرضی سے اس کو طلاق دیدے :

تیسری یہ کہ اب اگر پر مورت اوراس کا بہنا شوہر میے رست تک کیاں قائم کرنا چاہتے ہیں تو بوب سوبہ ایس کی جن حقوق و فرائض این کونا ہی وجہ سے اختلات بید ہوا تھا وہ دوبارہ شد ہونے پاکے اورد ولؤں اللہ کے صدود کے بابند دہیں ۔ بنی عملی الدّ خلیہ وسلم نے اس سلسلہ یں کچھ مزید بہدایتیں وی ہیں۔ دوسرے شوہرسے انکاح حسب دستور شرعی ہونا چاہئے نکاح بین کوئی شرط ندگانا حرام ہے ہم ندام مطلقہ عورت یا اُس کا سر برست یا کاح کرنے واللہ بر شرط نہ کا کے کہ وہ طلاق ضرور دیے وے گاہئہ کاح اس کا سے مرح فیر مشروط ہونا چاہئے جس طرح موالی کے دو طلاق میں بالم کوئی شخص کرتا ہے اور طلاق میں اُس کی ہے۔ اگر کوئی شخص مشرط لگا کوئی اور بھرصلا ہے کے لئے طلاق دے دید بیر بھاتو اُس کوئی گئا ہ ہوگا ، وراحت کا مستحق ہوگا کیون کوئی اندر جسلی اندر جانے مالا کہ کے اُس مالی کرنے والے اور جسس کے لئے طلالہ کیا جائے دونوں پر سخت احت کی ہے۔ دابن ماجر)

حضرت عمرِ شکے عہدیں اس طرح مجاح کرنے کا واقعہ بیش کیا تو آپ نے فرمایا "جومردیا عورت طلاق دینے کی شرط لگا کر احلا ہے کے لئے انکاح کریں گے میں اُن کورتم کر دوں گا؟ اگرا تنی مختی نہ برتی جاتی تورشند کا تقدس ختم ہو کررہ جاتا۔

پہلے خوہر کے لئے اُس سے نین مدن یائی ہوئی مورت بھی حلال ہوسکتی ہے جب اُس نے طلاق کی عدّت بوری طرح گزار کر دو مرے توہرے بینے کھی قرط یاد باؤ کے کاح کیا ہو۔ دوسرے شوہرنے قرائض زوجیت اوا کفے ہوں داگر وہ بغیرمباخرت کے مرَّ باتوحورت پہلے شوہر کے نئے حلال منہیں ہوسکتی ۔

یدلازم ہے کہ طلاق بہائٹرت کے بعددی گئی ہو ورعورت نے طلاق کی مذت پوری کرنی ہوتب ہی ہیلے تنوہرے بحاج درست ہوگا۔

ن اس یات کا جوت که وضع حمل سے بیدا ہونے والا بجدائی خوبرکا سے حب المحدث السمان اللہ میں خوبرکا سے حب المحدث السمان اللہ میں المحدث کا نکاح ہوا اللہ بات کم مذت حمل کا تعین کردیا ہے۔ کم مذت حمل کا تعین کردیا ہے۔ کم سے کم مذت جو ماہ ہے ہیں اگر نکاح کے بعد کسی خورت سے جھ ماہ کے بعدی ہوگا ہوتا ہے تو اس کا نشب آنا ہت مجھا جائے گا بعنی یہ کہ یہ سی خوبرکا لاکا ہے حس سے جھ ماہ بہتے تا ہت محاصلہ ہیں آمام فقیراکو اتفاق سے۔

اکن طرح اگر کسی عودت کوطلاق من جی ہے یا اُس کا متوہر مرکیا ہے اور دوہرسس تک اُس نے تک ح جین کیا گرائی عودت کوطلاق من جی ہے یا اُس کا متوہر مرکیا ہے اور دوہرسس تک اُس نے تک ح جین کیا گرائی اُس کے نوا کا جید اُنوا کا محد اُند کے کردیک امام ابوحینی کے کردیک نوا دہ سے زیادہ سے دائی دوہرس ہے اور دوسرے انگر کے نزدیک اس سے زیادہ ہے ۔ اس امری دلیل کا پرار تا اُن ہے کہ محد کہ کے لگہ و فصالات تلک نوا ست ہوا محد ہے ہوئی ہے کہ محد کہ کہ اللہ تعالیٰ کا پرار تا اور سے کہ محد کہ کہ اللہ تعالیٰ سے دوسرے کہ محد کہ اللہ تعالیٰ نے سراحت فرادی ہے باقی عرصہ جمد میں خواری کا جرب اگر جھ ماہ سے پہلے کسی عورت سے جمع مالم الو کا برب دار ہوا ہے کہ مورات کے تو میں محد بیدا ہونے دالا اور کا کہ برب کا اس اور اور دیا جا سکتا ہے اس طرح دوہرس کے بعد بیدا ہونے دالا اور کا کے کہ مورات کے نزدیک مشتمہ ہے۔

کا نسب احدال نے کے نزدیک مشتمہ ہے۔

تورت اورمرد کے درمیان آخرین کا ایک سبب نمان ہے اپنی کورٹ پر بنیکری تھیں بعان کے زنائی تہمت نگانا اور اس کے دامن عشمت کودا خد اربنا ناسخت گناہ ہے آگر کوئی اپنی عورت ہریہ انہام نگائے کہ دوزنائی مرکب ہور ہی ہے لیکن گواہ کوئی نر ہواود مورت اس سے انسکار کرسے اور معاطے کواسٹراجی حکومت کی عدالت ہیں انتظائے فوقاصی یاصا کم دولؤں سے جارجاز بارقشم لے گاہ ورایک ایک باردولؤں سے جوٹ ایسے والے براحشن کرائے گا ا در بجرد د نول بین تعزیق کواد مسطا اس قسم لینے اور بعث کرد کے کوٹر میت میں معان کہتے ہیں قرآن میں صراحتا س کاطریقہ میں بنایا **گی**اہے۔

والذيان يؤوثون أذواجه متح وكفيتل لهتو شهداؤ الإ أنفسط فقيلا فأستب ويؤلز تونفدت باللغالة لمن الضيافيَّة والخالِسة أنَّ لَمُنْتُ اللهِ عَلِيهِ إِنْ كَانْ وَيَدَّرُوْ اعْدَيًّا الْمُذَابُ أَنْ تُشْهَدُهُ أَرْبُعِ شَهْدِيتِ اللَّهُ إِنَّا أَنْهَا اللَّهُ رَقَّ أَنْ أَنْ اللَّهُ اللّ

العودة فخرر ۱۹۰۸)

جونوگ اپنی بولوں برزنا کا ازام لگائے ہیں اور اسبات بران کے علاوہ دوسرے گواہ بھی ہیں تو الزام لگا لے والے کی شمادت ہی ہے دو چار ارفداک تسم کھا کر محید کر ووا منے دعوے میں بخام اور یا بخوی باد کھے کراگریں جوٹا بول و تھو برخد کی است. یس برواغ عورت کے وامن سے اُسی وقت کھل سکتسے جب و مجی چار بارتسم کھاکر مجے کہ بیرمرجیوٹا ہے اور یانجو میں ارکیے کہ آگر مرد الزام لگائے میں بچا ہو تو تجہ پرف (اکا

نعان کے شرائط بیہیں کہ دونوں میاں بری ماقل وبائغ ہوں اُن کی گواہی معتبر ہوسورت جرم سے التکاد کرتی ہوا انزام نگانے والا اُس کا خوبر ہوج بہلے الزام تراخی میں سز ندیا جکا ہویا اُسس کا یہ منتقلہ ندریا ہو، شوہرنے گواہ نہ بیش کئے جول ، دیوی اسٹیلامی حکومت کے سامنے دائر کیا گیا ہو۔ اگر الناسب بالوب مين سيكوئي بات تدموكي تولعان بني موكار

يد افظ فلرے بنا ہے مس مے معنی بیٹے کے ہیں جب اس کی نسبت مواری کے جانور کی طرف کی جائے تومواد ہونے کی مگرم اد ہوتی ہے مکین اٹ ان کی طرف شبعت کرتے سے مقاربت کا مفہم لیاجا تا ہے۔ زمانہ جا لمیت میں ایک عرب اپنی بوی سے یہ کمر کو تومیرے نے پشن ماور کے مانند ہے" اس سے مباخرت کو ترام کر لیتا تھا اور بچروہ عورت ہیڈ کے لئے: میضا وند پراور دومروں برحرام ہوماتی حتی اس عل کونجا ر کمیاجا تاہیے۔

استلام جب آیا تب بچی عراد ل کے اور لیتے وہی تھے ادان میں سے جوطر لیتے اسلامی بسنديده مقران نال نامنين بيستور باقى دكما وامور البنديده تقركن سرمنع وشهراياه جن اموری اصلاح کی نفرورت تھی اُن کی اصلاح فرمائی جنا نجر تلمدے بارے بی اسلام نے جو اصحام دیئے وہ برہیں کہ ان الفاظ کو کہنے والا گناہ گارہے اب جواس گناہ کا ارتکاب کرے گا تو دُنیا ہیں گا اُن کی دہ بر کوس بوی سے فہار کرے گا اُس سے مہاشرت اُس و دقت تک ترام دہ گئی جب تک اس ناب ندیدہ تفظ کو زبان سے اداکر نے کا ناوان مین کفارہ نہ اداکر دے ۔ برسلمان کو بھولین آجا ہے کہ یہ امروین کے قط فالمان سے بلکہ بدئرین قسم کی ہے باکہ بی اداکر دے ۔ برسلمان کو بھولین آجا ہے کہ یہ مروین کے قط فیاف ہوتی ہے اور آخرت ہیں عذاب کا بہن کے برابر ہے وغیرہ ان الفاظ سے افتر تعالی کی نافرمانی ہوتی ہے اور آخرت ہیں عذاب کا سزاوار ہوتا ہے۔ اس گناہ سے تعامت کا خمیازہ کفارہ اداکر کے اُسٹانا پڑتا ہے۔

ا مار کانترعی مقبوم منتخارک نزدیک طِهاری نویف برب : طِهار کانترعی مقبوم "ایک سلمان مرداین بوی کویابوی محصفو پاجزد کو ایسی

نے سے تشبیہ دے جو ہمیٹر کے لئے اُس پر حرام ہے اور کھی ملال ہمیں ہوسکتی '' لغطانشد سے ایسی حدارت خارج ہوگئی جومثا بہت کے لئے زہوشلاً ہوی ہے ا

نفظاتنید سے ایسی عبارت فارن ہوگئی جو شاہیت کے لئے ذہو مثلاً ہوی سے اس طرح کہنا کہ مسلم بنی اپنی ماں کی عزت کرتا ہوں یا بچو بھی کا احزام کرتا ہوں نیزی بھی عزت کروں گا جی طرح میں ابتی بہنی سے تعنیت کرتا ہوں تجھ سے بھی بحبت کروں گا ان انفاظ سے خہدالی اسی وقت ہوگا جب وہ فہدار کے قصد واراد سے محید بینی اس کو اپنے او برحرام کر ایسنے کے ۔ تشبیر مربے اورضمنی دوطرت کی ہوتی ہے، صربے کی مقال تو یہ ہے کہ " تو برے لئے بغت ماور کے مائند ہے "ضمتی کی مثال یہ ہے کہ وہ اپنی یوی کو آئیسی عورت سے تشبیر ہے جسے فلال عورت سے تشبیر ہے ساتھ اس کے شو بر الے خہاکی ہو ۔ یعنی قومرے لئے البی ہی ہے جیسے فلال عورت میں ہے مادکو وفت میں میں ہوتی ہوئے کہ اس تشبید سے فہار کرنا معقود ہے ، فہارکو وفت کے مائند کے لئے ۔ تو یہ کہا جا اسکتا ہے کہ اس تشبید سے فہار کرنا معقود ہے ، فہارکو وفت کے مائند میں ہوگا ارادہ کرے قوکنارہ او اگر نالازم ہوگا۔ ہو ایک میں ایسا کی اس وفت کے اندر مہا خرت کا ارادہ کرے قوکنارہ او اگر نالازم ہوگا۔ آگر میں یا برابر کا دفقا استعمال نہیں کیا تو گو فہار نہیں ہوگا مگرا ہے کہنا گناہ ہے جو رہ سے کہنا گناہ ہے جو رہ سے جیسے بیٹھ یا بیث جو دیدن سے تشبید دینے ہیں جو ایسا ہو یا معنو ہے حس کا دیک میں ہوگا می اس میں جو بیے بیٹھ یا بیث جو دیدن سے تشبید دینے ہوئی دیک ایسا ہو یا معنو ہے حس کا دیک میں ہوگا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔

دخیرہ اکس میں دہ تورٹیں بھی سٹامل ہیں جود ودھ خاندان یا سٹادی کے رشتے سے جمام ہوں مثلاً ایوں کہا کہ تومرے نئے بیری ساس کی یاموٹیلی بیٹی کی یا فلاں دودھ شریک بہن کی بیشت کی ہائد ہے تو یہ ظہار ہوجائے گالیکن اگر نیسے جزوبدن سے تشہید دی جس برنظر کر ناحرام نہیں سٹنڈ : تو جہرے نئے میرما دریا یا نئے ما درکے مائندہ ہوتا اسی طرح یہ بھی طہار نہ ہوگا اگر جوی سے کہا کہ تو برے نئے اپنی میں دمینی میری ساق می مائند ہے کیونکے ہوی کی بہن بنات تو حرام نہیں ہوتی بھی کی طلاق دینے کے بعدت دی کوسکت ہے اسی طرح مرد کے جزوبدن سے شہید دینے سیرسی ٹھار میس متصور ہوگا۔ اندرونی اجز مثلہ جگرادل وغیر کو ٹھاری شرمشید بنایا جسکی

ظہارے بارے بیں احکام شرعی نبیے کر پنے بتایا ما جا کا مے المار کا طریقہ ما ہی خرارے بارے بیں احکام شرعی زمانے سے رائج خااستدم نے خروع بی اس بارست میں بھرنیں کہا تھا مخوجی ایک مسئان گھریں اس طریقے کا استعال کیا گیا ۔ ونزعی احكام نازل ہوئے حس كالبس منظر بدم كر حضرت ادین بن صامت كی بیوی حضرت فوارنت تعلیق نمازیں مصروف تھیں گان کے غوہر دیکھتے رہے اور حیب ابنول نے ملام بھیر تواوس کے گ ے رغبت ظاہری بیوی کے محارکیا تو انھیں فصر آگیا درمہار کر پیٹے دیسی تم آج سے میرے لئے مرى ال كالمبيط كى طرح من مضرت موارض مرسول الترصى الشد عليد وسلم كى خدمت بيس عرض كيا كر «اوس في جب مجد سرت دي كي بين وجوال عتى اورمجون كشش تقي ريدين عررسيده موتى اوركةت اولاد مند كوكه يحيل كئي تواب وه مجعه بين ال في است دكت باين طبار كاجوط ليفريعل <u>سے چلااً رہا ہیںا کس محم تعلق کوئی وحی ہنوز ناز ں نہیں ہوئی تھی۔ آنحصرت خولاثا</u> ے فرایا میں تمہارے معا<u>منے میں ک</u>ھ **بول نہیں سکتا <sup>مو</sup>حضور کاار**ٹ ادمی کر حضرت خوا فرادگیا ہوئیں کہ بایرول اللہ عمد سے تھو <mark>الحموث</mark> سیتے ہیں اگر میں انظیس اوٹ کے سسپر دکر دول تو تہا ہی ہے اور استے یاس رکھوں تو کھال سے کھالا کُل " حضور نے بھرم ہی بات کُسرائی تو وہ رو کر کہنے لگیں کی میں الشرتعالی سے اپنی فاقد کشی اور نے کسی کی مشکوه طرز موں ایکس وقت الد تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرائ ہے۔ تَدُسَيعَ اللهُ قُوْلَ الَّتِي تُخَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَ

تَشْتَوْلَ إِنَّ اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْتُمْ عَمَّا أُوزِكُ أَنَّ لِللَّهُ مَهُمَّ الْمِرْانَ المحاول ١١٠

یقینا اللہ نے اس کی بات تمن لی ہوا ہے شوہر کے بارسے میں تم سے بات کردہی مقی اوراںٹرسےسٹکوہ بچ بھی 'امٹر تم دونوں کی ایس سن راعظ وہ سے کچھ سننے ادرد بختے والاہے۔

أس كے بعد طبار كانبوت اور اس كى حيثيت الله كے نرديك اس طرح ارت او فرائل كئي : ـ اكذين يفلوذون ببنالأنيل بستأيهم فاخن أغينيه أوالمتهلتم إلا الحاولة بتم ودافقة كفوتون المنقولين أفقول وزفرا

و محاوله ۲۰۰۰

" تم مي سعة حولوك ايني بيوليل سع فلم أوكر تقويني ال كبدسية إلى وه حقيقت بين أن کی ائیں نہیں۔ ائیں تودہ ہیں جنوں نے ان کوجنا ابلات بدیدوک بڑی گھناؤنی اور حجو في بات كيت بن ا

ابتُد تعالیٰ نے بلار کے باب میں دو عم دیٹے ہیں کروی وکٹیوی ایعنی یفعل علماب آخرت کاموجب ہے امنداس کے مزیحب کوف ہر کرناچا سیئے اور آئمندہ کے لئے اس سے باز مسينه كاعزم كرنا جا بنير دوسرامكم ونياسي تعلق ركمتاسي كراس كمناه كاكفاره بعني كلارة فهدار افاكمه بر

جس نعل کوالند تعالی نے کنگراورز در قرار دیا و و آخرت کاگنا واورستوجب عناب ہے جس کی ملافی عرف توبرسے بوسکتی ہے القد تعالی و برکرنے دالوں کی توبہ قبول فرمانا اور مساء سے در گزر فرماتا ہے۔ رہا اس کی بابت ونیا کا حکم تواس کا ذکر مذکورہ آیت ہے الكی أیت پس ہے:

والدين يظهرن برناكم والموافز يتودون الماقال المتغرير كالماق بالكالت والمتابية ڴڗۿڟڗڽ؞؋ٷڟ؋ؠٮٵڟڟڷؙۏڽڿؘۼٷٷڝٛؿٷڝڰ؈ڰڝٵڣڟۿڮڗ؈ڟڟڹڡڮڝ؈ڟڟڵڵڽڰؖڲڰڟڰڰ لزيتفوه فاعلنام يبتبئ يبنيكا وسويةمجاول رمودين

جولاگ ایک مورتوں سے بار کری بھرکہی ہوئی بات سے وابس بلٹیں تو ایک دومرے کو حجے نے سے بہلے اُن ہرا یک خلام یا باندی آزاد کرنالا رم سیار ہمائے لنے تنبیدا درنعیوست ہے اور الشرنہا رسے کر تو توں کو نوب جا نزاہے ابھراگرکمی کو پیمیر نرہو تو وہ مہینے لگا تا در د زسے دیکے ایک دومرے کو با تق دنگا نے سے پہلے بچوش سے پر بھی نرہوسکے تو اس پرسا مؤسکینوں کو کھانا کھلانا لمازم ہے ''

ان دو باتوں ہیں کوئی تضاد نہیں ہے کہ برنعل نابسندید ہے اور کھنارہ اداکرنے سے پہلے بہوی کو آخر لگانا حمام ہے۔ کیونکہ کفارہ اس نابیندیدہ نعل کو گزرنے کی سزاہے میں کا ادتیاب اللہ کی نافرانی تھا۔ بوی کو بات نگانے کی مما نعت شوہر کی سزنش کے لئے ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو سخت تنہیہ ہے کہ محروہ بات زبان سے ناکالیں اور غضے کی حالت میں بیوی سے تعتقو کرتے وقت زبان کو قانویس رکھیں اور اضافا واکرنے میں امتہاط برجیں۔

ت ظہار کی ہانت میں عورت سے بات چیت کرناحرام نہیں ہے گرمباشرے اور اُس کے اواڑا ہے بر بیز کرنا ضروری ہے ربغیر کھنارہ اوا کئے ایسا کو ٹاسخت گناہ ہے سمورت کو بھی ایسی حالت میں اپنے قریب نرآنے دینا جا سکے۔

کفارہ ظمارا داکرنے کے طریقے ان مسلمان موک رفادم یا با بدی، کا ارادکرنا یا اور درا ہے کہ مقار اور کا ایس مسلمان موک رفادم یا با بدی، کا ارادکرنا یا اور درا ہے کہ درمیان بین ایک روزہ می جبوشے نہ یائے اگر دوماہ تک وزہ می جبوشے ہائے گا تو بجرے روزہ خروع کرنا پڑے گا۔ اگر دوماہ تک متوا تر روزہ سے کھے اگر دوماہ تک متوا تر روزہ سر کھنے ہے معد در بوتو بجر (۳) ساملے متا بوں کو کھانا کھلائے (یا توالیک دن ماسلے مسکین کو دونوں وقت ماسلے مسکین کو دونوں وقت ماسلے مسکین کو دونوں وقت کھانا کھلائے ) یاصد فاؤ طرے برابریعتی ہوئے دومیر کیہوں یاساڑھے تین سرجویاان کی فیل ساملے مسکینوں کو دیدے یا ایک مسکین کوسائھ دن تک دیتا رہے۔ ایک بی دن ایک مسکین کوسائھ دن تک دیتا رہے۔ ایک بی دن ایک مسکین کوسائھ دن تک دیتا رہے۔ ایک بی دن ایک مسکین کوسائھ دن تک دیتا رہے۔ ایک بی دن ایک مسائلے دن کا دیتا رہے۔ ایک بی دن ایک مسائلے دن کا فافلہ نہ دیتا ہائے۔

بویوں کے شوہروں رفقوق کے بیان میں نفقہ کا جمالی ذکر کیا جادیا ہے۔ لفقہ کا بیان اب بہاں تعصیل سے بیان کیا جاتا ہے ،

نفق كي مغوى معنى خرب كرنا ، يامال كى خريد وخوث كاكار دبار مايورا ويسيفَعَقتُ

الدَّآتَةَ اللهِ فَعِلَادُوكُوكُولُ وإ) يدا بيروقع بربولتي بي جب جانوركواس كمالك كم قبصتر سي تكال ليا جائے خريد كردياً تفقّت السَّلُعَ فَا اللهِ في المال كو جانوكر ديا) يداس ق<sup>وت</sup> كتب بين جب خريد وفرونت جل جُرے ميد نفظ اسم مصدر بيراس كى جمع افقات آتى ہے اور خان مجى جيسے خروكى جن تجار -

فقری تعرف فقدی اصطلاح میں اُن شروریات کامبیاکرناجس کی درمددادی کسی پروالی فقری تعرفیت گئی مؤندخذکی تعرفیت ہے۔ اس میں دو فی سالن الباس، گھراور دو سری متعلقہ استیارتنالاً اِنی تین روشنی وغیرو شال ہیں۔

اس کی شرعی جینتی اس کی شرعی دینیت امرواجب کی ہے دینا نجد شرایدت نے نفقہ کی شرعی جینا نجد شرایدت نے نفقہ کی مقط موجات نین ہیں خادی قرابت داری اور ملکیت ان میون صور توں ہیں نفقہ کی ادائی واجب ہونا قرآن سنت اور اجماع سے نابت سے النو تعالیٰ کا ارتباد ہے یہ

احادیث نوابل وعیال، قرابت والول ادر فلاموں کر فرچ کرنے کے فعنا کل سے بھری بڑی ہیں۔ منجلہ ان کے وہ حدیث ہے جو بخاری نے روایت کی ہے:

لَّعْنُولُ الْهُواْ ثُواْ أَن لَكُعِهُنِي تَوَرَث كُهِنَ بِكَرِياتُ مُحِير الْمُلَالُفَقَا وَالْمُواَ الْفَقَا وَإِمَّا أَنْ نَظَلِمَتَ فِي وَيَعَوُّلُ وَيَعْمُولُ وَإِلَى الْمُعَلِمِينَ وَحَرَا لُاوَرُواوَ وَعَلَامُ الْعَبْدُ الْعَبِهُنِي وَالْمُنْفَا الْعَلَامُ وَالْمُعَلِمُ الْعَبْدُ وَالْمُنْفِقِ إِلَى اللّهِ الْمُلِلّةُ وَلَا الْمُلَامُ اللّهُ الْمُلامُ وَالْمُنْفِقَ إِلَى اللّهُ اللّ مَنْ تَذْ عَبِينَ . مِحْصُ سِ يَعْفِرُو كُرُ ؟

اس حدیث کو دوسرے طریقے سے مجی روایت کیا گیا ہے جس میں اَطْحِفَیٰ کے بھائے اَلْفَوْقُ عُدُقَی کے بعنی مجد پر ٹورج کرو۔

اجهائع: بین تمام علّمائے امنت کا آنفاق ہے کومن ستحقین کے نفقات مہیا کرنے کی تاکید اما دیت بیں آئی ہے ان سب کی جرگیری واجب ہے جس طرح عورت کے زوجیت میں آجائے کے بعد تو مربر میں کا نان نفقہ واجب ہوجا تاہیے اسی طرت کھی زوجیت سے علیٰ دگی بھی نفقہ کا او اکنگی کا موجب بوجاتی ہے مثلاً ہلاقی رجی کے ذریعے زوجیت سے علیٰ دگی ہ

میوی کانفظہ اور اُس کے مسامل کفھڑ وجیت ٹین قسم کی چیزوں پرشنل ہے، میوی کانفظہ اور اُس کے مسامل ۱۰ نان منگ ادراس کے بازیات (اُٹا گوشت دال۔

یہ خدد داری ہے کہ اٹالیو اکر لائے بہاں پنہاریاں اجرت پر پانی لائے کے نئے بسر بول داہر اجرت و سے کہ بانی بھر وائے فرض ہوی کو گھر بلوکا مول کی انجام دہی ہیں ہر ممن ہولت بہم ہیں تا اجرت و سے کہ بانی بھر وائے فرض ہوی کو گھر بلوکا مول کی انجام دہی ہیں ہر ممن ہولت بہم ہیں تا اولاد کی ہیدائش کے زمائے ہیں وہ کوئی کام اسجام و بینے کے قابل نرر ہے تو اُس کے لئے بکا اولاد کی ہیدائش کے زمائے ہیں وہ کوئی کام اسجام و بینے کے قابل نرر ہے تو اُس کے لئے بکا ایکھا تا فراہم کو ناشو ہر کی فرمہ واری ہے اسی طرح اگر دو تہناسب گھر بلوکام بجام نہ نے رسکتی ہوتو ہر کے دور کی ناشو ہر کی فرمہ واری ہے ، ان سب کے باوج و تو ہر کے گھر کا لفاع وائس خیاری سے وہ اس قرمہ داری ہے وہ کو الگ بنیں رسکتی ۔ گھر کا لفاع وائس خیاری سے وہ کو الگ بنیں رسکتی ۔ گھر کا لفاع وائس کی دور ہی تھر لیاس ہے ، مقوم ہور ہے فرم سے بھا کہ کہ ہوجیے ماہ کے لئے لب اس انعظم کی دور ہی گھر کی اس وی میں ہوری خوا ہے کہ ہوجیے ماہ کے لئے لب اس کا مطاب لید تیار کو ایک میں ہوری شب رفات گور نے کے بعد جھرماہ سے بہلے بھی لب س کا مطاب لید کے رو ایج کا بھی ۔ بیوی شب رفات گور نے کے بعد جھرماہ سے بہلے بھی لب س کا مطاب لید کور سکتی ہے۔

تفضی تیسری تسم مکان ہے۔ منوبر پر اندام ہے کہ بیری کو ایسے گھر بین او کھے جو میال ہوی کے مناسب حال ہو جہال اس کی دوسری ہوی اور دوسرے بیخے نہ ہوں ہاں اگر صفر بن ہیے ہوں جو تعلقات نان ویٹو کی سے بنے بر ہوں ایسے بیٹوں کی موجود گی ہیں مضائفہ نہیں ہے بر امر کہ آیا جوی کے ساتھ آس کا متوجر اپنی باندی (ملوک) رکھ سکتا ہے یا نہیں صبح قول اس بارسے میں یہ بری کے ساتھ نر رکھنا میں ہے کہ اگر وہ ام و او مو ایسی کی او او دیرید ام جو بی ہے ہوں کے ساتھ نر رکھنا ہے کہ کو تک ہے تا ہو سنگواری کا مبد ہم ہوسکتا ہے۔ برا دیکام اُس حائیت ہیں ہیں جبکہ بیوی گان ہے ساتھ نر رہنا چاہے لیکن اگر دہ تو ہر کے کہنے والوں کے ساتھ رہنا بسند کرے قوسا تھ رہنا ورت ہے۔ گھر کی ایس حائیت میں ہیں جبکہ بیوی گان ہے۔ کہ ساتھ نر رہنا چاہ میں میں تمام متروری اور کا رائد اسٹیاد موجود ہوں ۔

مذکورہ بالدا حکام میں نفقہ کی کم سے کم ضرور توں کابیان ہے جس کامطالبہ ہو کا لیے شوہر سے کرسکتی ہے۔ باقی رہا باہمی رضامندی کا معالمہ تو ہر خص ہر یہ ڈمہداری ضواکی طرف سے عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی ہوی کے ساتھ اچھے سے اچھاسلوک کرسے ۔ بعض تقہارے نردیک نفظ میں تمنع کامعاد صد ہے جونٹوبر ہوی سے ماصل کرتا ہے اس نئے اس بدلازم ہے کہ وہ اُس کی

حیات عامد کی بیٹا کے لئے مجی خرب کرے جس سے مراد صحت میڈر تد <mark>کی ہے۔ جبکہ احداث کی د</mark>ئے یں بوی کانفقہ شوہرے کھر کی استدر سنے کا معاومتہ ہے خواد تمنع کے قابل ہو یا نہ ہواسس اختلات واسكے كى بناپر طاقت تنبش بعلوں اور دواؤں كام بينا كرنا اور بناؤن كلموار كامسامان فرابم كرناميوى كے نشوبرم خروری موگاا گر تعقد اُس سے بمت كامعا و خدسے ليكن اگر نفقه شویر کے گریس یا بندر منے کا معاوضہ سے توشو ہر بر د مرداری میس ڈالی جاسکتی کردہ اس کے لئے فواكر إاوسيمت بخش غذاه ووااور ليكول أتكول اورجيرت وغروكو وبصورت بزاف والى جزين ہمی فراہم کرے ۔ باوجودا ختلات رائے کے یہ فظر یہ بغرکسی اختلات کے فقہائے امت کو تسلیم ہے کہ شریعت،اسٹ نامیہ میال بیوی ہیں را لبطہ الفت کوریادہ سے زیادہ مضبوط بنائے ر کھنے کی نائید کرتی سے اور میں باتوں سے نغرت بدوا ہو اُن برعل بیرا مونے کی امبازت منبس دی۔ حنعی مسلک کی روسے اگرد ونوں میاں بیوی توش حال اورغنی میں تواميرون دسيانفقه ادر كرغريب بي توغر يبون جيبيانفقه بوكاليكن اگر اُن میں سے ایک خوسٹس حال اور دومر اِنتگارست ہے تو اس میں اٹمہ کی رائیں دو ہیں اور وواؤں برعل کیاجا سکتا ہے۔ بہلی رائے یہ کانفقہ واول کی چینیت سامنے رکھتے ہوئے مقررکیا بمائے تعین اوسط - دومری را ئے برکھرٹ شوہر کی صیفیت کوملحوظ رکھاجا کے اگر وہ توشال يے تولفقدا ميراند موكا ور ندلھورت ويكرمئوم برغريباند ففقد فرعن سيد امام شافعي اسس رائے سے متعنی ہیں سیکن گھرے بارے میں بیوی کی حیثیت کا محاط رکھنا بسندیدہ فرار منظیری احنات مكنزديك يدامركه نفقها ناج اوراستيا كضرورت كي شكل مي مقرر كيام أن يا نقد كي مورت بي أرومين كي ميتيت ان كے طرز زندگی اور عام رواج كے بيش فيظر متعين كرناچا تيے۔ ايك مخصوص دقر نفقہ كے لئے مقرد كردينا اس كندرست جيس مع كربرر مائے كے تعاض مختلف ہوتے ہيں اور استياك قیمتیں بھی اُترقی پڑھنی رمتی ہیں۔ میرشوہر کے حالات کود مجمنا ضروری ہے اگر اُسے ما ہا نہ تنخواه ملنى بير وبيوى كوبعى مام وارى نفعة ويأجاسك كا اور اگر مِفته وار كم جرب لمنى بير تونفق بحي ہفتہ داری رکھاجائے آگر شوہرزر اعت بیٹرے میے شماہی یا سالانہ پریادار حاصل ہوتی

ہے توبوی کے ہے ہمی شنشاہی پامیان نفقہ مقرد کرے۔

خوراک لباس اوراس کے متعلقہ توازمات میں سے تمام اسٹیاد کا تعلق نفقے سے ہوتا ہے۔ اُس کی مقدار کا مقرر ہونا صروری سے بھراگراس کے دام نقدی یا کسسی اورشکل میں بھی کو دیئے جا کیں تو بھی کے لئے ضروری نہیں ہے کہ اُسے تبول کرے راسی طرح میر بھی ضروری نہیں کر وہ اسٹیبائے انفقہ کے بجائے نقدی کا مطانبہ کرے اور شوم اُسے قبول کرے است اگر وونوں میں برراضی ہوں تو درست ہے تا ہم راحتی ہوئے کے بعد بھی اپنی ہات سے رہوئ کر لیننے کا دونوں کوئی ہے رہی مسلک مام صنبال کا بھی ہے۔

وجوب الفقد كى تغرال ط ايك شوم بيرا بنى بوى كالفقد واجب بوت كى بند فرطون بى المحتافة واجب بوت كى بند فرطون بى ا بن آئى بود اگر عقد بوگيا اور بيرى كونفقة ديا گيا بعد من اس عقد كافاسد با باطل بونا علوم جواتوشو بركومت سے كه فري كيا بوا واليس لينے كارها له كرے كيونئو نفقه معا وضرے بيوى كوابينا پابند اور اپنے لئے مخصوص كر لينے كا اور مقد فاسد بوكر بوى اُس كى بابند نہيں رہتى ۔ بر دو مرى شرط يہ ہے كہ بوى قابل مب شرت مو كيونئو نفقه سب داجب بوگاجب اُس سے كوئى منظ حاصل كيا جاسكے .

- ۳۔ تیسری شرط پر ہے کہ تیوی ناشزہ نہ ہوا ورخود ہردگ پر آما وہ ہو۔ نامٹز ، وہ فورت ہے ہو شوہر کے گھرسے اُس کی اجازت کے بغیر ور بلاو بہ جلی جائے یا شوہر کے کمانا نے ہر اُس کے یاسسس ند آئے ۔
- سهر جوسمتی مفرط بیسه که بیوی مرتد نه بوتنی بولینی ترک استیام نه کیا بواس سنے کہ ارتداد سے نفاظہ ماقط جوجا تاہیے۔
  - اینجیس شرط یہ ہے کہ بیوی سے کوئی ایسی حرکت سزد و نہ ہوئی ہوجس سے حرمت
    مصابر وعما اند ہوجا کے لینی اپنے سو تبیلے بیٹے یا خسر سے نضائی خواہش کے ساتھ
    کوئی را لیطہ رکھنا شوہر ہے رسٹنڈ زدجیت کوشفطے کردیتا سے اورائس پر اس کا نفظ
    داجب بنیس رستا۔

بد - جبی شرط بر سپے کربیوی وفات یا نند شوم رکی عذرت میں ندمور

۔ ۔ ساتویں شرط ایسی بوی کے لئے جو تھی کی کیٹر ہوتو اگر اس کانکات کر کے اسے اور اس کے مشور کو اسک اور اس کے مشوم کو انگرا سے اور اس کے مشوم کی اسے اور اس کے مشوم کی اسے اور اس کے مشوم کی اسے اور انسان میکان دیا گیا ہے۔

٨ - ودعورت جوقيديس جواور تتوبرسيندل سكتى بوأ سونفقه كاحق بنيس مير.

۹۰ دویوی بسیخسی اورشخص نے عضب کرلیا ہوئیٹی ٹریردسسٹی اپنے تبیغے ہیں رکھا ہوائی کا تفقہ بھی شوہر پر د ابیب نہ ہوگا۔

۱۰۔ وہ بیوی جس سے نکاح ہوگیالیکن شوہرے گھر ہیں آنے سے پہلے بیار ہوگئی اور شوہرے گھر ندایائی اُس کا نفقہ بھی وجب نہ ہوگا۔

ا۔ وہ بنوی جوشوبر کے ملاوہ کسی محرم کے ساتھ جج کورواند ہو ان اُس کا لفظ مجمی شوہر ہے واب بنیس ہے کیونکھ ایسی حالت میں وہ شوہر کے گھریس رہنے کی پابند متہیں ہے۔

یمی اس صورت میں بھی ہے جکہ دونوں میاں ہوی نے فود ہی ہاہم کوئی مقدار نفقہ ملے کرنی ہو تو دہی شو ہر پر قرض ہوگا اور ہوی اس کا مطالبہ معی کرسکے گی اگرچہ حاکم نے اس بارے میں فیصلہ نہ کیا ہو۔ اگر ما کم شرع کے فیصلے یا باہمی رضامندی سے نفقہ متعین نہیں ہوا اور ہوی نے شوہ ہوکے ادائی نفقہ سے بری کردیا تو ہد دست برداری درست نہ ہوگی کیو تحافظہ جب نگ مقرنہ ہوئے سے قرض سایم نہیں کیا جا سکتا بھراس سے دست برداری کے کہا معتی بد دست برداری کا موال نفقہ مقرد موجا نے اور اس کو قرض قرار دینے کے بعد ہی بھدا ہوگا۔ واجب ہونے سے بہلے ماقعہ کرنے کی صورت تا درست ہے۔

نفقه كوساقط كرفي والى بأثين لنفقه كوسا قط كرف دالى باتون كا ذكرا وجوب نفظ كى شرائط مين تعملاً آج كاسب چند مزيد بانبس

۱- ' دوجین بیں سے گرکسی کی دفات ہوجا ئے تونفقہ ساقط ہوجا ئے گا۔ بشرفیکہ حاکم شررتا نے اُس کو قرض قرار دیئے جانے کا فیصلہ نزکر دیا ہو۔ گرایسا فیصلہ ہوا ہے ٹواس نفنے کی جنمیت قرض کی سیے اور کسی کوت ہوجا ئے توقرض ساقط نہیں ہوتا کیونکہ وہ کی کام کاصلہ نہیں ہوتا۔

۱۰۰۰ اگربیوی مُتُوبِرکی نافرمانی کرے تو واجب اوصول نفضر مافتط ہوجا ئے گا بشد لمیک گست حاصل شدہ مان کر قرض نہ فرار دیا گیا ہو۔

۳۔ اگر بہوی دین سے بھرجاً کے بعنی مرتد ہوجا کے تونفقہ سافنط ہوجا کے گااسی طرب شوہر کے بیٹے یا باپ سے عبنسی را لبطہ فائم کرنے سے بھی نفقہ ساقنط ہوجائے گا۔

اگر بیوی کوطلاق قطعی دیدی یا اس نے طبح کرلیا تو نفظ سا قط ہوجائے کا لیکن اگر طلاق دیمی ہے توسا قط نہ ہوگا اگر بیوی کو تمل کی حالت میں طلاق دی گئی ہے تو وہ نفقہ پانے کی مستمیٰ ہے۔ روجیت سے خالرے کر دینے والی طلاق کی صورت میں اگر قرائی بیر ہوں کہ شوہر نے اپنے کو نفضت کہ واجب کی ادا گئی سے چیٹ کا راد لائے کے سے طلاق دی اور بیری مظلوم ہو تو حاکم شرع بیری کا نفظہ واجب اس کود سے جائے کا حكم درر كا. أكرة بنراس كفاءات بوتونفظ ساقط بوعائے كار

فقہ مالکید کے مطابق نفقہ ماقعام وجائے کا ایک سبب شوہر کی تنگ دستی ہمی ہے بعد بس اگر وہ نوش مال ہوجائے توہیوی کو دوران ننگذستی کے نفتے کا مطالبہ کرنے کا حق نہرگا' بیوی : گزشتوہر کے ساتھ کھاتی بیتی ہے اوراس کے پڑے میں شوہر کے کپڑوں کے ساتھ فیزیں توہمی قزراک اور لباس کا نفقہ شوہر سے ساتھ ہوجائے گااگر بوی اپنی ذات سے مقبقے ہوئے یا مہاشرت سے انتخار کرے توجس روز ایسا ہو، اس روز کا نفقہ ساقعل ہوجا کے گا۔ ہاں اگر بھر الحاعت شعار ہوجائے توفقہ مائد ہوجائے گا۔

روران عدّت نفق كابيان مجورت شومرى دفات كى عدّت بين بواس كار فافغر دوران عدّت نفق كابيان مهين يرين فواه وه حمل يريو إنه بوليك ده عورت

جوطان يافسخ كاح كى عدت بي بوأس كے نفقہ كيارے ميں سائل حسب ديلي بي ،

فقد حنفی کی روسے متو ہرا در بیوی کے در سال ملیندگی جاراسباب سے موتی ہے،

ا- اللاق رحبي (حس مين كاح باقي رستاهه)

ا۔ ملاق ہوئن رص میں ہوی زوجیت سے خارج ہوجاتی ہے ،

ا . - منسخ عقد (نواه وه عقد صحح كونسخ كرنابو ياعقد بى فاسدجوا بو)

ہم۔ وفات۔ جاروں مالات میں بوی کومقر روعذت پوری کرنا ہوتی ہے جس کا ذکر مقت میں اور میں مراز میں اور میں اور میں میں میں اور اور کرنے میں میں اور اور کا میں اور اور میں اور کرنے میں اور م

کے بیان میں ہوجیکا ہے؛ پہل دوران مذت نفقے کا ذکر مقصود ہے۔ مہلے صدرہ بادار قریم کی مرتز مردم زیادہ کا تربیب میں مدارج می لفتہ '

بهلی صورت طلاق رصبی کی ہے تو ہوی زمانۂ عدّت میں ہرطرت کے نیفنے کی معتدار ہوگی اگر اس دوران شوہر کی و فات ہوجا ہے تو مدّت طلاق عدّت و فات میں مُتقل ہوجائے گی اور مقررستدہ نفقہ ساقط ہوجا ئے گائیکن اگر اس نفقہ کو قرض قرار ہے دیا گیا ہے تو وہ نفقہ ساقلانہ و کا۔

دومری صورت طلاق بائن کی ہے تواگر ہوی حاملہ نہیں ہے تودہ نفتے کی حتمار نہوگ کیونکرشوہریداُس کی کوئی فعہ داری نہیں ہے میکن اگر علالہ ہو تووضع حمل تک اُس کا نفتہ شوہر پر واجب ہے۔ خرط پرہے کہ ہوی اُس گھرسے نہ نکلے جہاں ایام حدّت گزارنے ہے گئے

أسے دکھا گیاہے۔

تبسري صورت مسنع عف كى سب را گرعقد صميح كونسخ كر ديا كياسي توجو ككم طلاق إئن سي طلقة بوى كاسے دي افذ موكا ليكن علنى دى أكر عقد فاسدكى بناير بوق ب مثلاً ايك عورت جوعدت ي متی اُس نے کسی اور سے شکاع کر لیا اور اس کے سابھ خلوت جسمیری پوگئ بھر اس عقد کے با لیل مِو نے کا علم ہوا اور اس بناپر ددون میں علیحد کی کمادی گئی تواس عورت کو دوعد تیں محزان اجوں گی، ان کی ابتدا علیٰوگی کی تاریخ سے ہوگی اور اس میں وہ عرصہ داخل ہوگا جو دوسرے خاد ند<u>ے ملنے</u> ے بہلے گزر اے نبس اگر عورت کوا یام ما ہواری ہوتے ہیں آود وسرے قادند سے علیٰدگ کے بعدين مين آجائے يک انتظار كرنا موكا اگر دوس ماد ندست ملنے سے پہلے ايک صف ا جائے ا وه بهيلي شوېرکي عدّت بي محسوب ېوگا اور دومهد سے مبا خرت کې باېرنځيل عدّت که لځخ يږدو بيش كالمتفاركرنا بوكاناس طرح دولول مذني أيك دوسرے بين واحل بومايس كى بينى ايك سأحد بورى مول كى بينا بنريد دوايام صف دومرى بارميلي عدت ميس محسوب موس مح اورميلي بار دومرى عدت بيس - السيس مالت بين نفقه كاذمر داريها المومر وكا كيونكونكاح فالدكى بنا برعلی کے بعد عدت اگر جہ واجب ہوتی ہے لیکن تفقہ واجب مہیں ہوتا۔ اس طرح اگر کسی بیوی کامٹو بر فقودا نخر بوجائے اور بیوی بدا تواہ مُن کرکہ اس نے وفات یا کی کسی اور سے سنادی كرك ليكن كجه بي عرضي كے بعد مفقود الخرشوبرواب أجائے تود وسرے متو ہرسے بوی كی توات كم ادى جائے كى اور دوران عدّرت كانفقه تودومسے شوہر برعائد ہو كا اور نہ يعلي شو ہر بركي وَحَد بيبلي شوبرسف طلاق تبييروى اس كئة أس كى عذت بنيس وردومرا نكاح فاسدموا بياسس لئے تعزلی کے بعد عقت تو واجب ہے ئیکن نفقہ واجب مہیں ہوتا ۔

چوتھی صورت خوہرک وفات پاجائے کی ہے تو وفات کی عدّت میں نفقہ داجب نہیں ہوتا خواہ وہ حاسلہ ہویا نہ ہوتا ہم بیوی کوشوہرک گھریں رہنے کا حق ہے جب بک عدّت ہوری نہ ہوسکے جس کی بعاد جار مہینے دس ون ہے اسی طرح جس عورت کو طلاق بائنہ ہوئی ہو اوہ بھی مسکان بیس رہنے کے مطاوہ کسی اور نفقے کی حقوار نہ ہوگی ،اور سے کا حق عدت پوری ہوجائے تک ہے ۔ امج بیوی حاسلہ ہے اور اسے طلاق بائم اس گلی تو نفقے کے اقسام سرگانہ اخوراک لباس اور مکان اکام بیا کر ناخوبر پرواجب ہوگائی تفقیطات یا فتر بیری کانہیں بلکہ اس مسل کے منے ہوگا ادر اس وقت تک بھاری رہے گا جیت تک ولادت نر بوجا کے۔

اگر طلاق یا تدهورت کیے کراس کے طہران انہ طویل ہوگیا ہے اور میس کے ون نہیں آئے قواس کے قسم کھا پینے پر بات اسلیم کر بی جائے گی اور مقرت جاری رہے گی بہال ایک کہ اس کا بورا ہوجانا ثابت ہوجائے مطاقہ حاملہ کو طلاق کے دن سے دو سال تک نفقہ ماصل کرنے کا مق ہوگا۔ دوسال گرر جائیں اور بتہ بیلے کہ وہ حاملہ نہیں ہے توشو ہر کو یہ نہیا ہے کہ تورج کر دہ نیم کا مطالبہ نہیں کیا اور مقرت می گردگی تا ہم اگر ماکم شرع کے مجم سے با باہمی فیصلے سے لفقہ مقرر کیا جا چکا ہوتو وہ ساقط نہ ہوگا۔ فیرحا ملہ طلاق باکٹر والی عورت نفقہ یا نے کی ستی نہیں ہی اس کے اگر وہ فرمانہ عقت میں طہری مقرت بلویل ہونے کا دعوی کوے تو اس سے کی صاصل نہیں ہے بیرمالکی فقیما کی دو سے ہے۔

غیرموج دستوسر پر تفقد عا کرم و تا بیوی کویری ہے کہ اپنے شوہر سے مطالبہ کرے کہ مفر پر حالے وقت دائیں کے وقت تک کانفقہ دے کر

جائے لیکن پراس صورت ہیں جب ایک مقررہ عرصے کے سفریں جانے کا ارادہ ہولیکن اگر لمبی مقرت کے لئے جس کی میعادمقر رنہ ہوسفر پر جانے کا ادا دہ جو تو بیوی ایک فاص عرصے کے لئے چنیگی نفقہ کا مطالبہ کرسکتی ہے اور بعد کے لئے کسی کفیل کو ذمہ دار بنا نے کا مطالبہ کرسکتی ہے کہ دہ میشیت کے مطابق جو فریح ہوجو کی میں وونوں میاں ہوی کسی کفیل کی ذمہ داری بر راضی ہو جائیں کہ وہ مرسے ۔ اگر شو ہرکی موجو دگی میں دونوں میاں ہوی کسی کفیل کی ذمہ داری بر راضی ہو جائیں کہ وہ بیوی کو مقررہ نفقہ دیتار سے گاتو اس برعل کو نالازم ہے۔

اگرایگ نه بوااور شو بر بغیر نفیف کاانتظام کئے چلاگیا توحاکم شررنا اُس کی بوی کے تن ہیں فیفے کا فیصلے کی نیوی ہے جنوع کے اُس کی بوی ہے جنوع کئے کا فیصلے کا فیصلے کی نیوی ہے جنوع کئے کے اس موج نے جائے کا فیصلے کے اور اُس تخص کی بولی میں جودہ بھی اقرار کرنا ہو کہ اُس کا مال میری تو بی میں سے اور یہ عورت اسی کی بوی سے یا خودھا کم شرع کو اس کا علم ہو تو بوی کو اُس ہی سے میں سے نفقر ملے گا ور ند اسے قرض لینے کا حکم دیا جائے گا۔ امام منبل رحمۃ اللہ علیہ کے سلک ہیں شوہر پرز وجیت کا نفقہ اس وقت تک واجب نہیں آتا جب تک ہوی اپنے کوشوہر کے والے نر کر دے کہیں اس مئے غربم جود شوہر پرنفقہ اسی دقت عائد ہوگا جب حاکم شرح اس بات کا اعلان کر دے کہیں خود کوشو ہر کے برد کر کے دیعنی رضتی کیلئے تیا رہے۔ اگر بیری نے نود کوشوہر کے والے کر دیا اور بھردہ کہیں چلاگیا تو نفقہ اس پر لازم الاوا ہوگا۔ جس طرح بچھلے دوں کے بقایا نفقہ کی ضائت درست ہے اسی طرح آئر کہ و نفقے کی خوات بھی درست ہے اپنا بخد آگر کوئی تحقی یہ کہے کہ جب میں بیری رہ نفل شخص کی بیری ہے ہیں اس کے نفقے کا ضامی موں تو اس شخص ہم شانی نبیقے کی ادام

شومر کا ادائے نفقہ سے عاجز ہونا اگر شوہرا ہی ہوی کا خربت ان ان سے ماجز ہونا اگر شوہر کے ان ان کا میں ماجز ہونا

مطالب کرے۔ اس بارے بیر حقیٰ صلک تو یہ ہے کہ اس عاجزی کی بنا بر تفریق نہیں کم الی جا کے گی بلکہ قاصی یاحاکم شرع بوی کو حکم دے گا کہ وہ قرض سے اور قرض کو شوہر کے دیے واجب الدوا کرے کیونکہ فقر وافلاس جب مانع نکاح نہیں ہے تو لیتا کے دست تذروجیت کے لئے اُسے کیوں مانع قرار دیا جائے۔ برزق کی معین اللہ مبدد افرما تا ہے ارخادر باتی ہے :

إِنْ يَكُولُوا فَقَرَّاءَ كَعَبْهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضَرِلْهِ

اگروہ آج تنگدست ہیں تو کل اللہ اکنے قضل سے اُن کو فراغ وست بنا دے گا۔

اگرخوبر نگدست سے تو ہوسکتا ہے کہ اس کاب بجا بھائی یا بیٹا اجواس ہوی سے نہیں ہے ، خوست حال ہو یا خود ہوی کا باب بجا یا جائی خوست حال ہو تو یہ صاحب وفیق قارب نفظہ او کریں بھرجب خوبر کومہولت میستر ہو توجو کچھ ہوی پرخرچ ہوا ہے وہ اواکر وے۔ وین و افعان کا تقاضا یہی ہے کہ بیوی میسرو کھل سے عاد حتی تکلیعت کو جیل جائے ۔ حاکم یا استعادی جامت کو قرآن کی اس جایت کے مطابق کر آن کا ف و عُسْدُو فو مُنظِل فرانی آنی میں نہیں جو بیٹ میں میں اس کو خوش مائی کسکی مہلت دی جائے گی۔ یہ سسائل ہیں مالت ہیں جب خوبرے پاس برنوا ہرکوئی مال نہ ہو بھی ورث و مجداً

نغقه وصول كياجائككا.

امام مانگ رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک اگر شوہر پیوی کا خرج نداً تھا اسکے تو دہ عقد نہاج میں خرج کرنے کامیا البرکری ہے اور حاکم نثر رہ شوہر کی طرف سے طلاق ربعی وسے سکتا ہے بشر طیکہ یہ تین نثر طیس اور ی ہوتی ہوں :

شَوبرهال یاستقبی میں ہوی کونوراک اور لباس مبتیا کرنے سے عاجز ہو بسیکن،گر وہ محف بھیلا بقایا نغفہ اواکرنے سے ماجز ہوتو ہوی کونسنغ کا ح کامطالبہ کرنے کا حق مہنیں سپر کیونکے دومتو ہرکے فسق قرض واجب الاواسے (عدم اوائٹی قرض کی برنا پر نکاح نسنع نہیں ہوسکتا)

۲. بیوی کو نکار کرنے وقت شوہر کی مفلسی کاعلم نہ تھا اگر بھا اور دہ نکان برر النی تھی قوا سے فسنے نکان کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ البقد جس وقت شادی موئی تھی اس کا شوہر کوئی کار و بار کرتا تھا بعد ہیں وہ ترک کر دیا تب وہ مطالبہ کرسکتی ہے۔

بر تابت ہوئے پر کہ شوہر نی اوا تع نا دار اور اور اے نفقہ سے ماہور ہے ہما کم ایک خاص مدت ابنی مجھ کے مطابق اوائے نفقہ کے لئے تعین کر دے گاجس عرصے ہیں اُس کی تمنگدستی دور ہوجائے کی توقع ہو۔ بچراگروہ مدّت گزرجائے اور نفقہ نہ دے بیکے تواس کی طرف سے طلاق رحعی دیدی جائے گی۔

ہو تنفس بادجود استطاعت مے بیوی کا نفتہ اور اس کی ضروریات بورے بہیں کرتا اس کو منفقت کہا جاتا ہے۔ تعقید کا نفتہ اور اس کی ضروریات بورے بہیں کرتا اس کو منفقت کہا جاتا ہے۔ تعقید مالکی میں عودت کو بیوس دیا تھا ہے کہ قاضی یا مسلمان کی جاعت کے سامنے دعویٰ بیش کر کے نسنے نکاح کرا ہے اس کو بیدعویٰ تب ہی کرنا چاہیے جب کوئی دوسرا در ایور معاش بیش کر کے نسنے نکاح کرا ہے اس کو بیدعویٰ تب ہی کرنا چاہیے جب کوئی دوسرا در ایسے گئا ہو بیا کوئی دوسرا سر برست موجود ند ہو ۔ یا اس کا مقوم ہراس کی طرف توجہ نہ کرتا ہوا در ایسے گئا ہو میں مبتلہ ہوجا کے کا اندیشے ہو مسلمان حاکم یا اسلمامی جاعت کا فرض ہوگا کہ شہاد تول سے معاصلے کی بوری تحقیق کرایس بھر شو ہرسے کہیں کہ تم کو اتنی مہلت دی جائی ہے کہ تین سا ہے اندر تم تعنت کی روست ترک کردوور نہ جم تفریق کرادیں میں تا ہی میں مدت ہیں وہ روش

بدل دے اور اگر ہوی اس سے مطفئ ہوجائے تو اُسے دعویٰ واپس پینے کو کہاجائے گا ور نہ تین ما و کے ضم ہوتے ہی تغربتی کرادی جائے گی مینی ایک طلاق جمی بڑجائے گی را ب اگر عددت پوری ہونے سے بہلے وہ می تلفیوں جے باز آجائے تو بوی سے دجوع کرسکتا ہے۔ عدت گزینے کے بعد بھی اگر اظہار ندامت کرے اور اکٹیرہ می تلنی سے بازر ہنے کا وعدہ کرے تو عورت کی رضا مندی سے بخد بدنکا م کرسکتا ہے۔

اولادلاکے کئے اس اور کا اور کے کئے اول دلاکے ہوں یا لاکھاں کہ عربوں یا بائغ اگر نود کمانہ سکتے ہوئی تعلیم واحد کے ایک کا نقط ہا ہے اور کا کا نقط ہا ہے ہوں اور کوئی مال نر کھتے ہوں تو ان کا نقط ہا ہے ہوں اور کوئی مال ندر کھتے ہوں تو ان کا نقط ہا ہے ہوئی اور ہوگا ہے ہوگا ہے ہوگا ہے ہوئی کے باب ہو تو ہو ہوئی اور ہوگا ہوگا ہو ہوگا ہو ہوگا ہو ہوگا ہو ہوگا ہو ہوگا ہو ہو ہوئی کا نقط ہ او اکر سے گا بیان آکر داو اصاحب میڈیت نہ ہواور جہا یا جمائی صاحب ہیڈیت ہول توان میں میک بر نفظ دا ہو اکر سے گا اور بچوں کی مال کوئی ہے کہ ان دو نول ہیں سے کسی سے بل تربیح نفظ اولاد کا مطالبہ کر سے بھورت دیجران بچوں کا جوسب سے قریب رسٹ شدار ہو اُس برواجب ہوگا کہ اُن کا خریج بر داشت کر سے اور سرحورت ہیں صبح یہ ہے کہ جو کچوکسی نے فری کیا ہے وہ باب سے خریج بر داشت کر سے اور سرحورت ہیں صبح یہ ہے کہ جو کچوکسی نے فری کیا ہے وہ باب سے جس بھی اُسے توفیق ہوا ہا اس بھی ہو ہو گوگسی ہے جس بیل فریخ کو لے والے کی ہوئی آل اس ان فقہ اوار کیا ہو اور باب با ہے ہو ۔ تو ہم جو امال کے کا جمیسے باپ واور باب با ہے ہو۔ تو ہم جو امالے کا جمیسے باپ وال سے نفقہ اوار سے گئے والے والے اور باب با ہو ہوں کا نفقہ اوار سے گئے اسے والے اسے دور نفقہ ساقسا معمور ہوگا ہو ہو ہے گئی قوامت دارا ہے اور میں کا نفقہ اوار سے گئے ۔ میں ہور نفقہ اوار سے گئے اور باب باب ہو ہو ان کا نفقہ اوار سے گئے ۔ میں ہور ہوگا اور ہوگا ہو ہو ہے گئی قوامت دارا ہے ہوگسی کے گئی تو است دارا ہے اور نفقہ اوار سے گئے ۔ میں ہور نفقہ اوار سے گئے اور سے گئی ۔ میں ہور نفقہ اوال سے نفقہ اوار کی ہوگسی ۔ میں ہور تو ان کی کھورت برین المال سے نفقہ اوار کو سے گئی ۔ میں ہور تو تو بریک کی کوئی تو اس کی کا تو تو بریک کوئی تو اس کوئی تو اور کی کوئی تو اس کی کا تو تو تو کی کوئی تو اس کی کھورت کی کا تھور کی کوئی تو اس کی کوئی تو اس کی کوئی تو اس کوئی تو اس کی کوئی تو کی کوئی تو اس کی کوئی تو کی کوئی تو کوئ

ماں کے ذمہ نفقہ ما نکر نہیں ہونا البتہ اُس پر لازم ہے کہ بیدائش کے نبرائی ایام میں اپنا دودہ بلائے کیو کو خب بک پہلے بہا ہے کو ماں کا دودہ نہا ہے دو بالعوم زندہ نہیں رہا۔

ہاب دادا جب کہ وہ کا کو گھا نے سے موان کا تفقہ میں تواولاد پر لازم ہے کہ دو اُل نجر بِ اُل ہے کہ دو اُل نجر بِ کہ سے کہ دو اُل نجر بِ کہ سے اس طرح نا نا پر خرج کرنا صروری ہے جب دہ ممتاع ہونا اس مجی باب کے مامند ہے۔
اگر کو تی بیٹا اپنے والدین میں سے صرف ایک کے نئے نعقہ فراہم کر سکتا ہے تومال کو باب پر

وقیت دی جائے گی اگر کوئی بیٹا اپے باب کونفقداد اکرنے سے بازرہے اور کھیے کہ میرا باب نوسش حال ہے توں زم ہے کہ اس دعوے کو گو ا ہوں سے ثابت کر اے ور نہ باپ کا کہنا تشکیم کیا جا کے گا اگر تھی باپ کے بیٹیا اور میٹی دولؤں ٹوسٹس صان ہیں تو دولؤں کو ہرا ہر کی مقدار یں نغفذاداکرنا پڑے کا ، ورندج زیادہ مالدار ہو اُس کا مصرباب کے نفطے ہیں زیادہ ہو کا صاحب توفیق بیلے کا پرفرض بھی ہے کہ باپ کی بیوی کو رہواس کی اس منیں سے انفقردے اوواں کاحق سب برمقدّم ہے ابیتہ آگر باپ کی کئی ہویاں ہیں تو پیٹے برصرت ایک ہوی کا نفقہ اجب ہے۔ قراب دارون بین مسی قراب وارون کو دیکه اجائے گا مینی بسری یا بدری حیثیت کواگر الساكوئي قرابت دارممتاح سيح توصاحب توفيق يرأس كالفقرواجب سيم نسبي رسنسته كيابعد ظريب ترين دسشتدن دمقدم سع مثلاً باب كولفظ فرابيم كرنا بين برزياده لازم حرب بسبت يوت کے کیونکہ دو فریب ترین ہے ، اسی طرح الرُّ کسی کی ایک بیٹی ہے اور ایک یو اسے توہیلی یو تے سے زیادہ قریب ہے ہیں گئے بیٹی پر تفقہ کی ذمتر داری برنسیت یوتے سے زیادہ سے معینی بھان اور بیٹی ہو تو بھی بیٹی باب سے قریب ترسے کیو محدود اس کا جزومی ہے۔ اگر کسی کی ایک بهن ا دريديا مع ادر وه عيمان موكيا مع وكار يوتومي لفقه بين مك ندت موكا داكرم ووعيس ي چونے کی وجہ سے دارے نہیں ہے ہا گر کمٹی تعن کا حقیقی بچائی بھی سیے اور واس بھی موجو دسیے تونفقه اسے مرومتہ ہوگا ر مان نکر سکے معانی کی موجود کی بیں نواسر دارے نہیں ہوتا )

مختر ایر کرمطان نفتہ کے بارسے بی سب سے پہلے اصول ، فرور اہل باستان اک است در اوں کو دیکھا جائے اس بی جو قریب ترین ہوگا وہ مقدم رکھا جائے گا مت ایک اور ان بین جی جو قریب ترین ہوگا وہ مقدم رکھا جائے گا مت ایک تحض نفقے کا ضرور تمند ہے اور اس کا باب اور بیٹا دو ون موجود ہیں اور قرابت کے نماظ سے دونوں برابر ہیں دیہاں بیٹے پر نفقہ کی فرمداری اس لئے ڈالی جائے گئی کہ اُسے اِس صدیث کی روسے ترجی حاصل ہے ان مت و ما لئے لا بیات اُروی کے تو داور ترا ال بیسے تو تو داور ترا ال تیرے باب کے لئے ہے۔ تفقہ بجر قرابت داروں کے تھی اور پر داجے بابی ہونا استرطیکہ وہ صاحب و فیق ہوں ، اب موال یہ بدیا ہوتا ہے کہ صاحب و فیق کوں اور بدین ہے بعض علمار نے اس کی تعربیت ہے بعض علمار نے اس کی تعربیت ہے کہ وہ نصاب زکواتا کہا انگ ہوا بعض و گوں نے کہا ایسا

شخص جو کاشتکار یا تاجر ہو کا تنامال ہم رکھ سکتا ہو ہم سے اس کے اوراس کے بال بجوں کا ترب پورا ہو کراس قدر بہے کہ بطور نفظ حقد ارکو دے سکے یا ایساشخص ہو جو یو میہ اجرت برکام کرنا ہواور اہل وعیال کے روزانہ خریج کو پیرا کرکے بچہ نے جائے جو وصاحب نوئیت ہے۔ نفظہ وینے والانسی رست دارتو ہونا ہی جائیے اس کا محر م ہونا بھی نفروری ہے لہذا جی ای بیٹی بر واجب ہمیں ہے کیونکو وینسی رست دار ہوئے کے باد جود نامحر مہے۔ دو دو مدے رشتے والے جو قرابت دارنہ ہوں اس برہمی تفظہ و جب ہمیں سے رمذم ہے کا اختفاف می نفضہ کو واجب نہیں کرتا اس بردو صور لوں کے باہد و جب ہمیں سے رمذم ہمیاں اور بیوی کا دستہ ا

جعنن کے ہیں بخاصد وہ عورت جو بی بخاصد وہ عورت جو بی کا پی حصارت ایکھیے گا ہی ۔ حصارت ایکھیے کی پرورش / آخوش میں بالتی ہے اصطلاح خرع بیں حضائت کے معنے بیچے کوئتی المقدور مضر توں سے بھانا اُسے صاحت تعقوار کھنا اور ضروریات جمعت کا خیال رکھنا ، حق حصارت بینی بیچے کی پر درشش کے مقدار اور اسلاح و تربیت کے ذمہ دادعی الترتیب سید وگ ہیں بہ

ا سب سے بہلے صانت کائی ماں کو سے تواہ وہ باب کے کائ میں ہو باطلاق یافتہ ہو بھر

علا نانی پر نانی ما وادی پر دادی کے حقیق بہن مق سوتر بنی بہن (جو ماں کی بیٹی ہو) ما فالہ عظ ہو ہی کو ترتیب واری حقائت ماصل ہے۔ اس باب ہیں مادری رشتوں کو بدری رشتوں پر اؤٹیت ماصل ہے۔ فالہ کی بھو ہی کی ماموں اور بھیا کی بیٹیوں کو حقائت ہمیں ہے۔ اسی طرح را کی کی پر درست مجموع ہمیں ہیں ہے۔ اسی طرح را کی کی پر درست مجموع ہمیں ہیں حصائت ہمیں کی جائے گی کہونک وہ اُس کے محموم ہمیں ہیں حصائت کی کہونک وہ اُس کے محموم ہمیں ہیں حصائت کے لئے ستراک طلع ہیں جو اس کے ملاوہ جندا در ہی شرا کہا ہیں جن کا عظام کو اُن خوا یہ ہے کہ وہ مرتد میتی اسلام سے برگشتہ نہ ہوا دو مری خرط یہ کہ افزار کی اور کی جو اس کے ملاوہ جندا در کی جو اسی اور برکار نہ ہو، چوری یا ایسا ذکھ میں بیٹر جسے لوگ جو ان نظر ہے نہ ہوں مثلاً رقاصہ کو ایسے میں اور سے شادی ذکر ہی ہوالیت میں ہے۔ ہمیں خرط یہ سے کہ مانسنہ نے بھی کے بیا ہے۔ سوکسی اور سے شادی ذکر ہی ہوالیت میں سے میں مراست دوار، شلا ہے کے جیا سے ستادی سے شادی ذکر ہی ہوالیت میں سے میں میں کہ میں مشتہ دار، شلا ہے کے جیا سے ستادی سے شادی ذکر ہی ہوالیت میں سے میں میں کہ دور سے شادی ذکر ہی ہوالیت میں سے میں میں کے بیاری درست دوار، شلا ہے کے جیا سے ستادی

الله نے تماری مبنس سے تمارے ہوڑے بدا کیے اور اُن سے تمارے بیٹے اور یو حمال کے ۔

سورة فرقان بين مسلمانون كويردعاس كما أنكنى ،

رُبَّتَا لَمَتِ لَمَنَا مِنَ أَنْكَاجِنَا وَ ذُرِيْنِيَنَا فُرَّةً إِمَانِي ﴿ المورة فِوَالَ - ١٠٠) لا يرورد كاريم كوباري بويس اورجدي الله دين آنتحون كي مُعَنَّرُك على فرا.

اسلامی معاشرے میں افران دینے کا طریقہ ہے (زاد المعاد) ہیں ج کان میں افران دینا کرمیس معاشرے میں رضی الترصنی دلادت ہوئی تو نبی کریم میں الترصلی الترصلی الترصلی ولادت کے اس کے کالاں میں افران دی اورا قامت پڑھی۔ اس مقت کی بیروی میں ہوسلمان ہیتے کی ولادت کے بعد اُس کونہلا دھلاکر داہنے کان میں اورن اور بائیں کان میں اقامت کہنا جائیے۔

۔ م حضرت اسمار رضی الدُعِنها ذرماتی ہیں کرجب عبداللّذ بن زینِ پیدا ہوئے تومیں نے تُن تحقیم کسے کوئی کر بھلی الدُعلیہ وَلِم کی گو دہیں دیا ہائی نے تُر مامنگوا یا اور چہاکر تعاب مبادک عبداللّذرکے مذہبی لگایا اور تُرما تالویس ملا اور غیر و ہرکت کی دعا فرمل کی اور المعاد کا م بخلی امام سلم اور امام ترمذی نے البی ہی روایات حضرت حاکثۂ سے نقل کی ہیں۔

عقیقه حسور قربانی کا جالی به اسی طرح عقیق کا جالور می دری کرناچا بینی اور بی کاج نام د کمنا او وه در که بینی الله مده شده عقیقت ابنی نکان فنقبلت دلے اندر بعقیقت مرے بیٹے کلب اسے قبول کرنے لفظ فنان کی مجدود نام نے جرکمنا جا امتا ہو۔ اگر کسی دورے شخص کے بیٹے کی طرف سے ذبح کررہا ہوتو دنگا ہ کا ابن دنگان کے بینی بھے اور اُسس کے باپ دونوں کا نام لے۔

بنی کریم سی الفترهلیدو تم نے فرہ باہ کراگر تم میں سے کوئی لینے بینے کی طرف سے مفیقہ کرنا ہائے واسے جائے گری کری سے فی لئے کے کہ الرک کی طرف سے در کریاں اور الرک کی طرف سے ایک کمری کی قروفی کے نا اوا المعادیں ، پ کایہ قول نظل ہوا ہے کہ ہر الرکا اپنے عقیقہ کی رہن ہوتا ہے بسترا اسس کی جائے ہیں کا مرمنڈ وا باجائے اور اس کا نام رکھ دیا جائے مفرت علی الفر طیب ہے دجناب رسول استرصلی الفر طیب ہے موران کے ہم وران کے مرمنڈ واد واور اس کے بالول کے ہم وران کا باکہ مرمنڈ واد واور اس کے بالول کے ہم وران کا بیک مکری سے عقیقہ کیا اور فرمایا فاطمہ اس کی مرمنڈ واد واور اس کے بالول کے ہم وران کی بیک مکری سے مقیقہ کیا اور فرمایا فاطمہ اس کی مرمنڈ واد واور اس کے بالول کے ہم وران کے بیک مرب ہے کہ ہے کہ کہم نے بالول کے ہم وران ہے ہیں کہم نے کہ کرماتو ہی دن حقیقہ نے کر سے توجب کر سے بیدائش کے ساتو ہی دن کا خیال رکھنا بہنر ہے ۔ عقیقے کا گوشت باہ مران داد الم بیک کر بالے بیا ہم میں داد وادی نانان فی سے کو کے کھلائے سب ورست سے یعنفیقہ کا گوشت باہد مران داد ا

المرعقيقة مذكر سيكي تب بحي كناه كأر ند بموكا الزميشتي زلورا

کی سے توہر جہیں ہے العنی شخص سے شادی کے بعدی حضائت نہیں رہتا کین اگر وہ فلاق د بدے تو بھر حاصل ہوجائے گا ہوئی شرط ہے ہے کہ بچنے کی پھر اشت ہیں ففلت کرنے والی شر جوا و و ما ہیں جوات ما د تبت گرے المباری ہی المرائی ہیں اور بچے کی دیجے بھال بہیں کریں اخیب حضائت کا حق نہیں ۔ بابخوی شرط بہرے کہ بچے کا باب خوسٹ حال ہوا ور مال بچے کی ہر درش سے اسحار کو دسے لیکن بھوبھی بلامعا وضد ہر درسٹ کرنے ہر کہ دو ہوتو دو کرسکتی ہے مال کا تق صفائت ما قط ہوجائے گا جھی نئر ط بہرے کہ بینے کی ماں ام ولدند ہور بینی و و کیز جس سے بچر بیدا ہوا ہو) الم ولد در بود بینی و و کیز جس سے بچر بیدا ہوا ہو) الم ولد ہر حقائت کی فرم داری نہیں ڈ بی جا سکتی ۔

اگڑچہ فتبائے نزدیک می پر ورشس کے لئے سلمان ہونا شرط نہیں ہے نبینی سلمان شوہرک عیدانی بوی کو بیخے کی پر درسش کا حق سے تاہم، گریدا ندمیشہ ہوکہ وہ بیچے کو سود کا کوشنت کھلائے یا شراب بلائے یا یہ دیکی اجائے کہ وہ بینے کولیر فجو با تھ ہے تو باب کوئی ہے کہ بچہ کو اسس مع ملی مدہ کرے کیو محدویں و خلاق کے پاکیزہ ماحل میں بیجے کی برورش ہونا حروری ہے۔ الا کے کی پرورٹس کے نظر سات مال کی مذے اور اول کی کے بیٹے و سال کی تومفرز کی گئی ہے۔امام مالک رحمتہ الشرعاب کے مرویک المربر ورسش كننده مال ب تونوك كيجان موجائية كماس كى برورش لازم سے اورنوكى كى مدت حصانت اس وقعت تک مے کہ شادی ہوجائے اور خوبراس کے ساتھ حق روجیت اداکرے۔ حاصَد خواد ماں ہو پاکوئی اوراً سے بیٹے کی بردش کا معاد صرابسنا ٹاہت سے میں جرت بیچ کی دووھ بلائی اور بیچے کے خفے کے علاۃ ہے، باب یاوہ تحض جس براولاد کا تفقہ واجب سے وہی دود ہا نے اور پرورش کرنے کی اجرت اوا کرے کا حاصنہ کوخوراک ونہاس مہیا کرنا اور اگر اُس کا کوئی میکان نہ موٹوا سے بھی فاہم كرنالازم ب اگربيكوخدمت كارى خردت بو توصا مب جنيت باب كون ك يخ بهى مح و إجائے گا مال جود ائرہ زوجیت بی ہو وریتے کے اب سے علیمدہ نہوئی ہو کسیم طرح وووھ بلانے کی اجرے کائی نہیں ہے اس طرح پر ورش کی اجرت لینے کاہمی من نہیں ہے۔

## كتاب اليمين

مین کی تصرفیت مین کی تحرفیت سنا کیونی قبل از اسلام پردستور نفا کرجب وگ با جمکی بات پر ملت اسٹی آر کوایک دو مرب کا بیونی قبل از اسلام پردستور نفا کرجب وگ با جمکی بات پر ملت اسٹی آر توایک دو مرب کا با تو نفام کرتم کھانے یا اس سئے کہ قول وقوار کی نجستی اور قوت کوظا بر کرنے کے لئے میں بعنی وائیس با تقریبے اس سئے تشہیروی جاتی کہ وہ بائیں با تقوسے زیادہ ملا تقویم کھا جاتا ہتا۔

۔۔۔۔۔۔ میں مصدریات کا مور مجماعات استا۔ کس بات کو مؤکد کرنے اور اُس میں زور مپیدا کرنے کے سنے تسم کھنائی م ) کا حکم مانہ سر میں مساورہ م جاتی ہے۔ تکار وطلاق ایلا روخلع این وشرارین قسم کھانے کی شرو<sup>ی</sup> اكثر بيش آتى ہے، جنا بخد سعلقہ ابواب بی قسم كھانے كا ذكر كاياہے . نعذى كتابول يس جهاں معاملات قرض درمن اور قريدو فروخت بيان بوك بي وبن قسم كم مسائل كاذكركيا كيام والح قسم كالمستعمال مبس طرح مين ونجارت مضارب ومزادعت بيس بوتاسيد الحاطرة شكات وعلاق، ایلاء و ملع بس مجی بوتا ہے۔ اس مختر ہم نے معاشرتی معاملات کے ساتھ بہاں بیان کردینا مناسب بمجعا وفشعم کی شرعی حیثیت حالات کے سابھ بدلتی رہتی ہے جب حکعت پرکسسی امر واحب كى تعيل موقوت جوتووه واجب بوجا تاسير مثلاً ايك بي نصورات ان كومس في خوان بي کیا موت سے بیانا اگر صلف برموقون بوتوطف اکٹا اواجب سے اسی طرح کسی ایسے کام کے مفرصات علاما اجواروا یا خلاف حق موحرام سے قسم کا تاکھی سنحب ہوتا ہے جب کی دیک کام کی اہمیت جنانا اس کی طرف رغبت ولدا یا بڑی بات سے نفریت دلانامفصود ہوہی فہیل سے سیے بھیکڑا مٹا نے کے ہے تھے کھا تا صلحان کے دل سے کینڈ دوکرنے کے بنے یاکسی کو کسی کے تشریع پانے سے لئے قسم کھانا وغیرہ کجس اعجے کام کی چیوٹرنے اورکسی نابسندیرہ بات کو ائتیار کرنے کی تشم محروہ سے اس کے برعکس لماعت انبی کے بنتے یا ترک معصب کے بئے قیم کھانامہا رسے: اُستے مدما کی تاکید کے لئے یااسٹے کوسچا ٹابنٹ کرنے کے سنے قیم کھانا ہمی

مبياح بيئ خُلْلَةَ مُحْفَرِثَ كا دَشَادِسِهِ : ﴿ اللَّهِ لِإِيسِلْ حَنَى مَسَلُوا زُصَاكَ تَعَمُ اللَّهِ وَسِين أكتابُ كامرًا تم أكتاباؤكم إكسى امرى الجميت جناف كے ائے قيم كى مثال آنحفرت صلىالتريليروسسلم كارارستأوست والله توتعلمون ما اعلب لضمكتم فليلا ولبكيتم كفيوا أبخدا وه المت جمع معلوم ب الرئيس معلوم موجات وتم بلاشير كم فسواور زاده ردو) جِس طرح قسم کما نا واجب وجرام محروه و تحب اورمباح موجا تأسم اس طرح سينيم توڑ نامیکھی واجب موصا ناہے اگرکسی نے تسم کھاکر کہا شارب ہیوں گا یا تھاز نہیں کے حوں گا تواس يرواجب ب كرقسم توزور اوركفاره دسير يمي قسم توزاحرام بوتاسي جب صورت اس کے برنکس مو مثلاً بدکاری ہے اجتباب کی تسم کھا ڈا در نماز مفرصہ فائم کرنے کی تسم کھا الو السي تسم كالوثرة حمام سب بمعبى قسم توثر نامستحب بوتاسي الركسى امرسنحب سيبازر سي كانسم کھاٹی اسی طرح اگرکسی امر سر دہ کو نہ کونے کی قسم کھائی تو اُس کا توڑن سجی سکورہ سے بھی قسم کھاٹا خلاصه اولی موتا ہے مثلہ کسی مباح کام مے نہ کرنے کی قسم کھائی جیسے سی غذا کے نہ کھسانے کی تو بہتر یہی ہے کماللہ کے نام کا باس کرتے ہوئے اُسٹے بورا کرسے اور اگر توڑ دی تو بہوال کفارہ واجب ہوگا۔ عماصہ بہے کہ اگر کئی نے گناہ کرنے کی قسم کھانی تو اس پر داجب ہے كرقسم توژ د سے مثلفیر كريں اپنے مال باپ سے ايك ون با ايك مهنيه كلام نہيں كروں گا۔ اگر مسی گناه کونه کرنے کی تسم کھانی تواس برفرض ہو گیا کر تسم برقائم رہے اُسے ہر گزنر توریب وا كوترك ندكرسن الكرداجب تمرك بوتا موتوقتم كوتوز دينا فرنس سنب الخرابيديام كي تسم كحالي مس كالتركم نامينرتغا باحبس كاكرنانه كوني سعيبنه تحايا كرنانه كزاو دنون برابر ليتع المسس كى مثالیں یہ ہیں ۔ خدا کی تسم میں آن بیاز کھا ؤں گا یاخدا کی تسم ہیں آج نمازیاشت پڑھوں گایا تعدا كي قسم مين أج روي نهيس كاؤل؟ فن الشرتعالي كارشاد بسينية الحنف قلقَ الأيها أنكمة ابنی قسموں پر نائم رہا کو و عسم میں اگر دفت کی قید نہیں سگائی گئی توقسم کھانے والدع مرجر مالت تسم بس سب كا اوراس كوتورت بركفاره واجب بوكاراى لم ي ب وجدا در با مقصدت كمات خيريست بس نابسنديد ، سبع اس سنفداى ذات ياس كسي صفت كى توجي بوتى سيا در وہ خص مجی ڈالت وا بانت سے دیکھاجا تاہے۔

الله تعالیٰ کی اِس کی صفات میں سے محصصف کی قسم کھاناتاکہ قسم کا مشرعی شہوت مجمد کو پوراکرنے کی ترفیب اور اللّٰدی منفحت کا اعترات ہو۔

قرآن مديف اوراجاح سے ابت ہے، قرآن ميں ارشاد ہے:

المُعَاجِدُ لَكُوالسَّالِ اللَّهِ فِي آلِيَكُمُ وَالْجَلُ فِي الْجَلَالِ الْمَالِكَ الْجَلَالَ ( المُعَامِم )

الشرتهارى بي مقصد قسمول يركرفت بنيس كرتا البشان قسمون برموا فذوكر سيكا

بونم نے کی مقصدے کیان ہیں۔

الودا وُدمیں آنمضرے سلی الرُملیدوسلم کا بہ ادخادم وی سنے وَ اللّٰہِ لَاَ عُوْفَتُ قَوْلِینَا اُم (بخدا پس قربین سے خرد جہاد کروں گا) برا الفاظ حضور نے بن بار فرمائے اور آخری بار انشا واللّٰہ کا اضافہ فرما یا موایات بیں ان الفاظ کے ساتھ آنمضرے کا تسم کھا نامذکور ہوا ہے آفاد کہ مَقْلِبِ الفلوب ِ (ولوں کو بر نے والے کی تسم ) اور قرالُہ بنی نَفسینی مِبَدِلِ جَالا اُس وَات کی ضَمْبِس کے اِنتھیں میری جان ہے )

ترم فقبا کے امن کا جا ع ہے کقعم امورشرط میں سے ہے۔

قَدَم كَى فَيْنِ فَلَم كَلَ اللّهِ الرّبَ كَا مِوَالْمِ (۱) الله (۱) منعقده (۳) غوس .

مناره \_ الفقهم كى دوصورتين بي مجري كذرى إلت بربع ماسته بوك إصبح كمان كرت بوك وكفاره \_ الفقهم كى دوصورتين بي مجري كذرى إلت بربع ماسته بوك الفاط على ما ناجس كى نظروت محمد المناه منداك المناه الله المناه الله المناه المناه

قدم منعقدہ شقیل میں کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھانا ہے۔ توجس کام کے کرنے کی قسم کھا نی سیماگروہ نہ کرے بامس کام کو نہ کرنے کی قسم کھا نی ہے اگروہ کرے تواکسس پر کفارہ وینالازم ہوگا۔ امام اومنیفڈ کے نز دیک خداتعالی آئس کی صفات میں سے کسی صفت کا نام ئے کرکوئی بات نابت کرنے یا بخیام دسنے کا شم کھائی با کے آدہ بڑجائی ہے تھدہ اور دوا جول چوک یا جرکا موال اُ کھا کراس کو غیر کو فرنہ ہیں قرار دیا جا سے کا مگرامام نتا فعی اور امام مالک قصد وادا دسے کی نز و ضروری قرار دستے ہیں کیونکہ قرآن ہیں بھا خفّ ناششہ البیغات کہا گیا ہے بھی جن قسم وں کوتم نے باند ہوایا ہو۔ دوسری جگہ ہے بہتا ہے سبک شاہد ناہو ہوا کہ تم ہیں دل کا دارہ واور نہیت نہ ہوتو وہ قسم ہو کہتے نہارے وہول ہے کہ اور زبر دستی کی تئم منعقد تہ ہوگی ہی کریم صی اللہ طلبہ دسلم کی ہوگی۔ اِس طرح میں اللہ طلبہ دسلم کی ایک حدیث میں سینے میں فع عیں احتی العقطاء والمنسیان وہا استنگر ہوا عک ایک ایسی برمجور کیا گیا ہو۔
ایسی برمجور کیا گیا ہو۔

قسمَعُوس برسب كركوني شخص ديده ووانسنته الله كالحبوثي فشم كحاسك بيضروري بنبس كدوه اضی کا ہی واقعہ ہو بکہ بوسکتا ہے کہ وہ اسی وقت کا جو۔ ماصنی کی مثال یہ سے کسی نے جلنتے بوجے زیرکورار ااور بچراس نے فعدا کی تسم کھا گرکہا کہ یں سے زبدکو نہیں مارا <u>ا</u>اس نے ضاحہ سے ایک بنراررو بے کتے اور بچرکھا عداک فٹم خا مدسے ہیں نے ایک بنر درویے ہیں ہے جال كى مثال يد بي كركمنى في كم فعد كى تسمير توسونات مالانكروه بالتاسب كريرها تدى ب. جو في تسم مام طور بركمي كاحق مار في انقصال بينما في كالميك التي كما في مع يا ابني وات کے لئے اُجا کُرُ فائدہ کانے مے لئے اس شاعت کے ملادہ دوسری ستناعت پر ہے کہ الذكانام نے كرچوٹ بولاجا تا ہے جوانہائى بدترین بات ہے اس کے تشریعت ہیں ہے۔ گناه كبيرو ميم الخضرة صلى الدولميدوسلم في قبل اور والدين كى نافر مانى كے ساتھ اس وكم كبيره كناه فرمايا سبدات في فرمايا كموتف حبوي تسم كميا كركسي كاحق مار بينمتاب أس برجنت حرام كسيرا ورئ س كالمحكامًا ووزخ سعر ول بير كيدا ورجوا ورقسم سك وربيع زبان سے کچہ اورطاہر کیا جائے تو برجونی تسم ہے میں کارسٹ تد نفاق سے مل جا ناہے ۔۔ إِنَّ الْهُدَافِقِيْنَ لَكَاذِكُونَ إِنَّحَكُمْ فَٱ أَيَّاكُهُ مَرَّحِنَةٌ فَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴿ يِهِ شُك مِنَا فَقِينَ جَوِيرٌ جِي جِهِ ابِنَ قَسُول كُو دُهِ اللهِ يَنْ النَّهِ كَ دَاسِتَ مِعْ دُكُمُ مے لئے) سور کو منافقون کی یہ ایت اُن منافقوں کے بارے بیں ہے جو آت کو بچا جانتے

مِوسُے قسیں کھاکراَت کی رسالست کا اکارکرے تھے۔ ایسی فسم کا کفارہ بہیں اس کوغوس ( ولودیے دالی ) اس کے محتے ہیں کہ درو ج طلقی گنا ہیں غرق کر دیتی ہے اس کے لئے

فنم واقع بون كي جدر ترطيس بي ايك يركونم كمان شرطیں صرواح ہوسے ہیں۔ سریب ہے ۔ استریب والامکفٹ ہوالہذا نابالغ اور دلوانے کی قیم واقع نہیں استریب والامکفٹ ہوالہذا نابالغ اور دلوانے کی قیم واقع نہیں ہوتی، دوسری بیر کہ یاا نعتیار ہو۔ لہذا جبراً اگر قسم کھیلوائی گئی تو دہ دافع نہ ہو گی لیکن قسم کھانے كي بعد الرَّجِيراً تراوان كن تووه حانث ( بعني تسمَّ تُولِّف والا) مانا جائ كار ميسري ترط بير مع كرتسم فصداً كما فُكُنُ مَو الهذا السِي تسم بوز بان بريلااراده عاديًّا أَجلتُ أستَّ مَ قرار نه دیاجا کے گارلین اگر فصد اُ کھائی ہوئی قسم مجول جوک سے توٹ ملے توہ و حانث مرجائے كارج محى شرط بيب كدهس كانسم كهائى وه الشرقعالي كالموسيس سوكونى نام باأس كى صفات بیں سے کوئی صفت ہو، پانچویں شرط یہ ہے کومیں بات کی تسم کھائی ہے وہ خود بخود ظهورين كبات والى فرجور فدمادة فانوعقلة كبذا البسى تام فسيب بغوبي جيسے خداك قسم ا سورج مشرق سے تھے گا یا تسم خدا کی ہم مرجاً میں گئے، یا المٹر کی تسم پیسم بھوس ہے باغلا كى تىم يى كل كادن آج نېيى ئونا كړلاؤن گايا بخدا بير اس پيتركوسو نا نېيى بناؤن گارتواسس طرح کی تسیس واقع نهیں جوں کی البندوہ باتیں جن کا کرناعت کڈ اور عادثًا ممکن ہے اگراً ن كَ تَسَمِ كُمَانُ مِاسَةً كَي تُوحِرُ مِاسَةً كَي مِثَلُهُ الْرَصْمِ كُمَا كُرِيَهِ اسْ كُمرِيْنِ صَردرجا وُسِ كُولِيا اس گھرئیں ہرگزنہاؤں گاتو برنسیں واقع ہومائیں گی کیونٹویہ یا تیں عقلا وعادیاً ممکن ہیں ایسی بات جوصّوت مادة أنامكن بوتواس يرقسم كماتيري وه لوث بسي جائے گ مثلاً قسم الله كى ين بباز كواً مثاكر داؤن كايا أسان برحرٌ هرجاؤن كا" عقلاً ادرعادة ودنون طرح نا مكن بات بر قسم كمائے كام يى يى حكم سے معنى تسم كمانے والاحانث ماناجاك كا يحكم واقع مولىكى شرطوں میں سے ایک شرط بھی ہے کہ وہ کائ اختناد انتاء اللہ استفال ہو جنن علماء ک والتي بين قسم كے لئے لازم ہے كہ أس بين كوئى استثنا نہ بوخوا ہ بدا نفاظ مشيبت جيبے الشاؤلتُر یا" بجزاس کے کم اسٹریا ہے ایاما شاران (جوسی الندیا ہے) بایغیرا تفاظ سنیت سکرمیسے

«ماسواس کے کدکوئ اور بات میری جمد میں اجائے " یا میں ایسا ترکروں کا بلاسوہے مالیں ایسا جنس کردں گا بقیراس کے کداور کوئی صورت بیتدا مائے "

اس طرح استثنائ كم بعد الحروه بانت كرني تومانت قرارتهيس وياجات كالاسي طرح اكريون كبسار ١٠ ب بنين كرون كابتنه طي التنديري مددكي يادد الساحرد كرون كابشر طيكه التر في مهولت دي وغيره وغيرواب اس طرح قسم كماف سي بعد الردّ بي كام كرليا توزّ قسم لولً ندکفارہ لازم ہوا۔ صرف انٹر تعانیٰ کی ضم ہیں اسٹٹا پر کوٹرسے لیکن طلاق کے بارے ہیں اگر الماللہ نے مدد کی ایا اُوٹند کی مد دھے سے انعاظ استعال کئے اور ان سے مراد استثنا ہوتواس کا فیصلہ اس کے اور اللہ کے درمیان سے اقاضی کی عدالت اس کی بنا برکوئی فیصل مبس دے گئے۔ استناء كيميم مونى أيك شرطيه بيئة فسم كمان والاالفاظاس طرح بواج شنے اور معجمے جاسکیں ، دوسری شرط پر کرخسیس بات پرقسم کھائی اُس بات کے ساتھ ہی استناء كالفاظ بوالعابي الكروداول كورميان غرضرورى فاصدبو كاتواستنادي والمه ہے متلاکسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے طفاق اورسیا تھ ہی انشار اللہ پاکوئی استثنائی انفاظ ربان ہے اوا ہو گئے توطل تر واقع نہ ہوگی خوا ، بلاارادہ ہی وہ الفاظ اوا ہوئے ہوں۔ اس طمع وه قعم معترضیں مے جہاں ملف کے الفاظ وراس بات بیں جس برقسم کھائی جارہ ہے فاصله بور لدنداملف لینے کاپرط بقہ کرکسی سے ات کی قسم کھلوا کی جب اس نے تسم کھ الی تو کہا اے کموکریں نے ایسا نہیں کیا تو یہ قسم داقع نہیں ہوئی کیونکداس نے دومرے کی بات كوصرف وبراياب اورالندكانام بيني اورال بات محدورميان حفاموشى ربى وبى فاصليم الله كانام كرباالله كى صفات بي محى الله کانام کے کریااللہ فاصفات بی سے دو الله کانام کے کریااللہ فاصفات بی سے دو الفاظ جن سے ممال جائے تو وہم مرا ے جیسے اللہ کی قعم مداکی قسم خداکو حاصر باظر جان کو اللہ کو گوا ، بنا کر کھتا ہوں کہ یہ کام ضرور کروں گایا جیسے رحمٰن ورحیم کی تسم عزت وجُلال والے کی تسم ، پر ورد گار کی تسم \_\_\_\_ رب العالمین کی تسم 'اس کی قسم جسے قدرت وکبر پائی حاصل ہے تو ان سب صور توں یں اگرکسی کام مے کرنے کی قسم کھائی او اُسے نہ کرنے برقسم اُوٹ جائے گی اور اگر نہ کرنے کی قسم

كمائى ہے توكرت برقسم توط بائے گا ، فدائى ذات دومغات كى جرت ، اتفاضا يہ ہے كابس جرم بيں وہ كفارہ واكرے كيونكاس نے فدائو اپنے اعلى كى دُھال بنا يا اور اُس كا احرام كو مُول اُله بِي فدا كو اُله بِي فدا كو مُله وَفال بنا يا اور اُس كا احرام كو فالا بركا الله بي اله بي الله بي الله

الدركيسواكسى اوركي قسم كواف كاحكم فسم نهين برق بنا بخداركوني في كرم على الدُّه اليدوسلم كي يا بعيريل كي ياكسى وفي با بررگ تخصيت كي قسم كهائے توقيم في برف كرا اليدوسلم كا كر توفر دى جائے تواس كاكفاره جي نهيں ہے اس قسموں بن برگئی كو اللّذرك برا برجمنے كا تحقورے تو فرك ہے اور اگر رسول اللّہ يا كھے يا فرشتے وغيره كي تومين جوتى جوتو كفرے مدين ميں ہے اس حلفت نغير الله فعند الشوال رحب نے غدا كے علاده كسى اوركى قسم كھائى تو اس نے فرك كيا ) بعض فقهائے قرآن كى قسم كھائے كو جمن غيراللّذ كي قسم ميں داخل كيا ہے اگر أس سے قرآن كى جلدم درجواور كلام اللي كا تھن زيد مور

ملعت بالتعليق بعني قسم كما توكسى امركو والبستة كرنا شلا يون كهناكه " بخدا بسائيي

کروں گاخواہ مجھے بیوی کو طلاق دینا پڑ جائے پیضفی ملمائے نز دیک پر کہنا اُسی وقت ب اُکڑ ہے جب فریق ٹانی کومنس اپنی قسم کی بیٹنگی کا لیقین دلانا مقصود ہو۔ لیکن اگر پر مقصد نہ ہو تو یہ ایک محروہ قول ہے ۔ بسہی مال ان قسموں کا ہے : تیرے باپ کی قسم تیری جان کی قسم' تیرے سرکی قسم و غیرہ .

قسم کاکھارہ کی واجب ہوگا قسم کاکھارہ کیب واجب ہوگا گاتو کھارہ داجب ہوگا اور اگر قسم نہیں ٹوٹی تو کھارہ داجب نہ ہوگا' سی طرح اگر کوئی ہیر کچے کہ میں نے منت مانی ہے کہ یہ کام کروں گا اور وہ کام نہیں کیا تو کھارہ واجب ہو چلے گا یا کہا کہ مجھے قسم ہے ایسا ضرور کروں گا اگر جہ بہاں اللہ کا نام نہیں کیا تو بھی قسم ہوجائے گی اور اگر وہ اوٹ کئی تو کفارہ ویٹا واجب ہوگا۔ یہ بات مجی کھارہ واجب کرتی ہے اگر کوئی شخص صلال چنہ کو کیے کہ مجھ ہر اس کا کھانا حرام ہے تو اس سے چنے تو حرام نہیں ہوجاتی لیکن اگر اُسے کھایا تو تسم کا کھارہ دینا ہوگا' بال اگر اُس نے محص اطلاح دینے کے لئے کھاکہ فلال شخص کا مال یا کوئی چنے مجھ ہر حرام ہے تو قیم نہیں ہے۔ اسی طرح اگر یہ کہا کہ اگر ایساکرون توانشرے بھروں میا اللّہ کی کتاب سے بھروں یارسول اللّہ سے بھروں ایساکروں تو اگراس نے وہ کام کیا تو تسم تو لینے وال کھارہ لازم ہوگا ، مگریہ کرفعرا شاہرہے یا فرشتے گواہ ہیں ہیں ایسا کروں گایا اگر نہ کروں تورسول اللّہ کی شعاعت سے محروم ہوجاؤں توان الفاظ سے کھارہ لازم نہ ہوگا ۔ یہ کہنا کہ اگریں نے ایسا کیا تو کا فروں کے زعرہ میں جوں تو اب اگروہ اسے کرتا ہے تو کھارہ و بینا بڑے گا۔ اور اگر ووایس ہات کو کرچکاہے اور بھریہ کہدرہا ہے تو وہ دور تھائی

قسم كاكناره دس ممتاجون كوكهانا كحلانا باكيزيه يهبنانا قسم كاكفاره اداكرنے كاطريقة الله عنداره دن صابون وصابعان بيرسوري في محكم كاكفاره اداكرنے كاطريقة بالك عندارم أزادكرنام ان بينون بإقول بيرا ایک بات اختیاری جاسکتی ہے۔غلاموں کی ترید و فروخت اب ہوتی نہیں لیڈا کے کفائے۔ میں آزاد کرنے کاطریفہ حتم ہوگیا ہے۔لبس اب دوہی طریقے ہیں البکن اگران دومیں سے كونى بات نذكر سكتا جولعيني في الحقيقت عاجز جونواب تين دوزير ركامكنا سريعيني كفائي میں روز سے رتب ہی رکھے جائیں گے جب مہلی مذکورہ یاتوں میں سے کوئی بات بھی نہ کرسکتا ہو۔ كَنْ نَا كَعَلَمْ فِي مِعْمِلُونَ مِنْ المورسُونُ وَلَهُ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمُونِ وَوَلُونَ وَقْت كُمانا كُمال یعنی جن دس ممتاج وں کونیسے کھلائے اُنھیں دس ممتاج وں کوشام بھی کھلائے یا بجد حید قرُ فسطر یں خناخلہ دیاجا تاہے آنا آن خلہ دس نقروں کو دے بعنی ہرایک کو بوتے ووسرگیہوں یا سا ڈسے تین میرجو یاس کی ٹیمٹ ٹیہوں کے مجائے گیہوں کا آیا، اورجو کے مجائے جو کا آیا دیا جاسکتا ہے، دس ادمیوں کا آٹا ہیں ادمیوں کوتعتیم کرنا درست ہیں ہے اسی طرح کفائے کی بوری مقدار ایک ہی محتاج کو ایک ہی دن ایک دفعہ میں دید بیٹایا وس وقعہ *کرے د*یوبیٹا مجی جا گزنهنیں سے استہ آگروس وان تک ہرروز ایک ہی ممثارے کوبی ری مقدارمنیس کی واقیت، دی گئی توجا کرسے کیونے دس سکیوں کی شرط اس طرح بوری ہوجائے گی۔ ایک بخص کی خوراک ده آدميون بين المناورست نيبي هيربان يه موسكتاه يكرجس مسكين كوچ كهانا

کھانا کھلایا جائے تواسی کوشام کے کھانے کی تعیت دیدی جائے ۔ کپڑا پہنانے سے متعلق یہ باتیں ملحوظ دہیں گی دس سکین اگرمرد ہیں تو ان میں ہرایک کا جڑا ایسا ہونا جائے کہ جسم ڈھک جائے ،کرتا یا فیص اور پائجامہ ایالنگی ،عور آیں گریں توا دڑھنی بھی دینا چاہئے تاکہ نماز ٹر صکیس ، کیٹرز ٹرانا نہ جوا در اتنامضوط ہو کہ آین ماہ سے زا کہ عرصے تک بہنا جا سکے اورا وسط درسج سے لوگوں کے بہنے نے لاکی ہو۔

رفرے کا کفارہ صرف اسی حال میں درست ہے جب کھلانے اور بہنائے کا مقدور نہ ہور وہ تخص صاحب مقد ور قار دیا جائے گاجس کے پاس اتنامال ہو کہ گزارے کے اخراجا کا کان کر کفارہ دے میکی فیرستطیع کو یہ اجازت ہے کہ وہ تسم کے کفارے میں ہیں روٹ اور کے۔

اگر سلسل ہیں ہیں رکھ سکا تو امام الوحنیفہ رحمۃ الترطیع فرمائے ہیں کہ کفارہ او جہیں ہوگا ،
کیونکو روزہ کا کفارہ اور فیلمار کا کفارہ اس وفت تک ادا بہیں ہوتا جب تک مقررہ العداد الله اس کے نہیں ہوتا ہیں ہوتا ہیں تک مقررہ العداد الله میں کہنے ان کی نہیں ہوتا ہیں مذکور ہوا ہے ہی میں تسلسل کی درسیل ہے کہ تو میں ہے کہنے میں ہوتا ہیں مذکور ہوا ہے ہی میں ہے تسلسل کی فیر نہیں مذکور ہوا ہے ہی میں ہے تسلسل کی فیر نہیں مذکور ہوا ہے ہی میں ہے۔

فَسَنْ تَعْجُدُ مُوسِيَامُ لَلْنُواكِيَّامِ عَلِثَ كَفْدُوا لِمُنْ إِنْدَانِيَاتُونَ فِي اللَّهِ وَ فِي ا

جس کو کھاناکیٹرا دیٹا طیسرنہ ہو وہ تنین دن کے روزے دیکھے تو یہ تہداری فیموں کا کفارہ ہے۔

(ضی ودی دوط) فقہ کی کتابوں ہیں مختلف تھم کی مثالیں تسموں کی دے کریہ جائزہ لیا گیاہے کہ وہ کن کن اعمال سے فوٹ جاتی ہیں اورکن اعمال سے بنیں ٹوٹیتی ۔ اسی طرح تھم کے انفاظ سے مجی جوتغیات اُس کی نعبر میں واقع ہوتے ہیں بحث کی گئی سے کھا نے پینے کے بارے ہیں تسم 'گھرکے اندرجائے اور گھرسے باہر آنے کے بارے ہیں تسم 'مرک کلام کے بارے ہیں تسم ' فرید و فروخت کرنے نرکرنے کے بادے ہیں تسم 'مکاح کرنے یا ذکرنے' قرض دینے یا نہ دینے اورطرح طرح کی تسموں کے بارے ہیں تعفیل سے مسائل بیان کے گئیمی' ہم نے صرف اصولی بائیں اس کتاب ہیں بیان کرد بحہیں۔

## نذر کے مسائل

ندر کی تعرفیف میں میں انسان اینا ویرکوئی الیبی بات وایب کرلے ندر کی تعرفیف است وایب کرلے میں تعرفیف میں است می است میں است میں است میں است ماننا کہتے ہیں۔ است میں است ماننا کہتے ہیں۔

شربیت نے منت مانی ہوئی بات کو نیرا واجب قرار نگر کی حیثیت اور تموت پوراکرتا ہوجب کی تعصیل آگ آ رہی ہے۔ اس کا تبوت اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ہوتا ہے والْمِوْفِرُ اِنَّذَ وَ هُمُ مَنَ يَا جَبُّے کہ وہ اپنی نقر ول کو لیور اکریں ۔ آنحضرت کے فرایا : من منافر ان یضع اعدہ جس نے ایسی منت انی کہ وہ اللہ کی فرایا : فلیضعہ کے من مناز سر ان منافر ان منافر منافر کی سے ایسی منت انی کہ وہ اللہ کی اور لیعمی اعدہ فیل لیصمہ میں نے ایسی منت انی جو معیہ ن

اللي بت تومعقبيت قطعانه كرس.

منت کو چرا کرتا اس و تعت نازم ہوتا ہے جب وہ بات ہوجا کے میں کے لئے منت ان کے حضرت اسام احدوم بسل جمہ اللہ علیہ نازم ہوتا ہے جب وہ بات ہوجا کے میں کہ انٹے منت ان مسلم حضرت اسام احدوم بس جمہ اللہ علیہ نازو کو اگر چہ وہ عبادت ہی کی کیوں نہ ہو کو وہ قرار دیتے ہیں کہون کہ آن کہ اسد بیات بہتے ہیں کہون کہ آن کہ اسد بیات بہتے ہیں ( میں سے کچر فائد کہ ہنیں ) بال نجیل سے کچر خرج کروائے کا ذریعہ ہے۔ نذرالشرک حکم کو نہیں ٹاں سکتی ، البنز اگر و دبات بس کی منت مانی ہے پوری ہوجائے تونذرکو بھراکرنا واجب ہے ۔ اسام مالک امام الوحیٰ عام مثنا فعی رحمۃ الشرعام ہے کردیک آگر نذر کو اور سے کہا کہ مام الوحیٰ عادر کوئی اسٹے اور واجب کرلے کرجب الٹرکا اللہ ماس پر جوایا کوئی مشکل مل گئی یا کسی تحلیدت سے نبات یا ربین کوشفا النڈرنے عطاک اللہ ماستی اور اُت

پورا کرنافرخی اید نفرده کزدی مال بین سے دیب بدخیال نه بهوکداس نفرد کے ماسنے کی وجہ سے فلال کام بوجلہ برجی ایسا خیال بوتو وہ نفرد حرام ہوگی '' بسی ہی نفر کوئی کریم صلی الشرطاب ہ وسلم نے منع فرمایا ہے :

لا تمنیک روا حان المعنی منت ندمانکروکیونحومنت الثریک الایرد من قضاء الدی شبینگا کم بین سے قراسی جرکوجی نہیں ٹال رسکتی۔ دسلم، سسکتی۔

اگرمنت پوری کرنے کوکا دخیریا اللّٰه کا سنگرادا کرنے پر نہیں بلکسی ا درهل پرمو تون رکھا تو اُس کے محروہ ہوئے میں کوئی اختلات نہیں ہے ۔ ندرکوکا رتواب اس وجہ سے کہا جا تاہے کہ اس میں کوئی ٹواب کا کام شلاً روزہ نمازہ مج صدقہ وغیرہ اداکرنا ہو تاہے اور شرعی امراس کے کہتے ہیں کہ اللّٰہ کا مکم فائیٹوکو اُ کٹ ڈوئر کھٹھ ' ( جا ہے کہ وہ اپنی ندریں پوری کریں ) قرآن یاک ہیں موج دہے۔

ر میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں (۱) نذر تَنبُّرُز (۷) نذر لَبُانُ تذری قسیس (۱) تبزر - بر مے مثنی ہے میں کے معنی نیسکی کے ایس ایسی ندر میں میں

سی سال (۱) جرد بر سے سی ہے جس سے سی بیسی سے ہیں۔ ایسی مداری الیک کام اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہیں لظر ہو وہ ندر نبر رہے اس کی مجی دو ذیلی صورتیں ہیں ۔ (۱) نذر ج کمی دلی مراد کے بورے ہوئے ہم موقوت ہو ۔ مثلاً اگر مرایش کوشنا ہوگئی آوٹنگرانے میں روز ہ رکھوں گا' اس کو نذر مجمارا آہ کہتے ہیں کیونک جو منت مانی ہے دہ کسی بات کے جواب میں ہے ( اُن ) نذر ج کسی بات کے ہم جائے ہم موقوت ندم و مثلاً میں نے نذر مانی ہے کہ اللہ کی خومشنودی کی خاطر روز ہ رکھوں گا ، یہ دونوں آسیں نذر تبرر کی ہیں ۔

۷۔ نیارہ - ضدیا اصرار کی بنابر افعتہ اور تاراضگی کے موقعوں پر بیر نذر مانی جاتی ہے۔
اس دے مقعد کی بی تحقی سے باز رہنا ہوتا ہے مثلاً اگر ہیں فلال شخص سے بات کروں
توجھ برخسد آکا بہ فرض ما مکر ہوگا یا اگر و نسانات شخص الساکرے توجھ بریر ہے فرض ما کہ ہوگا
پہلی مثال ہیں اپنے کو دو مرے اوی کے ساتھ گفتگوسے باز ر کھنا ہے ۱۰ ور دو سری مثال
بین دو مرے شخص کو کام سے روکھنا ہے۔ اور منتی اس نذر سے مقصد کمی کام پر خود کو کا کا ڈ

کرنا ہو ناسیے ایکسی اورکو اَ ما وہ کرنا۔ شنایا اگر گھریں ندھیا تو بچہ پرید کا م لازم ہوگا یہ اگراس نے یہ کام نہ کیا تو بھر ہر ہے واجب ہوگا اورکھی اس نذرستے مقصد کسی یات کی تصدیق ہوتی ہے شالیٰ، اگر وہ بات نہ ہوئی جو تم نے مجھ سے کہی تھی تو مجھ برخداکی طرف سے یہ لازم ہوگا۔

سلام نفر تبردگی دونسیں اور نفر مجاج کی تین قسیس کی با بخ قسیں ہوئیں۔ نفر تبرد کی دونوں صور توں میں جو بات مانی ہے اس کا پوراکر نافرض ہے اور منت اننے والے ہر لازم ہے کر نفر مشروط میں مراد حاصل ہونے ہر جو منت مانی تھی اُسے پوسا کرے اور فیر شروط میں اگر وقت متین کیا ہے تو اسی وقت پورا کردے اور : گرکوئی وقت متین نہیں کیا ہے تو کچھ تاخیر کی جاسکتی ہے۔ نفر لجاج کی تیتوں سورتوں میں جو منت مجی مانی ہو اگر دہ تواب کے کام کی ہے تو درست ہے جو امور کار تواب نہیں ہیں اُن کی نفر ماننا درست نہیں، تمام جائز نفر ون کو پورا کرنا ہو گا در ندکھارہ بین حاکم ہوگا (مینی تسم توڑنے کا کفارہ)

تفدرتبر صبح موسفے کی شرخیں یہ ہیں کہ نذر ماستے والاسلمان مو انڈر پوری کرنے ہم قادر ہو۔ ہجتہ تا با بغ یاجنون زوہ شہو۔ (نابابغ یامجنون کی نذر آگر روٹسے یا تماز کی ہو توہ رست ہے۔ مالی نڈر درست ہیں ہے۔)

جس بات کی الدرمانی گئی ہے اس کی شرط یہ ہے کہ وہ کوئی تواب کا کام بوجس کی تعیین یفیدہ میں بات کی الدرمانی گئی ہے اس کی شرط یہ ہے کہ وہ کوئی تواب کا کام بوجس کی کیونکہ فرائفس بعینی نماز بڑگا نہ اورر دری ہا و رمضان دفیرہ تو بہلے ہی شرعالازم ہیں انفان کام جو یا ذخی کو قاید (نماز جنازہ و فیرہ) بواور اوافل کوجاعت کے ساتھ اواکرتا جو تو نذر مان جاسکتی ہے سیکن و دہام مورجو کار تواب ہیں ہیں خواہ وہ حرام و سکو وہ جوں یامیا ج، سب ندر مانے کے قابل ہیں مجھے جا کی دی اور حرام کی ندر درست ہیں ہے کیونک یہ معیست ہے اور مدین میں صراحت ہے کہ وہ موسیت ہے اور مدین میں صراحت ہے کہ:

لا مندن من معصیة المناه فعل كناه كى نفر ادرايس بات كى نار درايس بات كى نار در كا فيها لا يملك ابن اوم . ما ناجوادى كريس بين دروريت بنين كا - ام محرده كى نذر كان كريس ما فى قوده درست در بوكى مثلاً بهيشر دوره ركفت كي منت ما فى قوده درست در بوكى

امرمها حکی نذر جیسے " بین گوشت بنیس کھاؤں گا ، یا ایک مین تک پدیل جاؤں گاتو اگر یہ نذر پوری نرکی تو کفارہ لازم اسے گا ، نبض فقها کفارہ دامیس نہ ہونے کے حق بیں ایس ۔ اور وہ نذرین جس جی کارٹواپ یا انڈری توشنودی کے لئے کہ کرنے کی منت مانی کئی ہوتوا تعین اپنا کرنا یا کفار دیمین اواکرنال زم ہے ۔ یہ امرکو فاریف کہ امرسصیت کی نذر مانے کو نادرست کہاگیا ہے ، اس میں وہ امریمی شامل ہے جو مذات نود معصیت نہ ہو مگر فارجی سبب کی بنا پر گناہ جوجا کے مثلاً فاز پڑھنا بذات تو دکارٹواپ سے لیکن معصوبہ یا ناجا کر قبضہ کی ہوئی زمین بر نماز پڑھنا حرام ہے ، ہذا اس کی نذر ما نما میں صبح جیس ہے۔

## وراثت

معاملات کے ضمن ہیں امانت، عاریت، ہمداور دھیت کا بیان حِدا کا نہ کیا گیا ہے۔ یہاں ورانٹ کے بارے ہیں بیان کیاجا تاہے کیو بحداس کا تعلق اٹ ان معاشرتی عقوق ہ واجبات اور صلدر حمی سے ہے۔

ور انت کے معنی کنت میں وراخت کے معنی انتقل کرنے کے ہیں اس کا استعال خاص طور پر مال اور جا کما و معرفت و شرب کے لئے ہوتا ہے جیسے موس ف انسان و المعجد عن خلان اور فلاں تخص کے مال اور اس کی عظمت کا وارث ہوا ، ۔ اصطلاح میں کسی شخص کی وفات کے بعد اس کے ترکہ کومستحق اوگوں کی طرب خت مقل کرنے کو ورافت کہتے ہیں ۔

ورانت کی تعشیم کا طریقہ اور داراتی اسے متے شرایت نے متعین سکے ہیں ان کو بیان کرنے سے پہنے چند اصطلاح وں کوجان لینا ضروری ہے ، میت، وفات یانے والاشخص جس نے ال اور سامان زندگی جوڑ اسے ۔ ترکہ ، وہ مال واسب باب جومتو ٹی نے چوڑ اوسے میراث مجی کہتے ہیں ۔ وارث، وہ شخص جومنونی کے جوڑے ہوئے ال اور سامان کا خرابیت سے مسکم ہے

مالک قرار <u>با</u>ئے۔

مورِث ، ترکه چیوٹرنے والابینی میت جواپئی زندگی ہیں اس بال واسباب کا مالک مقا۔ فودی الفریض ، وہ لوگ جنگ کا میت سے نسی تعلق ہو اور اُن کا حصہ شریعت نے ترکے میں المقرر کرندیاً ہو۔

ُ عَشَبہ ؛ جن کامیت سے نئبی تعلق مرد کے واسطے سے ہوا در دُدی الفروض کو دینے کے بعد ج باتی بیچے وہ اُن کا بور

ذوی الارحام ؛ وه رست دارجن کانفلق میت درج کورت کے واسطے سے ہومتُلُاخالہ اور اواسی وغیرور

حقیقی بھائی بہن: حضیں عین بھی کہتے ہیں وہ ہیں بومیت کے باب اور مال کی اولاد ہوں۔
اخیاتی بھائی بہن: جومیت کی ال کی اولاد ہوں نیکن اس کے باب کی اولاد نہوں۔
علاقی مجائی بہن: جومیت کے باب کی اولاد ہوں نیکن اس کے باب کی اولاد نہوں۔
محروم ، وہ تخص ہو اپنے کسی فلط فعل کی وجہ سے ترکے میں ابناحق کھو چکا ہو۔
مجوب: وہ تخص ہو تھی وارث کی موجودگی ہیں خود وارث نہ قرار بائے۔ اس کی دوصورتیں
ہوسکتی ہیں ہا آو در افت ہیں اس کا معتد دوسے دارث کی وجہ سے کم ہوجائے گا ،
اُسے جُب نعصان کتے ہیں یا اُس کا معتد دوسے وارث کی وجہ سے بالسک نہ سے
مائے جُب مرمان کہتے ہیں ۔

اصول، میت کے باپ دادا میردادا۔

فروع: ميت كے بيٹے پوتے اور بیٹے ہوتی۔

مورث کا جوارات کے بعد کی میراث ہوا مال اُس کے دار آوں کی میراث ہے مورث کی وفات کے بعد لیکن اُسے اُس وقت کی تعلیم نہیں کیاجائے گاجب کی جیزوں کا خرج اس سے بورا ندکر لیاجائے (۱) تجیز ترکفین (۲) قرض (۳) دصیت قرض و وصیت کا بیان دومری جگہ ملے گا۔ میہاں صرف تحقین و تدفین کا ذکر کیاجا رہا ہے میتن نے رجو کی مجوڑ اے اُس بی سب سے پہلے گفن اور وفن کا سامان کیاجا ہے گا متراس بی نصول خرجی جائز نہیں ہے ۔ بلکھنوں خرجی کرنے والے کوا بیسے وہ کرمصاد ون خود ہر داشت کرنا ہوں گے ۔ کفن ای جنتیت سے کپٹرے کا ہوجیدا متوفی اپنی ڈندگی میں استعمال کرتار یا بولیکن زیادہ کم قیمت کفن نہ دینا جا ہیکے اور اس معلیطے میں احت دائل کو ملح ظ دکھنا چاہیئے تاکہ اصراف نہ ہو۔

قر برهال مين بحق بنانا جامية ما مين عن مين غريب كى جويا مالداركى . قركى كدائى كاخرج ترك معالينا جاميَّ الرُّ قبرك لئ زئين خريد في كاخرورت بيش آجا ك واس كي فيمت مي ترکے سے ال جاسکتی ہے، محرعه ام حالت بیں اس سے زیادہ اس پر تریح کرناچا کر نہیں ہے۔ قبر كر تختوس كى قيمت بهى ترك سراييا جائيرًا الرضرورت بوتونهلانے والوں اور قريك بهنجانے والون كومجى مزدورى دى جاسكتى بيئ الراعزه واقارب فوشى مصرّر برداشت كرلس أوال یں کوئی ہرج نہیں ہے۔ یہ ام ملحوظ ر کھتا تفروری ہے کہدیت کا ترکہ اُس کے وار توں کا تق ہے اس لئے فضول خرجی دو ہرے گناہ کا سبب ہوگی، ایک سنت نبوی کی بخالفت کا گشاہ دوسرے ور تند کی سی تلفی جس کی اہمیت اس قدر سے کداگر مورث اپنی تجمیز و تحفین بر حقیقی صرورت سے زیادہ خرج کرنے کی وصیت کرجائے توٹٹر بیت اس کی اجازت نہیں دیتی . تدفین کے وقت صدقات دینایامیت کووفن کرنے کے لئے جو لوگ آبیس اُن کی تواضع کرنا تواگر بالغ در ثه اسفے حصے سے اس پرخرج کرنے ہیں توکوئی ہرج نہیں سرم جو جو وارثان ابساابتی خوشی سے نہیں کرتے بکہ تمض نام وتو دک خاطر تور جا کرنہیں سے اسی طرح نا باح وارثوں کے حصے سے محصد قد خیرات کرنا جا کر نہیں ہے۔ تیجہ جیلم برس می دمستور تو اہ اس میں تمکے سے فریج کریں یا اسنے ہاس سے تارہ اسے یہ دستور نہ توسنت سے اور نہ صحیا ہرا ور تابین نے ایساکیاہے اس لئے اس سے پر ہیز کرناچا ہئے۔

وارٹ کے علاو کسی شخص کی طرف سے جہنے و کفین کی پیش کی ت ارت کے علاو کسی شخص کی طرف سے جہنے و کھیں کی بیش کش نیت یا محبت میں تج مینے در کھین کرنا چاہے تو دار توں کی مرض سے کرسکنا ہے، دار توں کو برہیش کش قبول کرنے یا دکرنے کا حق ہے۔ بیوی کی تیجینروسی کافر به اوب به اگر شوم ربوج دنه بوتو یوی کی تیمیروسی کی تیجینروسی کافر به اوب به اگر شوم ربوج دنه بوتو یوی کافر به به ایر شوم ربوج دنه بوتو یوی کافر کے سال مالے گا۔ جائے گا۔

جس نے ترکہ نہ جیورا ہو اُس کی جہنے و کھین کاخر پر میں ہونگ اس کے جہنے و کھیں کاخر پر میں ہونگ اس کے دارت ہوتی میں ہونگ اس کے دارت ہوتی مادت ہوتی میں دولگ میت کی جہنے و کھیں ہرخرج کریں گے اگر اُس نے ترکہ نہ جوٹا ہو تا ہو گاہو اُر ترکے دوا مطالب کا مواج ہوگا ہو گاہو اُر ترکے معتدار ہو ۔ آر

المبی میں جہر و کھیں المبی میت کی تجہیز دیکھنین جس کا نہ کوئی دارت ہوندرشتہ دار اسلامی مکومت نہ ہوتو محلہ کے اسلامی مکومت بر باہبال اسٹلامی مکومت نہ ہوتو محلہ کے بالب تن کے لوگوں بر دا جب ہے حکومت بہت المال سے خرج کرے گی اور لبتی کے لوگ آہیں میں جندہ کر کے خرج کریں گئے۔

ترکہ کی تھت ہے۔ قرض کی اوائگی اور وصیت کی بھیل کے بعدمیت کا ترکہ خرابت کے مرکہ کی تھا ہے۔ کے مقرد کردہ معتوں کے مطابق دار قوں میں تعتیم کیاجائے گا کیمی ایسے

اساب بھی پہدا ہوجائے ہیں جن کے باعث ایک وارف ترکے ہیں اسٹیمٹ سے محروم ہوجا تا ہے یا 'س کا معتذ کم جوجا تاسیے۔

محروم بہونے کے اسسیاب انگل محروم ہوجائے کے دواسباب ہیں امورت کا محروم بہونے کے اسسیاب قبل اور دین میں اختلات۔

اگرکسی بالغ وارضک با مقد مروف کا تعل بوگیا خواه وه عد آا و زلانا کیا بو یاضلطی سے بوا بوتو وه مورث کی تین قرطب بین ایک محودم بوجائے کا محردم بونے کی تین قرطب بین ایک بیر دو مرسے یہ کہ دو م بونے کی تین قرطب بین ایک بیر کہ وہ عقل و بوسٹ رکھتا بون دو مرسے یہ کہ دہ بالغ بون تیسر سے یہ کہ تس ایک اور نابائغ شرعی با بمدی سے آزاد ہوئے کے سبب ناقا بل خوافذہ بین اس لئے آن سے قبل کا ارتکاب بونا جُرم قابل سزا بنیں قرار بائے کا ای فارٹ ایک اور نابی مورث بائے کا ایک ایک اینا بیاؤ کرنے میں مورث بائے کا ای فارخ در اثب سے مردم نہیں ہوگا۔

کوئی مسلمان نرکسی غیرسنم کا وارک بوسکتاسیے اور نرکوئی غیرسنم مسلمان مورث کی وراثت پاسکتاسے اسٹسلامی شربعیت دونؤں کو ایک دوسرے کا دارث قرار نہیں دی ۔ یہی حکم مرتد یا دین اسٹسلام سے بچر جلٹے وال کاسے کہ وہ بھی مسلمان کی وراشت سے محروم دسے گا -

وہ وارٹ جو اپنی بلکددوسے میں مجوب ہموجاتے والے وارث دارٹ کے بیج میں مائل ہونے کے سبب جب دارٹ کے بیج میں مائل ہونے کے سبب جب دیر دیر کے میں مائل ہونے کے سبب جب نبین رہتا ہم ہو جاتا ہے اہل خبین رہتا ہم ہو جاتا ہے اہل ہونے کے شریعت میں مجب نقصان اور دو مری صورت کو تجب حرمان ہم ہے با عمث مجوب نہیں ہوتے ہے جب نقمان وہ وارث می جاتا ہم ہوتے ہیں اور نہ سے دود دارث متا فرنہیں ہوتے ہیں دورنہ میں اور نہ سے دود دارث متا فرنہیں ہوتے ہیں دورنہ سے دود دارث متا فرنہیں ہوتے ہیں اور نہ اس بنیاد بران کا معد کم کیا جاسکتا ہے دو دارث میت کا بیٹا اور بیٹی ہیں۔

جب نقصان کی نقصیل میں دارٹوں کا صنہ دوسرے دارٹوں کی دجہ سے کم ہوجاتا ہے ان کی تفصیل ہے ،

ا۔ اگر دوی الفروض (وار توں) ہیں صرف حیت کے مال باپ ہوں تو اُن کومیراٹ کا مل منتا ہے لیکن اگرمیت کے بیٹا بیٹی وغیرہ بھی ہوں تو بھرماں باپ کا حصہ گھٹ کر پڑر رہ جاتا ہے۔

۷۔ ماں کا مصرمیرات میں بڑے جس طرح اُس کے نوٹوں کی موجود گی میں ماں کا حصر گفٹ جانا ہے اسی طرح میت کے مجاتی مہن یا اُس کی بنی ہج می کے ہوتے ہو کے مجمعی ماں کا حمد بڑے ہے بڑا ہوجا کے گا۔

مد سٹوہ کے ترکے میں بیوی کا حصر جو تفائی بارے لیکن اگر شوہرنے اولاد چیوڑی ہے۔ تو اُن کی موج دگی میں بیوی کا حصر اسٹوال برا ہوجائے گا۔

ہ۔ بیوی کے ترسکے میں شوہر کاحق نصف (ل) ہے نیکن اگر بیوی کے نبیلن سے کوئی اول ہے۔ تو بچرشوم کوھرت جو تھائی (لے ) کاحق ہوگا۔

۵۔ اسی طرح پُوق کا حصَّ حقیقی بیٹی کی موجودگ میں علماتی بہن کا حصَر حقیقی بہن کی موجودگی میں اوا واکا مصر اول اوکی موجودگی میں کم جوجا تاہے۔

سجےب حرمان کی تفصیل وہ وارات جوبوش دارٹوں کی موجود گی ہیں بالکل مودم ہوجاتے ہیں یہ ہیں:

ا۔ اگرسیت سے دارٹوں میں بیٹا ، بیٹی ، پوتا ، بوتی ، پاپاپ دا دا میں کوئی موجود ہو توحقیقی ادر اخیا تی (مان کی طرف سے ) بجائی مین محروم ہوجا تے ہیں۔

اگرمیت کے بیٹے موج دہوں تو اپر تا آبو تی کو در اُٹٹ میں کوئی صفہ نہیں ہوگا۔ شریعت نے ذوی الفروش میں ترکے کی تقسیم میں جو ترمیب قائم کی ہے دہ اس طرح ہے کہ پہلے قریب ترکی کو سے مجر اس سے نیچے کے لوگ اسی طسرح کوسلے مجر داد الور مجر اُٹ سے او برے لوگ افرش جو نوگ بنی تعلق اور ترمیب کے احتیا کہ سے قیمے دور سے قیمیت ترمیب کے احتیا کہ سے قیمیت دور سے قیمیت ترمیب سے جیئے دور سے دیں ترمیب سے جیئے دور سے دور سے جیئے دور سے جیئے دور سے جیئے دور سے دور سے جیئے دور سے دور سے جیئے دور سے دور سے جیئے دور سے جیئے دور سے دور سے

ہوں گے وہ قریب ترکی وجرسے مجوب ہوجائیں گے مثلاً باب سے دادا مجوب ہوجائے گا۔ اور داد نسے ہر دادا ۱۰سی طرح لڑکوں سے بوتے مجوب ہوجائیں گے اور ہوتوں سے بہاتے اسی طرح مال کی موجود گی میں نانیاں اور دادیاں مجوب ہوں گی۔

م۔ سامے ذوی الارعام، دوی الفروش اورعصبات کی موجود کی بین ترکے سے عصر نہیں باتیں کے مثلاثانا، نان ، مجانجا، مجانجی، خالہ، ماموں، مجوبی ونیرومجوب ہوجائیں گے اگر میت کے بیٹے، بیٹی، ماں باپ اور مجانی موجود ہیں ۔

یتیم اور بے مہدارالوگوں کے بالے میں قرآن وصدیث کی ہدایات ہے اور ہے ہا۔ اس کے مرپرستوں ، خاندان والوں ،اسٹسلامی جاعتوں اور مکومت کی جو ذمہ داریان ہیں۔ انتخبی قرآن کی آیات اور ارشادات نبوی ہیں دیکھا جائے اور ان احکام پرعمل کیا جائے۔ قرآن کریم میں افاز نزول سے آخرتک حقوق اللہ کی بنیادی باتوں کے ساتھ ہی سساتھ بندگان خدا کے معوّق برہمی برابرا مکام نازل فرمائے جاتے دسے ا مال باپ کے بعد بہیوں اور سے نواؤں کے سابھ میں سلوک کو بہت بڑی نیکی بستایا گیاہے۔ سورہ البلد بیں ادستاد ہے ب

كَلَّدَالْكُمُّرُ الْمُغَيَّةُ قَالِهُ الْمُلْكُ مُالْمُنَيِّةً فَالْمُلُولِ الْمُلْكُلُ لِمُولِينَ الْمُلْكُو المُسْتِلِمُنَا وَالْمُلْوِلِينَ الْمُلْكِينَةِ فَالْمُلِينَا وَالْمُلُولِينَ الْمُلِولِينَ اللَّهِ اللَّهِ ال

تواس نے وہ گھائی نہیں عبور کی اورجائتے ہوکہ وہ کیا گھائی ہے ہاسی کی گردان علامی سے چھڑا تا یا تعلیف اور فاتے کے دن کسی ریشتے وار نیم کو کھاٹا کھلانا پائسی خاک بسر غریب نا دارکو کھلانا۔

یعنی جوان آئی ہمدر دی کی اس بلندی تک بھی نہ آسکا کرکسی انسان کو خلامی کے بختے سے چیٹرا دے یا کسی انسان کو خلامی کے بختے سے چیٹرا دے یا کسی این این برنستہ وار تیج کو کھانا کھلا دے بہدوہ فقر دفار فار فار فار فار نے بردے تو وہ انسانیت کے اوپنے مراتب تک کیسے بینج سکے گا۔ مورة الضحلی بیں ہے :

فأتَّالِيَقِيَّةُ فَلَائِتْقَوْنَ وَأَمَّا الصَّلِيلَ فَلَائِتُقَوْنَ ﴿ وَأَمَّا الصَّلِيلَ فَلَائِتُنْفِرُ فَ

توتم يتيم بركون ظسلم اور وباؤنه فواو اور ما نكنے والے وجير ك مردو-

ان ان این قراس تکلیف پرشکایت کرنے لگتاہے لیکن کسی غریب کی کلیف کا اُسے وکی کومسیسس نہیں جوتا اس خود غرضی پر النڈ تعالیٰ ہے مسلماؤں کو نہیے فرمائی ہے۔

كَلَا بَالَ لَا تُكْرِينُونَ المُنبِينَةِ ﴿ وَلَا مُنظَّوْنَ عَلَ طَمَارِ الْمِسْكِينِ ﴿ وَتَا فَلُونَ التَّواتَ

المحلالة في المات ( سورة فجرا الله ا

برگزاید انہیں بلکہ تم خود بنیم کی دلداری بنیں کرتے اور تدووروں کو حصلہ وائتے ۔ جو کہ مسکین کو کھانا دیں اور ترکے کا سادا مال سمیٹ کو کھاجا تے ہو۔

نئی کریھ کی النارعلیہ وسلم نے بتیم پرشفتت کرنے اور اس کے اجرو تواب کے ہارے بیں فریاک '' حس نے فعداکی مرضی کے لئے بتیم کے سرپر ہاتھ بھیرا تو اس بتیم کے سرک جربان کے بدیلے اس کے نامئر اعمال میں ایک نیک کھی جائے گی'' ( ٹریڈی)

**آپ نے فرمایا کہ** 

میتیم کی برورستس کرنے والداور بی حبّت بین اس طرح موں گے دائے۔ نے دوا تھیاں ملاکر د کھائیں)" ( بخاری)

آپ ؒنے فرطیا۔۔ '' جوشخص بیم کو اپنے کھانے ہیں شریک کرلے اللہ تعالیٰ ہُس کے لئے جنت واجب کر دے کا !'

آپ سنے پیٹیوں کے ساتھ حسس سلوک کو مجلائی کا معیار اور اُن کے ساتھ بدسسلوکی کو بُرانی کا معیاد بڑایا:

خَيْرُسِينٍ فِينَ الْمُسْلِمِينَ مَيْنَ فِيْهِ مِيَنِّيمٌ يُخْسَنُ اللَّهِ وَشَكَّرُسِينٍ مِنَهُ الْمُسْلِمِيْنَ بَهُكَ فِيهِ مَيْنِيْهُ لَيْسَاحُ اللَّهِ . ﴿ (اِسَامِ)

مسلانوں کے گھردل بیں بہترین گھروہ ہے جس میں کوئی بیٹیم ہوا در اُس کے ساتھ انھاسلوک کیا جا تا ہوا در برترین گھرسلان کا وہ ہے جس میں کوئی بیٹیم جو اور اُس کے ساتھ بُراسلوک کیا جا تا ہو۔

ان ہدیات کے بعد پر کہنا کہ اسٹیامی قانون ہوئے کو دادا کے ترکے سے مودیم کے اڈھٹا بنیں کرتا بالک ہے معنی ہے۔ ہوتا اپنے باپ کے ترکے سے کسی مال ہیں محروم بنیں ہے دادا کے ترکےسے براہ داست معتر نہائے کے باوجود بنیم ہونے کے صوت میں اس کو السی مراعاً دی گئی ہیں جو اُسے محرومی کا حساس مجی جنیس ہونے دقیس مسلم معاضرہ جن اخلاق قدروں براستوارے دومعاضرے کے کسی فرد کو مجی ہے بارومد دکا رنہیں رکھے گا۔

کم عربی اوربیوگی حق وراثت کیلئے الع بنیں ایک نابا بنا ہے تو ترک سے مصددون کو برابر مطے گا۔ مصددون کو برابر مطے گا۔

٧- كونى عورت بيوه جوجائے توشو بركے ترك سے حسب وستور حقہ يا سكى خاداس قے دو سرے متو ہے ہے گئے خاداس قے دو سرا مكان اسے تركے سے محروم بنيس كرنا ـ

بدكرداراددنا فرمان افركا بصحام فور بروگ على القرمان افركا بصحام فور بروگ على القرمان افركا بصحام فور بروگ على القرمان افركا و التحت محمودم بنس كيا جاسكتا كار و التحت مورث كي و قات كه بعد شرحي معتبط كان بشد الرجا كدادم و كرك برباد بوجائ الذخر بود الي و ارث كرف محمود الون نا فذكر كم جامك او درمال برتصرت كرف معارض طور بردكا جاسكتا هي بالكل محروم بنيس كيا جاسكتا .

ارسوتیطراؤک این سوتیطراپ میست کے رشتہ دارجو وارث نہیں ہوتے کے اور باب اپن سوتیلی اول دک وارث مہیں ہوسکتے۔ اگر ایک عورت نے یکے بعد دیگرے دوشو ہروں سے نکاح کیا، خلاافض سے بھرخالدے اور دونوں کی اولادیں ہیں آوافضل کے اولے کے خالدی جا نکرا دسے کوئی ٹرکہ مہیں یا میں گے اور نہ افضل کے راکوں کی جا تک ادسے خالد کوکوئی ترکہ ملے گا۔

ہ۔ جس طرح ایک مرد کی اولاد دو دیولوں سے ہوتو اولاد اپنے باب مکے ترک سے قوصہ طُکے کی لیکن ایک بیدی کے نوٹر کے دوسری بیوی کے ترک سے معتر نہیں پائیں گے اس طرح دونوں مائیں اپنی سوٹیلی اولاد کی میراف سے ترکہ نہیں پائیں گی۔

شوہر اور بیوی کے قرابت دارول کا ترکم شوہر کے باب دادا، ماں اور بھائی بہن کے اور بیوی کے باب دادا، ماں اور بھائی بہن کے درمیان اگرکوئی فوٹی دسٹند نہ ہو تو نہ تو بی اپنے ساس بسرا داور اور سند کی میراث سے مصر باسکتی ہے اور نہ شوہر اپنے سسس سالے ساس اور سالیوں کی میراث سے حصر باسکتا ہے۔

ایک تخص اپنے دوست کی خات میراث کی بنیاد تحدمت واحسان نہیں ہیں ہے۔ بوری کرتار ہاتو اس خدمت واحسان کے بدلے وہ اپنے دوست کی میراث کا حقدار نہیں ہوگا۔ میراث کس کے قانونی وارٹوں کو ہی ملے گی۔اسٹما می معاشرہ اپنے افراد کے درمیان کاروائی تعلقات کو قرابت کے تعلیٰ کا درجہ نہیں دیتا ، البقب بے غرض خدمت واحسان کا اجراللہ تعالیٰ کی دستنودی قرار دیتا میرجود نیا اور اخرت دونون میں حاصل ہوگا۔

انخرکسی مورث کے دووارت ہوں ایک فرماں برداراور خدمت گزاد ہواوردومرا نافران اور سرکشس ہوتو مجی ترک کی تقسیم دونوں میں تالؤن کے مطابق ہوگی۔ فرمال برداری کا اجر اور اور نافرمانی کی مزا آخرت میں علے گئ

متبنی کامیرائ بین می شین میران مرد متی رشته دارون کے لئے ہواب اور کوئی داکا یاکوئی داری بال ل آواس کے

ساخہ بوسلوک جاہے اپنی زندگی میں کرسکتا ہے لیکن اُس کا حق اُس کے ترکے پر جنیں ہے ج اس کی موت کے بعدرہ جائے والدے مستحق وار آون کو محروم کرنا سخت گذاہ ہے۔

ناجائر اولادوارت بنیس ناسع والالالا كیپیدا بون ده داف كترك ناجائر اولادوارت بنیس محتر بنین باسکتان دندزانید كائی مردی بران بن

موئى حصة بي البنديد والكراد كيان ابني مان كرتمك سه عصر يائي كر

وہ میںت جس کا وارت تہ ہم اگر کوئی شخص بعد وفات ترکہ تجرائے کا وارت تہ ہم و اگر کوئی شخص بعد وفات ترکہ تجرائے کا وارت تہ ہم و درافت کی وزمہنیتا ہوتو اگراسٹلامی حکومت سے قو مال اس کے قیضے میں جلاجائے کا اور جہاں اسٹلامی حکومت نہ جو و ہاں اسلانوں کی جا کے امانت دار دربند ارلوگ اُسے یا تو فقرار و مساکیون پر تھتے ہم کردیں یاکسی کارٹیر ہی ساکھیں موام النامی کو فا کہ و پہنچ تارہے ، فقراء و مساکیون میں وہ لوگ مقدم ہوں سے جو میت کے عزیز واقار م ہوں مرح جو میت کے عزیز واقار م ہوں مرح جو

ترکے کی تقتیم کے مسائل

ا دیرج کچہ بیان ہوا وہ تہید ہمتی یہ عجفے کے سئے کہ دوائٹ کے مقدارکون لوگ ہوتے ہیں اورجن کومی نہیں پہنچتا وہ کون کوک ہیں ۔ اسی جی محروم اور تجویب کا بھی ذکر آگیدا ہے ، اب ترسمے کی تعقیم کے طریقے اور وارٹوں کی تعداد کے لحاظ سے ترسکے میں جھتے لگانے مے مسائل اور حقوں کے مقدار کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔

جیساکٹرٹوئیں بنایا جا چکاہے ورفہ پانے وائے دستنددار بین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ (۱) فوی الغوض (۲) مصبہ (۳) فوی الادعام - ہرایک کے حصے کی انگ الگ تفصیل ہے ۔

وری الفروض ان وارٹوں کو کہتے ہیں جن سے مصفے کی مقدار تزان وصریت میں مقرد کردی گئی ہے اجب ایک ان لوگوں کو ترکے سے مصر نہ مک جائے ؛ دومرے تسم کے وارٹ کو کچے تہنیں ملے گا۔ مورۂ نساد کے دومرے دکورہ ہیں ان تمہا م ووي الفروص كما وكرسي يدكل تيرو أوى إلى (١) باب (١) وادا (٣) مال (١م) بيلي (٥) بِلِقَ (١) شُوبِر(۱) بيوى (٨) حَيْنَى بين (١) اخيابى مجانى (١٠) اخياتى بين (١١٥ صلاتى يهِن (۱۱) جِدُوصِيحه (د.وي) (۱۴) جدة فاسدو (ناني) ان آيات کي ابتدا يُوَصِيلَتُ اللَّهُ" ے ہوئی ہے دینی انٹر تعالی تم کو یہ وصیت کرتاہے ان الفاظ سے کہی جانے مالی باتوں کی اہمیت کو پیلے سے واضح فرمایا ہے اور ا فریس ہے تلف حکد ود الله الله كا الله كا مقر كرده حهنديال بِي وَمَنْ يُعْفِ اللَّهَ وُمُرْسُوْلَهُ وَيَبْعَكُ يُحَدُّونَهُ يُكُونِهُ لَكُمْ يَكُلُ خُلُكُ ثَامَ أُغُالِكُ چنیکا و لئهٔ عَدَلَ ابْ شهرين . چکوئ الله اور دسول عے حکم کی ظلات ورزی کرس گادر ان مد بندلیوں سے باہر ملے گا اُسے ہمیٹر کے سے اگریں ڈال جائے گا ور دلت کا عذاب دیا جائے گا ا۔ پاپ کی حیثیت اور اس کا حصر باب ذوی الفروض میں ہے اور اس کا حصر اللہ علیہ میں ہے اور اس کا حصر حیثیت ہیں ہے اسکان بعض وار توں کے نہ ہوئے کی وجہ سے وہ مصبیمی ہوما تاہے اور اُس کا حصہ بڑھ ما تاہیے۔ ذوی الفروش كى ديثيت سے اس كا معتر إلى سے كمي كم نہيں ہوتا مكر اس كے ما تذجب وہ عسر مي بوا ہے توکیمی لراوکیمی اس سے زیادہ مصر ہوما تاہے۔

باب کو بیٹے کی میروف سے ترکہ علنے کی تین صورتیں ہوسکتی ہیں، فریل ہیں اُن کی خالیں دی جاتی ہیں۔

(۱) مرتے والے نے کوئی ٹرینداولاد چھوڑی تو باب کا حصر لے جوگا مثلاً خالد نے وفات

پائ اور اُس کی بیری ایک لوکا اور والد ذوی الفروش میں ہیں تو بیزی کو اعتوال اور باب کو بھٹا اور باتی لوکے کا حصر ہوگا۔ حراور ۳ کا ذو اضعاف اقل ۲۲ ہوتا ہے لہذا کل ہا نمادی ۲۲ حصوں میں تقسیم کرکے پر لیسی س حضے ہوی کوا ور لے لیسی س حضے باپ کو اور ہاتی ہے ا حصے لوک کو ملیں گے۔ گویا بیب برت کی کوئی ترییز اولاد ہوگی تو باب کو پار ہی ملے گا اسس سے زیادہ نہیں مل مکتا۔

۱۷) مرنے والے نے کوئی تریند اولاد نہیں چھوٹری لیکن پیٹی دیا ہوٹی) چھوٹری تو اس صورت یس مجی فردی الفروض کی جیئیت سے باب کا حصد تو بل ہیں رہے گا لیکن لوٹ کی کم موجود کی ہیں دہ فردی الفروض کے حیات عصر بھی ہوگیا اس لئے فردی الفروض کو دینے کے بعد جو باتی رہ جائے گا وہ میں باب کوسطے گا مثل او بردی ہوئی مثال میں اگر او کے کہ باز کی جوثی تو تعتب ہو ہی مثال میں اگر او کے کہ باز کی جوثی تو تعتب ہو ہو کا واور پا بعنی ہم حصر باب کو ملنے کے بعد جو حصے باتی ہے وہ باب کو او حصل میں کے مار اگر بیٹی ند جو تحصے باتی ہے وہ باب کو بحیثیت عصر ملیں کے ہیں فرج باب کو اور حصل میں ایس کو مار باب کو اور اگر بیٹی ند جوتی تو وہ جا حصے لیس کے اور اگر بیٹی ند جوتی تو وہ جا حصے لیس کو مار جائے ۔

۳۰ میت نے کوئی اول دہیں جوٹری تواس صورت ہیں باپ کا کوئی خاص صدر مقرر نہیں ہے۔ وومسے وُوی الغوض کو دینے کے بعد جو کچھ بچ جائے گاوہ سب باپ کو مطے گا مثل آخیا لعد نے تین وارث جوٹرے ناں باب اور بوی تو ماں کوئے اور بوی کوئے دے کرے کچھ بائی رہے گا وہ سب بایہ کی مطے گا۔

اس تفصیل سے واضع ہے کہ میت کا باب کیمی ووی الغروش رہناہے جیسے پہلی مثال ہیں۔ کیمی ذوی الفروض بھی رہناہے اورعصبہ بھی جیسے دو سری مثال ہیں سے اور کیمی المرون عصبہ ایس رہناہے جیسے تبسری مثال ہیں ہے۔

۔ قرآن میں ان تینول صورتوں کا ذکر سیناہری آبت ماں سے ذکرے منسلے ہیں اغسناں کی رائے گئی۔

۲. داداکی حیثیت اوراس کا حصمه فوی الغروش بی دور ادادانه قرآن بر داداکی حیثیت اوراس کا حصمه می الفظ آباد کی تغییراس طرح فرائ گئی ب

ذونی الفروض بین بسیری شخصیت ال کی ہے۔ ۱۷- مال کی حیثمیت اور اس کا حصت بلب کی طرح ال مبی کمی ترکے سے مودم نہیں جوتی ہے اور جس طرح باب کا حقہ لڑھے کم نہیں ہوتا اس طرح ال کائمی پڑھے کے نہیں ہوتا۔ مقے کے احتیار سے اُس کی تین میٹیٹیں ہیں۔

مِیمِلی مِیرکد دار آگرمرنے والے کا نوا کا نوکی (یابِ بالِوٹی) موجود ہوں توماں کو ترکے کا ہڑھے گا۔ ۱۷) اگرمذکورہ وارٹین نہ ہوں مگردہ مجاتی بادہ مجاتی میں باحرت درسیس ہوں (خواہ حقیقی یااخیاتی یا ملاتی آؤ بھی حرث ہڑے ہے گا۔

و در آس کے ماں کے بیری اور باپ دونوں جوڑے بیری تو یوی کا حصتہ نکال کرجو باتی رسیے گا س ہیں مال کو تہائی (ئے ) سٹے گا۔ اورا کم مرنے وائی تورت ہے تو آس کے شوہ کا حصتہ نکال کر باتی ہیں سے لیے ماں کو علے گا۔ تقیسری یہ کہ اگر مذکورہ بال وارٹوں ہیں سے کوئی بھی نہ ہو تو بھر سیت کے گل ترکے کا لیے آس کی ماں با کے گ ۔ مخصر آئے کوئی اول د نہ ہو (۱) ایس کے دویا دوسے زیادہ بھمائی سین نہ ہوں (۱) میت کی کوئی اول د نہ ہو (۱) ایس کے دویا دوسے زیادہ بھمائی بین نہ ہوں (۱) میت کی ہوی یا بیت کا شوہر دومیت کا باہسا تصداعی ہونتے

تراک بین والدین کے شفے کا ذکران الفاظ میں کیا گیاہے : فریکینی بھی فلیر بھی الشاد تربیعاً ترافران کان له فالد فائ تویکن که وَلا فاقوی النوا وَلاَ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اگرمیت کی اولاد موجود ہے تو ان بہب کے لئے ترکے میں بیٹا چھٹا حصرے۔ اوراگر کوئی اولا دنہ جو الینی صرف ماں باب ہی وارث ہوں) تو ماں کا حصر ایک تبائی ہے۔ ہیں سے خود بخود یدبات تکلتی ہے کہ باتی جودو تبائی رہاوہ باپ کوسلے گار

ذوی الغروض بیں جو مخانبر بھی کا ہے جس سے بیٹی کی جینتیت اور اس کا حصد طرح ماں باب تر کے سے مورم نہیں ہوئے اسی طرح بیٹی بھی بھی محوم نہیں ہوتی البنہ اگر اس کا معانی دیعی میت کا بیٹا ، موجود ہوتوں عصبہ بن جاتی ہے اس کے حضے پانے کی تین صور تیں ہیں اور کمیؤں صور توں میں اس کا حصہ کم وہش ہوجا تا ہے۔

(۱) اگرمیت نے صرف ایک الائی جھوڈی ہواور الاکا نہ ہوتو الاکی کو ترکے کا نصف الم علے گا اگراس کے علادہ دو سرے وارث ہوں تو باتی پاران بی تقسیم ہوگا۔ اور اگر کوئی دوسرا وارث نہ ہوتو بھروہ نصف بھی لوگی ہی کوسلے گا۔

دین اگر دارتوں میں دویا دوسے زیاد ولوگیاں ہیں اور لڑکا نہیں ہے تو بھران لڑ کیوں کو کل ترکے کا دو تہائی دیل مطے گا اور یہی تمام لڑکیاں ہرا برتھنیم کرلیں گی اب اگر کوئی اور دارے موجود نہ جو تو باتی بڑ بھی اِن لڑکیوں کومل جائے گا۔

اس) اگردارت لا کا در لاکی دو بین تو بھائی بین دولوں عصبہ بہرجائیں کے کوئی حصد مغزر بنیں ہے گا بلکہ دوسرے دوی الفروض کو دے کرجو باتی ہیے گا دہ ان دولوں میں ہاں طرح تعقیم کیاجائے کہ کل باقیمائدہ مال کے تین حصے کئے جائیں گے دو حصے لاکے کواور ایک حصہ لاکی کو ملے گا۔ قرآن میں بیٹی کا حصہ ان الفاظ میں مذکور ہوا ہے: گوٹونیکٹو انڈیل آڈ کا و حظمہ بلاگی وفاق حظ الانتیاب ، قرآن کی ڈے تو قائلت نے ہ

فَهُنَانَ لَنْكَ مَا تَرَكَ وَانْكَامَتُ وَاجِدُهُ فَهُمَا النِفَاءُ ﴿ وَالْمُحَلِّونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قَدَالُ لَهُمَارِي اولا و كَمِهِ بَارِكِيال بِول اور دور والطّركول كے معقد كرم ابر دينے كا حكم ويتاہيءَ أكرسب الأكيال بول اور دورے زیادہ جوں آؤ آن سب كے النّے ترك كا دو تهائى معتسبے (جوسب بن برا برّفتيم بوگا) اور اگر عروت ایک

لڑی ہی چھواس کے سے آوصا۔

یہاں لاکی کا ترکے ہیں حق بیان کیاگیا ہے، لوٹر کے کے بادے ہیں خرد رہا ہیں بنادیاکہ اس کو لوکی کے حصد کا ڈ ہرا منے گار تواس سے خود لوٹر کے کا حکم بھی معلوم ہوگیا ( تفصیل آگے آتی ہے ) باب سے ورثہ بانے والے لوٹر کے اور لوٹیاں آئیس پی حقیقی یا حیاتی ہمائی ہمن ہوں مجھ اس سے در ثہ بائے والے لوٹر کے اور لوٹیاں آئیس ہیں حقیقی یا اخیاتی ہمائی ہمن ہوں گے ، اس حرر کا حکم سب طرح کے لوٹر کے اور لوٹر کیوں کا ہے جومیت کا ور ثہ بائے والے والے ہوں گے ، وہر کا حکم سب طرح کے لوٹر کے اور لوٹر کیوں کا ہے جومیت کا ور ثہ بائے والے ہوں گے ،

ذوی الفرض بیں با پنج بی صندار لوق ہے۔ ۵ - پلوتی اور بیر لیوتی کا تمریکے ہیں حصد اگرست کی داکیاں اور الا کے بعقد حیات شہوں اور بک یاکئی لوتریاں موں تو وہ اپنے داواکی میراث یائیں گی بوقی سے مراوص ون بیٹے کی لڑکہ ہی نہیں بلکے لوتری لڑکی اور بوقی مجی مراوسے ہاں کے میراث بیٹ کی کئی صوری ہیں اور برصورت کے لماظ سے حصتہ کم وہیش جو جاتا ہے۔

(۱) گرمیت کی داری بالز کازنده نه بوصرت بیک بوتی بوتوبی کی طریم اس کوتر کے کالفت دیل سلے کا ورمچواگر کوئی دو سراوارت نه جوتو باتی نصف دیل می کسی کومل جائے گا۔

۲۱) اگرصرف دو پوتیان بول آوس طرح دوبینیان دونگلث (ید)ی دارت بوتی بی اسی طرح به دونون بحی دارت بول گی اوریه ورژرد دونون بین برا بزهیم کرلیامیات کا

دی اگرمیت کی لک بوتی اور ایک پرتاموجود مور بنی یا بینان نده نه موا توجویم بینی کے بعد تیسری صورت میں بیان کیا جا چکا ہے دہی نافذ ہوگا بعنی دوی الفرض کو دینے کے بعد جو بچے گا بوتے اور لوتی پر تھشیم موجا کے گاسگر بوتی کو بوتے سے ادھا مصر سلے گا اس بیسری صورت میں ہر بوتی ہونے کی موجودگی میں مجوب ہوجا کے گا میں مجوب ہوجا کے گا ہوتیاں مجوب ہوجاتے گا ۔ حس طرح بیٹے کی موجودگی میں بوتیاں مجوب ہوجاتی ہیں۔

رم) اگرمیت کے حرف ایک بیٹی اور بوتیان جون (بیٹایا بوتازندہ ندجی تو بوتیوں کو صرف پار ملے گاخوا ہ ایک جو یاکئی جون سیکن اگرودیا دوے زیا دہ بیٹیاں جون تو بھر ہوتیاں

بکھ نہ پائیں گئی۔

است تدراک بوتبوں کو میراف سے مصد علنے کا جو بیان کیا گیاہے پر صروری بنیں کہ وہ کی ہی ہی ہینے کی اول وجوں آگریت کے کئی بیٹوں کی اولاد ہوں گی جب مجی سب کو ہرا برصد سلے گا بینیس ہوسکتا کہ اگر ایک بیٹے کی ایک لڑکی اور دوسر سے بیٹے کی وہ را کیاں ہوں توایک لڑکی کوایک تلف اور دولڑ کیوں کو ایک تلف بیں سے آ وہا او حاویا جائے بنگر تیموں کو ہر بر مصر سلے گا۔

حق دراشت باب كاداد أكومنتقل بوجات به اگرباب موجود تربواس طرح إوتى بعيلى كى فائم مقام بوجاتى ب

ودی انفروض میں جیٹادات شوہے بوی دفات باد سوسر کی جیٹریت اور اُس کا حصہ باجائے اور ترکھ جوڑا ہوتواس میں شوہر کو جی حصہ ملے گا۔ بال اباب بیٹا بیٹی کی طرح یا میں محروم نہیں ہوتا میراث بانے کے تعلق سے اس کی دوحالتیں جوسکتی ہیں باتو دفات بائے والی بوی اولا دوالی ہوگی بائے اولاد۔

11) اگرز اہدہ نے وفات کے بعد خو سرایاں اور باپ جیوٹرے نو اس کے ترکے کے چھ عقے کر کے تین جھے بعنی ادھا سٹو ہر کو اور باقی آدھا ماں باپ کو اس طور بر ملے گا یا مال کو بیٹر باپ کو۔

 اگرزاہدہ کے کوئی لڑکا لڑگ ہی ہے تواس کے شوہر کو آ دھے کے بجائے چوشمانی صفہ تر کے سے علے گا (خواہ بدلا کا پہلے شوہر کا ہو یا ای شوہر کا) قرآق ہیں شوہر کے جلتے کا ذکر ان الفاظ میں ہے:

وَكُلُوهِ بِفَسَعًا مُنَاقِلًا أَزُوا جُمُنًا إِنْ تُوكِلُ لَّفِنَ وَلَذَا تِنَانَ كَانَ فَهَانَ وَلَذَا كَلُوا الزُّيْعُ

## ( نسام ۱۳ )

تبارے لئے بیوی کے چھڑے ہوئے مال میں آدھے کا حق ہے آگر ان کے کول اولاد نہو۔ تو اگر ان کے کول اولاد موجود ہوئے تبنیں جو حقائی حصر ملے گا۔

دوی الفروش میں سالوی وارٹ ہوی ہے جس مرح شوہر اپنی ہوی کے ترکے سے مودم نہیں ہوتا اس طرح ہوی بھی شوہر کے ترکے سے تھی مودم نہیں ہوسکتی۔ ترکہ بانے کے لماظ سے بیوی کی بھی دوشیتیں ہیں،

(1) اَکْرشُوبِرِئے بعد دفات اپناہیٹا، ہٹی الپتا بیق نہیں جوڑے ہیں توہوی واس کے کُل ترکے کا جو تفاقی ہے گا۔

(۱) اگر شنو ہر نے مذکورہ اولاد ہیں سے کوئی جھوڑا ہے : خواہ سابقہ بیوی کے بیلن ہے ہو ) تو بیوی کوچو تفائل کے بچائے اسٹون صفتہ ملے گا افر اِن میں ان دونوں صور آوں کا ذکر ان انفاظ میں فرمانیا کسیا ہے :

وَلَقِنَ الْوَقِعِيمَاءُ كُلُولِ لَهُ يَكُنَ لَكُوْ وَلَنَا فَكِنْ الْكُوْدَانَ فَلَقِيَّ الطَّنْ ( ولسرر من) بيولوں كے نئے تمهارے تركے سے جو تھائى مصتب جيد تمهارى كوئى إولا و موجود شد جواگر كوئى اول و بير تو جو أن كا مصتراً الحوال سير۔

طلاق یافتہ ہوی بھی ہراٹ یا کے گا اگر شو ہرکا انتقال مقت کے دن گزرنے سے پہلے ہوا۔ بعد یس انتقال ہوا تو بھرمیرامنہ کاحق نہیں رہے گائیکن جس عورت نے طلاق لی ہو یا قطع و لفزیق کرائی ہوتو بھرد و میراث کی بالسک سنتی نہ ہوگی۔

من مان جا مان جا با بحل کاباب دوسرا بودوی الغوین بن سخوال وارد مداخیا فی سجانی سجانی سبحانی سبح معدد بات بین اورکمی محروم سجی بوجات

بین اس کی تفصیل پرمے در

میت کے اصول دفرہ رہا ہیں ہے کوئی بھی موجود ہوگاتو اخیاتی بھیائی ترکے سے محروم رہیں گے اصول ہیں ہاہد دوام پر داوا اور فروع میں بیٹا بیٹی پوتا پر پہتا ہیں لیکن اگران میں ہے کوئی نہ جوتو میجودم نہیں ہوں گے۔

۱- اب اگرصرف ایک اخیاتی مجانی موتواس کوصرف حیفا حصد مینی ترکیمی پلے منے گا۔ ۱- اگره ویا دوسے زیادہ موں توترکے کا ایک نہائی (ملے) حکام جوالیس ہیں ہما بھتنے ہوئے گا۔ قرآن میں بردولوں صورتیں بیان کی گئی ہیں ہوا کے نقل کی جارہی ہیں۔

وَلَنْ قَالَ رَجُلُ يُوْمِكُ كُلُلَةً فِيسْرَاةً وَلِمَا مَ أَوَالَمُكُ فِلَعْلِ وَالِمِهِ وَمُقَا

لشُغُفّا (نسار ۱۲)

اگر کوئی میت (خواہ مرد ہویا عورت الیسی ہے جس کے اصول وفرع میں کوئی زندہ بنیس سبعا در اس کے ایک اخیاتی بھائی یا بہن ہے تو دونوں میں سے ہرا کیے۔ کو اُس کے ترکے سے چیٹا حصہ ملے گا۔

يەتول**ىك بىيانى يابېن كەنئ**ەتكىمىپ ئىكن اگرد دياد دىسەندىياد دىجانى يا بېن بىيانى مىل كەربون تو .

عَلَىٰ كَافُواْ ٱلْمُوْ مِنْ مُلِكِ مَهْمُ مُوَالَّمُ إِنْ الْكُنْ (الْسَارِ ١٢٠)

اگریہ ایک سے زیادہ جوں تو بھرایک تہنائی کی میں سب برابر کے نٹریک رہیں گئے۔ یعنی ترکے کا ایک تہائی محتد ملے گاجس کو بیرسب البس میں برابر تعقیم کرلیں گئے بہال دہ قامدہ جو پہلے ذکر کیا گیا اور اکندہ مجی ملے گا کہ مجائی کو بہن سے دوگنا محتد دیا جائے نافذ نہیں قرمایا گیلنے بھرن انجانی جائی مہنوں کی فعیصیت ہے کہ دولؤں کا محصد برابر ہوگا۔

کے حقیقی مہتیں۔ ذوی الفروض ہیں دمویں وارف حقیقی بہتیں ہیں۔ ان کا حضہ ترکے ہیں اور سیسے مہتیں ہیں۔ ان کا حضہ ترکے ہیں اور سیسے میں المات ہیں ہوتا ہے اور لیفض مالات ہیں ہوتا اور ہو مصلے کی مفاوار سی مالات کے اعتبار سے بعل جاتی ہے اس معاسلے ہیں ان کا حال اخیا فی محسان کی مفاوار سیسے حبس طرح میں مست کے باپ وا دا ایا چیٹے اور پوتے کی موجود گی ہیں وہ مجوب ہوجائے ہیں دار ایا چیٹے اور پوتے کی موجود گی ہیں وہ مجوب ہوجائے ہیں دار ایا چیٹے اور پوتے کی موجود گی ہیں وہ مجوب ہوجائے ہیں دار توں ہیں سے مصریا ہے کی جارصور تیں ہیں، اس مصریا ہے کی جارصور تیں ہیں،

- ا- ميت كى اكرتها ايك حقيقى بين موجود بوتواس كوكل تركيكا نصف لعنى إسط كار
- ۷۔ ووحقیقی بہنیں یا زیادہ ہوں تو تزکے کادو نفٹ بینی یا سب بیں برابرتعت یم کردیا جائے گا۔
- م۔ اگرمیت کی بیٹی اپرتی یا پر بیٹی ہیں سے کوئی موجود ہوتا ہے جھیتی ہیں عصبہ ہوجائے گاہیں تام ذدی الفردض کو دینے کے بعد جو کچھ ہیچے گا دو حقیقی مین کوسطے گامتلڈا گرکسی نے بعد دفات بیوی ، بیٹی اور حقیقی ہیں چھوڑی تو ترکدا می صفوں ہیں تقسیم ہوجائے گا، نصف دچار صصے ) بیٹی کواور پڑ (مینی ایک صف) یوی کوسطے گا اور باتی ربینی موجہ شعبے اشتی میں کوملیں گے۔
- اس اگرمیت کی بہن کے ساتھ ایک یا دو مجائی ہی ہوں تو بہن مجائی کے ساتھ عصبہ ہوجائے

  اس طرح تعتیم ہوگا کہ مجائی گو بہن سے دوگنا ملے کا شلابطی نے اپنے لیس اندگان میں سے دوگنا ملے کا شلابطی نے اپنے لیس اندگان میں سے دوگنا ملے کا شلابطی نے اپنے لیس اندگان میں سے دوگنا ملے کا شلابطی نے اپنے لیس انداکان میں سے متوبر والدہ اور ایک بینی جوٹری ہی میں ایک بہن اور ایک مجائی مجی ہے ہواں میں باشٹ کر شوبر کو لیے رابعی و صے ) الدہ کو لیے روبہان کو دو مضا در بہن کو ایک صف اگر حقیقی بھائی زندہ کو اس طری کو تعقیم ہوں کے کہ مجائی کو دو مضا در بہن کو ایک صف اگر حقیقی بھائی زندہ میں تو حقیقی بہن کی موجود گی میں آئی میں کہ جہن ملے گا اور تینوں صفے بہن کو مل جائی زندہ ہوں تو حقیق بہن کی موجود گی میں آئی میں کہ جہن میں کہ موجود گی میں آئی میں کہ بیان فرمادی اور تینوں صفح بہن کو مل جائیں گے۔ قرآن کریم ہیں یہ جاروں انور تین بیان فرمادی میں ہور تین کریم ہیں یہ جاروں انور تین بیان فرمادی میں ہور ہیں وقتی ہیں ۔

تورد كاحصر ويورتون كيصف كربرابر بوكار

ار علّا فی میمیس گیارهوی دوی الغروض غیقی بین کی مدم موجودگی بین علاقی بینی بی جو الدعلّا فی میمیسی گیارهوی دوی الغروض غیقی بین کی اوران کا عصد ترکه بین می وی بوگاجو حقیقی بین کائم مقام جول گی اوران کا عصد ترکه بین می وی بوگاجو حقیقی بین تقیقی بیمائی کے ساتھ مصر بیوباتی ہے ملاقی بین عمر بنیں بوگی مؤسسه کم بومائے گا۔ بنیں بوگی بلد محروم بین بومائے گا۔ اور مقیقی بین کے ساتھ محودم بنیں بوگی مؤسسه کم بومائے گا۔ اور اللہ بیانی جا جی کہ وفات بالے والے کے اصول وفوع میں دیب کوئی نربوت بین معمائی بینوں کو ترکے کا حصر بینوبالے اللہ بیانی بائد فی ایمر فی قی کی موجودگی بینوں کو مطالع اللہ موجودگی بینوں کو مطالع کا دو بینوں کو دیا گھرون کی کھرون کو دیا گھرون کو دی

۱- اگر بیلی بوتی دغیره بین سے کوئی موجود ند مولیکن تقیقی بہنین زیره موں تو علاقی بین و میثا حصد سلے گا۔ یک سے زیادہ علاقی بہنیں اگر ہوں گی توسیی حصد سب بربرا رتفسیم و تا تھا۔

۳- اگر متیقی ببن کوئی نه مواورصرف ایک علاقی ببن موتوطقیقی ببن کی طرح اس کوتر کے کا نصعت ملے گا۔

ہے۔ اگر علاقی بہن ایک سے زیادہ ہوں زاورمیت کی بیٹی لوتی اورحقیقی بہن <u>ہیں سے کوئی زہی</u> تو اس صورت میں تر کے کا دو تلث (م<sup>یل</sup>ے) ان کو ملے گا جسے آپس میں برابر بانٹ لیس<sup>ا</sup> مائے گار

لیکن اگر علاتی مہنوں کے سائد علاتی بھائی بھی جو تو علاتی مہنیں بھائی کے سائد عصبہ جو جائیں گی اور ذوی الغروش کو ان کا شرعی حصد دے بیکنے کے بعد جو کچھ بھی کا وہ علاتی بھیائی ہمنائی استوں میں بھی سنتی ہوجائے گا ، بھائی کا حصد مہن ہے وگنا ہو گا۔ متذکر و بالاصور توں میں کچھ سنتی ہوتا ہوں کو مل جا تا ہے لیکن جن صور توں میں وہ محروم رہتی ہیں میرہیں ، است اگر میت کا ایک حشیقی بھائی یا کئی حشیقی بھائی مہن موجود ہوں تو علاتی ہی تر سکے سے معروم رہے گی ۔

۷۔ میت کی بیٹی موجود نہ ہوا ور زحیّتی یا ملائی بھائی ہوں مگرد دیا دوسے زیادہ تھی ہیئیں موجود ہوں تو ملاتی ہین ترکے ہے موم رہے گی۔ البتہ اگر کوئی علاتی بھائی زندہ ہوتا تووہ عصبہ ہوکر صدیا ہیں۔ اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ ایک مقبقی بہن کی موجود کی ہیں علی ہم ہن کو ہے۔
منے کا مخربہ اسی وقت ہوگا جب میت کے کوئی اوالی یا یو تی وغیرہ نہ ہو۔ اگر مقبقی بہن کے ساتھ
بیٹی یا ہوتی بھی ہوگی توعلاتی بہن بالکل محروم ہوجائے گی۔ کیو تھ اس جس مقبر ہمن عصبہ
ہوکر ہوسے جفنے کی مقدار موجاتی ہے جقبتی بہن کے سلسلے ہیں جو قرآن کی آیت نقل کی گئی ہے
اس ہیں علماتی میں کا حکم موجود ہے۔

۱۱- حده مم الأب ( دادی ) کم تر کیس حصد فوی الفردش بین بارهوال ۱۲- حده مم الام ( ناقی ) ام کم کریس حصد نام جده کام دو برق بین دادی اور نافی ترک کے سلسلے میں دونوں کے مسائل قریب قریب یکسال بین مگر ان مسائل کو بہتے ہے دادی عرف باپ کی ان مسائل کو بہتے ہے بیلے جندمت دمات کو مجھ لینا جائے۔ بیلی بات یہ کہ دادی عرف باپ کی

بان جی منبیں بلکہ دادائی ماں اور داوی کی مال بھی ہے۔ اس طرح نافی صرف مال کی ماں ہی منبیس بلکہ نافی کی بان اور اُس کی بال کو بھی جدّہ ہی کہتے ہیں اور ان سب دادیوں اور مانیوں

ہیں جدی ہیں ہوں اور اس میں میں وہی جدمہ ہیں ہے ہیں ہوران سے عامرہ میں جو تو ہیں۔ کومتیت کی طریق سے ترکہ بیٹنج سکتا ہے۔ دوسری بات بہ ہے کہ ان دادیوں پانیوں میں جو تو ہیں۔ ہیں اُسفیں جد اُصحیحہ اور جو دور کی ہیں اُسفیس جد اُ فاسندہ کہاجائے گا اور اُن کا شار ذو کی الفرق

ہیں اسی جدہ میں جدہ اور دوروں ہیں اسی جدہ ہی سے انہوں ہے اور ہی ہاں ہے۔ اس نہیں بلکہ ذوی الدرجام ہیں ہو گا ، اُن کے محقوں کا ہیا ان مجی وہاں اکسے گا۔ نا نیول ہیں وہ

نانی دور کی کھی جائے گی جس کے رشتے میں کوئی مردورمیان میں آئے مثلة ال کے باب کی ال

وورکی نافی ہے بخلاف مال کی مال اور نافی کی مال کے بیرسب قریب کی نافی ہیں کیونکو ورسیال میں مرد کا رسٹ تدمیمیں ہے ۔

۳۔ اگرمیت کادادازندہ ہوتو د دسری تمام دادیاں محروم دہیں گی البتہ اگربایپ کی مال زندہ ہے تو دہ حصتہ یائے گی ۔ سمد مذکوره بالادارتوں کی تجربوجودگی میں دادی اورنا فی کوتر کے کا نیا حضہ منے کھاگر قریب کی دادی اور قریب کی ناتی دونوں موجود ہوں تو یہ بڑ ہیں شریک بھوں گی اور سب کو برابر سلے کا۔

۵ . - اگر تربب کی تانی اور دور کی دادی موجود جوں یا قریب کی دادی اور دور کی نانی موجود بور تو دولوں مالتوں میں دور کی دادی اور نانی موجوم جومیائیں گی۔

۱۹ - دادی مجوب ہوگی اگر باپ یادا دا موجود ہوں لیکن نال اُن کی دجہ سے محروم نہیں ہوگی۔ ناتی صرفت میت کی ماں لیعنی اپنی بیٹی کی وجہ سے محروم میوجائے گئی۔

عصبات کابران میراث کی تعلیم میں دوی الفروض کو دینے کے بعد م کھر ہے گا وہ عصبات کابران مصبات کو ملے گار مصبات دوطرح کے ہوتے ہیں:

ا۔ عصبہ بنفسہ۔ وہ ورند ہیں جویا توخود مرد ہوں یاکسی دومرے مرد کے واسطے سے میت سے رسٹستہ رکھتے ہوں جیسے بیٹیا، باپ اوادا اباد تا دچیا، بھیتیا۔

۱ر عصبه بالغیر۔ وہ ور ترہیں جو ہاتو خود عورت ہوں اکسی عورت کے دا صفی سے میت سے رست قدر کھتے ہوں ۔ مثلاً بیٹی ہلے کے ساتھ اور بہن جٹی کے ساتھ عصبہ بالغیر ہیں۔

تقسیم ترکہ میں عصبات کی درجہ بہتری کے جاردرج ہیں جن کے اعتبارے بیجاد دیجے ان کو مصبات کی درجہ بہتری کے جاردرج ہیں جن کے اعتبارے بیجاد دیجے ان کو مصد ملتا ہے بیج فرج کے عصبات ہوجود ہول کے تو دو مرے درجے والوں کو عصبہ ہونے کی جنیت سے کو ف مصر نہیں سطے کا۔اس طرح جب دو مرے درجے کے عصبات کو 1 پہلے درجے کے عصبات کی مدم موجود گی ہیں ؛ مصد ملے گا تو تبسرے اور چرتے درجے کی عصبات موجود کی ہیں ؛ مصد ملے گا تو تبسرے اور چرتے درجے کی عصبات موجود گی ہیں ؛ مصد ملے گا تو تبسرے اور چرتے ہیں مصر نہیں ہوگالیکن اگر ان ہیں کو فی دوی العروض ہیں ہی ہے کہ واس کو اس چنیت سے صند میں موجود نہیں ہوگالیکن اگر ان ہیں کو فی دوی العروض تو صفہ باتے گا لیکن برجینیت عصبہ ہی اس کو وہ مصدمل جائے گا جو دوی العروض کو دسنے کے بعد باتی روجائے۔

پہلے ورسے کے عصبات پہلے درسے میں میت کے فردرا دلین ہواسی کاشس ہوں، پہلے ورسیجے کے عصبات ہے اپنے ہیں میں میں سے مقدم اوا کا ہے پھر او تا پھراس کے بنچے کے لوگ ان کی موجود گی میں دو مرسے درسے کے وارٹوں کو معید کی حیثیت سے بکھ نہ ملے کانسیکن ذوی الفوعی کی حیثیت سے جو حصہ موتا ہے دہ مطف کا۔

دوسرے درجے کے عصبات سے وہ تود ہو) کتے ہیں جن میں کا صول (بینی ہیں گئی س باپ سے مجر دادا مجر پر دادا وغیرہ -ان کی موجود کی ہیں تمیسرے درجے کے عصبات کی کچند ملے گا تغییسرے درجے کے عصبات میں وہ حارف ہیں ہو تغییسرے درجے کے عصبات میت کے علادہ اُس کے باب کی اُس اے ہول مثلاً میت کے مجانی اور مجانی کے بدتے وغیرہ -

چوستے درہے کے عصبات بی تھے درج کے عصبات ہیں وہ اوگ ہیں جوست کے باپ کے عسلادہ اُس کے داد: کی نسل سے ہوں مثلامیت کے جما بچازاد مجائی اور جماکے ہوتے وغیرہ۔

عصبات بین تقسیم ترکد کے اصول دوسرے درجے کے عصبات کے ہوتے ہوئے گئے در سے کے عصبات کے ہوتے ہوئے تیسرے ادرائی طرح جو تھے درجے کے عصبات کو صعد نہیں بلتا۔

۱۔ ہرور ہے کے دارٹوں ہیں میت سے قریب ترکو فوقیت ہوگی مثلاً پہلے درجے کے عصبات میں جیٹا اور پوتا دو نوں موجود ہوں تو پونے کو کچہ نہیں سلے گاکیو تکے بیٹا میت سے قریب ترہے، یہ اصول کہ قریب کی موجود کی ہیں بعید کو نہیں سلے گاسب جگہ نافذ ہو گاکیو نکہ جیراسس کے تعنیم وراثت میں کوئی نظم فائم ہی مہنیں رہ سکتا اسی اصول کی بنا پر بیٹیم بو توں کو بھی محروم ہونا بڑتا ہے گواس کی تلافی کے لئے شریعت نے دومری صورتیں بیدائی ہیں جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ البتر اگر بہلے درجے کے عصبات ہیں کئی دارے ایک بی درجے کے جوں شانہوت ہی ہوتے ہوں تو پھرسب کو ہرا ہر کا صفہ سلے گا بکو بھوت کے احتبار سے سب اوٹ کے ایک ہی ورجے کے ہیں۔ یہی مال دومسرے ورہے کے عصبات کا سے مثلاً باپ کی موجو گا ہیں داواکو اور داد اک موجود گل میں ہے داد اکو صفر نہیں سلے گاکیونک باپ برنسبت داد اکے مہت سے قریب تر ہے اور دادا برنسبت ہے دادا ک

بها درجے کے معبات کوتر کہ ملنے کی صورتیں کی طریعے سے معبات اس کے ان میں سے برایک کے معتبات کی کی طریعے سے معتبات کی جاتی ہے:

اس کے ان میں سے برایک کے معتبات کی کیفیت تفصیل سے بیان کی جاتی ہے:

ماری سے معدان میں میں سرمقدم میت کے مطری میں نرج و ترب کر کوئی

عصات بیسب سے مقدم میت کے بیٹے ہیں جن کے ہوتے ہوئے کوئی است میں میں ہے بیٹے ہیں جن کے ہوتے ہوئے کوئی عصب وارف مصر نہیں باسکتا ، ہوزیت کی بیٹیوں کے وعصب بالغیر ہو کو مصت باتی ہیں۔ بیٹوں کا کوئی مصد مقرر نہیں ہے ، اس لئے ان کا شمار قدی الفروض میں نہیں ہو آلیکن قدی الفروض کو دینے کے بعد ہو کچھ ہے گاوہ بیٹوں اور اُن کے ساتے بیٹیوں کوم ل جائے گا۔ اس لئے ان کا حصر کوئی نہ ہوا ور مشر لئے ان کا حصر کوئی نہ ہوا ور مشر کے ان کا حصر کوئی نہ ہوا ور مشر کا اور ایک تھائی لڑکی کومل جائے گا اگر لڑکی کی نہ ہوا ور میں کوئی نہ ہوا ہے گا جس قدر قدوی الفروض نہ ہونے گڑے کا حصر اشناہی کم جو تا ہے اس کے قامی الدی موجوم ہوجائے بلکہ اس کی موجود گی ہیں جو تا ہے اس کے قامی الدی موجوم ہوجائے بلکہ اس کی موجود گی ہیں فردی کا طرح میں کا موجود گی ہیں کو دور کی کا حصر المناس کی موجود گی ہیں کے دور کا ان کا مقد المناس کی موجود گی ہیں کے دور کا ان کا مقد المناس کی موجود گی ہیں کہ دور کی الفرد وی الفرد وی الفرد وی کا موجود گی ہیں کے دور کا المار کی موجود گی ہیں کو دور کا ان کا مقد کی ہوجاتا ہے اس کے قامی الدی کی معد کر اس کے دور کی المار کی معد کی کا حصر المار کی معد کی ہوجاتا ہے ہو ہو گئی ہوجاتا ہے ہو ہو تا ہے ہیں کا مقد کی میں ہوجائے بلک کی موجود گی ہیں کو دور کی الفرد وی الفرد وی الفرد وی الفرد وی الفرد وی الفرد وی کا مقد کر دور کی کی میں کی موجود گی ہیں کی کوئی کی کی کے دور کی کا حصر کی کا میں کا کوئی کی کی کا حصر کی کوئی کی کوئی کی کی کا حصر کا مقد کی کا حصر کی کوئی کی کوئی کا کوئی کی کوئی کی کوئی کی کا حصر کی کا حصر کی کوئی کی کا حصر کی کا حصر کی کا حصر کی کوئی کی کا کوئی کی کا حصر کی کا حصر کی کا حصر کی کا حصر کی کوئی کی کا حصر کی کی کا حصر کی کی کوئی کی کا حصر کی کا حصر کی کا حصر کی کی کا حصر کی کا کی کا حصر کی کی کی کی کا حصر کی کا کی کا کی کا کی کی کا حصر کی کا کی کی کا کی کائ

١٠ اگر ميت كركئ بيغ بول تووه سب برا برك مصددار بول ك.

۱۔ اگر پیٹوں کے سابقہ بیٹیاں بھی ہوں تو دہ عصبہ بانغیر ہوکر اپنے جائیوں کا آ دھایا ہیں گئ مثال کے طور پر ایک تحص نے وفات بائی اور اس کے دولڑ کے اور نین لڑکیاں ہیں تو تر کے کو سات جصنوں بیں تقسیم کیا جائے گاد کیون کہ لڑکے کا حصنہ لڑکی سے ڈگٹ ہونا ہے۔ اس لئے دولڑ کو ل کو جادلڑ کیوں کے برابر تھیا جائے گا، ان سات جعنوں کو اس طرق تیسم کیا جائے گا۔ لڑکا لڑکا لڑکا ہے ہے۔ دوصعہ دوجعہ ایک جعمہ ایک جعمہ ایک جعمہ ایک جعمہ کے جعنے

پہلے ذکر کیاجا جکا ہے کہ پوتے بیٹوں کے سامنے محردم ہوجاتے ہیں وہ اس صورت ہیں جب اُن کے جہاز ندہ ہول لیکن اگر آن کے باب نے کوئی جا نگر ہوجا تے ہیں وہ ان کے دارا کا ترکہ کے بعد جو بیٹے گا اُس میں بھر جما کا حصہ نہیں ہوگا ہاں کے دہی مالک ہوں گے۔ وادا کا ترکہ باب باجھا کی موجودگی میں بائک نہیں مطاکا۔ ایسے بوتے جود توا سے سامنے تیم ہو مائیں اور اُن کے لئے نہیورٹری جو تو واد ایرا خلاقی فرض ما کہ ہوتا ہے کہ اُن کے لئے نہیورٹری جو تو واد ایرا خلاقی فرض ما کہ ہوتا ہے کہ اُن کو دے والے مال اور جا لکا در اِس کا آوان وعید ول کا جو تیم برقبر کرنے اور اِس کا آکرام نہ کرنے برآئ بیستی مظہرے گا۔

ا دیر نمبر(اً) بین کیمالیات کر بوتے باب کے فائم مقام موں کے بیاس صورت ہیں جب

ہاپ اور جچانہ ہوں تووہ وا واسے وہی ترکہ پائیں گے جہاب اور جِیا یا تے صرت وو یا تول ہیں ہیٹے اور یوتے میں فرق ہے۔

دائف ایک یرکست کے جیٹول کی موجود گی ہیں بیٹیال فروی الفروض منہیں رہتیں بلکھ عصیہ الغیر ہو کر بیٹوں کا اُدھا حصر بالی ہیں۔ لیکن بولوں کے ساتھ وہ فروی الفروض ہی رہتی ہیں ہیں میں میت کی بیٹی کو آدھا تر کہ صفر کا باقی دوسرے ذوی الفروض اور بولوں کے لئے ہوگا۔ اگرمیت کی کئی بیٹیاں ہوں گی تودو شک بیٹے ان سب کا نکا لئے کے بعد باقی ہیں دوسرے فروی الفروض اور بولوں کا حصر ہوگا۔

۱ مب ) دوسرے یہ کہ بیٹے کی موجودگی ہیں ہوتیاں محردم دہتی ہیں نیکن ہوئے سکے سابھ ہوتہاں عصبہ موجاتی ہیں اورجس قدر ہوتے کو لمثاہے اس کا آد صابح تی کو لمثاہیے۔

جس طرح بیٹے کی موجود کی ہیں ہوتا اور پوتیاں مجوب رمہتی ہیں ہی ہی ہی ہا اور پوتیاں مجوب رمہتی ہیں ای می پر لیوٹ کا حصت ہوئے کی موجود کی ہیں پر پوتیاں اور پر پوئے مجوب ہوئے ہیں اور بس طرح بیٹے کے زندہ نہ ہونے کی طرح بیٹے کے زندہ نہ ہونے کی صورت ہیں ہر پوٹے کے زمون اٹن ہوئے کی مسلسلے صورت ہیں پر پوٹے وار ف ہوئے ہیں اور وراثت کے معاملے میں جوسائل ہوتے کے مسلسلے ہیں بیان ہوئے ہیں وہی پر بوتوں کے لئے ہمی ہیں۔

دوسرے درجے کے عصبات کو ترکہ ملنے کی صورتیں دوسرے درجے کے عصبات کی حیات کی حیات کی حیات دوہری موجاتی سے جب ورجداق ل کے عصبات میں سے کوئی نرمو۔ ان کی ایک چٹیت تو ذوی الفوض کی ہے اور دوسری چٹیت عصب کی کیونکو ذوی الفوض کو دینے کے بعد جو کہے یاتی ہے گاوہ دوسسرے درجہ کے عصبات برتمتیم ہوگا۔

باب اُ بنے بیٹے کے ترکے سے بنٹے کے آرکے سے بنٹیت ذوی انفروض جوصہ بائے گائی باپ کا حصہ کو پہلے بیان کیا ماج کا ہے۔ باپ اُس وقت عصبہ می ہوجا تاہے جب ورجہ اقال کے عصبات موجود نہ ہوں اور نہیت کی کوئی بیٹی یا بوتی موجود ہو آو ذوی الغروض دار توں کے حضے نکا لنے کے بعد جو باتی بچے گاد و باپ کو بحیثیت عصبہ (مزید) مل جائے گا۔ ں۔ اگرمیت کی کوئی بیٹی یا ہوتی ہوتو پہلے تو باپ کو ذوی الغروض کی حیثیت سے ترکے کا جِمثا معمد دیل سے کا بھرتمام ذوی الفروض وار ٹوں کو دسنے سے بعد ہم کچہ نیچ جاسے گا دہ جی بھیٹیت عصبہ باب کو ملے کا۔

مو۔ ورجہ اوّل کےعصبات کی موجود گئی ہیں باب عصبہ نہیں ہوگا۔ بجیٹیت ذوی الغرو*ش ترکے* کا لیے حصہ ہی بائے گا۔

ذوی الفوض کے بیان میں ذکر کیا ما چکا ہے کہ باب کی موجود گی میں داوا وا دا کا حصقہ محروم ہے اور اس کی عدم موجود گی ہیں اس کا قائم مقام ہے بالکار ہی حیثیت عصبہ ہونے کی ہے بعنی باب کی موجود گی میں داد اکو بھیشیت عصب کھ نہ سلے گالکین اگر میت کا باب بھید حیات نہیں اور دادا موجود ہے قودہ اسی طرح حصد باک گاجی طرح باب کے صفے کی تفصیل او برکی گئی ہے یہی حال پر دادا کا بھی ہے۔

باب اور داداکی درانت کے سلسکہ میں جوفرق بین ایک یک گرمیت کی ہوی اور دادادول موجود ہوں کے تو ماں کا صفتہ کم نہ ہوگا لینی کل تر کے بیں مطاعلے کا جبکہ باب اور بیوی کی موجدگی بیں ماں کا حضہ کم ہوجا تاسیع۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ داد الی موجود گی میں دادی محروم نہیں ہوگی جبکہ باب کی موجودگی میں دادی محروم دہتی ہے۔

اگر پہلے اور دوسرے متیسرے دلیجے کے عصبات کو ترکہ ملنے کی صورتیں درجے کے عصبات ہوجد ز جوں تو بچر ذوی الغروض کو دینے کے بعد مج کچھ باتی رہے وہ تیسرے درجے کے عصبات ہاہم تقسیم کرلیں گے۔ اِس درجے میں بھائی بھینچے اور بھینچے کے بیٹے بوتے شامل ہیں۔ تمیسرے درجے کے عصبات ہیں سب سے مقدم بھائی ہے اور اس کے بعد بھینچے وغیرہ ہیں۔ حقیقی بھائی میسا کہ خرورتا میں کہاگیا ہے پہلے اور دوسرے درجے کے عصبات اگر نہ ہوں گے تو ذوی الغروض کو دینے کے بعد مج کچھ باتی رہے گا وہ گل

منيقى بميانى كومل جائے گا۔

٧ - الركى مقيق بمائى بون توسب بن برارتعت يم كياما كا

س۔ اگر مبائی کے ساتھ حقیقی بہنیں موجود ہیں تو دہ مجائیوں کے ساتھ عصبہ ہو جا کیں گی اور مبائی کے بصتے کا نصصت ہائیں گی۔

م۔ حقیق بھائی کی موجودگ میں حلاق مجائی اورحلائی بہنیں محروم رہیں گ۔

پیلے اور دوسرے درجے عصبات میں تہوں اور تینی مجائی ہی نہو علاتی سجھائی تو ملاتی ہمائی میت کاوارث ہوگا۔ یہ مجی اگر کئی ہوں گے آ تو دوی الفوض کو دینے کے بعد ہو باتی رہے گا) اُسے برابر تعتبیم کرلیس گے۔ اگر علاتی جمائی کے ساتھ صلاتی بہنیں ہمی ہوں توسب بھائی کے ساتھ عصبہ ہوجائیں گی اور مجائی کا کوجا عصر لیس گی۔

ملاقى بجانى بهن أس وقست مح دم دبيس تكرجيب ميت كيمنيتى لأكى موجود بو-

حقیقی مجتنبی ا د جب دیت کاملینی یا ملاق کوئی مهائی نه بوتو بهرمینجادات بولا . معتنبی مجتنبی بد اگرمیت کی میتی یا علاقی مهنوں بس سے کوئ ہے تو وہ مجائی کے ماتھ

توعصه عوماتی بین مرسمتیجوں کے ساتھ مصبہ بہیں ہوتیں بلکہ اصلی مانت ہی میں رہتی ہیں بعنی ذوی الفروض ۔

۳۔ سمجتیجیاں خواہ سکے بھائی کی بیٹیاں ہوں یاسونیا بھائی کا دہ ندھسبات میں ہیں زودی مفو ۳۔ میں بلکہ اُن کا شمار و دی ار مام کی تیسری قسم میں ہے۔

ہر حقیقی بھینچے کے ہوتے ہوئے میت کے ملائی بھائی کے لڑکے مودم رہیں گئے۔ مران قی محققہ الرکھینی بھائی کالڑ کا تہ ہوادر ملاقی بھائی کالڑ کا موجود ہوتو دہیتی بھیجے

صيتى ميتيح كابيان كاجاجكا ي

حقیقی اور ملاقی میمائیوں کے پوتے اگرمیت کے بمائ حقیقی یا ملاق زندہ ہوں اور نان کے تڑکوں میں کوئ زندہ ہو تو بھر میتی جان کے بی عاور دو کی دہوں تو ملاق ہمائی کے بیٹوں پر میت کی دراثی تعنیم ہوگی ۔

۔ بی بیسی میں میں اور میں ہوں ہو میں ہے ہوں پر میں بادہ ہے۔ میت کی مقیقی یا طابق سینیں اگر ہیں تو دو میمائی کے پوتوں کے ساتھ ہمی صعبہ نہوں گی اور پوستور ذوی الفروض رہیں گی ۔ بینے دوسرے اور تبہرے درجے کے چو کتھے ور جے کے عصبات کا ترکہ ہیں حصد عصبات کودیکھاجا کے گا جن ہیں مب سے مقدم جہاہے۔ ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ جہا کوسٹے گا بھر جہا کے بیٹے بیر جہا کے بوتے پھرست کے باب کے جہا بچران کے لاکے بھران کے بوتے۔

۔ بہ جہا کا حصد میت کے باپ کا محائی تواہ وہ جھوٹا بھائی ہو، بڑا سمبانی بولے ہے۔ حجا کا حصد تبیقوں ورہے کے عصبات ہیں سے کوئی نہ ہو توج تنے ورجات کے عصبات ہیں۔ سے مقدم جیا ہے بعینی اگر ڈوی انفروض میں آلفاق سے کوئی نہ ہو توجیت کے تمام ترکے کامستیٰ جھا ہوگا واگر کئی جھا ہوں گئے توجو ترکہ ملے گاسب کے ایس میں برا برتعت بھم کرنا ہوگا۔

ار میت کی پیوکھی دیتی باپ کی بہن چھا کی موجودگ ہیں مصر نہیں بائے گی۔

سو۔ بچپاکی بیوی بینی بہت کی حج کواس حیثیت سے کوئی حصہ میراث سے نہیں ملے گا کہ وہ حجی ہے البتداگر اس کے مفاوہ کوئی دوسرز نسبی رست نام ہوتومیزت میں سے حصہ باسکتی ہے۔ م ۔ بجیثیت عصبہ حجیاکی بیٹیوں کو مج کوئی حصہ نہیں ملے گااُن کا شمار ذری الارعام ہیں ہے۔

علاقی حی اگرمیت کے باپ کاسگا ب ای موجود نرمو بلکرعلاقی مجد فی موجود موقو حقیقی جیا ا علاقی حی کی مدم موجود گئیں ملان تیجا کودہی حصہ ملے گا اور حقیقی جیا کے نڑے حصہ

ہیں یا بئ*ں گے حس طرح می*مائی کی موجود گی ب*یں مج*انی کے اوا کے مصر ہمیں یا ہے۔

حقیقی اورعلاقی جیا مے راسے اجهاد مقیقی باعلاقی ای موجود کی بین ان کے داکے میت کے ترکے سے معد نہیں بائیں گے البتد اگرمیت

ئے جہا کوئی بھی موجود نہ ہوں تو بہلے حقیقی جیائے نٹا کوں کو اگر دہ نہ ہوں تو بھرعلائی جہا ہے۔ لڑکوں کو ترکہ نے گااگر بہ بھی نہ ہوں تو بھڑ تقیقی تجا کے پولوں کو اور دہ بھی نہ ہوں تو علاقی جہا کے پولوں کو مصنہ علے گا۔

ہاب کے تقیقی اور علیاتی ہی ۔ ہاب کے تقیقی اور علیاتی ہی ۔ کو ترکہ ملے گا اگر دونہ موں تو تھر میاب کے جیابینی بہت کے دادا کے تقیقی بھائی کو ترکہ ملے گا اگر دونہ موں تو تھر مریت کے دادا کے عذاتی میانی کواگر دد بھی نہر ہوں آباں کے حقیق لإكور كوا در مجر إكر ودمي ندجوں تو أن كے بوتوں كو مطركا۔

ذوی الارصام اورمیت کے تر کے میں اُن کے عصفے مرتے وقت یہ جایاہا جکا ب ر تركد كي تعنيم مين سب سے بہلے ذوى الفروض كروحة، دياجات كا أس كے بعد عصب كوئيكن اگرعصبات میں کوئی نہ ہوتومچر فودی الارحام کو دیا جائے گائی تعمیرے در ب<u>ے کے</u> وارٹین کہلاتے ہیں۔ ذوى الارهام ميت كے وہ رستند دار ہي جوهورت كے داسطے سے نسي تعلق ركھتے مول يا خودعورت بوق متلكظ لدبمجويجي أوران كى لأكيال وغيره أواسسيال اورنواست صهف مال اود نانی ذوی الارحام میں اس نے مشامل نہیں ہیں کہ ماں اور مال کی ماں کا حصہ ذوی اعفروش یس مقرر بوچیکا ہے حالانکہ یہ دونوں بھی عورتیں ہیں ۔ اوپر یہ بیان کیا جاچیکا ہے کہ دوی الفرق اور عصبه کی موجو د گئی میں ذوی الارهام کو کچھ نسبیں سلے گا۔ اور شکل ہی سے کوئی و فیات یا نے والا ایسا بھلتا ہوجس کا کوئی نہ کوئی عصبہ (قربب یادورکا) کل نہ آئے اس سے ترکے کی تسیم کی وہت ذوى الدرعام تك ببنجيز كام كان مي سبت شاذ ونادرب مثايديبي وجدم كدامام مالك امام مثنا فعی اور دام صبل رحمة الشرعليهم والرتول كی دوسی تسمير سسليم كرت مين بعيني و وی الغرض ا درمصید - اگر ان دونول میں سے کوئی وارث نہ پایاجا ئے توہیم سارا ترکہ اسٹىل می حکومت کے بيت المال بي ديدين كاحكم ديني بيداك كرزديك ذوى الدرحام كاشار وارثول بين بي مع صرف امام الوصل مرحمة الله مليدميت كالورا تركدبيت المال من داخل كرف سع بهل ذوى الأرمام كويمى ديجينے كاحكم ويتے بن أور عام طور براستدامى ملكون بيں أن كے مسلك بى كو اختيار كيا كياسم بحراكر دوى الارحام بحى نه جون تومتر وكه فال بيت المال بين حيارً . كا اور الخراسشلامي موست زيونو و بال غريبول بي تعتيم موكار

ذوی الا رصام کی حیثیت کومیت کی میراث میں سے کچھ بات کا حق نہیں ہے۔ دوی الفروض کے حقوق مفرر ہیں ان مقرر دحقوق کو دے چکنے کے بعد جو باقی کچتاہے وہ ووریے وارثوں کوجوعصیات ہیں ہی تقتیم جوماتا ہے اور اگر کوئی دوسرا وارث نہ جو تو ذوی الفوص نفرق حصہ لینے کے بعد بقیہ ترکہ می وہی باتے ہیں۔ اس طرح ذوی الفردش کی موجود گئی ہیں ذوی الدہاً) کے صصہ بانے کا سوال ہی بنہیں بدیا ہوتا مگر تیرہ ذوی الفردش ہیں سے عرب دو دارت ایسے ہیں کہ افر تہنا وہی ہوں اور کوئی دو مراعصبات یا ذوی الفردش ہیں سے تہ ہو تو ذوی الارمام کوان کے ساتھ مصہ مل سکتا ہے، وہ دو ذوی الفردش شوہرا در ہوی ہیں بعنی اگر مردمیت نے اپنے ذوی الفردش میں صرف ہیری کو باعورت بیت نے صرف شوہر کو جوڈ آتی اُن کو نتر می مصہ دینے کے بعد باقی ذوی الارمام کو دیا جائے گائے اس سے کہ بوی اور شوہر کو فرائض مقررہ سے زیادہ ہیں۔ المتاہے جبکہ دوسرے ذوی الفراض بقیہ ترکہ بی باتے ہیں آگر کوئی و دسراوار ف نہ ہو۔

ذوی الارمام کی ورجدب کی درجدب کی الارمام کوچارتسموں ہیں یا کا گیاہے بب کے بہلی فروی النا رصام کی ورجدب کی قسم کے لاگ موجود بول کے اس سے نیچے درجے کی اقسام والوں کو کچو نہیں طے گار ہرا کے قسم کے ذوی الارجام اورائیس ترکہ طے کا تناسب بیان کیا جا تا ہے۔ ذوی الفروش سے صرف گیارہ وہ لاگ مراد ہیں جو ذوی الدرجارم کا حقد دول سکتیں (بعنی شوہرا وربیوی کے علاوہ)

مہنی قسم کے فودی المازه الم سب سے مقدم نواسے اور نواسیاں ہیں جنیں اپنے تانا پر ہمنی سم کے فودی المازه الم کا ترکہ اس وقت سلے گا جب اُن کے در ترواروں (دوی الفروض وصبات) ہیں سے کوئی زندہ نہ ہو۔ اگرا کے نواسہ یا ایک ہی نواس ہوگی توگر ال اُس کومل جائے گا اور اگر دونوں ہوں کے یاکئی ہوں کے تو نواسے کو دوا ور نواسی کو ایک حضے کے صاب سے تعقیم کر دیا جائے گا۔

نواسے اور نواس نہ ہوں تو ہوتی کی اولاد وار ث بھوگی اور اگروہ بھی نہ ہوں تو بجر نواسے اور نواسی کی اولاد کو مصد ملے گا۔ بھر اگر نواسے اور نواسی کی اولاد نہ ہونو ہوتے کے نواسے نواسی اگر وہ بھی نہ ہوں تو ہوتی کے لچستے ہوتیاں وارث ہول کے۔

دوسری قسم کے قومی الارصام الاوس بیں دادا دادی اور نانی کے مقررہ حقول و دسری قسم کے قومی الارصام کا ذکر کیاجا چکاہے ، دہاں یہ بی بتایا گیا ما کہ قربی دادا دادی اور نانی کو تبییں سطے کا کیو کو دو دو دادا دادی اور نانی کو تبییں سطے کا کیو کو دو دوی الوا

یں شمار ہوتے ہیں اور نا آور وی الفروض یں ہے اور نہ عصبات ہیں اس کئے وہ تنقل ذوی الدر حام ہی ہیں نمار ہوتا ہے۔ نا تاکوریت کے نرکے سے کچے نہیں سنے کا اگر دوئ لغروض عصباً الدر وام ہی ہیں نمار ہوتا ہے۔ نا تاکوریت کے نرکے سے کچے نہیں سنے کا اگر دوئ لغروض عصباً اور قدی الدر حام کی بہتی قسم میں سے کوئی نہ ہوا ور نا نا زندہ ہو تو وہ بہت کے ترکے است تی ہوگا۔ وو مری قسم کے ذری الدر حام کے نوگ سی جمح وم جوں گے۔ اگر میت کے باب کے تا نا اگر وہ بھی تہ ہوں تو ماں کے وادا۔ ان کی عدم موجود کی میت کے نا نا اور ماں کے وادا۔ ان کی عدم موجود کی سے کہ کوئی نہ رہا ہوتو میں نا میں اس کے نا نا اور ماں کے ووی الدر حام کو حصہ سلے گا۔

اگر کوئی بنیتبازنده بوتو اس کے سامنے تہام جابنیاں اور پینیبیاں محروم رہیں گی کیونی میتبا عصیہ ہے اور عصبہ کی موجود کی ہیں ذوی الدرجام کو کھے منہیں ملتا۔

بھائے مجانبے ہوا بنیوں اور جنیجیوں ہیں ترکہ تغییم کرنے کی ایک صورت اوپر بیان ہوئی دوری صورت یہ ہے کہ اسخیس ترکہ اُن کے والدین (بینی سیت کے بھائی اور بہن ) کے کہا ظامے سلے بیسی جس طرح بھائی کو بہن کے مقابلے ہیں وہ گنا ملتا اسی طرح بھنیجوں کو وہی وُ وگنا شائے گا اور بہن کی اولاد کو اُس کا اُدھا۔ البنز بھانجیوں کے ساتھ بھائیے بھی ہوں تو اسخیس بھانجیوں کا وُ ہم اِلے گا۔ اس قسم بین بینت کی جو بھیاں مقال کیں اموں اور چوکھی قسم کے فروک الارصام اگر وہ بھی نہ ہوں توحقیفتی اور حلائی جیا کی اولاد کھر آگر رہمی نہوں توماں یا باب کی بھو بھیاں، خسالائیں اور ماموں وغیرہ مستحق ہوں مجے۔

### ذوى الفروض كيصول كالمختفر نقشه

تمام دارتوں کے معتول کی تفصیل اوپر بیان کی جاجب کی ہے اور یہ ہی کہ ووی الفرق کے جفتے شریعیت نے مقرد کر دیئیے ہیں سخرعصبہ اور ذوی الارعام کا کوئی مقرر حصر نہیں ہے بلکہ ذوی الفروض کو دینے کے بعد ہم کچھ ہاتی ہے گا وہ عصبہ کو دیا جائے گا۔لیکن عصبات ہیں سے کوئی نہ ہم تو نیچر لقیہ ذوی الارعام کو دیا جاتا ہے۔

> دُوی الغروضَ کے مقرر وحقول کی تفصیل ذیل میں دی جارہی ہے: (۱) کصف (آ کرھا اُحصلہ بائے وارث مخصوص عالات میں بائیں گے۔

> > العن رميت كاشوم جب ميت كى إدلاد نرجو.

ب - ميت كي يلي جب ويئ تنها مواس كا مجان موجودة مو-

ج به ميت كي في قرب ميت كابيا بيني اور يو الموجود فدجور

د ميت كيس جب الحيلي جواورميت كياليابيني ياباب موجود مو

8 - ميت كى علائى بين جب عبيقى بين ندجوا وربيبايلى اورباب يى نبو

r) مُنكثان (دوننما في) حصه جار دارتون كومنصوص مالات ميس ملتاسم:

(العن، ميت كي دوياوو يعزباده نظيرب كوجب أس كي فرينداولاد تدجو-

دب، ميت كى دويا ووست زياده نوتيون كوجب بينًا ، بيني اور لوتانه مول.

دج ) ميت كى دوياد وسعد بادوبهون كوجب بيا ابنى اور إدانه مول -

٠٠) ميت کي دو يا زويا دوعلياتي مېنون کوجب تقيقي مېنين بيشا د بيني اور پوتا نرجون.

رس) شکش (ایک تنهائی) حصد دووارنون کونفوص مالات بین منتاج .
العند سیت ک والده کوجب میت ک ولاد نه جواور مجانی مین می نهون .
ب. میت کے اخیاتی میانی میانی مون وجب وہ ایک سے نیادہ جون .
دم ) گر بع (جومحانی) حصت دووارثون کومضوص مالات میں منتاج :
العند میت کی بوی کوجب کس کے کوئی اولاد نہ جو .

ب. ميت كيشوبركوجب أس كياولاد مو.

(۵) مشكرس (جيما) حصد جاردارة و كومضوص حالات بي ملتاب:

الف رمیت کے بایٹ کوجب میت کی وفاد ہور

ب . مینندکی مان کوجب میت کی اوراد جویز مجانی بهن بور.

ج ر فيافي مجافي كوجب تنها بور

د . را فيا في بين كوجب منها بو .

[14] نتمن (آسمطوال) معصد صرب ایک دارخاینی بوی کولنا بیجب بیا اینی بای بی بود.
عرض دوی الفرض کے حصول کی مقدار (مذکورہ) چو طرح سے اللہ تعالی نے مقر فرائی ہے ہو۔
ہے۔ ترکے کا پانچواں ساتواں نواں اور دسون حصہ کوئی دوی انفروض بنیں پاسکتا ہے۔
البتہ یہ بوت ہے کہ ان میں سے بعض و رہنے موجود نہیں بوتے نوان کا حصد دوسرے دوی انفری کو کو عصبہ ہونے کی دیشیت سے میل جاتا ہے اس طرائے کو شریعت میں زود اول کا ذاکمتے ہیں جس کا بیان آگے آریا ہے اس طرح بوجائے کی وجدسے کچھ مزید پالیت ہیں۔
میکو اس کا حصول کی تقت می برکوئی ۔ ٹر نہیں فرت العینی بر نہیں ہوتا کہ جیٹا حصر پائے دائے کو ایک کو بیٹی اورج بھائی حصر بائے والے کو تیس حصر سل جائے۔
یہ بیان اورج بھائی حصر یا نے والے کو تیس حصر سل جائے۔

نٹر بیت نے مشتقت پر کے کا ڈونگ وہ مقزر میرات کے حصے لگانے کا طرابقہ کیا ہے کا کوئی صدفو منے زیائے بینی آد صا پلان اور پاؤیمی پورے بورے حصوں کی شکل میں ہو اس کے لئے قول کا طرابقہ اندار ذیالیہ۔ گفت ہی تول کے منعقے عول کے منعقے زیادتی کرنے کے بھی۔ فتربیت کی اصطلاح ہیں عول اس اضلف کو کہتے ہیں جوتر کے کی تعلیم میں اگرشنگی حموس ہوتو اسے دورکرنے کے لئے کیاجا ئے۔ وزمختار ہی تول کی تعمیر ہے گئی ہے :

تُوْتِ الْرُحْرِيَّ وَمِلَ (مِنِيَ وَمِنْدوِس سے وارتُوں کے رئینیَ آنی مصرِ کل ہے ہیں اسے معنوں کے تعداو زیادہ یہ گُلُگ ہوجائے تو اُس عدد کو ٹر حالیا جا تا ہے اس کیٹنچہ یہ ہوتا ہے کہ تمام وارثُوں کے معنوں ہیں لیقدر ان کے حقوق کے قدیسے کی ہوجا تی ہے۔ پڑمل مول کم لما تا ہے۔

هُوَ ذِيَادَةُ السِّهَامِ اذَاكَتُوتِ العُرُوضَ على مَنْى ج الْعَرْيُضِيَةِ لِبَيْنُ خُلُ النَّقْصُ عَسلَىٰ كُلَّ مِنْهُ خَلْ النَّقْصُ عَسلَىٰ كُلَّ مِنْهُ خَلْ لِعَنْدُرِ وَرُلْفِئَةَ

اس وقت ضرورت کی صرورت کی صرف از این اور این کی کرانی کی کرائی کی کا اور میمنوں کا حصد دو تبالی کی کا کرائی کی کرائی کرائی کی کرائی کرا

عول کاظـسرلیقت آمائے گا۔ آمائے گا۔

طریقہ یہ کہ وہ چھوٹا عدد تلاش کیا جائے جس سے پہلے دارف اشوہر اکو تھیک تھیک حصد مل جائے اور پھر باتی دار توں کو بھی حصد مل سکے تو یہاں وہ چھوٹا عدد چھر ہے لیکن جب ہوکا اُدھا لیفی م شوہ کورید یا گیا تو باتی م بھچ جو کُل (۲) کے بیڑ سے کم رہے اس ایک عول کرنے کی ضرورت بڑی ہندا ہا کے بجائے۔ کرکے ہم دوسرے دار توں کو دید یجے گئے اسطاب یہ ہوا کہ پہلے جو ہ جصے بھے اُسٹیس جس محتوثری کی کرے اُن کو ، بنالیا گیا اور تمام دار توں کے حضے پورے کو دستے گئے ۔ اس کی کا افر کسی ایک دار ف پر مہیں بڑا بلدسب کے صفوں ہیں مساوی طور بر بچھ کی آگئی۔

یمبال برسوال ہوسکتا ہے کہ شروح ہی سے کیوں ندکل ترب کے سات حقے بنا لیے گئے ،
اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا اس لئے نہیں کرتے کہ اس صورت میں صفول کے اعداد کو توٹر تا پڑے
گا اور پھر بھی وارتوں کا حصتہ بورانہیں ہوگا اشٹا اگر کل ترک ما ناجائے تو ادھا س نا شوہر کو
د کیر بہنوں کا حصتہ وا نکسٹ، کیسے بورا کریں گے رشر بیٹ کا مفصد تو یہ ہے کہ کوئی حصہ ٹو شنے
نہائے مین کا دھا ہوئے ہائے اس کے عول کا طریقہ داریج کیا گیا امذکورہ بالماصورت بی
صفر توجہ کئے گئے بعدیں اُنویس کو بڑھا کرے کردیا گیا حسس سے حساب تھیک ہوگیا اور اس طرح
کرنے سے جو حصتوں کے جم میں کی واقع ہوئی دہ بہت معولی ہوئی ۔

و من المان مول كرنے سے معتوں كى تعداد ميں جواضافہ ہوتا ہے اس اضافے كى نسبت اللہ كا تائيجم سے تمام وار توں كے معتوں ميں ذرا ذراسى كى جوماتى سے اوركى مثال ميں خوبركة مين ورا خوالى بين خوبر نے مصے سے فاكى كى

ہوگئی اسی طرح بہنوں کے حصے سے بھی بڑ کی کی ہوگئی اور نون کی کیوں کی و جدسے مقول کی گھوں کی و جدسے مقول کی تقییم اسانی سے لوری بوری ہوگئی اور کسر نہنیں کرنا بڑی آگر ایسانہ کیاجہ تاتوا کی توابنا اور احد مسال بانیتنا اور دوسر اکم با تایا محروم رہ جاتا کی لونٹرور ہوئی مگر بہت کم اور کسی کو فقصان نہیں بہنیا نہ محمی کوحت سے زیادہ ملا۔

عول كس صورت بين منهي موتا بيه بات يادر كمنے كى ب كرميت كرائے كى موجود كى عول كس صورت بين برق كو كورو كى موجود ك ساتة دوسرے وار توں كے حضے ياتو كم كردئے كئے ہيں يا انتھيں مودم كرديا كيا ہے۔

کرد کا بیان درکے مین نوٹا دینے کے ہیں ۔ شرعی اصطلاح میں ایک بالکی ذوی الغروض کو درائی کا مقرر وصفتہ دینے کے بعد جو باتی ہی آسے پیرائی نوٹ کا مقرر وصفتہ دینے کے بعد جو باتی ہی آسے پیرائین ہوٹ وی الغروض کے مقررہ سے ایدائی کو دستے کے بعد باتی ترکہ عصبات میں تقسیم کر دینے کا حکم دیا ہے نیکن اگر آتفاق سے کوئی عصبہ نیج توجیع باتی ترکہ عصبات میں تقسیم کر دیا جا سے کا حاصر باتی قبل امام ابو حینے فا ورسی قبل امام ابو حینے فا ورسی قبل امام ابو حینے فا ورسی قبل امام ابو حینے فا امام احد من صبل رحمۃ الترکیب کا کے جب کہ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ جا کہ الم احد من صبح دی میں میراث کا بافیا ندہ بست المال میں داخل کر دینا جا ابتیا الم احد میں داخل کر دینا جا اسے داخل کی دینا جا اسے داخل کی دینا جا اسے داخل کا دینا جا دینا کے دینا جا است کا مام کا کا نظام نہ بو تو بھر ذوی انظروض برتھ میں کر دیا جا ہے۔

جس طرح عول کاطرئیقہ صفرت عرَّرض اللہ نے صحابہ کے حضورے سے رائج قرمایا اور تمام صحابہ نے جوفقہائے است بھی سختے اس کو مانا اور کسی کو اس میں اختلاف نہیں ہوا۔ اسی طرح کر و کا طریقہ صفرت نیلی کرم اللہ وجہد نے صحابہ کے مشورے سے سنظورا ور نافذ کیا محرک صفرت زید بن نائب رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کی رائے سے اختلاف کیا سے اور بھی رائے الم مالک اور المم مثالک اور المم مثالث میں مثالث میں مثالث میں مفاد کے مقابلے میں مثالث میں جا کہ بال میں میست کے باتی مال کو جمع کراویتا اولی قوارد یا ۔ قابل ترجیح با نااسی نظریت المال میں میست کے باتی مال کو جمع کراویتا اولی قوارد یا ۔ حضرت المام ابو مقیدن اور امام مبنبل رہنہ الموالی میں میست کے باتی مال کو جمع کراویتا اولی قوارد یا ۔

جانتے ہی کیونکر درائت کا تعلق رسٹ نداورنبی قرابت سے جب تک وہ تعلق موجود ہے اس کومقدم رکھناچا ہیے۔ قرکن میں میں ارشاد ہے:

وَالْوْ الْأَوْمَانَ بِمُعَمَّهُ وَكُلْ يَسْمُونَ لِمُنْ يَعْمُونَ لَا لَمْ مَا لَكُمْ فَاقِلَا فَي المُورِ وَالْفِال آيت عدا

الله ك مناب يس رسنت وارون كوابس بين ايك دوم رك كازياده حقد ارهم والكياب.

یہ آبت مور و انعال کی ہے اور ان مہار مسابق کے بارے بیں نازل ہوئی ہو بعد ہیں۔ اسسلام لائے اور چر مدینے کی طرف ہجرت کی تو ان ہیں فرمایا گیا ہے کہ اس تا خیر کی وجسے ان کا وہ حق ختم ہنیس ہو گیا جور ٹنتے کی وجسے اُن کو پہنچتا ہے تو رسٹنند دار کا حق بہر مال فائق ہے۔ عام مسلمان ف کے حق سے۔

وه ذوى الفروض جن بررد بنيس بوسكتا الرفوى الفرض وارثول ير مرت يوى وه ذوى الفروض والرثول ير مرت يوى

حسد سے گا جو مقرر سے اس سے زیادہ ہنیں سلے گا۔ اگر عصد موجود ابن آو باقی ترک وہی یا کمی گے وزہ ذوی اماد حام یا ہیں عجے بشوہر اور بہوی کے در میان دستہ انسی وقوقی نہیں ہوتا اس سے وہ ایک دو سرے کے عصد نہیں ہوتے البترا گڑکوئی دستہ پہلے سے اب ہوجس سے ترکہ مل سکتا ہو تو اسس جوست للا دونوں ایک واد اکے ہوتا اور ہوتی یا بر ہوتی ہوں میں سے ترکہ مل سکتا ہو تو اسس حیثیت سے بقیہ میراث سے محت مل سکتا ہے اور مشتر اروجیت کی وجہ سے نہیں۔

رُوی با با کی صورت پی تفتیم کیا جائے ترکدای اعتبار سے دوبار انقشیم کیا جائے گائیں کُرو کی صورت پی تفتیم میں اعتبار سے انخوں نے مقررہ دعتہ بایا مخالفتی وہی ننامب کموظ رہے گارمیں کو پہلے زیا وہ ملائقا، کُردکی صورت بین بھی زیادہ سے گا اور میں کو پہلے کم لا مقاء کُردکی صورت بین بھی کم ملے گا۔

## معاملات

# \_\_یشراکت \_\_\_\_امانت \_\_\_\_زراعت

### معاملات

النان کودنیایی ترندگی گزارنے کے گئے دوزی کمانے اور سامان دزق بہنیا کرنے کی خرورت ہے۔ اسٹان کودنیا ہیں ترندگی گزارنے کے گئے دوری کمانے اور سائل منے بہاں دورے کو اظافی نفذا کی کر مادی فذا بہنچانے کے ذرائع اور وسائل استعمال کرنے کے طریقے ہی بتائے ہیں۔ عام طور برجن فدیعیوں اور وسیلوں سے انسان رزق ماصل کرتاہے اور خروریات زندگی فراہم کرتاہے دورہ ہیں یہ

(۱) تجارت ، تینی آپس پر لین دین اور خرید و فروخت ر (۱) تصارب ، بین ایک شخص کا روبیداور دوسرے کی محنت (۱۷) تصارب این ایک شخص کا روبیداور دوسرے کی محنت (۱۷) تشراکت بعین کئی خصوص کا سل کرخر بر نایا بینیا یا گوئی کاروبار بلانا در (۱۷) قرض ایس کرخر بر نایا بینیا یا گوئی کاروبار این کوئی نیز خوانت بینی این چیز کراید بر دسے کو یا دوسرے کی چیز کراید بر دسے کو یا دوسرے کی چیز کراید بر دسے کوئی کا جرت لینا اور دوسروں کی محنت کا معاوضہ دینا (۱۷) فرار این میں درسے کھیتی کرانا ، در اعت ، بعنی این فریقوں کو بر شند بی مجری اینا مال کسی دوسرے تعنی سے باس دسائل معاش کے ان طریقوں کو بر شند بینے کی مجمی اینا مال کسی دوسروں کے میں کے باس دمانت رکھنے یا دوسروں سے میال حاریت بینے کی مجمی خرورت پٹر تی ہے۔

استیام نے ان سب طریقوں سے کام لینے کے اصول اورضا لیطے تقر کر دستے ہیں' انھیں کواصطلاح ہیں \* معاملات ہم کہا جا تاہے۔معاملے حتی یا ہم عمل کرنے کے ہیں ان میں کم از کم دو آدمیوں یا جیزوں کی شرکت ہوتی ہے مثلاً تجارت میں خرید نے والے اور پیجے والے کی مدتراعت میں مالک رئین کاشتا کار بڑتا ہوئی اور آنات زراعت کی مضارب میں صاحب مال اور کارکن کی بہی حال اجازہ کاستے جس میں اجیرومتناجریا مالک ومزوور کی شرکت ہوتی ہے ۔

است لامی شرعی مدایات برعمل کرنے کا فائدہ

و سابیس بید ہے کہ نرمعا ملہ کرنے والوں ہیں کوئی اختلات ہو گانہ ایک فراتی ووسے د میں ایس برنائم کرسکے گا۔ معاشی وسائل وفرائ جندلاگوں کے لئے سامان عشرت مہیا کرکے باقی نوگوں کے لئے باعث معینت نہ بن سکیں گے۔ آج کل پوری دنیاا ورخاص طور پر برصفیریں صرور بات زندگی کی تلت اور گرانی کے سبب جو برجینی یائی جاتی ہے آس کی بڑی وجریہی ہے کہ اُن حکوں داوام زاور مانعتوں (افواہی) کی صبح طور پر ایندی

ښيرکی جاتی ۔

س طرح باہمی رضامندی کے بغیریا باطل اور حرام شراک کی برمعاملہ کرنے اخرت بیس سے سی زکسی کی حق کمعنی اور نعقبان ہوتا ہے اسی طرح آخرت ہیں ہی الیسا معاملہ کرنے والوں کو ناکامی اور قسران سے ما بقہ کرنا پڑے گا۔ قرآن مجیدیں حرام طریقوں اور نزاعنی کے بغیر یونری کمانے والوں کے عمل کو قتل اور کلم قرار دیا ہے اور آخرت میں دوئرخ کی مزامن کے لئے طرف وادی ہے:

استایان دانو ا اپنے مال آلیں ہیں باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر پر کرضا مندی کے ساتھ کوئی تجارت ہو (آواس میں کوئی ہرج تہدیں ۔ اور باطل معاملہ کر کے ایک دوسرے کو (معاشی طور ہر ) قبل نہ کرد ۱۰ الٹرتم بررح فرما تار با ہے ( آؤ تم بھی رحم کے خلاف کام نہ کرو) اور جو تخص ظلم وزیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم خنفریں آگ ہیں ڈالیس محے اور یہ الٹریر بہت کسان ہے۔

ر شوت اور خبوشی مقدمات کے دریعے روپید کمانے والوں کویہ کہ کروس کا م سے مع کیا گیا ہے کہ میں ایک و جانے مع کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طور پرنہ کھاؤ مالا نکتم اس کسناہ کو جانے ہو اسی طرح بینیوں کا مال بلر پ کر جانے والوں کے باسے بیں قرآن میں کہا کیا ہے کہ یہ لوگ ایک بعرسے ہیں ۔ کہ یہ لوگ ایک بعرسے ہیں ۔ کہ یہ لوگ ایک بعرسے ہیں ۔ کہ یہ لوگ ا

ایسے حرام طریقوں سے اور آئیس کی رضامندی کے بغیروزی کمانے کامعا ملہ کرتا کے دنوں کیائے۔ کسی کھٹی کو فیا بی فائدہ بہتجا بھی وسے لیکن ورمروں کو فقصان ہی بہنچا ہے گاا درخوداس کے لئے وُ نیا اور آخرے دولوں مِگر تباہی کا سبب ہو گا۔ قرآن نے باطل طریقنے ہر مال کھلنے والو<sup>ں</sup> کو آگا کو نُ للِسُنٹ خوب کہا ہے۔ شکت کے معنی نمیست و نابود کر دینے کے ہیں بعبی رزق کا یہ ذراید انجام کارخود کو بھی نیست و نابود کرتا ہے اور دومروں کو بھی ۔ صلال کمائی کی ترغیب قرآن میں دی گئی ہے اور نبی سلی الند ملید وسلم کے ارشادات یں بھی تفصیل سے موجود ہے آت نے سے سے زیاد و اپنے باخذ کی کمائی پر زور دیا کیونکھ اس میں باطل اور تھت کاشائنہ کم ہوتا ہے آت نے فرایا و منا آ کھا آگئ کھا گا سے کوئی روزی اس روزی سے بہتر ہنیں خید آجن آٹ کی گئی ہوں عمل بیلا ہے۔

کی گئی ہو۔

آپ نے اپنے ارسے میں فرمایا کہ میں قرلیٹس کی بکریاں ایک قراط روزانہ اجرت برجہاتا تھا۔ حصرت داؤ و محضرت ادریس اور بعض دوسرے انہیا کی نسبت صدیت ہیں ہے کہ دولینے ہاتھ کے عمل سے کماتے سخے مسمائہ کرام اور بہت سے بزرگان قوم کا ذریعہ معاش اُن کے ہاتھ کی کمائی رہا ہے۔

حرام مال عبادت كوغير قبول بناديتا ہے۔ نبی صلی الفر عليه و علم كے ارشادات بيں سے چند بير ہيں :

حرام مال سے بلا ہواجسم جنت ہیں ہمیں جاتا۔ اس کی و عامقبول ہمیں ہوتی جس نے کسی کی ایک باسنت زمین طلم سے و بالی قیامت ہیں اُسے بعث کا طوق بہنا یا جائے گا۔ آپ نے فرما یا کہ ملال روزی طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض سے اور ملال مال حاصل کرنے کی کوسٹسٹن کا ابر جہا دے برابر ہے ۔

ید توسمتیں معاملات کے باب میں قرآن وسفّت کی بنیادی ہوایات رویں ہرمعا ملے بران ہدایات کی روستنی ہیں بہتر دین کی رائیں تو اُن کی تفضیدل بھی جا نا ضروری ہے مگر پہلے یہ مجھ لینا جا ہئے کہ حرام چزیں ہیں کیا گیا ؟

معاملات کے مسائل بیان کرنے سے بیلے فقہ کی کتابوں یں باب الحظر والا باحة معنی ملال وحرام چیزوں کا بیان ہوتاہے۔

جرمانور حرام قرار دیتے کے ہیں اُن کی خرید و فردخت میں صلال اور حرام جیزیں حرام ہے والا بر کہ کوئی تشدید ضرورت لائل موجا کے۔ اِن اگر اُن کے سینگ اور چیڑے کو ڈباغت (مجانے) کے بعد استعمال کیاجا کے یاخرید دفرونت کی جائے یا اُن سے کوئی سامان تیار کوکے بیماِجائے توجا کڑے لیکن مور کا پیٹرایا اُس کی کوئی چیز کسی مال میں جا کڑنہیں ۔

ہد مردار۔ مرے ہوئے مانور کا گوشت (بڑی جانور کا) بیجیاحرام ہے۔ اُس کے چڑے کا دمی حکم ہے جواویر بیان ہوا۔

م. نشه آ درچیزیں مثلاً برقسم کی شراب تاڑی ۱۱ فیون ایجنگ گانچا اجرس وغیرہ حرام ہیں۔

م. منام ربه یلی چزیر، مثلاً مستکھیا وغیرو حرام ہیں۔

ے۔ سونے چاندی کا استعمال تورتوں کے نئے جا گزیمے گڑا کن حدیکہ کرمناسب ڈرنیت بھوائے یم دوں کے لئے اُن کا استعمال حرام ہے اور اُن سے بنے ہوئے برتن بھیجا خاص دان ، گڑی اور آئینے کا استعمال جا گزنہیں ہے۔

۴- مردون كورشيمي كبرون كاستعال ماكر نهيل تعيى خالص رسينم سيسيف موسك بروب كا

۵ - شوداوراس کی جنی سمی شعی*ی چی سب حر*ام ہیں -

۸ به مجوا ۱ دراً س کی مبتنی مجی تسیین بهت مثلثاً کافری است بازی اکور دور برشرط لنگانا، خائب مال کی خرید د ذوخت اد هوکه ۱ در قریب دیسے کر متجارت کرنا- به سب اعمال نا جائز اور حرامیدی

١٤ نايع كانااورسامان رفص وسرووبنانا-

۱۰ مانداری مصوری یا فوٹو گرانی رائی تصویری اور نامیں بنانا جن میں نابع گلف اور عورتوں کی نمائش ہو۔

صلال اور حرام جانور ملال اور حرام جانور فیل میں دی جاتی ہے،۱۱ ایسے تمام پرندوں کا گوشت حرام ہے جو پنجوں سے شکار کرتے ہوں مثلاً ہشکرا۔ بازشنا ہیں گدھ اعقاب جبل دغیرہ۔ وہ برندے مِن کے پنجے تو ہیں لیکن اُن سے شکار ہنہیں کرتے جیسے کہو ترنفاختہ وغیرہ وہ ملال ہیں۔ بھڑپا لؤرا ہوچڑا ہوں کا شکارگر تاہے (جس کی تفوی غذاگوشت سے ) آ تو بچسگا دڑ ، جنگی ایا ہیں، چنگہ اکوا جوم واد کے سوانچے نہیں کھا تا ہے سب حرام ہیں انبنہ کھیست کا کوا جس کا دنگ کا لا جوڑا ہے اور جونے پاؤل سرخ ہوتے ہیں حلال سے۔ ہر ندول ہیں سے ہرقسم سکے چڑے، بڑر اجائے ول ، سجٹ ٹیٹر چیکود لمبسیل ، طولما، ٹیٹرم رغ ، مود، سا رسسس ، بسطخ ، مرفابی و دمرے شہور ہر ندسے اور ٹیٹری حلال ہیں ۔

٧۔ وہ تمام درندہ جانور و کیلیوں سے دومروں برحلہ کرتے ہیں حرام ہیں جیسے شیر ا جیتا بھیٹر با رکچہ التی بن در تیندوا گیدل بلی ان بی وہ کیلی کے دانت والے جانور داخس نہیں ہیں جن کی کیلیاں تو ہوں لیکن اُن سے ملاتہ کرتے ہوں جیسے اون کہ وہ ملال ہے۔ یالتو گدھا ، گھوٹر ااور فیر حرام ہیں۔ مالکی فقہا کے نز دیک فجر اور گدھا محر دہ اور گھوڑ ہے کا گوشت کراہت کے ساتھ روا ہے ، فقہا کے احتاات کے نز دیک بحر دہ ترزیبی ہے۔ ہرن انیل کا کے کہ تمام تھیں ہویش بیل کا نے مجری اور دنبر ملال ہیں ان والا ، گو ، ابخ ، اوم می ملال مہیں جارہ و دقتک روم می جیسا جانور جس کی کھال نہایت نرم ہوتی ہے ، طلال مہیں ہیں ۔

م. صنعراتَ الارض (زمین کے کیٹرے مکوڑے) کھا تا حرام ہے جیسے بچھو، سانپنچوا مینڈک جونٹی وغیرہ .

م ۔ دریائ مانور جیانی تیں رہتے ہیں ملال ہیں اگرچہ اُن کی شکل مجلی صبی نہ ہو جیسے یام مجبلی صب کی شکل سانے جیسی ہوتی ہے، توش سوائے مگر مجیدے تمام اضام کی مجلیاں ملال ہیں، فقہائے احناف کے نز دیک وہ دریائی جانور ہو مجبلی سے مشاہر نہ ہو مسلال نہیں ہے، اور مجبلیوں میں طافی کا کھانا جا کڑنہیں، طافی وہ مجبلی ہے ہو یانی ہیں لمبعی موت مرکز بلٹ گئی ہو بہیٹ اویراور بہتے نیچے ہوگئی ہو۔

۵۔ کجھواحرام سے خشکی کا ہو یا دریائی ہوہو ترسہ کے نام سے مشہورہ بے خشکی میں مجھورہ کے اور سے نے خشکی میں مجھی۔

۱۰ - سوراور کمت اور مراجوا برجانور ایو شربیت محمطابی ذرج کی بغیرمرمانی ازا

ہے۔ تون حرام ہے (حگراور تی نون ہیں شامل ہیں۔ س نے وہ ملال ہیں) وہ ملال م بالار ہو گا گوئٹ کرمارا گیا ہو (منحث ) یکسی آئے سے ضرب نگاکر ماراکیا ہو (موقوف) یا بلندی سے گرکر باک ہوا ہو (مشرق ہر) یاکسی و و سرے جا اور نے مین گل دفیرہ مارکز بلاک کر دیا ہو د تنظیم ) ان سب کا گوشت کھا تا حرام ہے موائے اس کے کھرنے سے پہلے انھیں ڈ بھی کرایا جا کے اور و قدید ہوں۔ اُن میں دندگی کے انار پوری طرح یا ہے جائے ہوں۔

دوسری صلال وحرام است یا و اوبرحرام جانور دن کی تفصیل بیان کی گئی توج و با نور حرام بین ان کی خرید و فروخت می بندگ کھال اور چڑے کو دباخت کرے بینی پکاکر استعمال کیا جائے یاان کی خرید و فروخت کی جائے یا اُن سے سامان ہوا کر بیا جائے توجا کز ہے لیکن سور کا چڑا باہم کی اور کوئی چڑکسی مال بیں بھی جا کڑ نہیں۔ ہر فروار جانور کا گوشت یا چڑا ہیجنا حرام ہے البتر در بیا جا

۲- برائیسی چیزجوانسان سکےبدن باس کی مقل کے نئے نقصان وہ ہواس کاہا ہمی لیس وین حمام ہے مثلاً افیون سجنگ بھا ہجرس کوکین اور ایسی ہی وہ تمام اسٹیا ہو نسٹر آوڈ نفضان رسسان یا زبریلی ہوں۔

بینیے کی است یا پوتر ام ہیں شریعت استدادی بی خراب کا بینا سخت ترام بے کیے و بینیے کی است یا پوتر ام ہیں گنا ہ اور بدتر بی برم ہے کیونکو اس بیں افغانی جمانی اور اجماعی نقصانات پر اس کا ترام ہونا کتاب انڈوسنت نبوی اورا جاع است سے نابت ہے و قرآن کر بم بیں دہے :

يَانَهُ الْكِينَ اسْتَوَالِكَ الْمُسْرَوَ الْمَيْسُووَ الْاَلْمَا الْهِ وَالْوَلَالِمُ بِجَلَّيْنَ أَنَّى الْفَيْطِي فَالْمَنْيِيَّوَ الْمَلْكُونَ تُطَهِّدُونَ هِ وَلَمْنَا لِمِنْ لِلْفَيْمِ فَا فَيْ فَيْ مَنْ يَكُونُونَ مَنْ يَكُونُونَ وَالْمُنْفِرَةِ وَال الْمُومَى الشَّلُوا فَصَلْ الْمُنْفِقِينَ \* (سيرة الله م - ١-١٩)

اے ایمان والوا پرشراب اوریوا اوریدت اورپا نئے گرندسے شیعا فی کام ہیں ان سے بھر ہزکرو۔ امیدے کر تہیں فلان نعیب ہوگی ۔ شیطان توریجا بڑا ہے کر شراب اور جرے کے فدیجہ تہارے دربیان مداوت اور مقبل ڈال دے اور تہیں قداکی ادے اور تہیں قداکی ادے اور تہیں مداکی ادے اور تمانے دوک دے۔ اور تمانے میں اور تمانے کے اور تمانے دوک دے۔ میرکیا تم ان چیزوں سے بازر ہوگئے ؟

امن آیت بین شراب کے حرام ہونے کی دس دلسیلیں ہیں (۱) شراب کوجے ، بُت اور بانسوں کے تیروں کی طرح بُرا قرار دیا گیا (۲) رسیس بینی گندگی میسی مکروہ چیز (۳) شیطان عل جونا (۲) بر بیزے قابل چیز (۵) نجات اس کے ترک پر شمصر ہو تا (۲) شیطان اسے ابھی عدادت بیدا کرنے بین استعمال کرتا ہے (۱) کسے کینے کا فرایعہ بنا تاجا بتا ہے (۸) اللہ کی یا دسے بازر کھنا بابتا ہے (۹) نماز سے ردک دینا جا بتا ہے (۱) اس سے بازند آنے والوں کو مخت تہدید ہے رسول اللہ صلی الدولیہ وسلم نے فرایا آلائیشوب العند حدین بیشو بھا وہ وحدون و شراب بینے والہ بیٹے و قدن مومن نہیں رہتا۔

تهام اُمت اور ائم کمسلمین کاجهار سے کرنٹراپ حرامہ ہے اُس کا بینیا بدترین گناہ اور تندیدترین برم ہے۔

خرک معنی بین عقل بربر ده و النے والی جیز توجیز عقل کو خبط کردینے والی بوده قرب خواہ ده انگورس بنائی جائے یا کھور یا تہد یا ہموں یا جو یا کسی اور جیزس تیار کی جائے ۔ آئی فرت عنی الله علیہ وسلم نے یہ تصریح بھی فرمادی ہے کہ عا اسٹر کتیرہ فقالبدہ حوام دج فیرادہ مقداد میں النہ علیہ وسلم نے یہ تصریح بھی خرام ہے انجواہ النہ نہ ان نے وائلور سے بنی ہر تسمی خراب خواہ النہ نہ ان نے وائلور کو دو تیم انگور کا خرا شاکرا ورج فل دے کر بنائی جاتی ہے یا باذی و باده ہو جو شہرہ انگور کا خرا شاکرا ورج فل دے کر بنائی جاتی ہے یا باذی و باده ہو جو شہرہ انگور کا خرا شاکر اورج فل دے کر بنائی جاتی ہو تی انگوروں کا خرا شاکر اورج فل دے کر بنائی جاتی ہو تی ہو تھا ہم انتہ ہو رہ کہ بالی جو ان بی حکور اور انگور کو دو تیم کر بنائی ہوئی کے سب جب النہ کا در ہوجائیں جرام ہیں تواہ و بالی ایک جو را در انگور کا حرک ہر بنائی ہوئی کے سب جب النہ کا در ہوجائیں جرام ہیں تواہ و بالی خواہ کو کہ کو در اور انگور کا حرک ہر بنائی ہوئی کے سب جب النہ کا در ہوجائیں جرام ہیں تواہ و بالی خواہ کو کہ کو در اور انگور کا حرک ہر بنائی ہوئی کے مورد ورا در انگور کا حرک ہوئی ہو جب النہ کی در می ہو دہ شروب ہولئے اور ہوجائے موام ہے بالی خواہوں کی خواری مقدار کا حکم ہی دہی ہے جو کیٹر مقدار کا ہے میں ما تل دجس پر در بیت کے احکام عائد ہوتے ہیں کہ خراب حرام ہے جمہور د ناچار ہر تہیں ۔ ما تل دجس پر در بیت کے احکام عائد ہوتے ہیں کا خراب حرام ہے جمہور د ناچار ہر تہیں ۔ ما تل دجس پر در بیت کے احکام عائد ہوتے ہیں کا خراب حرام ہے جمہور د ناچار ہر تہیں ۔

جس طرح بینیا حرام ہے اس طرح اس کی خرید د فرونست مجی حرام ہے ارشاد نبوی ہے . ان الَّذَى حوم شوبها عوم 💎 ص قات بأك شياس كابينا وام كياب م می نے اس کی فرید وفرد است مجلی توام کرد کا <sup>ہے۔</sup>

عضرت النسن بن مالک سے مروی سے کہ رسوں الشرصلی المندعلیہ وسلم نے شارب سے متعلق دس شخصول پرلعشت کی ہے۔ (۱) اس کا نجوڑ تے والا (۱۷) اس کا نجاروائے والا (۱۲) پینے والا (۲۷) اً سُمَّا كرلائي والاده ، حس كيك لدى جائي و١٠) اس كابيان في والدد ، ، بيجية والدد ما إس كي قيمت کھانے والد (۹) اس کا خرید نے والا اور (۱۰) وہ تحقی میں کے لئے خریدی ہائے (ابن اجد ترمذی) نتراب كوليطور دواا ستعمال كرنالبغول معتدحرام سيء اس شخص كيجواب بين عبس في كها تحف ك " مَثْرِ ب دواجه" أنحضرت صلى الشرعليدة من أنه ارشاد قرما ياكيس من وبداوا و السداهي واوا الرووا بنیں۔ بیوض ہے، دسلم، بی کریم نے فرایا:

النُدينِ مرض أورعلن ج دولون تأزل بینے ساتھ ملان نرکیا کرو۔

ان الله عزَّ وحِنُّ الأرل الداء والمداوة وعجل لكل والإوواع 💎 قرات اوربروش كى ودايرياك. تمرام ولانتداد والبعرام

انگور کارس نازه بخور کربینا طلال ہے فقاع جگیہوں اور کھجورسے اور میض کے زدیک دوسر میوول کے دس سے بنایا باتا ہے جا گڑھے ۔ تمام وہ مشروبات جن بیں فقے کا اندیشرنہ ہو سیار ہیں میکن اگر تَسندی ونشاط ہوجماگ اور مجین آجا سے *قوم ام ہوگا اور نیس قرار ویا جائے گا* اور نشر کے برعد ماری جائے گی۔ تاری افیون مینگ گا نجا ، چرس وغیرونششاً درجیرں ہیں ہندا پرمب ترام ہیں۔

بردہ چیز ملی چیزیں حرام ہونا مربع التافیر ہوجیے سنکھاد غرہ یا جس کرما اثرات مربع التافیر ہوجیے سنکھاد غرہ یا جس کرما ترات بعدمين ظاهر موت بون ترام مي .

حرام وصلال لیاس بیساله سی باده که در بددیانتی سے ماصل کیا گیا بربینا حرام سے استحدے صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادے کو اللہ

تعالیٰ ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرتا اور تہ روزہ جس نے جادریا کرتا حرام کمائی کابہن رکھ اپو جب تک اُسے بٹانہ دسے یہ اس طرح فخ اور تکبر کے بطود لباس پیپننا حرام ہے امردوں کورنسیٹیم کالباس بیپننا حرام ہے اُن کوزعفرانی دلک والداور مرخ دیک والا لباس بیپننا مکو وہ ہے ہورتوں کورلیٹیم کالباسس اور ہرطرح سے اس کا استعمال ملال ہے اور ہردنگ کا لباس بیپننا بھی بلا کراہت جا گزھے۔

رسٹم کی بنی ہوئی جانماز پر نماز پڑھنا مُردوں کو جائزے ہائیتے کائیٹی فرددا، قرکن تربیف کائیٹسی خلات بنانا جائز ہے۔ کیے پررٹیٹم کا خلات پڑھانا پائٹل جائز ہے۔ ایسالباس مرد کے نئے ملال ہے جس میں رئیٹسم کے ساتھ روٹی یاکتان یا اون مِلا ہوا ہوسٹوٹروری ہے کرائٹم برابرا ہو یا کم ہواگر رئیٹسم کا صفتہ زیادہ ہواتو ناجا کز ہے ارٹیٹم کا حاست یہ یا گوٹ اور ہیل بھی جائز ہے بیٹر طیکہ جادانگل سے زیادہ چوٹری نہ ہو۔

سوتے جا الدی کا استعمال سوتے ہاندی کا استفال بجزان صورتوں کے جا میں اسبب یہ ہے کہ نقت میں سے امروث کا میں استعمال کرنے کی متفاضی ہوں ، ترام ہے ۔ حرمت کا سبب یہ ہے کہ نقت میں سے عام اوگ کاروبار کرتے ہیں کمیاب ہوجاتی ہے اور تا دار اوگوں پر معیشت کا دائر ہ تنگ ہوجا تاہے ۔ صرف عورتوں کو اجازت دی گئی ہے کہ دہ سونے جا تدی نود کو اراست کریں کیونکو عورت کے لئے ذہب و زینت طوریات میں سے ہفرا وہ سونے جا تدی کے ذبورات ہیں تکتی ہے اسی طرح مرد کو بھی جا ندی کی انگو مٹی بہنار واسے کیونکو بھن او تابت اس کو نگھنے برنام فقش کر انے کی عفرورت پڑتی ہے جیسے قاضی اور عالم کو بطور قبر کے اور پر نقت میں ہے ہوئے کا خواج ہوئے ہا تدی کی انگو مٹی دورت مے کر ابر بھتی اس سے نیادہ وزن کی انگو مٹی نہ ہونا جا ہے اور ایک سے زیادہ وزن کی انگو مٹی نہ ہونا جا ہے اور ایک سے زیادہ انگو مٹیاں پہنا ہمی مرد کے لئے جا تر نہیں ۔ سوتے جا ندی کے دورت می انڈوطیہ و تھ کا ارشاد ہے ۔

مونے جاندی کے برتوں ہیں نہونہ ان کے بنے ہوئے بالوں بیں کھاؤر دنیا ہیں ان کے لئے اور آخرنٹ ہیں تمہا ہے۔

لاتشویوا فانیت القاهب وانفشهٔ و۲ تاکوانی محانها ناشهالهدن الدنیا ونکس في النخرة . كيمي

جس طرح ان کا استعمال حرام ہے اسی طرح آن کا رکھنا بھی حرام ہے: اس سے بنے ہوئے جمعے ہم کینے ا عطروان ، پائدان اخاصدان اور گھڑمی وغیرہ نیا کے اور قبوے کی بیانی سگر میں کیس حضری نسال یہ سب ناجائز ہیں ۔

ئەتقۇنىڭ ئاۋالىيىل كەنەتقارلىيىكى لاڭ ئۇلىنىڭ ۋەتەنكىنىدىن ئۆتۈرە ئىنجىلىق ئىقۇنونلۇن يەنەنكىنىڭدارلىڭ ئەنەر ئىزىدىن دەردى دەردىيە دەردىرى ئايىرى

مَعْلُوْامِدَ آمَا لَكُ مَلِيَاكُمُ وَالْأَكُوُّ السُّوَالْمُوالْمُوَالِمُ مَلِيِّهِ ( مَا مُدُه - مم ا

نوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اُن کے واصفے کیا گیا ہے واسفیں بتادہ کہ تمہارے نئے پائیزہ چیزی صال کی گئی ہیں۔وہ شکاری جانور جھیں تم نے سندھالیا ہے اور کا تھیں وہ کچھ سکھار کھا ہے جانہیں نشر نے سکھایا تواگر دہ اسٹدھے ہوئے جانور ہمانت لئے شکار کو دویت رکھیں تو وہ کھاؤ اور اہم اللہ کہدل کرو۔

اسى طرح بدارت و فرماياسة إذا حَلَقتُ فاصُطَادَ وُا رَجب جَ سته فارماً جوعِكوتوشكار كرسكت جوء بن آيات سيدشكار شده جانور كامليل جونان جن سيد.

سیح بخاری اورصیح سلم میں ابوٹھ ابڑسے رویت موجود ہے وہ کچتے ہیں کرہیں نے ہمھرت سے وض کیا کہ یارسون افد میں امرسی مرزمین ہیں ہوں جہاں ٹشکار دستیاب ہیں ہیں ہیں کہاں سے اورسد جلنے ہوئے کتے ہے اور ہے سمندھائے کتے سے شسکار کیا کرتا ہوں کہا ہے ایس کھیگ ہیں ؟ ہے نے فرمایا ہوتم نے تیرسے شکار کیا اورالٹہ کا نام نے کرتیر چلدا آتا ہے کھاؤ ا اور جسد حلے ہوئے کتے سے شکار کیا اورالٹہ کا نام نے لیا تو وہ بھی کھاؤا ور ہے سردھائے کتے سے جشکار کیا تواگرائے وہ بھرکوکے تو کھاؤ۔ المام سلم في عدى بن ما تم سعروايت كى بي كدا نحفرنن صلى التَّدعليد وسلم في فراية. بينى تيرطيانا جوتوالله كانام كرميلاة اب آگرشکار مرجائے تب ہمی کھا سکتے ہو فكن أكروه بإنى يس جائز ااورمركيا توانهي كيامعلوم كراس كى موت يانى سے بوئ بالممارے تبرے ربین پانیس موانے والجانور كاكمانا مائز نبيس

ادًا زمین بسسعیت فاذکراسیم الله دادُ العديثُ ميتانكل إلا ان تعبل و قداوتع في السها و منبات فانك لانتلارى آلباء تنتله اوسيطيلك ر

مدى بن ما تم شف دريافت كيامقاكر معراض سے تيكار كرنے كاكيا حكم سے معراض ايسا يرب جس مے دونوں میلودھار دار ہوتے ہیں اور بیج سے موٹا ہوتا ہے زخم میلووں سے اگتاہے فوک سے بنيس لكتاتوةب في فرايا:

بعنى الاشكار تبرك بهلوت زخى بواب و كحاؤا ورافرورميان سيجوا تونه كعاؤكيؤك وه وقبله (جوث سے ماراموا) بوجائے گا

اذا اَصُبُتُ بِحَلَّاهِ نَكَلُ وَاذُا أحبثت يعزضه منلاتاكل فاشه وتعين

(بخارِی دِسلم) جووام ہے۔

ان امادیت بی شکار کے مناق ایک شکام چیں:

اس بات بين سب كااجارًا مب كرشكارمذال بيد خراييك مندرج ذيل شرائط بال جائين : یں جانوروں کا شکارصل لہے ان میں ایک تووہ ہی جن کا کھا ناصل ہے دوسرے دہ جانور ہیں جن کا کھا تاملال نہیں جیسے در تعسے توان کا شرکار کرنا اکن کے ضررسے تعفیظ رہنے کے لفُرَ حلال مع اسى طرح وانت اور بال إكمال سے فائد و ماصل كرنے كے لئے مبی شكاد تمرناصلال سيء

بد ۔ جوجانورفطری خوربرانسان سے غیرانوس ہیں جیسے ہرن انسیار کاسے پرجنگی فرگوش وغرہ ا مسعانوروں کاشکارجا کڑے لیکن جہانورانسان سے فیلمی طور پر استعقل طور پر انوس بومائين توايسے ملال مانور مغير فريح كے مادل نہيں ہيں اگر ان بس سے كوئ ما تور بے قابو

جوجائے اور قابو ہیں لانا وشوار ہو تو عقر کرکے کھایا جا سکتا ہے عقر مے معنی یہ ہیں کہ تیر پارنیٹ وغیرہ سے بدن کے کسی حضے کو زخمی کر دیا جائے کہ نون اسس سے مہم سے ہم جائے اور اُسی زخم سے ہفاک ہو جو اور عقر کرتے وقت تذکیر ( قریم کرنے ) کی نیت رہی ہو۔ ایسے جاتو رجو بکڑے جاسکتے ہیں وہ شکار کے ذریعے ملال نہ ہوں کے جیسے مرخی، بالتو لیطانہ ہم اور کو تر بخلاف جنگل کیو ترکئان میں وصفت ہوتی ہے ، ورگرفت ہیں نہیں کاتے ابدا ان کا شکار مسلل ہے ۔

۱۰۰۰ ایک شرط به سبت کساس جانور کاکوئی دوسراشخص مالک نه جود اُس کاکوئی دوسرایا لک جوتوشکار حروم ہے۔

م. اگرشکارست دوجانور زنده ما تخداً یا جونوبنیر فریک کمتے صلال مذہوکا

ا دسلمان با ابل کتاب کا بادا جوانشکار می سیمت محلی می بات بیک کتاب کا بادا جوانشکار ملال ہے جوئ بت بیک است کا می سیمت محلی کتاب کا بادا جوانشکار ملال ہے جوئ بت بیک کتاب کا فیجہ ملال کتاب کا فیجہ ملال کتاب کا فیجہ ملال کتاب کا فیجہ ملال موٹ کی تبین شرطیں ہیں ، بہلی یہ کہ اس جائز ہر اللہ کے سواکسی احد کا نام نہ بکارا گیا ہؤہ وری یہ کہ وہ جائورا ہی کا بہنا مال ہوگئی دو سرے کا نہ جو تیسری فشرط یہ کہ وہ جائورا ہی المربی برا میاری شریعت ہیں ہی۔ اگر وہ جائور بھاری شریعت ہیں حفال کی شریعت ہیں جا کہ کہ شریعت ہیں جا کہ شریعت ہیں جا کہ دو سرے اور میاری شریعت ہیں حفال کی شریعت ہیں جا می برای میں خرود دو سرے اور شکار کہا ہی موادر ہاری کتاب کے بہاں جرام جو تو وہ شکار بھی حزام ہوگا جی طوری دو سرے حرام جائوروں کا شکار بھارے کے حرام ہے۔

مد جن لوگوں کا ذیجہ طلال بنیں اُن کے اِن کا مارا ہوا تشکار می طلال بنیوں مثلاً نا اِن جو باشور تر ہویا گل جوماست جنون ہیں ہوئیوست جومد ہوش ہو، پیٹل اورعورت اور بدکارات ان

فرج كرنے كے لئے لہم اللہ كہاليكن أس جوي كوچوڑ كوكسى اور چوى ہے وو مرى بالبهم اللہ كھي بغير فرج كيا تو وہ فرجي حلال ہو كاكبو تكوفرج كے وقت اللہ كانام جا اور براميا جا تا ہے اور شركار مے وقت مس كالہ برحيں سے شكار كيا جا تا ہے۔

آلات شکار کے مقرال ط کارت شکار کے مقرال ط کی ہے جیس کی مثال شکاری جانوری کتا ہے شکار کرنے کے میے سدھایا گیا ہو یاشیز بیند وااور کی ہے جیس کی مثال شکاری جانوری کتا ہے شکار کرنے کے میے سدھایا گیا ہو یاشیز بیند وااور چیتا جس کو تربیت دکیرسد حالیا گیا ہوا اس طرح شکرا، باز، عقاب وشاہیں۔

مبلی قسم کے آلات سے مقال شکار ہوئے کی شرع یہ ہے کہ جانور آ لے کی دھاریانوک کے زخم سے مراہوں کی فرم نے ریافوک کے بچائے ان آلات کے دوسرے معتول کی طرب سے مرا اور اُسے ٹرندہ پاکر فرج نہیں کیا گیا تو وہ قردارہے جیسے مکڑی لائٹی ایہ تھر کی چوٹ کھا کر مرجائے تو و د ملال نہ ہوگا۔ گولی یا چیزے کا زخم کھا گر آگرزندگی باقی رہ گئی اور اسے ذرح کر لیا تو وہ ملال ہو گیا۔ متاخرین فتہ مائے گولی سے مارا ہواجا اور ملال فزار دیا ہے کیو ٹکو گولی گئے سے قون بہتا ہے۔ زخم کے لئے یہ ضروری تیں کہ وہ بھاڑنے والا ہوا گرسوراخ والازنم ہو تب بھی سے سے آگولی سے شکار کرنے ہیں یہ شہر رہتا ہے کرشکار کی موت زخم ہے ہوئی ہے یا جوٹ سے اگر یہ بقین ہوجائے کہ زخم کھا کرنوں ہے کے بعد موت ہوئی ہے تو طلال ہوگا ور نہوب تک وہ آن او تع زندہ ہاتھ نہ آئے اور اُسے ملال نہ کر لیا جائے اُس کا کھا ناجا گزنہ ہوگا۔ چیزے سے شکار کئے ہوئے جانور کا حکم بھی گول سے شکار کئے گئے جانور کی طرح ہے۔

شکار کے ملال ہونے کی بیک شرط یہ ہے کہ شکار کے مہتمیار سے جانور کاکوئی عفوہدان رقی جوجائے اور وہاں سے فون بہتے اور ایک شرط یہ ہے کہ اس شکار کا اُسی تیر یاکسی کا شکار سے مرنا خابت ہوا ور اس کی موت میں کسی اور سبب کو دفل نہ و مثلا آئی شکار پر تیر چلایا اور وہ رخی ہوگیا لیکن کہیں ، بسے یاتی میں جائے اجہال ڈوب کرم جانے کا احتمال ہے اب اگر وہ و ہاں مرد م با یا گیا تو وہ ملال نہ ہوگا کہونکو مرنے کے معدد و عب ہوگئے ایک ایسا مقالد اس کا کھانا ملال ہے لیسی تیر کا رفتم اور و و مراسب ایسا مقاج و ملت سے ماتے ہے مینی بانی ہیں ڈوب کرم تا اُب احتمال اس میں اُل اس میں

اگرشکار کافترکار کافترکارسے ایسازخی ہوا کہ دو گھڑے ہوگیا تو اس کے قام اجراحلال ہیں اسکن اگر ایسا عضوکٹا کہ اس کے بغیراس جانور کے زندہ رہنے کا امریکانسٹ مثلاً با بھی ہریار ان رپھرکے ذرج کر ایباجائے تو اُس کا کھا تا حلال ہے نیکن دہ عضوج کے گارائگ ہو گیا ہے جزام ہو گاکیو تحذیدہ جانوں سے چوصد بھدا ہو جائے مردار ہوتا ہے۔ اگر کٹا ہوا حصر بالکل میٹھرہ نہوا ہوا ورگوشت سکے سابق لٹنگا ہوا ہوتی یہ وابستہ صدرتی کے کم میں ہے۔

شکاری جا نوروں کے ذریعے شکار کرنے کے شرائط بہ ہیں کہ شکاری جانورہ او دوم نہ بھینچہ تھا۔ کرشکار کرتا ہو جیسے کتا بہنا دغیرہ با بنجوں سے شکار کرتا ہو جیسے باز، شاہین وغیرہ دہ سدھا لیا تھا ہو اقراک میں تعربی کو کھوٹ کا لفظ ہے وجنیس تم نے سکھالیہ ہو) اور ایسا سدھا یا گیا ہو کہ دہ شکار کو دیوج رکھے قرآن ہیں ہے فکھ ایش آ کہ شاکن عائینگٹ (یس کھا کہ جس کو تھا رہے لیے کھر رکھا ہے، جانور کا سد ھا ہونا چار ہاتوں پر ہوتو ہ ہے : ۱) اُسے شکار پر چھوڑتے ہ قت اگر رد کاجائے تو اُک جائے (۲) جب شکار پر جمچوڑ جائے کو شکار کرنے کے لئے تیار جوجائے بینی مانگ کا اختارہ پاتے ہی جمپیٹ بڑے : ۱۳ اِ شکار کو پکڑ کر انگ کے لئے روک رکھے جمچوڑے نہیں (۲) اِس میں سے خود کچھ ندکھا کے ۔

۔۔۔ ۔۔، ں ودین ربیاجائے ووہ طال ہوجائے گا۔ جمرام جالور حمرام جالور ضرب سے مربو، جوادیر سے گرکرمرا ہو، جوکسی دوسرے جانور سے اوکر یا اُس کے میدنگ ماردینے سے مراہو، جس کوکسی درزیرے نے ماری الاہو، ورجوغیرالتدرک، م پر فرائح کی گاہو۔

چن اور ترام چیز سی ده تمام معافرین میں سود کی آمیزش موترام ہیں اس کی تعفیل بیت اور ترام ہیں اس کی تعفیل مثل الله الله سے بیان ہوگی اسی عربی خوادراً س کی تمام تعییں ترام ہیں مثل الله تری است بازی بالسر بھیکنا ، شرط ساکا کرمقا بلہ کرنا ، شرید و فروخت کا معاملہ ایسے وقت کرنا جب کرمان موجد نہ ہو وہ بتی رت جس میں دھو کہ یافریب کو وقس ہوا برسب جیزی جرم ہیں ۔ تابع محانا اور ناچت کا نے کا سانعان ، فلم سازی اور تصویر سازی جس میں رقص و مرود اور عور لئے رائے ساندی میں مقد مدر د

ریشی کیرون اور وه جیزوی جن کااستعمال حرام میلیکن خرید و فرد خت حرام نهیس سونے چاندی کاست**مال م**ردوں پر حرام سے لیکن وہ عورتوں کے شے رسنی کیڑوں: ورسونے جاندی کے زیروں کوٹرید اور بیج سیکتے ہیں محمام جانوروں اور مرد رکا گوشت اور جربی حرام ہے مگر بڑی سینگ وربال کی ٹرید و فروخت جا گزیے کیونکو ان سے امیسی چیزیں بنائی جاتی ہیں جن کوسب استثمال کرسکتے ہیں اسی طرح مرد ادکی گھال کو بچائے بینی و باغت کرنے سے پہلے استثمال کرنا ادر بجانا جا کر ہے بیکن اگر اُسے بچالیا جائے اور اُس کے بعد فروخت کردیا جائے تاکہ اس کے جونے بہ بچس وغیرہ بنائے جائیں وجا کزے مگر مورکی کوئی چیزکسی حال ہیں ملال نہیں ہے اسی طرح مرداد جانوں کی چربی اگر کسی چیز برنگانے کام میں کاتی جائے وبعض فقیا ایک نزدیک مباح ہے۔

گھڑدور یا تشرور انی اور تیراندازی کے مقابلے جب بہاداور علاق کی تفا کے نے کرائے جائیں وہ کن نفذ کے نزد بک پر سنت طریقہ ہے احدیث میں صفرت ابن تو شہد دوابت ہے کہ انحفرت سلی اسٹر علیہ وسندے مصمور اور چر برے بدن سے انگر وال کی دوڑ کہ قابلہ کرایا ۔ می حرح تمام ایسے مقابلہ کرایا ۔ می حرح تمام ایسے مقابلہ میں سے مقصد میں فررسٹس اور قوت جہاد ماصل کرنا ہو کردا ہیں ۔ انڈر تعالی کارشا دیسے مقابلہ کی تیاری کے تے جہاں تک ہوسکے اپنی طاقت بڑھاؤ۔

الم ا موج حنبل رهمة الترطيب كمستك بس دونر كرمقائل كرك مقرسا وضريا انعام مقرر كرنا ودست بها ورمقائل كر فريقول مي سعيرا يك كومعابده تو ژو بداروا بين تؤوو در شروع بوالخ ك بودجي ايك كى برترى دوسرے برنظرا سع تقر و بارت جوسك فريق كومعا بده تو ين بمائزز بوكا البته برترى ماصسل كرنے والا معابده فتن كر مكتاب - معابدے كام عمت با بنے خرطوں برم توق -اله محمود موادوں كا تعين ايك دومرے كرسامنے كيا كيا جواور خروے اختار كوئى دو بدل ز بودمي بات تيرانداز وں كے افر خرورى ہے ۔

ہ۔ کھوٹسے اُہم ایک نوح کے ہوں 'اصیال (عربی) گوٹرسکا مقابلہ بھین (دد قف) گوڑے کے سابھ صیم بنیں اس طرح عربی کمان (قوس نبیل) کا مقابلہ فاری کمان (فوس نشاب) سے صیم بہنیں۔

۳۔ مساخت اورمزل کی مدمق رجوایینی ووٹر شروع ہوئے اور متم ہوئے کے مقابات ہندین جول اور دوٹرکی است را ایک متعین نمے سے کی جائے اسی طبی تیراندازی کے ہے ضاحلہ

ادرنشا يمنعين بور

ہے۔ معاومنہ جومقرر کیاجائے وہ سب کومعلوم ہو پاکھوں کے سا متے ہوا اور ایک تعبین نئے ہواؤ کوئی ترام نئے نہ ہو جیسے سوریا نٹراب ۔

ه . یو کے سے متا بہت یہ ہوئینی تمام شرکاء کی طرف سے مال کی پیش کش شرط نہ ہو۔

وہ چنریں جو صالیات کی تبدیلی کے نامش بیٹیں بیڑے بہنامردوں کے تقیمائز جائزیا ناجائز ہوجاتی ہیں ہیں میں مورتوں کے لئے مائزے جائدی سونے کی

بنی ہوئی چیزوں کا استعمال حرت عورتوں کے نئے جائز ہے بیٹر طیکہ وہ زیور کی شکل میں ہوں ورٹیسی۔
اس لئے ان چیزوں کی خرید وفرد مست حرام ہیں ہے۔ حرام جانوروں اور مردار کا گوشت اور اس کی
چربی ہرحال میں حرام ہے لیکن اگر ان کی ٹھری سینگ، اور پایوں کا استعمال کیاجا کے تو جا گزیمے آئی
طرح مردار کی کھال کو بچا نے دو باغت کرتے ، سے پہلے استعمال کرنا ناجا کڑے لیکن دباغت کے
بعد استعمال کرنا جا کڑے اور ان سے بنی ہوئی جنج وں کی خرید و فروخت مجی جا گڑھے برگڑمور کی کوئی
جیز کی مااں میں ماناں بنہیں ہے جو دار کی جربی کھانے کے علاوہ کی ووسے استعمال میں حربہ تا گلائی ہائتی ہے۔
جیز کی مااں میں ماناں بنہیں ہے جو دار کی جربی کھانے کے علاوہ کی ووسے استعمال میں حربہ تا گلائی ہائتی ہے۔
خربی ماناں بنہیں ماناں بنہیں ہے جو دار کی جربی کھانے کے ملاوہ کی ووسے استعمال میں حربہ تا گلائی ہائتی ہے۔

خرید و فردخت کے سلسلے میں امغاظ کا ذکر بار بارا کے گا اُن کا حقیم چیند اصطلاحیں زمن میں ماضر مہنا کے شادیج اشرار انجاب و تبول میں اور تمن۔

١١) ين كيمنى يخ كياب اور يجنواك كوبائ مجتوب.

ود: مراد کرمعتی فرید فی کریس اور فرید نے دائے کوستری کہتے ہیں۔

ا براب و قبول . بیخ اور فرید نے والے کے وہ الفاظ ہیں بین سے معاملہ لے باتا ہے ختلہ جب بائع ہے فالہ جب باتا ہے ختلہ جب بائع ہے کہا کہ جب بائع ہے کہا کہ بین نے کہا کہ اس نے فرید لی تو یہ جوا وقبول " دومری صورت اس کی یہ ہے کہ تو دوشت میں کا کہنا ایجاب ہوا اور بائع کا کے لین افتون کا کہنا ایجاب ہوا اور بائع کا کے لین افتون کے لین افتون کے لین افتون کے لین افتون کے الفتاظ اور میں ہے کہا ہے منظور ہے تو ایجاب وقبول کے الفتاظ اور میں ہے کہا ہے منظور ہے تو ایجاب وقبول ہو گیا۔ نیکن اگر ایجاب وقبول کے الفتاظ صیف ہو تھیں نے مولی کے الفتاظ صیف ہو تھیں تے ہوگی۔

م مبيع . ووجيزب جو يجي ماك .

ے۔ خمن وہ رُخمہے جومین کے بدلے ہیں د**ی جا** ہے۔ ٹمن اور تیبت ہیں مخوارا فرق ہے ۔ فریقین ہیں جو وام طے موجا ئیں وہ ٹمن ا ورج اُس کی اصلی تبہت ہو وہ نیمت کہلاتی ہے ۔

#### تنجارت

جیساگدا دیر ذکرگیاگیا ہے قرآن نے باخل ادر تحت کھانے کمانے کا اور ورئے کے عقداب سے ڈرایا ہے اور ایسے توگوں کو فائم کہا ہے۔ اس باب ہیں نبی کر بھ مل انڈ علیہ وسلم کے تقصیلی ارشادات موجود ہیں جن ہیں سے جند ڈیل ہیں تکھے مائے ہیں :

ستاجرایتی اورعام انسانوں کی عزّت وآ ہروکے میا فظ اور زمین میں اللہ کے امانت دار ہیں ؟ «سچا دورا مانت دار تاجر قیاست کے دن النّدگی رفت کے سابر بھی ہوگا" «النّدا سِشخص پر رحم کرے گا جواچیے فریدنے اور ثقائدا کرتے ہیں فرم دل! وردجم ہے" « تمام تا جرفیاست کے دن بجزاً اُن کے جوہداسے ڈرتے اور اوگاں کے ساتھ نیکی وٹری سے پیش آتے سے 'گنہ نگارا کھیں گے '' بینی جنوں نے ایسا طرفہ عمل اختیار کیا کہ دو اوگاں کے ہے تکلیعت و ڈجٹ کام بعید ہے مگناہ گار قود یا ئیں گے۔

م جوٹ بول کریاد حوک دے کر و تجارت کی جاتی ہے دد بنظا ہر تو فائدہ کیش نظر آتی ہے۔ میں انتہاں

مكرنتيم يس نقصان كاسبب موتى عيد

" تجارت آلیں کی رضامندی سے ہی سیم بوسکتی ہے"

اسلام نے ان ہی اظافی تعلیمات کی بنیاد پر تجارت کی ہوری عمارت کھڑی کی ہے ہیں وہ صاف ستھرا طریقہ ہے جوان انوں کی تجلائ اور توش مالی کا ہے و نیاییں ہی اور آ ٹرت ہیں ہی ۔ امام ابوشیف ہے کے مشہور شاگر وا مام محکاسے کسی نے کہا کہ آپ زید و آلفوی کے بارے میں کوئی کتاب کیوں نہتی شیف کردیتے ہیں پرامغوں نے جواب ویا تصدیفت کتاب اللہ ہوج تا (میں نے فرید و فروضت پر ایک کتاب تصنیف کردی ہے ، جس میں عظال ڈریعے مصول درق کے افتیاد کرنے اور مرام طریقوں سے بر بیز کرنے کا ذکرے ۔ زید د تھوئی امن کو کہتے ہیں ۔

جوجتريق املام فقطقا وإم قراردى إب مثلا بنراب شودا باطل اور فاسترکی نعراقیس گنام در کاگوشت ادراس کی چربی در تص ومرود کاملان وغيروا ورجن ذرائع سكاني كرناحمام مخبرايا ب متلابسودا ورجوك كي تام شكليس والسي جزوب كى اورا يسر ذرىيول سے بر تجارت باطسل موكى . يسى مال أن چيزوں كى خريد وفرونست كاسے جو مذكس كر قبض بين أئى جول اور ندامجي أن كاوج وجواجو جيسي غله جود رضوف كى بالبول مي جو فاسد مجارت کی مشال به سید بال بازار میں جیا نہ جواور تاجر اس کا خائب اندلین دین شرور تاکردیں۔ بینے والے ورفز بیٹے والے دواؤں کی مضامت دی کو تراحی کہتے ہیں۔ س تيدر كك كامقصد برب كربائع اورسترى بن كونى احتلات نديد ند کسی برطام بوزکسی کا مال نامی بها جائے ایسی تجارت میں یس کمد وگوں کا نفع مقین بو اور کو کا کیفیم صحيح زبوكي وونجارت معي ممنوح مولكي حسابي عام أدمي حالات اور ضروريات سيميور موكر السنديدگي كرس توجه خريد ب مثلاً ذخره اندوزي اورست بازي كي وجهت استياد كي السندادر كراني موجاسمة الحام الركون تاجر مبوالي ل كرزياده دام في الولطام فريدار مفامندی سے قرید رہاہے کو حقیقت پر نہیں ہے کیونک پہلم ہونے پر کی تھیوٹ بول کرد م نے مجتے و وانتهائ ناداش بوكا، غوش يدكده حوى فريب جويف اور بسياديا وك من كاد واربس عدم نراضی کی فرست میں آتے ہیں ۔

تجارت ایک معابدہ ہے ہو ترید نے والے اور پینے والے کے دیا ہے ۔ تبحارت کی جیٹیست حرج کوئی معابدہ دعوکہ فریب کے ساتھ اور فریعین کی دخاصندی کے بغیر ممکل مہیں ہوسکتا اس طرح فرید وفروخت کے معابد سے ہیں مجی اگر دھوکہ فریب ہویا رضامندی نہ جو تو وہ مجی محتل اور جمعے نہ ہوگا۔

خرید وفروضت کایہ ہے کرخر پادا کسی چیز کو ایچی پارج و یکھے لے جسے وہ خرباد رہاہیے اور بیمنے والاقیت کواچی طرح ملے کرنے اور مجرزیان سے اقرار کیاجائے مینی بھینے والدا یٹ چز کی تیمت بتا ہے اور فريدن والاثب ديموكها فابس ن كركه وس كرمي منظوم مديا فريدادكس يبزى قيمت فودلكان اور كيركيس يعيزاس تبيت بس ول كاور بينيوال محيركه اجها فيمت لاسيء وول صورتول بيرم درست ہوگی دور آس ایجاب وقبول کے بعد خریدار کو اس جیز کا خرید ناا در دوکا عدار کو بھیا صروری هيئ اگران بي كوئي الحار كري كانو قانونًا النيس اجنا قول وقرار إدرا كرين برجبود كيا جاستُ كالسس تول و قرار کو شریعت پی ایجاب و قبول کیتے ہیں اس کی شرط یہ ہے کہ ایجائے قبول کے محافق ہو يعيى يزكى مقداراس كادصف تيمت كشكل (تقديامنس) كالجراف المارجوا ورمالت إور وقت ہی ایک مور لبغد جب بانے نے کہا کہ میں نے ایک گھرایک ہزادیں بیچا ورمشتری نے کہا کہیں نے يركم إنخ سوير بياتوي بين بوق بى طرح الراس نے كماك بى نے الك برار جاندى ك روایاں میں بیادود وسرے نے کماکریں تے ایک فرادوال کے بدائے مالیات میں مع منیس ہوگی تاونفٹیکہ ایک بنزار کے نوٹ ایک چار جاندی کے رویوں کے برابر تہوں۔ یہجی شرط ہے کہ ہید بات بهت ایک لنفست پی سطے یا جائے جب تک فرید و فروخت کی بات چین کا سکسڈجادی ہو أس وقت بك وواذك كوسووا ختم كرنے كاؤختيار بيرائين اگرمعا ملسط بوكيا توميوكسي كواخشيرار منیں ہے ال بات جیت کے دوران وومرافران اُس ملک سعاً تھ کیا اکسی دومرے کام میں اس طرح ألك كيامس سے طاہر وسود أكرنا نہيں جاكمتا قدمعاملة فتم مجما جائے كا منتى اور مالكى فقاء الم يمي مسلك بيدامام متنافعي اورام معري ملبال كار ائريسيد كرجهال كفتكو بورجي بوجب سك وبال سعيط ندما كين أس وقت تك ايجاب وتبول كااختياديا في رسيركا نوا وكفت كوكا سلسار فوٹ كيوں تركيا ہو۔ صرف ائ مح كمرے بوف سے يہنيں محاجات كاكمود اكر انہيں جاميته اس خرديت كى اصطلاح بى خيار كلس اورخيار قبول كيت بي بهتربى ب كدب بات جیت سے مودا ہوما ئے آوائیے اسی وقت کے کردیا جائے۔

جس طرح زبان سے مضامندی کا اقبار ہو تلہے اسی طرح تخریرسے بھی ہوتا ہے اگروہ لیسی قابل اطبیان ٹیمل ہیں تھمی جا سے تربیر جانبین ہیں اختکاف نہ ہو۔ عنے والی جز کومین وراس کی قیمت کومین کی تیمت کومین کیتے ہیں۔ مبع سودے اور قیمیت کابیان کے بیادری کا دراس کا مونا اور جند بالاں کا دربائن رہائن وری ک

مبین : ( ده چیز جو بچی بائے) سامنے موجود جونا چاہیئے اگر موجود نہ ہوگی قر اُس کا بچینا صیح نہ ہوگا۔ شان کمی نے ہند دسستان میں بیٹھے ہوئے امر یک میں خریدے گئے کیڑے کا سو داکیا توصیح نہ ہوگا کہنٹہ بگراسے اس شرط پر بیچا جائے کہ فریدار و بچینے کے بعد آخری نیصلہ کرے گا تواسس کی ا جازت ہے اِاُس ال کا افونہ سامنے ہوا ور اُس کے سفالِق مال دیے کی شرف کرلی جائے تو سالہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو جیزا بھی وجو دیس نہ آئی ہو مثلاً دو یا غ جس بیں ابھی بجل جیس کیا یا جانور کا بچہ جو ابھی بیٹ میں ہے تو ایسے تھیل اور بچے کی خرید و فروخت ناجا کر ہوگی اسی طرح وہ چیز جو موجود متی مؤکمیں کھوگئی تو اُسے میں بیا جاسکتا۔

سبع یا تو پیچے والے کی بلک ہو یا الک نے اس کو پیچنے کی اجازت دی ہور تب ہی گئے وُردت کے اس کو پیچنے کی اجازت دی ہور تب ہی گئے وُردت کی الله یا اللہ یا دریا کا بائی یا اس کی مجلیاں وضاییں اگرتے ہوئے کو تر حبائل کی لاڑیاں یا اس بیس رہنے والے جانورا ورسیدان کی گھا اس بیرائیں چیڑیں ہیں جواست الم بین کسی کی بلک بیس ہیں اپنے ان کا حق کسی کو تہیں ہے جائے وہ بنظا ہر کسی کی ملکیت بھی جاتی رہی جول کہ بیس ہیں ایس المدان کو بینے کا حق کسی کو تہیں ہے جائے وہ بنظا ہر کسی کی ملکیت بھی جاتی رہی جول کے ان اسلام نے وَرا با ہے کہ بائی گھاس اور آگ تھام الشاق کی کا مشرک مرابی ہیں۔ اس طرح اگر کوئی جانور وں کو فرونت کرویا گیا تو سے اطل ہوگی ۔

ناپاک چنے پاناپاک کرنے وائی چتر کی بین صیح ہنیں جیسے شراب اورسور۔ اسی طرح اُن چیزوں کی بین بھی صیح ہنیں جن سے شرعی طور پر کوئی نعن ہنیں انتقابا جا سکتا جیسے وہ حشرات الارض جن سے کوئی فائدہ نہ ہو۔

دریا کی مجھی اور گھامی وغیرہ کی خرید و فروخت کی بھیلی اور ان جسی تا مہیزی اس و قت تک بک سکتی ہیں جب ان برحمات یا رو بیصرت کی گیا ہو، شنا کوئی تخص ممنت کرے جنگل ہے مکڑی کی سکتی ہیں جب ان برحمات یا رو بیصرت کی گیا ہو، شنا کوئی تخص ممنت کرے جنگل ہے مکڑی کا شاکر دویا یا جیسر خرج کرمے اور محنت کرے گھا میں لگائی یا دریا ہے مجلی بگڑی یا بکرنے نے گئے کوئی تدہیر کی آوان شور آوں ہیں وہ ان جینے و ل کو بیچ سکتا ہے۔
اگر کھی تخص یا صکومت نے دریا بر بند با تدھا یا تالاب کا بانی با تی رکھنے کے سے کوئی تدہیر کی یا دریا ہے ہو کہی مشین کے ذریعے اُس کا بانی با بر کا رائو می تخص یا صکومت کے نئے بانی کا دیویا اور محن اُس کا بانی با بر کا رائو می تخص یا صکومت کے نئے بانی کا دیویا اور اُس کی اجازت و دیا جا گڑے اس مثل ہوا رہا تا تبا اسونا ، جا ندی مگن دھگ جب اُس جب ان چیز و ل کے دریا فت کرنے اور اُس میں بالے برمی مدت اور دولت قرب آگئی ہوتو محنت کرنے و لے دور روید فرج کرتے والے کی الجک اس کا ایک ایک دریا ہے۔

کسی خے کابلے ہیں؟ انختان مورتوں ہیں ہوتا ہے۔ بن ہما نے ملکیت کی تھورتوں ہیں ہوتا ہے۔ بن ہما نے ملکیت کی تھورت کی ہے" العدادہ عدادہ ما نے الماری ہوتا ہے۔ بن ہما نے ہو خلی رہ بہت اس کی ہدتورہ کی ہے" العداد ہو خلی المنتصوف کلیت اس تھرمن پر تابو ہوئے اور فدرت رکھنے کا نام ہے جس کامن استداء شریعت نے دیا۔ فقیا ہے اس کی ادر بھی تعرفی کی ہیں۔ ان سب کی روستنی ہیں شریعت نے ایک کتاب المد خسل الفقی ہی ہیں۔ بات سب کی روستنی ہیں شریعت کی تفایل کتاب المد خسل الفقی ہی ہوئے تاب سے سی دقت یہ جامع تعربیت کی کوئی دومرا ما نے نہو (المدخل الفقی جلد اصلام عالم المربی ہے کہ ماسلاب ہے کا مطلب ہے کہ دومرا ما نے نہو دومرا شخص اس منتفع نہ ہو سکے۔ مانے کا مطلب ہے کہ دومرا شخص اس منتفع نہ ہو سکے۔ مانے کا مطلب ہے

تقرف سے روکنے والا یعینی وہ تصرف کے لائق اوراستمال کے قابل ہوگوئی دور اِشخص اس کو تھرف اوراسستعال سے روکنے والا تہ ہو۔

ملکیت کی دوقسیں ہیں (۱) بلک میں بینی اصل نئے پر تقرف کا اختیار (۲) بلک نفت ہمنی اصل جیزے حاصل ہونے والے منافع پر تھرف کا اختیار - نقبا کے احتاف بلک اور مال ہیں بہی فرق کرتے ہیں ۔ بلک کی تعریف یہ ہے کہ دہ جیز جس کا آدمی مالک ہو خواہ اُس متین چیز کا یا اُس سے ماصل ہونے والی منفعت کا '' ور مال کی تعریف ہے دہ چیز جس کا وقت ضرورت کے لئے فضرہ کیا جا سکے خواہ اُسے ایک جگرے دو مری جگہ نے جایا جا سکے یا نہ لے جایا جا سکے ۔ گویا مال کا اطلاق صرف اوی جیز پر ہوتا ہے اور مبلک ہیں اور غیر اور غیر اوری نفع اندوری) دوالی شامل ہیں۔

لمكيت بيس آنے كى صورتيں محى جنركامالك بونے كى جا صورتيں ہيں اور ان جار المكيت بيس آنے كى صورتيں فرايوں ہے ہى كوئی شخص مالك فيتاہے۔

1) عققود: بینی دو، دی باہم معامد و کرکے ایک دوسے کو اپنی بٹی چیز کا الک بناویں کی ایک تسم عقود جرید ہے۔ مینی مکومت کمی تمنس کود وسے خص کی چیز کا الک بناوے مت ل کے طور برمقروض کا مان قرص دینے والے کو دلا دینا یا ناجا ٹر مور بر دخیرہ کیا ہوا مال احتکار کرئے والے دف خیرہ اندوز ، سے کے بازار کے بھاؤڈ وفت کا دینا ، شغعہ کی صورت ہیں ہی ہسا بر کو حق دلانے کے لئے میں ہوتا ہے اس طرح عام رعایا کی سمبود کے لئے کسی کی ولک کو حکومت لینے میں لین کے لئے کسی کی ولک کو حکومت لینے میں لین کر لگا ہے۔ مسکول یا سمبود یا داستے کے لئے کوئی زمین کسی کی بلک سے مسلول یا سمبود یا داستے کے لئے کوئی زمین کسی کی بلک سے خوال نی مائے۔

(۲) آجراز المباحات : بینی وہ چیزی جہاری شسل انسانی کامنٹرکر مرا یہ ہوں اوکری ٹیس واحد کی ملکیت زموں آن پر اگرکوئی اپنی محنت ا ور بیدن کاکر اسے حاصل کرنے تو وہ چیز کس کی جلک ہومائے گی مشکل بمندر کا پائی مجھلیاں اور دو سری چیزی جسمند میں ہوتی ہیں۔ حبیکل کی گھامی مفضا میں اڑتے والے پر ندے ان جیزوں پرکسی کامشتقلے فقت وار اور تسلما تھیج ہئیں ہے لیکن جب محنت کرکے یا جیسر ترب کرکے کوئی شخص انفیس حاصل کرلے تو ہی چیزس اس میں

کی بلک ہوجا ئیں گئے۔

وس) سنطیقیت بعنی جانشین - (۱) بیانشین اور وارث بن کرمالک جوجانا (۲) نقصان کامعاوضہ اور جرمانہ پاکر مالک جوجانا مفتول کے وارثوں کو ویت میں کوئی مال ملے تو وہ بھی اسس کے مالک جوں گئے۔

۱۸) اوپرنگھی تین صورتوں کا ذکرهام طور پر کیاجا تاہے چھٹی صورت ملکیت کی جس کوفتھائے۔ الگ سے بیان جیس کیاہے یہ ہے کرج بیز منگیت سے طبعی طور ہر بہیا ہو جیسے درخت سے پھل ، جانؤروں کے بہی بجری کا دودہ بھیڑ کے بال یہ بھی ملکیت اُسی کی رہیں گی جودرختوں یا جانؤروں کا ما مک بوگا۔

نبر ایس بوصورت ملیت کی بیان کی گئی اس کے سوا وہ جیزی کسی کی ملک نہ بوں گی جن پرسب انسان فاہو ماصل نرکوسکیں ابندا سندر برفضا پر یافضا کی بیٹروں پر ملکیت کا داؤی کئے نے والدانسان کے مشترکہ سرمایہ کا فاصب بھا جائے گا۔ میسے کے باسے بی بہ بی ضروری باتیں پہنہ ب میسے کے نام اوصاف خربیار کو بتا دینا طروی ہے شاہ بھی ہوں اگر بیچا جا رہا ہے تو اُس کی بیفس ۔ سفید یا ذال ، موٹا یا بیت طاا ور اگر بیا ول ہے تو نیا با بگرانا ، موٹا یا باریک ، اسی طرح مکان اگر ہے تو اُس کی پوری کیفیت جیوب اور فوبیاں نویون اگر ہے تو اُس کی زرفیزی کی دینشیت ہو اُور کے محاس و معائب ۔ کپٹر اہی تو اس کی زوجیت اور کشا بھٹا ہوئے کی صورت میں اس کی وضاحت کردیا بھا ہئے تاکر خرید ادکوشکایت تر بید ابو امثال کے طور پر اگر مکان ٹیکٹا ہے ۔ زمین خور یا بخرے ۔ جانور مارتا ہے کیٹر اودوں سے دکھے دیکھ کرور ہوگیا ہے یا خان کی تدرکوئی مصد کٹا بھٹا ہے ، اگر یہ باجی خرید ادکو تھیں بتائی گئیس تو بع قامد ہوجائے گی اور خربیاد کو حق ہوگا کہ مال والیس کو دسے۔

اسی طرح جوصفت بنائی گئی ہوا گرجنراس کے نطاقت نکلی توجی ہیے مناسد ہوگی مست ما۔ کیٹرے کا دیگ بختہ بنایالسیکن کھا ٹکلا۔ موتی ہیجے بنا کے گئے لیکن جبوٹے تکلے۔ زیورسونے کا بنایاگیا لیکن ملحے ٹکلا ان مسید صورتوں ہیں ہے فاسد ہوگی۔

ا گرگوئی شخص یر کیے کہ میں جن جنرو ل کا مالک ہوں وہ سعب بیجیتا ہول تو ہمی میع صیم

ندموگ ملکیت کی دضاحت موناضروری مے محمول جیزگی بی فاسدمے۔

خرید و فروشت کامعابدہ ہوہائے کے جدا درجیز تربدار کے قبضی آئے سے پہلے اگر مس میں کچے اضافہ ہوگیا آؤہ و خرمدار کاحق ہے مثلاً کسی نے بائ خرید لیالیکن ابھی قبضہ نہیں کیا تھا کہ بھیل نود اور ہوگیا یا گابھن جالؤ فرید اور ابھی اُسے لے نہیں گیا نغاکد اُس نے بچہ دیدیا آؤیرسب خریداد کاحق ہے۔ جھنے والا کا نہیں ہے ۔

اگرکسی نے اپنا باخ بالک جیج دیااور درختوں بر مجل تفایا ابنا کھیت جیج ڈانا جبکہ اسس بر فصسل کھڑی بخی تو بیسل اورفصل بالنے کے ہیں مشتری کوکوئی میں نہیں ہوگا، جب تک معاملہ کرتے وفت برصراصت نہ کردی گئی ہو کہ مجبل اورفگی ہوئی فصل بھی بیج بیں شامل ہے۔ سی طرح اگر مکان فروخت کیا تو وہ چیزیں جو مکان کا جزونہیں ہیں شائن تھت، بیٹنگ کرسی امیترا ورفک سرکا حوصرا سالمان آن ہر خربیوار کاکوئی می نہیں ہے۔

خربیر و فروخت میں جن باتول کی آزادی ہے ہازاروں بیں مام طور برتول. خربیر و فروخت میں جن باتول کی آزادی ہے کرا ناپ کریا ٹن کرجزی ذوع ہوتی ہیں ' بیچنے والے کو یہ اختیا سے کرچاہے ان کو تول کر ناپ کر بیچے یا اُن کے ڈھے کو داگر خلہ اور بچیل ہو ) نداز سے خوفت کردے گن کر بیچے یا ٹوکری ہیں دکھ کر ہوری ٹوکری ہے دے لیکن اگر کوئی ٹوکری پر کمہ کر بیچی گئی کہ اس ایس اس قدر بچل ہیں اور اس کی برقیمت ہے تو اگر گئنے سے تعداد کم بھی توخر بیاد کو اختیار ہوگا جا ہے خربیرے یا ندخر بیسے لیکن اگر بنائی ہوئی تعدادے ناما ہ جوئے تو دہ بیچنے والے کے ہوں گے۔

مبیع اگرساستے ہوجیسے غلے، ترکاری یا بھیل کاڈھیرا در بینے والے نے اُس کی طرف اشارہ کرکے کہا کہ یہ ڈھیریس انتظے روبوں میں بیجیا ہوں تو یہ جا کنے۔

درخت اور پوسے دوقت م کے جوتے ہیں ایک دہ جن میں بجول اور بھل آنے کا کوئی موسم مقین جیس ہے مثلاً امرود مہوا ، بعض ترکار ہاں اور بجو ہوں کے پودسے دو مرے دہ جن بھنے کا وقت معلوم ہے مثلاً اس میر علّے کے پودسے دغیرہ ۔ اوّل الذکر قسم کے درختول میں جب بجد مجار کا جائیں تو اسمیں بچاجا سکتا ہے لیکن دو سرے قسم کے درختوں میں جب آئے واسے سب بھیل ظاہر ہوجائیں چاہے وہ کھائے کے لاکن نہ ہوں آو اُن کو و وفت کیا جا سکتا ہے خال کے طور پرجب بیرورختوں میں چکے لگیں آم میں کیریاں ہمائیں گیہوں میں بالیاں طہر موجائیں آؤ ، مغیری فروخت کیا جا سکتا ہے۔

مشترک زمین باجا مُداد میں ہرحصددارکواپٹا حصد فروخت کروینے کا میں ہے توا ہو ویکھیم ہوگئی مویا تہ ہوئی مور دوسرے شرکوں سے اجازت لی گئی ہویا تہ لی گئی ہو۔

ا۔ تمن بین چیزی قیمت فوفت کھک کر بنائی جائے اگر کسی نے مجل بنائی ہوج فامد ہوگ۔ شال کے طور برکوئی کھے کہ اس بیگ میں یاس ابتہ میں جتنارہ بیدہے اس کے بدے ہیں فان چیزمول بیتا ہوں تو ہما کرنہیں ہے۔ ای طرح دکا تدارمیں سے چیز ٹریدی ماری ہے اگر کیے۔ "چیز لے جائیے جو مناسب وام ہوں گے آپ سے لے انتہائیں کے "یا اورام یں بورکو بناؤل گا" یا" جننا فلال دے وہی آپ ہمی دے دیجئے گا یا "آپ جیسناسپ مجیس دیدیجئے" یافلال ساعی جودام منگلویں کے وہی آپ کو ہمی ویٹا ہوں گے۔ ان تمام صورتوں میں ہے فاصد ہوگی۔ البتہ قیمن بنا کے اور مطرکو نے کے بعد اگر کیے کہ لے جائے میڈی کے لینے یا نہ لینے کا فیصلہ کیجئے کا بھراکٹ وہ کو بدارتے قیمت میروی تو ہے ہوگئی۔

ہ۔ مقداریا تعدادی صراحت اُس وقت هروری بنیں جب ٹریدی جانے والی چیزاور اُس کی قیمت سامنے موجود ہو۔ لبس انٹا کہنا کانی ہے کہ سامنے رکمی جوئی رقم یا موجود فعلے کے بدلے ہم یہ جیز پیچے ہیں۔

م ۔ اگر فرید کے وقت قیمت نہ دی جائے گڑ بائے کو بنا دیاجائے کر ہم استے دو ہے ہیں ہہ چیز فرید تے ہیں اور دوئے بعدیں اداکری مجے۔ تو یہ جائز ہے۔

م۔ کو ف چرخریدی لیکن تھے اوا کرنے کے لئے جومقت بنائی دہ مہم بھی شاہ ، بارش ہوئے سی ستی ستی فاسد ہوگی۔

ے۔ اگر خریدار کوئی چیزا و حار خریدے اور اوا گئی کی کوئی مدت ند جنائے تومدے ایک او شمیار موگی ایک مہینز ہونے ہی قیمت افاکر دیٹا چاہئے۔

یه ... اگرگمی دکاندار محریهان سرسامان کادبتاریتانی ایرمیینے بین صاب بهرما تا بے توجیوت اسی دقت جا نزیب اگر فیمت مقرر کرنے بین کمی اختلات کا اندلینته ته بولیکن آلراضات کاخوت بوتو تاجا کرنے .

۔ جس ملک پی جسک رائج ہو قبت اُسی سکے بیں اوا کی جائے گی مثلاً و برخواہ اوٹ کی شکل ہو خواہ ہوتے اوٹ کی شکل ہو خواہ بند صالک روپ کی خواہ ایک روپ کی دیا گاری ہوائیت اگر کہلے سے مطر کرایا گئیسا ہو کہ ریز گاری جہیں لی جائے گئی تواس کے لینے سے انکار کیا جاسکتا ہے۔ اگر کمی ملک بین کئی طرح کے سکے رائج ہوں شلاریال، ڈالر، بونڈ جن کی قیمتوں ہیں فوق ہے تو ہی کرتے وقت اس کی تصریح ضوادی ہے۔

۔۔ جوماں اُدھار بیجامائے کسیس مذت مقرر کرکے اکٹھا قبست لینا اور قسط مقرر کرکے لینا دونول درست سے مگرمدت کا تعین صرور جوناچا ہیئے۔

میع کاواقع بونا جب بائع اورمشتری ایجاب وقبول کے بعد چیز در آس کی قبیت فے بیع کاواقع بونا کلیں جیسا کہ اور برایا گیا آو بجردون میں سے سی کواس سے الکارکین کا حق بنیں ہے۔ بائع کو بینا اورمشتری کوفریدنا ہی بڑے گا۔

معاملہ ہو چکنے کے بعد بائع نے کہا کہ میں کو کے لیمے کا یامٹری نے کہا کیس کل قیمت
اداکروں کا اور جیز لے جاؤں گاتی ہدرست ہے۔ طےشدہ معاہدہ کی ابندی دونوں کریں گے۔
اگر کوئی اٹھاد کرے گاتو وہ گنا ہ کار ہو کا مینی دوسرے دن اگر چیز کا نرخ بڑھ یا گھٹ گیا ہوتو ہی یہ دونوں کی معاہدے کے بندر ہیں گے جسلے ہو چکا ہے ادراسٹلامی مکومت قانو نا اس کو نافذ کرے گی۔
مدونوں اس معاہدے کے بندر ہیں گے جسلے ہو چکا ہے ادراسٹلامی مکومت قانو نا اس کو نافذ کرے گیا۔
میم کا وقت می کروں خرید ارمال فرید نے کے بعد اُسے چیز ناچا ہے۔
اور دکا تدار قیمت دونوں اس برراضی ہوں۔ رضامتری کی صورت ہیں تربیدار مال واپس کو سکتا ہے۔
اور دکا تدار قیمت دفر بست ہیں اس کو إقال کینتے ہیں۔

آگرخریدار نے مال کا کچھ مصتراستیمال کر بیا ہو یا دوکا ندار نے قیرت کا کو کُرُوْرِ پِ کردیا ہی تو بھی استعمال شدہ حصے کی تیمت وضع کر لینے کے بعد بھیرنے کا اختیار سے بسٹرطیکہ بھیرتھیت واہی لینے برفریدارد احتی ہو، اور باقی ماندہ مال والیس کر لینے برد کا نداد راحتی ہولیکن آگراس ہروہ راحتی نہ ہوں توکوئی ایک دومرے کو مال یا قیمت والیس لینے پرمپیورٹیس کرسکتا ۔

اگرخربیاد نے پوری چیزاستعمل کری تواب اس کی واپسی کا کوئی موال نہیں بیدا ہوتا ہوا۔ چیز بیسند کئی ہو یا نداکئی ہو۔ اچھی دہی ہویا خراب ہوگئی کیو پحرجب وہ چیز ہی نہیں سے تو واپسی مجھی منہیں ہوسکتی ۔

قیمت کامعاملہ اس سے تمناعت ہے کیونکو اگروہ فرج کردی گئی ہے قور و بید کے بدلے دومرار و بید کے بدلے دومرار و بیا دومرار و بیر دیا جاسکتا ہے اس سلے اگر ہائے چنے کو والیس لینے پر داختی ہو توقیمت کے خرب ہوجائے کا حدصیح نہیں سے البتریہ اختیار ہے کرفریدار کی رضامندی سے تیت بعدیں اداکرے۔ المبیع کی دہیں مسلم اللہ ہوئی ہائیے۔ اللہ بیتی والیسی کی شرطیں مس کو دہیس کرناصروری ہے دہ اگر مشتری نے اس میں کوئی بضافہ یا عیب ہیدا کر دیا ہے تو اقالہ نہیں ہوسکتا۔

میسے باتشن والیس کرنے کی دوسری صورتیں ردو قبول کا فریقین کورہتائے اسے خبار مجلس اور خبار قبول کہنے ہیں۔ معاملہ لے موجائے کے جدمال کو والیس کرکے قیمت بھر لینے کی سات عمورتیں ہیں: خیار شرط ، خیار وصف ، خیار نعت دخیار تعین ، خیار رویت ، خیار عیب ، خیار غین ، ن سب کی تفصیل میان کی جاتی ہے ،

خیار شرط فریدو فروخت کامعاملہ کے کوئے کے بعد فریداریہ شرط انگافتے کریں دویا تین دن ہیں بناؤں گاکہ ہیں اس کولیتا ہوں یا تہیں یا پر میں اس بیز کو گھیں دکھائے کے بعد بناؤں گاکہ یا بائٹے یہ شرط نگادے کہیں ٹرید، رکی میسندیدہ جیز کوری ڈالنے کا فیصد دویا تین دن کے بعد کروں گا تو دونوں کو معامنہ ہے ہوجائے کے بعد دائیسی کا اختیار سے اسس کو فیار شرط کہتے ہیں۔ ہیں سلسلے میں چند ہائیں ملح ڈار کھٹ جائیں :

11) خبار شرح کی قدمت کی تعیین عفروری ہے کہ کیتنے ون ہیں لیننے یا نہ لینے کا جواب دسے گھا گڑ

وہ مذہ تاگزرہ سے گی تو والیسی کا اختیار نہیں رہے گا بان اگر بالنے توشی سے والیس کر سے قوائز

ہے۔ (۲) اگر فریدا درنے گھر لے جا کر وہ جیزاستعمال کرئی تو اُس کی والیسی کا اختیار باتی ہنیں درہے گا الآیہ کہ وہ جیزا بیسسی ہوجیں کو استعمال کرنے کے بعد ہی فیصلہ کیا جاسکتا ہو مثلاً وگھڑی حسیسے صبیح و قدت و بینے کا انداز و ستعمال کرنے کے بعد ہی فیصلہ کی دختار کا نداز وہ ستعمال کرکے دکا یا وہ وہ کا جائو جس کے دود ہے کا انداز و ستعمال کرکے دیکا یا وہ وہ کا جائو جس کے دود ہے کا انداز و ستعمال کرکے ہی کہنا جاسکتا ہے یا وہ وہ کا جائو جس کے دود ہے کا انداز وہ کا استعمال کے بعد ہی لگا باجا سکتا ہے ۔ اوان حقود ہی مقردہ مدت کے ندران چیزوں کا استعمال کے بسی معلوم کی جاسکتی ۔ لیکن کرکے کا حق میں جیزوں کی اجہا کی گرا ستعمال کے بسی معلوم کی جاسکتی ۔ لیکن گرا ست مال کرنے ہیں مقرد ہی کا حق نہ جو گا اور خربیار کو گھر ست مال کرنے ہیں کوئی نہ جو گا اور خربیار کو

قىمىت اداكرنا يۇسىكى -

خیار شرطی مقت کے دوران بائع یامشتری ہیں سے آگرکسی کی موت واقع ہوجائے تو ان کے دار آوں کو ہم شرط کے قوٹر نے کا افتیار نہیں رہے گا۔ بائع کی موت ہوجائے تومشتری کو دہ چنر لینا ہی پڑے گی آگر شتری وفات پاجائے تو بائع کو اُس کی تھے ت لینے کاحق ہوگا۔ ستری کے دار آول کو چیزواہیں کرنے کاحق نہیں ہوگا۔ ۔ ﴿ ہوایہ باب خیار اسٹرط ﴾

اگرندبار شرط بالغ کی طرف سے سیے توماں اس کی ملکیت تجماجائے کا اگر س مدت ہیں وہ مال مفتری سے ضائع ہو گیا تو آسے اس کی اصل فیمت اواکر ناہو گی ۔ اگر فیار مشتری کی عرف سے ہے اور تبضر کے بعد اس مدت ہیں مال ضائع ہو گیا تومشتری کوٹمن بیٹی طے شدہ رقم ویڑا ہوگی ۔

مبیع کی و تعریف اگروہ خیار وصف اس کے جادصات وقت خربداری بنائے گئے ہوں اگروہ خیار وصف اس کے مطابق نہیں بائ گئی تو خریدارکو مس کی دالیں کاحق ہے لبتہ طبیکہ اس نے اُس کے مطابق نہیں بائ گئی تو خریدارکو مس کی دالیں کاحق ہے لبتہ طبیکہ اس نے اُس جنر کواستعمال ندکیا ہو استعمال کر لینے کی تو نصیل ہو خیار ندر میں بول جنروں کواگر وہ اُس نمی معتبر جو گی۔ اس بر قبیاس کیا جائے گا ایجنظ کے ذریعے خریدی ہوئی جنروں کواگر وہ اُس نموں جا بحد خراجہ کا بیان اگر وہ چنرد در مرسے کے ابحد خروفت میں اگر خریدار مساحکہ وہی ہے جواست ممال کر سے جاتے کا بے رخیار وصف کی صورت میں اگر خریدار

بے دیکھے اگر کوئی شخص جینے ترید کے آو کیکے کے بعد اسے فرید نے از فرید نے ارز دیت کا حق ارز دیت کا حق ارز دیت کا حق بینے والے کو نہیں ہوتا۔ مثلاً کہی شخص نے مالیت کی کوئی چیز یا جا انداد کئی و و مرے شہر جن حاصل کی یا ور شہری ہائی اور اُسے و مجلے سے بہلے کسی کے باعظ فرو فت کرویا تو اب اس کو دیکھنے کے بعد والیسی کا حق نہیں بائے اس میں کہنا تھا ہیں کشنا ہی نفضان کیوں نہ ہوئید اس کے کر جز اُس کی ملکیت جن میں اور وہ اُسے دیکھ مکتا تھا بین کہنا تھا ان فرید ارکامی دو مرسے ملک سے بخلات فریدار کے جس کو فرید نے کے بعد و بچھنے کا اختیار ملا خرید ان اُرکامی دو مرسے ملک سے کوئ مال منگا کے اور دیکھنے کے بعد و بچھنے کا اختیار ملا خرید ان اُرکامی دو مرسے ملک سے کوئ مال منگا کے اور دیکھنے کے بعد ہے ایس میں سے گا۔

خارروين كسليليس چندبالونكالخاظ ضروري بي

۔۔ کی چزر کا نوز دیکے لینے سے بعد سے کامعاملہ طبیاگیا تو دائیں کاحق ہتیں ہے الآ یکسال نموتے کے معابات نہ ہوتی اسی صورت میں والیسی ہوسکتی ہے۔

۱۰ جهاں کسی چیز کا نفرند دیکھ کرائسی جیزوں کا ندازہ نرہو سنگے مثلاً یک بکری دکھا کر ہو کہ ہوا۔ کا معاملہ کرنا، ایک بیل دکھا کرچار بیلوں کا معاملہ کرنا یا ایک بجل دکھا کر بوری ایک گاڑی مجلول کا معاملہ کرنا آوان سب میں خریداد کوخیا درویت کا حق دسے کا کیونکو آن چیزوں ہیں کہنائی تبنیس موقی ۔

ب. کھانے پینے وائی جیزوں کے فرید نے ہیں ویچنے کے ساتھ ساتھ مکینے کا بھی اختیار ہے بنزلیہ
جیز فراب نہ ہوجا کے اور بائع کو اطلاع ہو کہ جیز بھی جائے گی اگر بائع راضی ہو توجیئے کے
بعد فریدا را سے وابس کر سکتا ہے لیکن اگر داختی نہیں ہو تو چکنے کا حق بھی نہیں ہے
اور نداس کو فریدا رم ہو وکر سکتا ہے بعض چیزے سربند فی آبس ہوتی ہیں سناجیلی وغیرہ
جن کے کھل جانے کے بعد قیمت کھٹ جاتی ہے اور فراب ہوجائے کا بھی اندلیشہ ہوجاتا
ہے۔ ایکن معولی بھیل وغیرہ مجھتے ہیں یہ بات نہیں ہے۔ اس لئے آسے چکھتے کی ہجا ت
ہے۔ اگر گیہوں یا آٹا فریدا ور بھانے ہو وہ فراب نکا تو اُسے وابس کرنے کا حق فریدار کو ہے اور استعمال سندہ کی قبریہ وضع کر لینے کا حق بائے کو ہے۔
استعمال سندہ کی قبریہ وضع کر لینے کا حق بائے کو ہے۔

م. اگرچیزگود بیچنے کردند فریدار نے معاملہ کیا تو بھر تھا کہ دویت کامق بانی نہیں رہنا البین اگر دیچنے اور معاملہ کرنے کی ورمیان قرت ہیں کوئ فرائی آگئی مثلاً بارسٹس آگئی یاوقعتنا کوئی عاد فراہیا بیش آگیا جس سے مال فراب ہوگیا تو اس کو واپس کرنے کامی سے۔

۔ اگرمان کوٹریدنے وال کسی دوسرے شخص کواپٹا تمانندہ بنا کوٹریناری کے لئے بھیجے اور وہ ال کو دیکے کوٹرید لا کے تواصسل ٹریداد کو والبی کا بی نہیں ہے لیکن اگر اس نے بیعمراحت کر دی ہو کہ میں اس نمانن دے کومض مال کو اسٹوانے یا بھا کمٹ بیک کرادینے کے سائے بھیج سابوں تواصسل ٹریداد کو دیکھنے کے بعد والبس کرنے کا اختیادیا تی دہے گا۔

بد اگرزیاده مقدارس فریدی بوق چرفریداراستمال کرنایا قرونت کرنا شرو ما کردسے تو

بهروالین کا حق نیمی ہے ابیت آگرشروع بین بی اُس کی خربی معلوم ہوگئی، اُس کا تقول ما حصتہ فروخت کرتے ہی اُس کے خربید لے والے نے خرابی کی شکایت کی تو بھر اُسسال واپس محدد ہے کا جن ہے۔

. ۔ اگرگوئی اندھا ہواور وہ اپنے ہاتھ سے بچوکر حکیم کر مونگر کریاد و مرست سے بچھے کرکوئی جز خرید لے تو اُسے خیار رویت کامل باقی نہیں سے کا۔

ان تام صورتوں ہیں جن ہیں خربدار کوخیار رویت کا بی ہوتا ہے اگرمذب فیے رہی مشتری کا انتقال ہوجائے تو کس کے دارتین کو وہ بی تہیں ہینچینا سعاملہ مفیشدہ ہی سمجھا جائے گا

عیب، بی خامی انقصان کو کھتے ہیں جس سے جیز کی تیمت گرجاتی ہے ۔

وی اسٹی سے ب وار جیز کو بغیر کس کا عیب ظاہر کئے بھیٹا ، ب ہی ترام ہے میسے خراب اف با کھوٹار و پر تئیر تہ ہیں ویزا ور ایسا گرنے والاسمت گناہ کار ہوگا اور ایسی فرید و فروت باصل ہوگی۔ ایک دن بنی کر بم سلی الله ملیہ وسلم ایک ظریجنے والے کے باس تشریف لائے ورفقہ کے فرجوی بایک بات ہے ہا کس نے کہا بارسش سے فرجوی کیا گاتا ہ آپ نے فرمایا ہمیگر ہوئے تھے کو اوپر کردو تاکہ نوگ و حوکہ زکھ بیس کی بھی پھر فرمایا ہمیگر ہوئے تھے کو اوپر کردو تاکہ نوگ و حوکہ زکھ بیس پھر فرمایا ہمیگر ہوئے تھے کو اوپر کردو تاکہ نوگ و حوکہ زکھ بیس پھر فرمایا ہمیگر ہوئے تھے کو اوپر کردو تاکہ نوگ و حوکہ زکھ ایک پھر

اس لله می چنده فرری باتین یا در کھنے کی ہیں:

- ا۔ بالعُ نے کوئی چزاکسی قیمت پر بیجی جس بر دوصیح حالت میں بکہ سکتی تھی۔ ب اگر اُسس بیں عیب نکلا توخر بدار کو والبس کر دینے کاحق ہے۔ البتہ اگر بالغ اپنی فوتی سے قیمت کم کر دے اور خریدار اُس عیب دارجے کو لینتے بر راضی ہو بائٹ تو اس کا اختیار ہے۔
- ۱۔ اگر بائع نے عیب خود بناویا وراس کے باوجود خریدارنے اُسے خرید لیا تواب کس کو واپسی کاحق بہیں رہا۔
- س۔ عیب اور نقص جو با نے کے گھر یا ڈکان بربریدا ہوا ہو اُسی جزکو واپس کرنے کا حق خریدار کو ہوگا بیکن اگرعیب فریدار کے باس آگر واقع ہوا تواب والبی کا حق بنیس ہے اسی طرح ایک چنرجس ہیں با نئے کے رہاں عیب بیدا ہوجکا تھا ۔ فریدار کے رہاں پہنچ کر دوسسو!

عیب بیدا ہوگیا تو اس عورت ہیں می اس کو والیں کا حق نہیں ہے۔ مثلاً کیڑا خربدا وہ کھے
کٹا ہوا تھا الکھریں آئے کے بعد اس بر پان کا رنگ پڑگیا ، دوستنا فی گرتی باچ ہے نے
کاٹ لیا تو یہ دو مراعیب بیدا ہوجا کے کی وجہ سے والیسی کا حق نہیں رہا ، نبت د بہلے
عیب کے بعد تیمت کم کرانے کا حق ہے تیمت کا تعین ، س بیٹے کے اہر ہا خرد و وؤنسننہ
کرنے والوں سے کرانا جا ہیجا آگر بائع وو مرسے رہیں کے باوجود والیس کے لے آواس
کی خرافت ہے مگر خرید ارکوائیسی خرافت اور مرون سے فائدہ شرائط آنا جا ہیے جس میں
فقصان سے درا ہو۔

ہ۔ بائے نے کوئی چیز یہ ہمدکر قروضت کی کہ ظاہری طور پر اس بیں کوئی عیب بہیں ہے اور خربیدار نے سمی اُسے دیکھ مجال کر نیالواب خیارعیب کاحق باتی ہنیں بلکن اگر خربدار نے دیکھ مجال کرنہ یں ایالواسے والیسی ہوتا ! تی ہے۔

در عیب برنبر اور می در دورس کردیا جائے اور استحال ہیں کر اجاہے سیکن اگر اسک جدیمی اسے سیکن اگر اسک جدیمی اسے سعمال فریا تو پر واپ کاحق نہیں رہا البشر من چرزوں کامیب مخور استعال کرنے کے بعدی معلوم بوسکتا ہے اشلا بوت کو پریں (ان کراسوئٹر کو بہن کرا گھڑی اور فاؤنٹی بن کو مبلا کرسائیک موٹر کاریا سواری کے جانور پرسواری بیئر ہی حسن وہلا کا کا بہتر جل سکنا ہے تو البسی کا بی بیتر بیل سکنا ہے آئر ان کرا تو بیتی جاتا رہا اور جن جاتا رہا اور جن جو لگا گئی ان استعمال کرلیا تو بیتی جاتا رہا اور جن جزوں کا سقم بیراستمال کے ہی معلوم ہوسکتا ہے آئر ان کواست مال کردیا ایک کورنگ لیا ذرین میں درخت او دیا تو یرسب باتیں خیار جیب کے جن کوفتم کردیتی ہیں۔

۱۷- کوئی چیزبڑی مغداریاتعدادیں تربدگی شاخلہ یا پھل کہ بچرو کھا کہ اُس میں پھٹول سے ادر کھا بھا ہے توخریدار کو بہتی نہیں ہے کہ اچھار کھ لے اور خواب والس کردے۔ بلکہ یا تو ہوا اسے لے یا ہوا والہس کر دے بچھانٹ کر بینے کا بنی اس وقت ہے جب چینے والابٹنی خوش اس پرراضی ہو۔ ۔ غلے بیں اگر متحور اگر دو خیار ہو پاکسی دوسرے غلے کی بہت معون می مفاوٹ ہویا کھ کہنگری نکل آئے تواس کاکوئی اعتبار نہیں عرف عام ہیں جتنا گردد غبار غلوں میں رہا کرتا ہے یا دوسرے اناج کی ملاد طار بہنی ہے تو وہ عیب شار نہیں ہوگائیکن اگر ایک من ہیں تین جارسید گردد غبار یا مااوٹ شکلے تو یوعیب ہے اور وائیسی کاحت ہے۔

اسى طرح ایک میربادام یا جار درجن انگردال بی درجار قراب کل جائیس تواس کا اعتبار نہ ہوگا البتہ آگر نیاد و قراب کلیں توان کی قیمت فریدار کو دالیں بینے کا حق ہے۔

ایسی ترکاریاں یا بھل جن کے الجھے یا قراب ہوئے کا بترکا شنے کے بعد ہی جل سکتا ہے اگر سب بیکارا در چھینک دینے کے قابل کلیں توفر بدار کو تیمت والیس لینے کا حق ہے اگر کھنے کے قابل نہ ہول محرک کی دومرے کا میں آجا کی قران کی قیمت کم کر اے کا حق ہے آگر گئی کے قابل نہ ہول محرک کی دومرے کا میں آجا گئی قران کی قیمت کم کر اے کا حق ہے آگر کا ایک کا جو رہوں کا اور کھی دومرے کا میں دیا گئی والی کے طور پر خر ہورہ یا اور کی بیاگری خریدی دیس کا طرح دیکھا تھا ہے گئی اور تیم دیا ہور کی میں اور کی میں اور کی میں اور کی میں اور کی میں کہا تھی ہے گئی ہور کی میں کو ایس کی ایس کی ہے در اگر بھینگ دینے کے طابل کا فرد و میں اس کی ہے در اگر بھینگ دینے کے طابل میں آئو ہو بھی تھیت دارس کے ایس کے ایک دینے کے طابل میں آئو ہو بھی تھیت دارس کے ایک حق ہے کہ ساتھ ہے در اگر بھینگ دینے کے طابل میں آئو ہو بھی تھیت دارس کے ایک حق ہے کہ حق ہے کہ ساتھ ہے در اگر بھینگ دینے کے طابل میں آئو ہو بھی تھیت دارس کی ایک توابل کی تا ہوں کی گئی تو ہو ہو گئی گئی ہو ایس کی ہے در اگر بھینگ دینے کے طابل میں گئی تھیت دارس کی گئی تھیں دائیں کی تا ہے گئی تا ہوں کی گئی ہو تا ہے گئی تو ہو ہی تا ہوں کی گئی ہو ساتھ ہے در اگر بھینگ دینے کے طابل کو تا ہوں گئی گئی تو ہو ہیں گئی گئی ہو گئی ہو ساتھ ہوں گئی ہو گئی گئی ہو تا ہوں گئی گئی ہو گئی ہو گئی تا ہوں گئی گئی ہو گئی

بانغ کے کئی آنم کا مال تیت با گردیدیا رج س میں سے بسند ہونے ہیئے آلو خیار تعیین مزوری ہوگا۔ حزوری ہوگا۔

بان اورمشتری دوناں میں سے کسی کوشند پر تسم کا دھوکا دیا گیا ہوتو ایسی صورت خیار تعین میں دونوں کو مال یا قیمت واپس کر دینے کا حق ہے شلا اُسی نے سونے کے زبور فریدے میں دہ سونے کے نہتھے اس پر سونے کا ملبع سخایا ہور وپ کسی مال کے معاوضے میں ' یے گئے وہ کھوٹے سخے باجعلی۔ دونوں صور توں ہیں بیع فسٹے کرنے کا حق فریقین کوہے۔ نے اور اُن اُن کا معاملہ کے جوجائے نیکن قیمت ادا بنیں کی گئی ہوتو س کی دڑو

» صورتیں بکی:(۱) ڈگرڈیمنٹ ٹور اُ وینے کا دعدہ متھا توجیب ٹک فریدارقیمت او :

نہ کو دے بائے کو اپنی چیزا نے پاس رو کے رکھنے کا حق ہے وہ ،اگر معاملہ اُوصائہ طے ہوا تھا او خیلا مال اپنے گھرلے گیا تو بائغ کو اپنی چیز والیس بھنے کا حق نہیں ہے ، اگر خرید اُرخود والیس کردے تو اور بات ہے ورند اُس کی حیفیت مقروض کی ہوگی اور یا گئے قرض نواہ کی بھٹیت ہیں ہوگا ·اورجس ھرح مقروض سے رو بہے وصول کیا جا تاہے اُسی طرح وصول کیا جائے گا۔

بالتح اور مشتری سے لئے مشر السط بالتے اور مشتری دونوں کاما فشل ویا لئے ہونا ضروری سے اگر کوئی ایک اور فست کے مشر السط سے اگر کوئی ایک ان دونوں میں سے بچسپ تو بیع سے مہم مہم میں ہوگی۔ اسی طرح مجون اور فائز انعقل کی بین مجمی معتبر نہ ہوگی البت اگر بچر مجھے دارہا مد فائز انسام مجاب دے سکتے ہیں فوخرید دفرونت توضیح موجات فی مختر اس بولل ولی اجازت سے ہوگا۔

ورسری شرط برب کرمان نے بات شری خود مختار ہوں اُن پرکوئی جریا و یا وُندوالاگیا ہو۔ کیونوجر کے صورت میں تراضی باتی نہیں رہتی اس لئے فریدہ فروضت کامعا لمد ہوئی نہیں سکتا۔ فریدار قبت واکرنے سے بہلے مہیں برقبضہ کرنے کاحق نہیں رکھتا تیمت دیدنے سے بعد ہی مال کامطالبہ کرسکتا ہے۔

اگر کوئی زمین فروخت کی جسب میں نصل کھڑی ہے یا بان بیچا جس میں جبل نگا ہواہے تو زمین کوخانی کر دیناا ور بجلوں کو توڑ ایناخروری ہے ور تہ ہے جی نہ ہوگی الا یہ کرختری فصس ک کٹ جانے یا مجل پک جانے تک کی اجازت ویدے مگرین کے دفت پر شرائہ ہونا جا ہیئے ور شہ بیج فاسد ہوگی۔ بائع مشتری کو میں برقبعند و لاسکنا ہو بینی چیز نر توکیس بہن ہونہ اس میں کوئی دو سراخر یک بور دمین ہونا یا کسی دو سرے کی فرکست ہونا ود نول تبضہ ولائے بس مانے اور مزاح ہیں۔ بیجی ہوئی چیز فریدار کے جوالے اس طرح کی جائے کہ قبضہ کرنے میں کوئی مانے ذہو۔ میں برگی اب اگر فریدار مہند وسستان کا رہنے والا ہویا جین و جایان کا تو بائے بریر ذمد داری بیس ہے کہ وہ ال کو جین جا بان یا ہند وسستان میں لاکر اس کے باس بہنچائے۔ یہ قریدار کی قرے داری ہے کہ جب اس نے دضامت دی سے فرید لیا ہے تو وہ جمال جائے کہ جمائے دیک ا گرفریدارنے پرشرط نشکادی بھٹی کریہ مال ہم فلاں جگہ نیں سے توبائے کو شرط کے مطابق ہل کرنا لازم ہوجائے گا۔

اگریائے نے ایسا مال بہا ہوساہتے نہ تھا وریہی نہیں بٹایا کہ مال کہاں رکھا ہے۔ معاملہ سطے جوجا نے سک بعدفر یدارکومعلوم ہوا کہ مال ایسی ماگھ ہے جہاں سے لذتا خطرے کا سدید ہے یا بہت فرج آسے کا تووہ ععت دیسے کوئنم کرسکتاہے ۔

اگر معاملہ طے ہوگیالیکن قیمت خریدار نے ہمی زوانہیں کی توجب تک بالنج امانت نشہ اس کو جیڑا سخانے کا حق ہیں سے الیکن اگر اُسٹانیا اور جیز ہیں کوئی خرابی آگی تواب اس کا قبضہ اسلیم کر لیاجائے گا اور اس کو قیمت وینا بڑے گئی کی سیکن اگر خریدار کے باعثہ میں آئے سے بہلے جیز ہیں خرابی آگئی تواس کا نفصان ہائے کو ہر واشت کرنا ہو گا شاڈ ہشیشے یا جینی کے ہرتی فرمیلے کے بعد قیمت اوا کرنے سے بہلے اگر کوئی ہرتن ٹوٹ جائے توخر بدار پر کوئی وصد داری جیس ہے لیکن اگر اُس نے بسند کرکے اُسٹانیا یا بہنے سامنے رکھ لیا اور بھرو و کسی طرح آگر کوٹ سامنے اُس نے بدار ہر قیمت اوا کرنا طروری ہوگیا۔
خریدار ہر قیمت اوا کرنا طروری ہوگیا۔

معاملہ طے ہوجائے کہ بدہ اگر قیدت اواکر نے سے پہلے مشتری کو یا بیٹر حوالہ کہتے ہے پہلے اِلنے کوموت آگئی تو بالغ کوقیت لینے کا ورمشتری کو بیسے کے لینے کامن ہؤگا۔ مثل فریدا ہے کمی دکان سے وہ مورقبے کاغذ فرید لیائیکن تھیت اواکر نے سے پہلے اجل آگئی تو بالغ کوقیت لینے کم حن ہے بمتونی کے فرص فواہ قیمت کی اوائٹی کوروک ہنیں سکتے 'اسی طرح اگر بالٹے نے قیمت تو کے لئی توقی محافلہ موالہ ہنیں کیا بھا کہ اس کا انتقال ہوگیا تو فرید ارکوخلہ اُمٹا کینے کاحق سے اگر سے روک دے۔

اگر ہائے نے کوئی چیزمشنری کو بخوشی زیادہ دیدی یا مشری نے قیت بچوزیادہ دے دی آو معاملہ منے ہوجانے کے بعد کمی کو دائیں ہے مجور شہیں کیا جاسکتا ، شلا ایک دکانداز جارا نے میں دو درجن بٹن پیچناہے اور اس نے کسی کو اپنی خوشی یا رعابت سے ڈھائی درجی جارائے میں دید ہے تواب اس کو دائیس لینے کامین نہیں ہے اسی طرح اگر خربیار نے بھو خی جارائے سے بڑھا کرساڑے جارا کے تیست وے دی تواس کوجی وانبی کاحق نہیں ہے البتہ گرخلطی سے دواؤں نے زیادہ دے دیا تو والبی کاحق باقی رہنے گا۔

دست بدست خریده فروخت می آنے فیمن کی او اُنگی اور مہیع کے اخراجات والی جو تی جو تی چون بیر ایس کی خرج ہیں ہوتا سکن کوئی بڑی یا زیادہ چیز خریدی جائے یا کوئی کمی چیز اہرے منگائی جائے یا تباولہ کیا جائے توڈاک یا باز بروزی کامبی خرج ہوتا ہے ان کے افراجات کے بادے میں اسسلامی شریعت نے بید بدایات وی ہیں :

۔۔ تیمت کی اوائنگ کے سلسلے ہیں جواخراجات ہوں گے وہ فریدار کے ذیتے ہوں گے مسٹ میں۔ منی آرڈرا درہیمہ و غیرہ کاخرج ہے

و ۔ بیج نامد تکھنے اور دستاویز کی رصیفری وٹیہ وے اور جات ترید ایکو دبنایل گے۔

سار سیسے بیٹی بھی ہوئی چنرخربدار کے حواسے کرنے میں جوفرت آؤ گئے ناہیں، وغیرہ بر سساتھ وہ باٹ کے وقعے ہوگا جا گھر وہیمنے کی صورت ہیں اس کے کا خدکی بھیل وتھے ہیں کا خرج بھی بائع کے ذرتہ ہوگا۔

م ۔ اگر کوئی چیزاندنزے ہے وی گئی جیسے کھڑی فصل یا باغ کی بیداد تر تو کھیت کا شخیا بارخ کے میس نزلز دانے کی وصد داری بائغ پر نہیں مشتری پر ہوگئی ۔

ے۔ جوجز کی اک خانے یہ دین یاکسی دوسری مواری یام زور کے ذریعے مہیں جائے آوسس کے تہام افراجات فرید ارکو ہر داشت کرنا پڑی گے۔ اگر یا نغ خود بخوشی ہر داشت کرے تو بیر اُس کا احسان ہوگا۔ فریدار کو مطالبہ کرنے کا حق بنیس سیٹنا گروہ ایسی مقرطان کا کے گا تو بع فاسد ہوگی۔

۱۰۰۰ استغیارکا شائت نباولہ پوجیے میندوسستان کی مکومت یا اُس کا کوئی تا جرام بحدے فلہ مسگائے اور اُس کے بدلے میں بیٹ سن چڑا یا کوئی ورمنس دے تو دولوں کو اپنی پنی جنے ہیں مسگائے دور بار ہر داری اثرا جات برداشت کر نا بڑیں گے انبتہ اگر دولوں میں سفے ہوجائے کہ فدائ مقام تک بہنچادیں گے تو دولوں کو بیٹی اپنی چنے بہنچانے کا خرید

برداشت كرنا يؤسعاكاء

عام طور برتین طریقوں سے فوقت ہوتی ہے اور استدامی شربیت بیع کے جا مُزطر لقیے نے نینوب طریقوں کوجا کر قرار دیاہے۔

۔ مبیع اوراُس کی قبیت کا تباولہ وست بدست ہونیا تکے وقبیت مل جا سے اور شقری کو مال ۔ برطریفت سب سے بہترہے اور زیادہ تراسی طریقے کوا دیر بیان کیا گیاہے ۔

۵۔ سمبین بینی بیچی جانے والی چیز فور اُ دیدی جائے اور قعیت اُ د صاد کر لی جائے اس بیچ کوئیلیس مجداجاتا ہے جس کی اجازت خربیار کی مہمونت محدثیث نظار دی گئی ہے۔

مور تیست بینیگی وصول کرنی جائے مگر چیز لعدیوں وی جائے اس بے کو بیع سلم با بیع سست کہتے ہیں اس بیں و کئے کی مہولت کو اور خریدار کے فائدے کو ملحوظ ارتھا گیاہے۔

ت آبنول عریفوک سے وست بست لین دین کا ڈگر اوپر کی تفصیلات ایس آجاکا ہے۔ بیٹے یہ اور بیٹ سند کے زنے بس بھی کو کا ڈگر، ویر کیا جا جاگا ہے کچھ ہاتیں، ودبیان کی جاتی ہیں۔

ینی ہی گئی جا خریدارے تو اے کردی جائے اور تیمت اُس کے بھردن جدل جائے۔ ایک آسسید تیمت کے بیان میں بچھ ہائیں کہی جا مکی ہیں۔ مزید ہائیں اس عریقے سے تعلق پڑے۔

ا۔ موجود معاملہ کے کی سورے میں بائع کی دضامندی ماڑی ہے۔ بغیر دضامندی کے قیمت محار مگانا جائز جیس ہے۔

۱۰ ادائے قیمت کی مترت مقرر ہونا جائے بعنی یہ کہ فلال میننے کی فلاں تاریخ یا دن کو قیمت دی جائے ہے۔ دی جائے ہے کہ اصحابی ہے کہ دن تو بھی جائز ہے مگر یہ کہن صحیبتیں ہے۔ دن تو بھی جائز ہے مگر یہ کہن صحیبتیں ہے۔ کہ ہے کہ بروسکتا ہے۔ ہی طرح یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ جروی گئے اور بہا ہے۔ ہی طرح یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ جروی گئے اور بہا ہے۔ ہی طرح یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ جروی گئے اور ب

سور أد حاربي وبنے كے بعد بالغ كورو فروخت مشده چنروابس لين كاحق ند بوكار

المر أدهاري من برمان كاختيار بالعكويد

۵- اگر اُدھار کی مدّت مقرر نہیں کی توبیر مدّت زیادہ سے زیادہ ایک ماہ معجمی مائے گی ایک ماہ کے بعد فریداریا توفوراً قیمت دے یا بائے سے بچھا ورمہلت مائے۔ اگرمهلت نه دی تولامخاندخریدار کوتیمت اس مدت کے ختم تک دے دینا موگی۔

اد اوحادی مدت اس وقت سے شار ہوگی میں وقت بائے نے جرٹر بدارکے والے کردی اگر بائع نے معاملہ ہے کرنے کے ایک ماہ ایستہ یادس دن بعد جیڑری تو یہ مدت بھی ایک ماہ یادس دن بعد سے شروع ہوگی۔ اور اگر یائع نے جیڑھ الے کردی قرشتری اس وقت س کے پاس سے جس نے گیا توجس و قت بائع نے حوالے کیا اسی و قت سے اُدھارکی مدت شیار ہوگی خریدار کے لیجا نے کا احتیار نہیں کیا جلستے گا۔

ے۔ اگر بالغ تیست کی ادائگی کی قسط مقرد کر دست تو پھر نوری قیست اکسفا ما نگنے کا حق اُس کوہنیں ' ر۔ بائغ کو اختیاد ہے کہ نقد بیچنے کی صورت ہیں چنر کی تیمت کچے سسسنی اور اُ دھار کی صورت ہیں بچھ گرال کر دسے مرکز تریدار کو بیرمعلوم ہونا اور اُس کا منظور کرلینا بھی ضروری ہیے۔

اً دھارخرید دفردخت کے منسلہ ہیں نبی گریم صلی الٹرعلیہ وسلّم نے جوہدایتیں فرید ادا در باک کا کودی ہیں : ن کوخرور نفوذ کر کھناچا جئیے ۔

خریدارکو ہوایت ہے کہ جب تھیت اُس کے پاس جوجا کے توابالنا اوریا نے کو پریشان کرنا حام سے اسٹلامی حکومت ایسے تخص کو مزادے گی جواستہ باعث کے باہ جود بھایار تم ادا ترکرے انہیں نے فرر یا ہے صطف الغینی ظکم ' ( وینے کی قدرت رکھتے والے کا ٹال مٹول فلم ہے ) آپ نے فرایا ''سب سے اچھا و ڈننس سے جوکسی کا بھایا اچھے طریقے پر اواکریے۔

بائع کے بارے میں ہمایت ہے کدرت بوری ہوجائے کے بعد تقاضے اور مختی کے ساتھ قصت دصول کرتے کا مق رکھتا ہے۔ ایک بارخود نبی سبی انڈرطلیدو شم کے فسے تھی کوئی تھ باتی سبی انڈرطلیدو شم کے فسے تھی سبی کی کوئی تھ باتی اس نے بیک منح تی بعض صحافی کو یہ بہت ناگوار ہوا اور اُ تعنوں نے اُ سے تعنیٰ سے تھرکنے کا ارادہ کیا تو آپ نے منع فرایا اور اُرت فرایا آبات بھی رہنا ہا جب کہ سننال میں اس بات کا خیال مجی رہنا ہا جب کہ سننال میں اس بات کا خیال مجی رہنا ہا جب کہ مکن ہے کہ ایس میں بات کا خیال مجی رہنا ہا جب کہ مکن ہے کہ والی جو ایس ہنا ہے آپ نے فرایا ہو تعنی کسی مکن ہے کہ والی جو تعنی کے دشو اربی لیا ہے کہ دست کی دشو اربی لیا تھا مت کی دشو اربی کی دست کی دشو اربی کیا تھا مت کی دشو اربی کو مقات دے گا۔

سع سے است کی ایک مشتری سے قیمت پہلے لے لیے امشنری قود قیمت پہلے دے دے وہ میں سیم سے کم اور چیز ابعد ہیں دسنے کی وعدہ ہوتو اس طریقے سے خرید و فرد فت جا کڑہے۔
یہ اجازت بائ اور مشتری دولؤں کی مہولت کے لئے دی گئی ہے کہونکہ اس کی شرورت کہی ہی ہی خرید نے وائے کو پڑتی رہتے ہے۔ ہر اس چیز کی بیع سلم جا کڑ ہے جس کی عضت زبان سے بیان کی جا سکے یا تحریر میں لائی جا سکے اور اس کی مقدار کا اندازہ کیا جا سکے ناکر بینے دائے اور خرید نے والے کے ورمیان کوئی جیگران ہیں پیدا ہو۔ بیع سلم کے تیجے ہوئے کی جند خرطیس ہیں اگر کوئی شرطان میں سے نہ بائی جائے تو بیع باطل ہوجا کے گی۔

بہلی شرط چیزی پوری تفصیل معلوم موناہے مثلاً اگر غلّہ بیناہے تواسی کی نوعیت : وَقِیمُ مِی مِیں گرووغبار تہ ہوتاء و دسمیے غلوں کی ملاوٹ سے پاک ہوتا اختک ہونا وغیرہ یا آگر کیڑالیٹ ہے تو اُس کانام سوتی یارٹیشنی ارتک ورغرض وغیرہ سی طرح گفڑی فاؤنٹن بین یاسائم بکل وفیر حسمتی چیزوں کے لئے کارفائد اورماڈل کی تفصیل معلوم ہوتا نشروری ہے بہتر یہ ہے کہ خونہ وک دیاجا کے ریا کہنا کر چیز کیسی ہی ہوئیسی نہیں ہے اس میں اختلات کا فدشہ ہے میں گی وجہ سے بعد ورست نہ ہوئی ۔

دوسی ی شرع بھاؤا ورقیمت کافے ہونا ہے : مثالانظے کی صورت ہیں یہ بات بہتے ہے وضح ہونا جائے کہ کسی بدبات بہتے ہے وضح ہونا جائے کہ کسی بعداؤ کسے کتنے رو بے کا بیٹا ہے ۔ یہ کہنا کہ فصل کے وقت جو بھاؤ ہوگا کے بینا صبح بہتیں ہوگا ۔ یہ کہنا صبح بہتیں ہوگا کہ جنتے ہیں گیا ۔ فیست کا عملم ہونا خروری ہے تب ہی جنتی رقم دینا جائز ہوگا کہ کہنا صبح نہ ہوگا کہ جنتے ہیں گیا ۔ فیست کا عملم ہونا خروری ہے تب ہی جنتی رقم دینا جائے گا اور تعیت و ولؤل کی بات جیت ہوجا نا جا بہتے تا کہ زختلات نہ ہوا اس مسلکا نے کے خراجات کے مقابق یہ کہا جاسکتا ہے کہ جنت فرح ہودہ دے ویم کا کیونکو اس میں اختلات کی گئی ہے۔

تبسوی شای طریدوفرونت کی کمیل کے نظمدت کا تعین ہے بینی برنے ہوجانا جائیے کرنلاں میبینے ہیں یا نلاں تاریخ کو بیع محل ہوجائے گی۔

چوتھی شوط مگ کا تعین جہال فریدار چیز کو وصول کرے گا۔ بیشرط اُن چیزون ہیں ہے

جو آسانی مصنعتل ندموسکتی بون اور بڑی مقدار میں بون ، اگرائیسی جیزیں ہیں جوبہ آسانی ایک مِگرے و وسری مِگرے جائی جاسکتی ہیں شلاکھڑی فاؤنٹن ہیں وس ہیں گر کھڑا ہا وس ہی سیرغلہ نوان میں یہ شرط مطنوب جنیں ہے۔

با ننچویں شرط معاملہ کرتے وقت قیمت اداکر دیناہے۔اگر بانت چیت آج ہوئی اور روپ پر کل دیا تو بائے کو حق سے کہ وہ یا تو از سر نومعاملہ کرے یا انکار کر دے۔

جی شرطیہ ہے کہ خرید و فروخت کامعاملہ کمن ہونے کی جومنت مقرری گئی ہواس دوسان دو جی شرطیہ ہے کہ خرید و فروخت کامعاملہ کمن ہونے کی جومنت مقرری گئی ہواس دوسان دو جی بر البس کر سکتا ہے۔ یہ تید فقید السے احتاج ماحت اللہ عندیکا ہی ہے باتی تینوں انکہ کے نزدیک چیزاس دفت موجود ہونا جا ہے جب اس کو دیتا ہے بالوری مقرت دوس موجود رہنا صروح در منا اللہ تاریخ کے باعث انکر تالیا میں مقدید صروح در منا اللہ تاریخ کے باعث انکر تالیا کی دائے برعمل کیا جا سکتا ہے۔ کہ دائے برعمل کیا جا سکتا ہے۔

ین سلم ان چزوں بی صمح بنیں ہے جن کی تعیین نہ کی جا سکے مثلث جا تور مگر امام مانک ا اور امام شافعی ان میں بھی تعیین ممکن خیال کرتے ہیں۔ اگر عرض عام میں تعیین ہوجائے تو پیچ سلم ہوسکتی ہے ور نرمنیں۔

مفردہ مذت گزرمائے ہا اگر ہائے نے چیز نہیں دی توہ س روپ سے خریدارکود و سری چیز لینے کا حق نہیں سے اُسے روپر والیس لے لینا جا ہے یا کیے اور مہلت دے وینا چاہیے۔

اسی طرح : گرخر پر ارکو و ہیزخر پرنے کی ضرورت نہیں رہی جس کے لئے اُس نے ردیہ دیا تھا تو وہ معاملہ ختم کرسکتا ہے مگر اس کے بچائے دوسری چیز نہیں نے سکتار پہلے وہ ایسا ا روب والیس لے پھرد وسری چیز خرید نے کا دوسرامعاملہ کرے۔

بیر مکم اہم وجود کے مائمت ہے: بہلی وجہ بیک آگر بائے کسی دجہ سے ماں نددے سکاتو جب وہ دوسری چیز خربید، کو دیے گاتواس میں مجھر نہ کھر رہا ہے خرد ملحوظ ریھے گا۔ رہا ہے کا نیٹیج میں اُسے کچھ ملے کا نہیں بلکہ نفصان ہوگا اوراس کا نام سود ہے۔ دوسری وجہ بیرکر دوبیر بطور قرض دیا گیا تقا اور قرض کے بدلے میں نفع اُسٹانا منے ہے اور یہ رہایت ایک طرح کا نغ مع تيسري وجديرك س بين اختلات كي تم الشف ميد.

استصفاع کے منی ہوائے کے ہیں بین وہ ین جس جیز کے ہوائے کے ہیں بین وہ ین جس جیز کے ہوائے کے معلی است منا ہے کہ ین است منا ہے کہ یت اسلم میں کا یک قسم ہے۔ فرق صرف اثنا ہے کہ یت سلم میں قیمت معاملہ کرتے ہی اوالی جاتی ہے اور یت است مناع میں قیمت فور آ اوا کرنا ہوگی، باتی تام باتیں میں سلم کی طرح بہلے ہی طے ہوجانا چا کہیں۔

شَلْنَایک جِوْرْجِ تا بنوانے کا آرڈور دیا تو یا توخونہ و کھا کرمعاملہ لیے کرنا چا ہیے یا بچر نوری تعقیب ملے ہوجاتی چاہیے کروشن کیا ہوگی اور زنگ کیا ہوگار فیضے دار ہوگا یا تیوکٹ وغیرہ

یا اگریکسی فرم کوسائیگل یا موظر کا آرؤر دیا تو اس کے سالی اور پر زوں کے متعلق بھی صرا کرنا ہوگی کرامریکن ہوں کے یا جرمن یا برطانیہ کے بنے ہوئے تیست کس سکے میں اوا ہوگی اور کیا ہوگی اسلمان متنی مقرت میں اورکس جگرسبلائ کیا جائے کے وغیرہ وغیرہ اغرض کہ وہ تمام باتیں طے ہوجا ناچا ہمیں جن سے بعد میں کوئی اختلات ہیدا ہوئے کا اندیشہ نہ سے۔

سع کے ناجا کرطر لیتے ہیں کے وہ طریقے میں سے وہ ناجا کر قراریاتی ہے عومًا اُک کُ میں کے ناجا کر طریقیے میں تشمیل ہیں: باطل افاسدا ور سکر دہ۔

بیع باطل یہ ہے کہ فرید و فروندے سودی طریقے پر ہویا ہوئے کے فریعے سے ہو۔ یا حرام چیزوں شلاً بشراب وغیرہ کی تجارت ہو تو پیسارا کارد بار حرام اور باطل ہوگا۔

بیع مشامند وه جرس پر مین بک نوسکتی بدیکن جس صورت پی بیچ جارہی ہے، ده صیح نہیں ہے شلاگھاسس کا پیچانا با تزنہیں لیکن اگر وہ میں دان کی فو درو گھاس جس کامانک وہ نہیں ہے بیچ رہاہے تو بع قاسد ہوگی۔ اگر فلطی سے الیبی فرید و فروخت ہوگئی تواسس معاملے کوفستح کر دینا چاہئے۔ اگر نہیں کرے گا تواسلای مکومت منسخ کر دے گی۔

بمع مگروه به سے کرمال ملال تو ہو اور پیجنے والے کی ملک بھی ہومگر ٹرید دفروضت سے اجا فائدہ اُسٹانا مفصود ہومٹ لما کسی چنرکی قیمت دسس دوسے بھے چھٹی اور بیجنے والا اس برراضی بھی ہو چکا تھا کہ ایک تیسر آتھ اس جیزگوگیارہ یا بارہ روپ وے کر نے ایتا ہے تیرین متورہ ہوگی باکھی وام بڑھانے سے مقعود حرف پر ہوتا ہے کہ بات کا فاکدہ ہوجائے ، چو تکوٹرید ارکا خورت ہے اس لئے وہ زیادہ بیسے مگائے گائیر یا وہ تیست مغن اس وہ سرتے تھی کی وجہ سے دینا پڑتی ہے اس لئے اس کا یہ فعل سکروہ ہوگائی کا حکم بیرے کہ ایسی خریدہ فروفت کا معاملہ سنے کو دیا جائے مگر اسٹ اومی حکومت زبر دستی فسخ نہیں کو اے گی البتہ اگر نبلور بہتے ہے مل اختیار کیا بائے یا باتے خود اسس طرح کے ولال مغر کرے کی اوراس کا حکم وہی ہوگا ہو بین فاسد کا بیان ہوجا کہ ہی کرمے کھی الشیاب وسلم نے کسی کے مجاد کے دوبر جہاؤ کیکا ترب صنے فرمایا ہے ۔ نبیلام کا حکم اس سے جندا ہے ۔

اسٹائی شرایت نے سودکوٹلی فرائے۔ حرب قرض دیے ہوئے سودی کارویار دوبہ کے بدتے ہیں بک ماہ یا بک سال بعد کھے زیادہ رقم دھول کرنا ہی بنیں بلکہ بربھی سود ہے کہ بخارت ہیں سکا نے کے سنٹے روپیر اس شُرط پر بیاجاً کے کہ اس كو بڑھاكراوٹا ياجا كے كار ياقرض توبلاسودى ديا مكرروہے دينے كے وض وضعارے روبے لين كعلاده كجدا ورفائده اخاياشلاه بى فدرت لى ياكون جيز قرض ويف ك رعايت بيسسى خریدی توبهسیسمودیس داخس سیخاسی طرح جوچیزیں ایک ہی عنس کی بوں ان کی خرید و قروضتها ورنها ولديس مجي بعض اوقات مودموجاتا بيداس القربرطرن كرمودي كاردبارى اشلام میں ممانشت ہے، قرآن ہیں سودکونجس کھاگیا ہے سو د لینے والوں کوشندھا ت کے ہا تھوں کا کھلوٹاکسا گیا۔ ہے جو توگ مسلمان ہوں اور سودلیں من کے لئے رشا دہے کہ ضدا سے الم نے کے لئے تبار ہوجا وُلعی اُسے اللہ سے بغاوت قرار دیا گیا ہے اوشخص خد کا ماغی اور تا فرمان مجماعات گا وراس کوچی منز علے گی جوبا فیوں اورسکٹوں کوملتی ہے۔ نبی صلی منڈ عليه وسلم نے مود لينے والے ، دینے والے ، سودی کار دبار مکینے والے اور اس کی گواہی وينے والے سب پر معنت کی ہے، حضرت عرائے اس کی حرمت کی شدّت کے بیش نظر فرایا كدريظ (سود) اور زيته (مشيه) دونون تيوژ دويسي سوداورهب ميں سود كاذر بهي نتائيد یا باجائے اسس کے قرب میں نہ جاؤ۔

ان بخت، مکام کے پیش نظرایسی تمام خرید و فروضت کے معاصبے جن بیں سود کی آمیزش کاسٹند بھی ہومائے میٹورع قرار دے گئے ہیں ۔

بردردی اوربہی خوابی انسانیت کا جوہرے سوداخلاقی حیثیت سے نابستدیدہ انقران د مدیث بن اس کی اکیدی تی ہے۔ سود اس جربرانسانیت کی نفی کرتله به اوراس کی بلگنو دغرضی ورمنفعت پرسسنی سکوما تا بیمه استے نعنع کی خاطرہ دسروں کی عرّبت و جمہر و چکہ جان ومال سے کھیننے کا حوصلہ بڑھا تا ہے۔ اگر تحسی زا دارٹ کی تجہیز و تکفین کے لئے چندرویے دسے گا تو اس کی نواہش پر ہوگی کم اسس روبیر کا سود بگر نہ ملے تو کم از کم احسال روبیہ ہی لوگ چندہ کر کے اُسے واپس کرویں غرض یہ ک ال نیت کا پہ ج ہراس سے چن جا تاہے ،حال تھ اسٹنام اس کو بدا کرنے کا داعی سے۔ قرآن میں بغیراحسان جنائے دومروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مبتی دیا گیائے دکھا ہے سكرنشً ياكسي فرض سنت مانى اعانت كربنة ي مذمت كي كني سبه دسول الشيصىلي التُدعليديسلم ئے فرمایا ہے کہ دین خبرخواہی کا نام ہے اور قرما یا کہ بہتر منفی وہ سے جو لوگوں کو فائدہ میں بنجائے۔ ظاہرے كر جواخلاق دكر داراسلام بيد اكر إجابتات ده سووخور، ندوسنيت كے ساتھ مكن بنيا -ملنے والاسود چونگوڈاک خاندا در بینک ابی ٹیع کردہ ملنے والاسود رقوم برسود و بتاہے اس کئے وہ بھی توام ہے اور ان دونوں ادار وں مصر و پرروبیہ نے کر تجارت کرنا بھی حرام ہے۔ یہی حکم مشئل میلومگر سر فیفکیٹ پر ملنے والے سود کا بھی ہے ار بازمینداری بانڈیس سود کے نام سے جو رقم دروج کی گئی ہے بیش فقیلاس کوسووسٹیں گرد سنتے کیونے میں جبہ کے معاوینے میں یہ رفوم وی جارہی اً س جیزی اصل تیمت اکن رقوم سے تہیں زیادہ ہے۔ براہ یڈنٹ فنڈ ابیکا ری فیڈ پاکسی اور فنڈیں جو قرملازم کی تمواہ سے کرا کو ہر مہینے مع اوقی رستی ہے اس برحکومت کی طرف سے جوسودملتاہے ووسود ہی ہے اس لئے وہ بھی جائز ہیں اگرجید معی فقیدا انے اس كو حكومت كى طرت سے انعام تصور کرتے ہوئے اُسے جائز قرار دیا ہے مگر پھر بھی اس میں سود کا خبر موجد ہے اس کئے اس سے بر ہیز کرنا اولی ہے۔

سودی کاروبار کی برائی معاشی حیثیت سے خروع ہوانو اجروں نے زیادہ سے

تریادہ روپیہ غلے کی تجارت میں نگانے کے لئے بینکوں سے سود پر نے کر بیٹر کی تھے کی تریداری کے
کئے تقسیم کیاا در بینکوں نے جی کھول کر روپیر قرض دیا ۔ نیٹجہ یہ ہوا کہ تیجوں جو ہا نار میں ہارہ روپے
من بہنا تھا وہ بیس ہائیس روپے من ہو گیا اور بھر گراں ہوتے ہوتے سائٹ ستر روپ من ہوگیا کیونکہ
جس چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اس کی منائگ بھی زیادہ ہوتی ہے اور وگ اُسے ہرتیت پر
خرید نے کے سئے مجبور ہوتے ہیں بڑے تاجر ایسے موقعوں سے فائدہ گا گزر اور جس زیادہ فلا تبھر کے
غریبوں، ورکم آمد نی والے لوگوں سے دہی دام وصول کرتے ہیں جودولت مندوں اور ایسرون
عربیوں ورکم آمد نی والے لوگوں سے دہی دام وصول کرتے ہیں جودولت مندوں اور ایسرون
عربیوں کے مالکوں اور فسانے کے فریب عوام تحلیمت اور تنگ حالی میں مبتلا ہو جاتے ہیں گو باجب ند
جیکوں کے مالکوں اور فسانے کے فریب عوام تعلیمت اور تنگ حالی میں مبتلا ہو جاتے ہیں گو باجب ند

اُوتھار خرید نے اور بیجینے کی وجہ سے سود اور جیزول ایک کی بینی کرنے کے اوجہ سے سود این ورقور آبا ہے طرح کی ہوتی ہیں ۱۱) سونا چاندی یا ان سے بنی ہوئی چیزیں د ۱۱ کول کردجی جانے والی جیزیں جیسے نوبا ، تانیا ، بیٹیل ، غل ترکاری امیوے مسالے ، روقی اور کھی وغیرہ ،

ا۳ ا کیا نے سے ناپ کرچی جائے والی چزی (۲) میٹر اگریافٹ سے ناپ کرچی جائے والی جزیر اور (۵) وہ چزیں جوگن کر کھی جی این میں سے ہرایک کابیان الگ الگ کیا جا تا ہے۔

ار چاندی اورسونے کا حکم کے سونے اورجاندی سے بنی ہون چیزیں اگرسونے باجاندی ار چاندی سے بنی ہون چیزیں اگرسونے باجاندی ہے بنی ہون چیزیں اگرسونے باجاندی ہیں ایک یدکد دونوں کا وزن برابر ہوا و و مری یدکد وست بدرست ترید فرونست ہواگران میں سے کوئی بات نہ ہوگی توسود کا معاملہ ہوجائے گامٹلا مجسی کے باس جاندی ہے اور وہ چاندی سے بنا ہوا تریورلینا چاہتاہے کا سونا ہے اور وہ سونے سے بنا ہوا تریورلینا چاہتاہے کی سونا ہے اور وہ سونے سے بنا ہوا تریورلینا چاہدے تو بیر فرون کی کے معاملہ دست بدوست کرے اور دونوں کا وزن برابر ہو۔ اگرا و حذر معاملہ کیا یا وزن بیر کی

جینی کی توسود ہوجائے گا۔ آگرزیور کی بنوائی دیتا ہوتو الگ سے دینا جا ہیے ہیں جائدی یا سونے کے بدلے بین نئی جائدی وسونایا اس سے بنا ہوا تو اور این جارہا ہے۔
جن ملکوں میں جائدی یاسونے کے سکے جین شنا ہجا زہیں دینارا ور امر بکہ میں ڈوالر تو ان میں ملکوں کے بدلے میں اور اگر جائدی ہوتو ان ہی ہی جائدی لین جائیے۔
مگوں کے بدلے میں اگر و وسونے کے بین توسونا اور اگر جائدی ہوتو ان ہی ہی جائدی لین جائیے۔
سونے اور چائدی کے سکوں کا تباول بھی برابر کی بنیاد پرجونا جا اس بی و تو ان ہی ہی جائد ہوسلم نے فرایا
یہ تباول اگر بٹر کاف کر کیا جائے تو یعبی اسٹ اور ہی ہے ہی جی ان تبدیل ہوسلم نے فرایا
ہے کہ ایک دینا رکو دو دینا کے بدلے یا ایک در ہم کو دو دسم کے بدلے ندیجو ایک کے اس مکم
برعمل کو نے کے لئے موجودہ زرمبادل کے طریقے کو جمناط ورس ہے سکوں کی بذیک مارکانگ

سونے کوجاندی سے باچاندی کوسونے سے بدن ام یاسونے سے جاندی کے سکے اور جاندی سے سونے کے سکے خرید ناہوں تو در زن کی شرط باتی تہیں دے گی سکن پر شرعاند ور رہے گی کرمعالمہ دست بدست ہواُ دھارتہ ہوائعتی جا کر طریقہ یہ رہا کہ اگر سونے با چاندی کو یا اُن سے بتی ہو تی چیزوں کو ایک ہی جنس سے بدلتا ہے تو اس ہیں دونوں شرطوں کا لحاظ ہوگا وزن کی برابری اور دست بدست تحرید و فروخت لیکن اگر جنس بدل جائے تو بچروزن کا برا ہر ہونا صروری تھیں۔ وست بدست خرید دفروخت ہونا صروری ہیں۔

اگرکسی نے دس آو کے جاندی اس طرح فریدی کدہ تو کے جاندی یا جاندی کا زیرا ور ہاتی پاپٹے تو لے کی تیمت ریز کاری یا نوٹ کی شکل ہیں اوا کردی جائے ہے اگر ہے اس طرح اگر سونے کا نیاز بورجز یادہ وزن کا ہو پر انے کم وزن کے سونے کے زیورا دراس کے ساتھ نوٹ یار ٹرگادی ملاکو فریدا جائے تو بیصورت بھی جا کر ہے لیکن معاملہ وست بدست ہونا بھی ضروری ہے ۔ قلاصہ یہ کہ اس سونے یا جاندی یا ان سے بنی ہوئی جیزوں کا وزن اگر اُن بیٹروں کے وزن سے کم ہوجنیس فریدا جار ہاہے تو نوٹ یا دیز گاری ملاکو اس سے زیادہ وزن کی تھے ت اواکر دینا جا کو سے لیکن یہ کی اگر جا تدی سونے یا اُن کے سکوں سے بوری کی تو جا کر نہیں ، کیونکہ ایک ہی جنس کی چیزوں کا ہم وزن ہونا ضروری ہے ۔ ہیٹے گوئے ، عظیے ، انگو ملی ترین وغیرہ ، جاندی کی جیزوں کا بھی حکم ہے۔ بال اگر ان چیزوں میں تصف سے زیادہ ملاوے ہواور بھران سے جاندی یا جاندی کے زیور یاسو نے کو خرید مجائے تو بھروزن کا برابر ہو ناخروری نہیں میکن معاملہ وست بدست جونا چا ہے ۔ اگر مذوٹ کم ترہے تواس کا حکم سوئے یا جاندی کی طرح ہے جیسا کہ حام طور پر زیور میں وراسا تا تباملاد نے ہیں تو اس سے مع نہیں بدنتا۔

ا برا کاری الفری و الی چیزول کابیان ملا اتر کاری اختک ایوے اشکر انک اگوشت کو با اتا با ابنیا البیت الوجم و فیرور و بے بیسے محاوا اور قیمت شاہ کرے قریدی اور بی جاسکتی ہیں لیکن اگر بھی چیزی یا اُن کی بنی ہوئی پیزی ایک دو مرے سے بدی جا کی اور بی جا کا والا وے کو تا نے کی بتین فیس ایلوشیم وے کو پر منیم انکر دے کر شکر گیموں وے کر تیم بیوں کا تباول کریں آووزن کی برابری اور دست بدست کا معالم ہونا و واؤں شرطیں اور ی بو نا ضروری ہیں شاکوئی شخص تماب تیہوں دے کر اچھا گیموں لینا بونا و واؤں شرطیں اور دست بدست کا معالم فی استا ہے یا آئے سے بدلنا ہو ہت ہونا چا ہت ہونا ہو اور دست بدست و میں برابری وزن جا ہوئی و کر بدلنا ہوئی والی جزر ایک میں برا کر اور دست بدست میں ہوئی ہوئی کر تول سے بکنے والی جزروں میں جس بھی اگر ایک میس کی تباولہ اس میں جزر سے کرنا ہوئی وزن میں برابری وروست بھی اگر ایک میس کی تباولہ اس جنس کی دو مربری چیز سے کرنا ہوئی وزن میں برابری وروست بھی اگر ایک میس کی تباولہ اس جنس کی دو مربری چیز سے کرنا ہوئی وزن میں برابری وروست بھی اگر ایک میس کی تباولہ اس جنس کی دو مربری چیز سے کرنا ہوئی وزن میں برابری وروست براباط میں جن است بونا طروری ہے۔

اگرچیزی مختلف جنس کی ہوں مشافلگہوں وے کر تو لیے جا ہیں یا جو وے کر دھان کے جائیں یا غلے کے بدلیوں ترکاری لی جائے یا تا نے کی چیز وے کر نوسے یا جیشل کی چنر لی جائے تواس میں کی جیتی ہوسکتی ہے مگر معالمہ آمنے سا صفے ہونا جا ہے اور وزن جی گھٹ کرنا صمح نہیں ہے۔ اس نئے کہ اُدھار معاملہ کرنے ہیں جیز جل بھی سکتی ہے اور وزن جی گھٹ بڑھ سکتا ہے ج جھکڑے کا سبب ہوگا۔

س- پیما نے سے سکتے والی جزرت مارے پیما نے سے سکتے والی جزرت ماری مکم ہے جو تول کر بچی ملنے والی جزوں کا بیان ہو چکا مثلہ ایک بمیسٹ کی اوری کے بدئے میں دوسری سمنٹ کی بوری یا سوفٹ جونا دے کرددسرا سوفٹ جونالینا ہے تودونوں کے بیانوں کا برابر ہونا بھی ضروری ہے اوردست بدست ہونا میں۔ سیکن ایک بوری بینٹ دے کرچ نا یا جونا دے کو بینٹ بینا ہوتو بیا نہ کم ا بیش ہوسکتا ہے سکر معاملہ ہا تخد کے ہاتھ ہونا چاہیئے۔

م. گزیافٹ سےناپ کراور کیڑا، فینڈ، ٹاٹ دنیرہ نشائز باریزے تاپ کریمی ۵۔ گفتی سے بکنے و الی چیزی ﴿ جاتی ہیں ادرام انڈے وغرو ٹن کریمیے جاتے ہیں۔ اگر دونوں طرون سے ایک ہی فسم کی چیز ہے توشرط یہ ہوگی کرمعاملہ ہاتھ کے اِسے ہوئی ٹینے والی چیز فور اُ دے دی جاکے اور نینے والی چیز فوراً کے بی جائے۔

نیکن اگر دونوں طرف مختلف چیزی ہوں توان صورتوں میں ناپ اتول اور گفتی کے برابراہے نے کی طرورت ہنیں اور اُدھار میں بھی لین دین جو سکتا ہے اسی طرح اگر چیز تو ایک طرح کی ہو گرائیں کی صورت یہ نوعیت بدلی ہوئی ہو ختلا بھائین کے بدلے سلمل ، یا دود ھے کے بدلے میں کھو با یا کائی کے بدلے میں کا غذتر بدنا ہو تو برابر ہوتا اور دست بدست ہونا ضروری ہنیں ہے۔

فرضکہ وزن اور پہانے سے بینے والی چیزی اگر دونوں طرف دیک ہی جبنس کی ہوں تو دو
شرطیں ہیں وزن اور پہانے میں مساوات اور ہاتھ کے ہتھ لین دین۔ منٹر ناب کرا ورگن کر بی جائے
والی چیزی اگر اُن کی جنس الگ الگ ہو مثلاً لیکہوں اور جو او حان اور چینا تو وزن بہلے اور توجیا دولا کا برا بر ہونا ضروری ہیں ہے اور ہو چیزیں جیائے یا
تول سے تہیں کہتیں یا دونوں طرف دوالگ الگ تھم کی چیزی ہیں تو ن میں نہ تو وزن و بیا نہ و تعالیٰ عالمی کی برا بری خروری ہے اور نہ دست بدست کی شائن انے کی جیلی دے کرا کے در من بلیٹین میں
ایا جہنی کی خریدی جائیں یا ایک تھاں کیڑے کے موض ایک من شکر فریدی جائے تورو ہوں ہیں
سے کوئی شرط موجود ہونا ھر در می تہیں ہے۔

می سے اور مشرط لنگانے کی محرمت سودی کاردباری طرح ہوئے کا کار دباری حرام سے جواخوہ بازی منگاکر ہویاکوئی شرط لنگا کیا ہوئے۔ انعاق کی بنا برقائدہ اُسٹنانے کی شکل ہواسیا م نے ان سب طریقوں سے کمائی کو ناجا کر قرار دیا ہے۔ قرآن د معدیث میں نینبر کوح ام کہا گیاہے۔ میسر صرف یہی جمیس ہے کہ چندر و بے یا چند یسیوں کی بازی لگاکر فائدہ یا نقصان اُکھایا جائے بلکہ ہوئے اور قماد ہی گئی کے شکل یہ ہی ہے جس بیں ایک آدمی کا پیسے دو مرسے آوی کو بخت والفاق سے مل جائے۔ لافری ادلیں اور معمول وفیرہ کے فریعے جو فائد ، حاصل کیا جاتا ہے وہ بوتے ہیں واقعل ہے کیونکہ فائدہ اور نقصان آلفاق ہے۔ مبنی ہوتا ہے۔

ملار نے بین ہوئے کی تعرفیت داچی ملکیت کو فطرے بیں ڈالنا ایعیٰ جس کا نائزہ محض اتفاق برخورجو اسی لئے بیع الفرکر کی ممالفت سے افراکے معنی ہیں دھوکر یہ ایک جامع مفظامے اس ہیں ہروہ کار دبار داخل ہے جس میں دھو کے کی صفت بائی جائے۔ بینے غررکی جندت ہیں بیان کی جاتی ہیں :

منامسر کے معنے جونا درمعاۃ کے منیکنکری کے المکامسر المحصاۃ کے منیکنکری کے المکامسر الربع المحصاۃ کے منیکنکری کے بین اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بہت سے رکھی ہوئے ۔ بین اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بہت سے رکھی ہوئے ۔ بیزوں میں سے میں پرمضتری کا ہاتے بڑھائے وہ اس کی جوجائے یادو کے ککری بھینے

ا ورجس چیز پروو پینچ جائے وہ اس کی ہوجائے ایدسب طریقے ناجائز ہیں، رئیں اور لا ٹری ہیں۔ یہی ہوتا ہے کہ لاکھوں روپے کا مال صرف پانسہ بھینک کراور بازی برکز کِ جاتا ہے۔

معہ بازی ہیں یہ ہوتاہے کہ دو آومیوں کا قائدہ تومتین ہوتا ہے ایک معہ جاری کرنے و النے کا اور دومرا اس تخص کا جس نے بازی جیتی یا انعام پایا مگر ہزاروں داکھوں آدمیوں کی بیب سے بیبر نکالی کر صرف وو آدمیوں کو بہتجا دیا حیاتا ہے۔ یہ طریقہ صربی فاظالما تہ ہے کہ ہزادوں آدمی صرف ایک موہوم امید برا بنا بیبر دیگا تیں اور نقصات اُ طالی اگر وہ جان پائے کہ اُن کے صقہ میں کچھ ہیں آئے گا تورو بیدا در محنت معہ مل کرنے میں ضائع نرکرتے۔

معمہ کا حسل اگرفیس کے ماتھ نہ بھی بیاجا تا ہوتور مائے کی کوہت کے ساتھ تو بھیجنا ہی۔ پڑتاہے اس نئے ہرممہ بھیجنے واسے کورسالہ خرید ، لازم ہوتاہے ، ظاہرے کہ اِس طرح خرچ کرنا نیک ہوچوم امید پرمصاری کرتے کے سوا اور کچھ نہیں ۔

میں سودا درجوئے کی طرح رشوت بھی حرام ہے ، فرآن ہیں ہیں کی ممانعت ہے اور رمشومت نبی سلی استدملید وسلم نے فرما یا ہے کہ رشوت لینے ، ور دینے والے دونوں جہنم میں جاکیں گے۔ رشون یہ ہے کہ ایک آدمی کھی کام پر مقرر ہوا س کا سعاد مندمکومت سے یا کہسی ادارے یا تخص سے بطور تخواہ یا تا ہوا ور مجر می اس کام کے کرنے کا معادضہ کچے اور لے لے مثلاً ا ایک وفر کا کارک اس الح مقرب کہ دہ اوگوں کے باسبور ٹ بناد یا کرے اب اگر باسبور ٹ بنا نے ہیں تخواہ کے معادہ پاسبورٹ بنوانے والے سے اس نے کچے لیا تور شوت ہوگی کیونی اس کواس کام کامعاد صفر مل رہا ہے اب برمعاد صد دہ کس چیز کے بد لے بی لے دریا ہے کسی ہیل کار کواس کے کارمنصبی کی دجرے کوئی تحضر بالم یہ ملے تو وہ مجی دشوت ہے۔ دیک بارایک تخص کو بنی صلی النہ علید دسلم نے زکوا ہ وصول کرنے کے لئے مقرد ذری اجب وہ والیس ہواتواس نے کہا اتنامال زکوا ہ کا ہے اور اتنا مجھے بدر ملا ہے آئی سے فرایا کہ وہ اپنے کھر بیٹھ کے دریکے کہ کوئی اس کو بدرید دیتا ہے بینی یہ بدریر شہدے کی وجہ سے ملا۔

ایک شخص جانور کے ایک یائنی حل کو پیج دے اس کو حسل انجلہ مستقبل کے سودے کہتے ہیں ایک تھی اپنے کھیت کی بیدا داریا بات کے بیل دلو

تین سال کے لئے بڑے دے اس کو سع معاور کہتے ہیں حدیث ہیں ان دونوں سے منع کیا گیا ہے ختلا کسی کے کھیت ہیں ایک سال دس من غلر میدا ہوا یا باخ کا بھیل مور د ہے ہیں بھاتو اسی پر فیاس کرکے یا تدارہے اسٹ دہوتین سال کے لئے معاملہ کرنیا۔ یا جانور نے ابھی بچینہیں دیا ہے سکے ہونے والے بہتے کوفروخت کردیا۔ اس تسم کے تام کا دوبار سے روکا گیا ہے کیونکہ یہ مجی میسرکی ایک تسم ہے۔

مستقبل کے 'سودے کاظریند دوہبہوؤں سے ناجائزے ایک تو یکہ جوچیز بچی جاتی ہے۔ سامنے اور قبضے میں نہیں بوتی ووسرے فائد محض بخت آلغاق پرمبنی ہوتا ہے کید فعوصیات جس کاروبار میں بائی جائیں گی وہ ناجائز ہو گا مستقبل کے سود دل میں ہینتر چھوٹے تاجروں کونفصان اُنٹا نا پڑتا ہے اور بڑے ناجروں کو اس بات کامو قع سکتا ہے کہ ووجیزوں کاسٹاک کرکے کرانی بدیا کریں اور خوب فائدہ اُنٹھائیں۔

میع الحیلم کی تعیض اورصور تیں جمہوں چیزے مل کے بیچنے کو ہی نہیں کہتے بلکہ ہر میع الحیلم کی تعیض اورصور تیں مجہوں چیزے بیچنے کو کہتے ہیں مثلاً کجی نے کہا کہ مجائے کے متن میں جودود ہے وہ میں بیچیٹا ہوں یا بھیڑے بدن ہر جیتنے بال ہیں دوس یجنا ہوں بیسب بیج العبلہ میں داخل ا درناجا ٹرسے ادودھ کوئکال کر بینیا اور بال کو کاٹ کر بینیا صحیح ہے اسی طرح مکان میں نگے ہوئے بائس یاکڑ یوں کو بینیا ہمی باطسل ہے ان کوئکال کربیجنا چاہئے۔

کارو پارس دھوکہ یا فریس اسلام بی ترام خیش اور مفترات بیسے دھو کے کے کاروباً
کارو پارس دھوکہ یا فریس اسلام بی ترام ہیں، فرک معنی فطو ہر داشت کرنے
کے ہیں، ایسا معاملہ جس ہیں کسی فران کا فائد ، فطرے ہیں بڑتا ہے یا ایسی چیز فر دفت کی جلئے
جو قبضے ہیں نہ ہو جیسے دریا کی جملیاں جو دریا ہیں ہی ہوں ان کا تفیکہ ویٹا بھی مناسد ہے ،
کیمشی یہ ہے کہ فراب مال کی اس نے تعربیت کی جائے کہ اس کے دام بڑھیں فیش کے سنی
کھوٹ کے ہیں کھوٹی چیز کو کھوا کہنا بھی دھوکہ دیٹا ہے معموا ہ تھن پر تفیلی چڑھائے کو کہتے ہیں تاکہ
دو دھ دوک کریہ ظاہر کیا جائے کہ بہڑی دو دھاری گائے یا کمری ہے۔ فرض کہ دہ تام کا دوبار
جو فل طاہر و بیگینڈے خواب درعیب دارچیز کو عدہ دکھا کر نقلی کو اعملی بنا کر ہوگوں کو دھوے ہیں
و فل طاہر و بیگینڈے جائے ہیں اسلام ہیں ناجا کر ہیں۔

غیرموچود مال یاقیمت بیرادهار کاروبار مال اورتیت دونون موجود نهون اور خیرموچود مال یاقیمت بیرادهار کاروبار محارخرید د ذوخت کری جائے اُس

کوحدیث ہیں الکائی بالکائی کہا گیا ہے' اسٹی صلی الٹرعلیہ وسلم نے مَنع فرمایا ہے' بعض ساحلی شہروں میں لاکھوں روپے کاکا رو بارصرت جندمنٹ بات کرکے ہوجا تاسی ہیں صروت یہ معلومات ؤا ہم کرنا پڑتی ہے کہ مال کہاں ہے اور کہاں سے آر باسپے اپنی جیب سے ہیں فرچ کئے اور مال کے موجود ہوئے بنچر لاکھوں روپے کا فائدہ یا تقصان ٹوگ اس کاروبارے اُٹھائے ہیں جس کوحام فرید او دل کی جیب سے حاصل کیا جا تاہے۔

ایک او ها رمعا ملے پر دوسرا او ها رمعا ملہ کرنا تھی تا جا تھرسے مثلاً کسی نے ایک مکان خریدا اور قبیت ؟ و هار کرلی بچر کچھ ون بعد ؟ س نے مکان بیجنے والے سے کہا کہ اس مکان کی اگر تم اپنی قبہت دید و تو بھرتم کو والیسس کر دوں یا اثنا روپسے نے کر اپنا مکان دائیس لے لوثو یہ دونوں صور تیں ناجا کڑیں ۔ کوئی مال امریکہ یاروسس سے چفائے ابھی وہ ماستیہ ہی ہیں ہے کہ مال کے ایمبٹوں سے بہٹی یا کلکتے کا ایک تاجرمعا مند طے کوئیتا ہے اور مجروہ تاجرکسی وہ مربے تاجر سے مستاغ ہے کو اسی ال کوئیج و بتاہے یہ ناجا کز ہے کیونکو اس البط جو کی وجدسے وہ چیز جو چار آنے میں مجتی اب جائے یا چھ آنے ہیں بحتی ہے۔

بنے سے فائدہ اُجک لینا میں مائے اور خریداد کے درمیان واسط بن کر کیم بیج کے نوگ ۔ میں سے فائدہ اُجک لینا میں فائدے کواچک لیتے ہیں جو بائع ورخریدار کو ہوتا مثلاً ولال یا وہ تا ہر جو مال بازار میں آئے ہے پہلے ذخیرہ کرنتے ہیں تا کہ جو فائدہ صارفین کو ہوتا ہے اُسے خود مارلیں کا بھے تمام وگ سے فائی شراعت میں تاب ندیدہ ہیں ۔حضرت بوہر بروہ سے روایت ہے کہ :

مَهُى النَّبِيُّ صَلَى المَّهُ عَلَيْهِ يَهُمَّ ﴿ بَى حَلَى الدَّمِنِيهِ وَسَلَمَ حَفَا كُرُهِ بَكِ اَنْ بَيْسَلَعَيْنَ الْجَلَبِ فَإِن تَلَقَّاهُ ﴿ يَنْ حَسِنْعَ ذِمَا إِنَّ الْكُونَ السَاكُرِ ﴾ إلْشَمَانُ كَنْ بْنَاعَهُ فَصَاحِبُ ﴿ ثَوْيَتِيْهِ وَالْكُوافِيْيَا مِهِ الْكَارِيَا اللهِ والسِّكُ لَمُنْ فِيْهَا إِلْنِيَالِدِ. ﴿ وَالسِّ لَهُ لِيُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهِ الْمُ

ایک روایت یں سے انگی عین نَکُفِی البُیونَ وَفِریدو وَوَفَت کُواَ ہِلَ لِینَے سے انگی البُیونَ وَفَریدو وَوَفَت کُواَ ہِک لِینے سے امنے وَبَایا ) دومری روایت بیں اور زیادہ واضح الفاظ میں نَبِی عَنْی تَکُفِیّ السَّنْدُ عَلَی تَبَعِی اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ اللّٰهُ الللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰل

کھی چزے بازار میں آئے ہے پہلے جتنے زیادہ داسطے میوں گے وہ چز آئی ہی زیا دہ گوں ہوگی کیوشی سب کھونہ کچھ فائدہ کمانے کی فکر میں رہیں گے، س طرح دہ چیز بازار میں آئے آئے گراں میوجائے گی عام خریمار دل ہر نوجی بڑھے گا۔ اسٹسلامی خز بیت نے ان تمام نوگوں پر پاہندی عائد کی ہے جن کے بچ میں ؟ نے کی دجہ سے عام خریمار دن کوہال گران پڑتے ہے کیونئے دوجاد کے دمیوں کوفائد ہ اور عوام الناس کو ہس سے نقصان میہنچتاہے۔

عام المُدَوْعَة وحديث اس كوبالكُل ناجا أمَرْ قرار ويتي جي العام الوحيَّية أكر رويك به

طریقة بین ناجا كرنهبین اگراس كی وجه سے عوام كود قت ند بوليكن اگر و و دقت بین پڑ جا يكن ؛ ور ما بان گران بوجائے تو بجر بین اجائز ہے ۔ ؟ مخضرت على الله عليه يسلم كے مكيان الفاظ يہيں ، شہرى دبياتی كی خريد و فرد قت كا دا سيط نہ ہے لوگوں كوچھوڑ و وا وہ خود ابنامعا لمدكري الله نفسال ل بعض كے ذريعے بعض كوروزى ويتا ہے ، لعنى ايك ہى واسط ہونا زيادہ اجھا ہے برانيت كئى واسطوں ركم

ن اگری نے دیور دور کا میں ایک اور اگر کئی نے قرید دورہ دن کامعاللہ کرتے وقت پرسشرہ ا بیع میں ناچا مرتشر الکط کا کا کی کہم اینام کا ت میرے باتھ بی دو تو میں این قلال کیت تھاںے باتھ بی دوں تومعاملہ ناجا کر ہوجا ہے گا س کو حدیث میں ایک ہیں کے اندر دو رہیع مجا گیا ہے۔

۰۱۰ اسی عرب گرکسی نے بہناکھیت پارکان پاجانور پیچامگرشرہ امکائی کرکھیٹ ہیں ایک بھیل ہولوں کا تب س کوتمبارے جو الے کرد ب گا۔ پامکان ہیں بک جہبشرہ کرچیوڑوں گایا جانورکو پھارم پہنے استعمال کرنے سکے بعدد دل گانوان کام صورتوں ہیں بیچ فی سد ہوگی ۔

اس اس طرح کیر خریدت وقت بر شرط که اسکا شکراوری کردیاجا کے اور غذیا بیسل خریدااس شرط کے ساتھ کو اسے گھر تک بہنچ یاجائے تو ان شرط ل کی وجہ سے بیج ، جائز ہوگی۔
اس سجینس یا گائے کی خریداری اس شرط کے ساتھ کرنا کہ اگر جا رسید و دھار وز دساری گوئی ۔
تولوں گا یا جینے والے کا یہ کہنا کہ یہ چارسیر ، ودھ دے گی ، دونوں شرطیس باطل ہیں سے کیونک جانوروں کا دودھ گھٹٹا بڑھتا رہتا ہے ، البتہ یہ کینے ہی کوئی ہرج نہیں کہ یہ گائے دودھ اس کے البتہ یہ کینے ہی کوئی ہرج نہیں کہ یہ گائے دودھ اس کے اس کا دین ترکیا جائے یام کان میں ویا ہائے کا جائے اس کا اس شرط بردھیان نہیں دیا جائے گا۔

الیسی منرط کی گافتا عارد کلید منرط کی گافتا عارد کلید مزیدمانی منفقت حاصیل کی جاری موتوده ناجائز ہے اور بع باطیل ہے۔ جوشرط نفس معاملہ سے منعلق نیز جو بلکدرا کد ہوتو اگروه یک طرفر مالی منفعت سے لئے جوتو بین فاسد ہوگی اورا گرائس سے کوئی فائدہ مطلوب بنیں تو شرط بعثو ہوگی اصل

معاشفے يركوني اثر نه بوگا۔

معالم خورہ و فروشت کا بویا عقد تکاری کیا مضارت کا العین ایک سرمایہ و سے و مسرا محت کرے کا باز کرت کا ان سب میں اگر کوئی فرقی شرط لگا تا ہے تو اگر وہ شریعت اسٹنا می ہے متصادم نہیں ہے قوشر کا تا ہے تو اگر وہ شریعت اسٹنا می ہے دمسمان ابنی شرح کے باب میں ایک شرح کے باب ہے کوئی زید الله المین شرعی سے اسسلمون جائی شرح ہے باس سے کوئی زید الی منعت کسی ایک فریق کو جوتی ہے تو فقیا کے نزویک ناجا کر ہے۔ مائی معاملات میں ایسی کوئی تر طوب کا تحقیق مالی سے نہ جو احسال معاصلے ہم افرائد از ترج کی دفیائے احتاف تین اللہ طرح کی شرطوں کو اگر و فقس معاملہ سے متعلق بھی مول اس اصول سے تشفیل کے ترجی :

ا دو و شرط جس کی اجازت شراحت نے دیدی ہے شائی جی سے اوا کرن کمی کوئیا فرط دین کے دیدی ہے دیدی ہے شائی جی میں اور کرنے کوئیا فرط دین کی دفیائی میں ایک دینا جوئی بالز نشان میں اور کرن کوئیا فرط دینا جوئی بالر نشان میں ایک دینا جوئی بالر نشان میں مدار جی سے۔

ہ۔ وہ شرط ہواصل معاصلے کے مناسب ہو۔ خلااً اُدھار معاصلے میں بہر شرط کہ مشری تاادائے خمت کوئی چزر ہیں رکھ دے یاکوئی ضامن دے کیونکہ با لئے نے بہ شرط بغرض تحفظ مثاب شمیعتے ہوئے سکائی ہے۔

سار او منزط جوعوت عام میں مرق ج مومثلاً ابعض چیزیں ایک سال لی گارنٹی بر فروخت ہوتی ہیں بنظا ہر یہ تینوں شرطیں اسل معا سلے ہیں بطور مفعنت آرائدہ کے ہیں جس سے بہت فاسد ہوجا ناجا میٹے مگر عرف مام کی بنا ہر یا ترانسی البین کی بنا پر تھی ایک کی منفعت یا کسی ایک کا مقصان اس میں بنیں ہے اس لئے اسمیں صبحے قرار ویا ہے۔

فریدار کے نئے یہ منع ہے کہ روپینزطن لینے یاکوئی جینا دینہ کسا سل معمقوعات میں معمقوعات میں منع ہے کہ در پینزطن لینے یاکوئی جینا در ہزیر یہ وفروندن کرے یا قرض اس شبط ہر دے کہ گرتم بری فلاں جیز فرید و یا بنی فلاں جیزمیہ سے ہاتھ بیچ دوتو میں قرض دے سکتا ہوں روجہ حالت یہ ہے کہ قرض دے کردس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا تر م ہے۔

ا کرکونی شخص اینامکان بیچنے وقت کیے کہ سریج یک کمرہ نبیں دول گایا بارٹا کے مجبل فردخت کرتے وقت کیے کہ پانچسو مجبل میرے موں گئے تو یہ میں سنع ہے وجہ مالغت کرے اورميلوں كى تسم كامجهول بوناميد، أكر تعين كرويا جائے توجا كرتے۔

تصویر کی بیغ باندار کی تصویر بنا کریمینا حرام ہے خواہ وہ بخول کے کھنونے ہی کیوں تصویر کی بیغ نہ ہوں۔ان کو کوئی ٹوٹر دے یا تھاب کردے ٹو اُس سے کوئی تاوان ہیں لیاجائے گا کیونکراسٹ لای شریعت میں یہ ال ہی نہیں ہیں۔

یہ بھی حرام ہے کہ اپنے مال کو بیمنے کے نئے عودت کی نقویر بناکر لوگوں کوراغب کیا جائے بلکہ اس میں دوہرا تہزاگناہ سے ایک تصویر بولنے کا ادو سرے عورت کو ترفید، کا ذریعہ بنائے کا تیسرے علط ترفیب وے کہال بیمنے کار

السے سامان کا بیجیا جن سے جرائم کو بڑھا وا ملے اضاق سور کا اول کے بکارڈی طیب، ایسی فلیس جرائم کو بڑھا وا ملے اضاق سور کا اول کے بکارڈی طیب، ایسی فلیس جس سے چری، ڈ ا کے پاکسی اور جرم کرنے کی ترفیب ہوتی ہوا ایسی کتنا ہیں یا اشتہار جو زنا، شزب اور سود لینے کی طرف داخب کریں ان سب کا پی فا ور فرید نا حرام ہے۔ ایک شخص نے کوئی چیز فریدی مرکز قیمت انجی اوام نہیں کی ہے کہ بائے نے کہا کہ بیع عید تنا ہے جی تی مربع عید تربی ہے جو اس کی سخت ممانعت فرائی ہے۔ امام ابو ہند فلی وسیلی بہلا ہے نسبہ ہے جو درست ہے اور اپنی جگہ باقی رہے گا۔ در سرامعاملہ سے جید کا ہے لیکن بہلا ہے نسبہ ہے جو درست ہے اور اپنی جگہ باقی رہے گا۔ امام ماک اور اہم منبل فراتے ہیں کہ دونوں باطل ہوجا ہیں گے۔

مع نجست (وام پروام کگانا) دینے بریدار نے ایک چیزی تبست سکائی اور بائع اس دیم نجست (وام پروام لگانا) دینے بریدار ہوگیا اس در میان بیں ایک اور تحق کی چیز کی قیمت بڑھا دینا ہے تاکہ وہ ندفرید سکے یازیادہ قیمت دے کو فریدے یادام بڑھاتے دالاخود اس کوفریدئے۔

اسی طرح ایک و کاندارکسی چیزگی قیمت بنائے اور تربیدار لینے کے لئے تیار ہو کہ ایک دوسرا دکا ندار اسی چیز کا نموند د کھا کر کھیے کہ میں است کم دام برد سے سکتہ ہوں ایر تمام صوریس الب ندیدہ لینی محردہ ہیں۔ امام مالک کہتے ہیں کہ یہ بیع باطسال ہے و و مسرے انگ شسے کا معدم

سمين قرارديت بلك عروه كيترين-

نریداند کا ایگروالس کیف دیدی برگاسوداکیاا در کچه رقم بنگی دکاندار کیالیان بیجاند یا ایگروالس کیف دیدی برگاسوداکیاا در کچه رقم بنگی دکاندار کیالیان کی نویس بنیال کرداندار یخرط لگاتا ہے کہ اگر آپ جیز ندیجائیں گئے تو یں پہنٹی کی ہوئی رقم وائیس نہیں کو دل گات توبہ باطل ہے۔ یاکسی نے موجی سے ہماا کہ جو ناتیار کردو موجی نے کہا کچھ بیعاند دیجئے اگر آپ نے جو ناتہ ایا تو بیعانہ واپس نہر گاتوگ یہ فرط نگانے کا حق نہیں ہے۔ اگر بغیر شرط کے بنٹی یا بیعانہ کے نام سے دی رقم لے لے تو اس میں کوئی ہر ج نہیں ہے۔ اگر بغیر شرط کے بنٹی کی مورت میں دہ بیعانہ ضبط نہیں کرسکتا ہیں کو بیعا موجی واب کے نام اور بی ضبل کے ذریک کو بیع عرفون کہتے ہیں۔ امام خافق اور امام مالگ کا سنگ میں ہے ام اور بی ضبل کے ذریک بیش کی رقم اور کر کی موتر جا کرنے ہوئی رقم اور کر کے دولے کے اگر بطیب خاطر پر شرط قبول کر لی موتر جا کڑ ہے۔

دام کے دام یا لفع نے کر ہی ا دام کا دام جیزیج دینے کو بیٹا ویٹے ہیں اور نفع اور نفع اور نفع اور نفع اور نفع ا

خربیت نے کوئی پاسندی نہیں نگائی ہے۔ سگر بازار مجا کاسے زیادہ ہر بینیا ہُر ہے بعض عُر کے نزویک ایسے شخص کو بازار ہیں بیچنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ صفرت عُرا یسے شخص کو بازارے اسٹاء یاکرتے منفع اس سلسلہ ہیں چندمسائل وہن ہیں رہزاجا نہیں :

دا، تاجر برطروری نہیں کہ اپنی فریداری کے وام بنا کے لیکن اگر کوئی تاجر کھدے کہیں الے یہ سال استفیس فرید اسے اور ایک آنہ فی رویید نفع لے کو فروخت کو تا ہوں تو بھراس سے زیادہ لینے کاحق نہیں ہے اگر فریدار کو معلوم ہوجا کے کہاس نے دھوکر دیا ہے تواسے والیس کو سنے کا افتیار ہے۔ امام ابوطیعت کے نزدیک و م کم کرا کے بھرلینا جا تر نہیں سہ مگر اگ بھرلینا جا تر نہیں سے مام ابولوست آس کی جازت و بے بی جیکہ امام کی فریدار کی صوابدید پر جھوٹر تے ہیں کہا تھا کہ تعلق والیس کو دے یا چاہے فودام کم کرا کے فرید لے بی تو وہ صورت بھی جب اُس نے کہا تھا کہ تعلق مے کہ بینینا ہوں تسیکن وہ صورت بھی جب اُس نے کہا تھا کہ تعلق مے کہ بینینا ہوں تسیکن

ریں۔ اگر اس نے کہا کہ ہیں دام کے دام یہ چیزویٹا ُ جوں اور پھردھوکر ٹابت ہوجائے آو سب کے نز دیک خریدار کوقیت کم کرائے کاحق ہے۔ مال منگانے کے مصارت کو یامال فرید نے کے بعدہ کانداد نے جو کچھ فریخ کیا اس کو احسال بھت میں شامل کرنے ہو بیت کا اور جبنگی کا فریع ، بیک کرانے ہو بدشعہ ہو کا فذنی کا بیال بنوانے ، فرید شدہ کتابوں کی جلدیں بنوا نے پر جوفر ہے جو اُسے اصل قیمت کے ساتھ لیا بیاسکتا ہے مگر وہ یہ نہ کہے کہ استے میں کے ساتھ لیا بیا بیا اسکتا ہے مگر وہ یہ نہ کہے کہ استے میں فرید اسے بلکہ یہ مجھے کہ استے میں بڑا ہے۔ تاک جھوٹ نہ ہو کہے کہ جو ل کو بینا حرام ہے۔

كيشن بريااجرت پرايجنيط مقرر كرنا پيش بريااجرت پرايجنيط مقرر كرنا پيشرط نگانا كه اگراتنامال ذوقت نه

کیا یا اتنے دن کام نرکیا توخانت کار وبیضبط کرنیا جائے گئے۔ جائز نہیں۔ البتہ اگر بدایت کے خلاف عمل کرے اور نقصان ہوجائے اوہ کوئی جنر نے کرفائب ہوجائے تواس خسائے۔ کو پورا کرنے کے لئے ضافت کار وہیہ لیاجا سکتا ہے۔

و ۔ ایجنٹ کومال دیا اور بدایت کی کہ ایک روہید فی درجن یا بیس روپیہ فی من محصاب سے فروخت کرد۔ اُس نے دہ جیزسوار وپ فی درجن یا بائیس روپیہ فی من محصاب سے خروخت کردی تو یہ جارات یا دور وپ ایجنٹ کے نہیں مالک کے بول گے۔ ایجنٹ ایمنٹ منیں لیسکتا۔ مالک اگر اپنی خوشی سے دیدے توجا کرسے۔

مور باغ کامچهل فروخت کیا توخریدار کوأسی وقت توژنینا چائی مگرعرت عام میں مجل مجنے تک درفعت برہی رہنا ہے جس کی اجازت بالغ کی طرف سے موتی ہے لیکن اگر بالغ اس برراضی نہ ہو تو وہ مجل توڑ لینے برمجبور کرسکتا ہے۔

مع ۔ محتی چنرکونیلام کر تحے بیچنا جا کز ہے بیٹل پرسوک العُصلی العُدملیہ دسکم سے ثابت ہے۔ ۵۔ ہنڈی میں شرکا ٹرناچا کرنہ س ہے ۔

ہ۔ ربلوے اسٹیشن سے مال ایٹا لینے کی ایک مدّت مقرر ہوتی سے جس کے بعد ڈیمرٹ لکتا نثروع ہوجا تا ہے۔ لیکن مال کو فروخت کر کے اُس کی فیمت ربلوے کو لیے لینے کماحق نہیں ہے کیمت مال والے کوہی مناجا ہتے۔

ر برانتهار دے كرو دفت كرناماً كرنے كرم صاحب فغال وقت تك قيمن ياجن ده

مجھیج ویں گئے' اُن کو یہ کتاب یا رسانہ یا مال اشنے روپے میں علے گا وراس کے بعد قیت بڑھ حیائے گئ

۱۰ نیکن بین کاپیطریقه کرمیخنص آنادوید یا آتی نیس بمهری، واکردے اُسے زندگی میراوازه کارسالہ یا اُس کی مطبوعات دی جائیں گئی کوجوہ سے ناجا کڑھے کیونکہ یہ بع معا ومداخش محاصودا) ہے جس کا ذکر کیاجا چکاہے۔ یا بیج المحلہ ہے بعنی چیز وجود میں بنیس آئی ہے اس کا ذکر بھی کیا جانچ کا ہے بایہ ایک طرح کا جواسے کیونکومکن ہے کہ اوارہ آئندہ نہ جل سکے ۔ زندگی ہوکئی د جاہیت کالا کے وسے کر وہدو معول کرنا ایک وجوکہ ہے ۔

و۔ بیع کا ہروہ معاملہ جس ہیں سود کا شائبہ ہو فاسد ہے۔ بیج باطل اور فاسد دولاں حرام ہیں۔

۱۲- اگرناباک چیزینی دی گئی ا در خربدار کواس کاهلم بوگیا آوده اُسے والبس کرسکتا ہے۔ ۱۲- تیل یا گئی وغیرہ ناباک جوجائے تو اُسے خربدار کو بتا کر یع دینا جا کرنے تاکہ وہ اُسے کھانے میں استعمال نہ کرے اور ووسرے کام بیں نائے۔

مهار عورت كادوده بينا ناجا تزير

10 مانوراس فرط كرما تقادينا كراس كملا في بلاف ورجراف كريعدج بيخ

ہوں گے تودونوں بانٹ لیں گے اسے دیہا ہے ہیں اُدھیا کیتے ہیں۔ یہ ناما کڑے۔ بیچے مالک سے ہی دہیں گے اورج وا با کھلانے اور تج انے کی اُجرین کا حقدار ہوگا۔

ای طرح اگری نے اپنی زمین ورخت لگانے کے لئے اس لئے دی کہ سپلوں اور درجوں میں آوجا اُ دھا اعتبہ دونوں کا موگا تو پر بھی ناجا کڑ ہے ، سگانے والاصرت وروں اور اپنی تمنت کا معاوضہ کے سکتا ہے ، درفتوں اور بھیلوں ہیں اس کا کوئی عصر نہیں ہو گارلین اگر لگے جوئے باغ میں بھیلوں کی نگرانی کرنے کی اُ جرت میں کچھ بھیل و سینے جائیں تو پرجا کڑ ہے۔ بور نے جاندار جیزوں کے بیٹے ہوئے کھلونوں کا بچینا اور خریدنا جا کڑ ہے ۔

ما۔ کُنّا بِالناسُونَ وَتَفرِ مِی مُصَلِّحُ وَمَ مِسِالَبَ اَکْرَ هُلِئَ اَلْمُ اَلَّهُ اِللَّهِ اَلْمُ اَلْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهِ الْمُلَانِ بِاَمِالُورُونِ فَى حفاظت با شكاد كَ نَصُ بِلَاجِاكِ وَاسَى اللهِ الرَّن وَى لَمَى هِ مِحْرَمِ الامكان گُفركِ الدو شجائے وہا جا سِنِّهِ کَتَ كَیْ حَرید و فروخت كی اجازت امام الوصید اللّه وى كرف ورت كے لئے اس كا بالنا جا كرتے ہيں وہ اسما عُدجواس كى فريد و فروخت كون اسد كہتے ہيں وہ اس مديث ب

۱۸۔ خربدارخربدا ہوامال اگر والبس کرے توبار برداری کی مزدوری بھی اُس کو دینا ہوگی۔ ۱۹۔ اگر کس نے اہدا مرغ خرید لیا جونا وقت اولتا ہے یا ایسا جا اورخریدا جونعلیظ کھا تاہے تو یوعیب ہے جس کی بنا ہر والبسی کی جاسکتی ہے ۔

۰۱- اگرجانؤرد دیمین دفعہ مجاگ جائے توجیب پنیں ہے لیکن اگر برابر بجاگ جاتا ہو تو عبیب ہے توبیار اُسے واپس کرسکتا ہے۔

 اگر الیمامکان فریدا جے لوگ منحوس کیماکرتے تقے اگرچہ اسٹیلام میں نوست کاکوئی اعتبار بنیس ہے میکن چ تحراس شہرت کے صعب کوئی کرا یہ دار منہیں آئے گا اور پہنے وقعت تیمسند گھٹے جائے گی اس لئے مشتری اُس کو دالیس کرسکتاہے۔

۱۲۰ بیض صنعتی اور تجارتی ادارے یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو استفاعی فردخت کردے گا اس کو فلال چیزادارہ لیطور انعام دے گا۔ اس طریقے سے ماصل شدہ چیز بھا کرنہیں کیونکہ ہی یں بہ شرط چیکی موتی ہے کہ استے ٹکٹ نہ سجے تورو بیرضبط موجائے گاگو یا یہ بخت والفاق پرموتو ہے اس کا نام جواہے بچریہ شرط مجی فاسدے کہ اتنے ٹکٹ بنج کر فریدار بیدا کئے جا ہیں، فاسد شرط کا حکم مود کا ساہے۔

م م . ال جب تک مشتری کوند مل جائے، دیل پاراستے پاجهازیں آگر کوئی نقصان پہنچا ہے تو اس کی ذمہ داری بائے پر دو گئ مگرجب مال و ہاں بہنچاد پاگیاجہاں شتری نے مشکا یا ہے اور مشتری نے دکیمہ لیاکہ مال بورا ہے تو بائع کی ذمہ داری تھ موگئ اب آگر مال کوکوئی نفصان ہوتا ہے تو مشتری کور داشت کرتا ہوگا 'اگر رابیہ ے اسٹیش پر نفصان پہنچا تو تا وان رابوے ہے وصول کیا حا نے گا۔

اِحدِ کار (فرخیره اندوری) حدورت کی جزی که خود قرض لوگ اس سے فرخره کرائیے ایده جو تو وه فرخمت دوں کے باقد من مانے واموں پر بیج کر دولت کا بیس ، س فعل کوخر بعت میں احتکار کہتے ہیں جو اسسلام میں سخت نالبند بدہ ہے، نبی کریھ کی اللہ علیہ دسلم نے فرخہ واندہ کر کوملعوں فرایلے اور دوفرخ کے عذاب سے فرایا ہے کہ نے عام انسان کے بعث کلیت اور فرت کا مدب ہوتا ہے جس زمانے میں فردا کے امدور فت اور مل وفقل محدود سے تو تو کلیت انتخانے والاطبقہ محدود سے ایکن جب سے یہ دورائع عام ہوئے تو خیرہ اندوزی کے انزات اور سے ملک کو کلیمیوں بہتلا کر دینے ہیں اور جہاں سیلاب یا فشک سالی سے فیلے کی بیالا بیس تاکہ گرانی ملک گریج این نود فرض تا جر دل کو جہاتا ہے اور وہ غلے کا اسٹاک کرنا شروع کوئیتے بیس تاکہ گرانی ملک گریج یا نے بر بڑھ کے اگر جہ ملکی قانون بھی وخیرواند وزی کی اجازت نہیں دیتا میکن اس پر بابت ہی بھی نہیں احتکار کی کراہت بیستی ہیں کیونکہ اس سے وفیرہ اندوزوں کے سے اور بیار دوں اندوزوں کے معادر کی کراہت بیستی ہیں کیونکہ اس سے وفیرہ اندوزوں کے

الْبِنْدُ الْرُوْخِرِهِ انْدُورَى كُسى مغرت كاسبب ندجوتويه ممالعت باتى يَبْسِين رجع كى العام ابنَ تَحِيمٌ رحمَة التَّدْعِليد نے اس بادے مِين لکھلے کہ:

بوذخيره اند درحزورت كيجيزي فريط

. فان البحثك الذي يعمد ان کا اسٹاک رتاہیا درار دہ یہ موتاہی کراں کر گراں ہے کہ ان کو گراں ہے کہ ان کو کہ ان ہے کہ ان کو کراں ہے کہ اسس کو اس کے کہ اسس کو ان کر کہ اسس کو ان کر کہ اسس کو ماری مال کی ہو منامی تیمت ہواس پر فرونست کرکے والی کر کے در کول کی حرورت بوری کرے در کول کی حرورت بوری کرے در کول کی حرورت بوری کرے د

الى شواء ما پيمتاج الپيمائناس من الفعام فيمبست عتهم ويوپيد اغلاشك وهوظ ال لعموم الناس وحيفشد مؤتي الاموان ميكماه المهمستكوين عبنى بيع مأعشل همايتيمة الل عبنل خوورق الناس البيم.

حضرت عرینی الله عند این رمانهٔ طافت بین بازاد کی نگرائی تو دکرتے ستے اور عجمی تاجرون کوباز اربین خلفر دھت کرنے کی اجازت نہیں ویتے ستے بنظا ہراس کی وجہ تو یہ تھی کہ وہ تجازت کے اسٹیادی طریقوں کالی ظائر رکھیں گے اور دوسری وجہ یہ کہ اُن کی ڈمینیت کا افرمسامان تاج نبول نہ کرلس ۔

ابنی پیدادار کواپئی ضروت کے لئے دوکنا احتکار نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے ہاتھ بہنے کے لئے گرائی کے انتظاریں روکنا احتکارہے اور عکومت اس کو اپنے مقرد کرد دمجھا ڈیم بیچنے کے لئے مجود کوسکتی ہے۔ در دالممتار)

تسعیر ( بھا کو مقرر کرنا) سندی شریست نے کئی خصیا حکومت کو کسی جزاکا بھاؤ مقرر کرنے کا اور تیے ہیں جواسوہ رسول انڈر کے مطابق ہے ایک بار مدینے کے بازادیس فلہ بہت گراں ہوگیا توصحابۃ نے آب سے غفے کا بھاؤ مقر دکر دینے کی خواہسٹس کی جس بر آب نے ذرایا کہ برح صرف خدا کو ہے دہی رزق دینے والا ہے اور تنگی و فراخی الا نے والاہے ہیں خدا کے سائنے اس حال ہیں جا نا نہیں چا ہتا کہ میرا دامن کمی کی جان و سال بر ظلم سے داخلار ہو۔ مقصد یہ ہے کہ گرائی کورو کئے کا پر فیرفطری طریقہ ہے کہ کوئی ایک شخص جنر کا بھاؤا بنی صوابد ہوسے بنائے ، بہترا در فطری طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کی ذہفیت ایسی ہیں جائے کہ لوگ کرنے لگیں اور اس کرانی کی وجہ تا جروف کی خود غرضی جو تو حکومت مجا دُمغزر کرکے ہام تاجرہ<sup>یں</sup> کو پا مبتد کرسکتی ہے کہ وہ اس قیمت براہنا مال فروخت کریں مگریدا ضطراری حالت وور ہوتے ہی قیمت کی تعیین نختم ہوجائے گئے ۔

قیمت متعین کرنے کی یہ اجازت نقهائے محض متالی اصلاح کے لئے وی ہے دی گئی اُس وقت جب عوام کو سخت تکلیف ہورہی ہوا ور لوگ فقر وفاقہ بیں مبتلا ہو گئے ہوں نے مانہ حال میں بعض منکوں میں جو کنٹرول رہنے قائم کرد نے جانے ہیں اور حکومت تو د تاجر ہی کر ذخ<sup>ت</sup> کرنے لگتی ہے ' اسٹسلامی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ بتحر بہ شاہدے کہ اس سے بلیک مادک ٹنگ کو ہی فروغ ہوتا ہے ہو بہت بڑی صنت ہے۔

## مُضَارَبَتُ

#### بعنى ايك شخص كاروبيدا وردومرس كي محنت

اسندای خرایت نے انفرادی کاردبار کے طاوہ جن کا ذکر کیا جا جگاہے وہ مرسے طریقے کاروبار کے طاوہ جن کا ذکر کیا جا جگاہے وہ مرسے طریقے کاروبار کے جہائے ہیں بعض لوگوں کے پاس بیسہ ہوتا سے منگر محنت کر کے دوزی کرائے کی صلاحیت کم جو تی سے باا کی فریب آوی جس کے پاس بیسہ تو بنیں ہوتا لیکن محنت کر کے روزی کا سا مال ماصل کر سکتا ہے استعام نے اس بات کی اجازت اور ترقیب دی ہے کہ لوگ اپنا بیسہ فریوں کو و سے کر اُن سے محنت کرائیں اور دونوں من کر فائدہ اُنے آئیں ای سے مصافر بت اور شرکت کے اصول ہجادت شریعت اسلامی نے وضع کئے ر

سام کارسے سود ہر قرض کے کر کار دبار کرنے کا طریقہ جوجا لمیت کے زمانے میں رائج تفا اسلام نے اُسے قطعی حرام مغمرایا موجودہ دور میں بینکنگ سسٹم اُسی ہونے پر حبل رہا ہے دین بینک سود ہر قرض دیتے ہیں اقرض لینے والے پر سود کا بارا تنایخ تاہے کہ اگر وہ صبح طور پر کار دبار کرے تو نہ توسود ا داکر سکے اور ندا بنا گر میلا سکے مجبوراً وہ ایسے طریقے اختیار کرتا ہے جن سے یہ دونوں باتیں لوری ہوں ایتے ہیں عوام الناس پر تمام ہوجہ بڑتا ہے اور ۱ وروجی مصیبت ۱ مخار کیون اگرمضاریت کی بنیاه پر بینک دو پدو سیندگیس تون تام معائب دور پوسکتے ہیں۔

مضارب کی مغوی اوراصطلاحی تشریع منت میں شرب سے معنی مارنے یا عضارب کی مغنی مارنے یا مضارب کے معنی مارنے یا

رزق کی تلاش میں دوڑدھوب اور چلنے بھرنے کے ہیں بچونٹی اس میں ایک آدمی ہیے۔ لگا تا اور دومرا این عنت اور دوڑ دھوپ سے اس سے کا نے اور فائدہ ما صل کرنے کی کوسٹنٹ کرتا ہے اس لئے اس معاملے کومضاریت مجتم ہیں ، قرآن ہیں ارشا دہے :

ئَيْفُوبُونَ فِي الْاَثَرُاضِ يَمْتَكُونَ مِنْ مَضَّلِ اللَّهِ زَمِن بِين دولُروهوب كر سكه ابتى روزى حاصل كرت إين

نبی کریم علیہ اسسلام نے منرت خدیجہ کاروبیہ نے کو اسی طریقے سے تجارت کی تھی۔ عام صحافیجی لوگوں سے روبیہ نے کو یا دوسروں کوروبیے دے کرنوویجی فائرہ کا مطاتے اور دوسروں کو بھی فائدہ بہنچا تے ہتے۔ (ہمایہ)

روبیرہ بینے والارب المال بعنت کرنے والا مضارب اور جوسرمایہ کاروبار کے لئے ویاجا تاہید وور اُسس المالی کھلاتاہیے۔

مضارب کامعا بده ربید المال درمفارب دون معابد و کرتے ہیں کہ یک کے مضارب کامعا بدہ اور ہے اور دوسرے کی محنت ہوتا تک ہوگائی میں ادھا دیا ، یا چین تا تک ہوگائی میں ادھا دیا ، یا چین تا تک ہوگائی دیا ، مراید لگانے والا بائے گاا ورا دھادی ، یا چین چی تھائی دیا ہمانے کے دالے کو اور دو تہائی یا محنت کرنے والے کو طاع ۔ کو فر دو تہائی یا محنت کرنے والے کو طاع ۔ معنا رمیت کی قبیل دو تھمول کی مضارب ہوتی ہے دا) مقیدادر ۱۹ امطات ۔ معنا رمیت کی قبیل مقید دو مضارب ہوتی ہے دا) مقیدادر ۱۹ امطات ۔ معنا رمیت کی قبیل معنی دو مضارب کہلاتی ہے جس ہیں رب المال کی خاص چک فراس مدت ، یا خاص کا دو برگا دے مثلاً اس دو برسے تم صرف کا صفو یا کا نبور ہی فاص مدت ، یا خاص کا دیا دیا رہی جس کی سال کے لئے دو بریتم کو دیا جا دیا ہے مطاب کے دو مراکا م در کیا جائے مطاب دیا ہے کہ دو دو رکا م در کیا جائے مطاب دو بری حرف کیل میں دیا ہے مطاب کے دو مراکا م در کیا جائے مطابق دو

مضاربت کملاتی ہے میں ہیں کوئی تیدندنگائی گئی ہو بلکہ مضارب کی صوابدیہ پرچھوڑ دیا گیا ہو۔ معاہدہ توڑنے کا اختبار سماہدہ لیے ہوگیا لیکن مضارب ہے ہی کام خروج نہیں کیا تو دولؤں میں ہرایک کومعاہدہ شنے کرنے کا اختیا ہے۔ اِس میں تمام انکہ شغق ہیں۔ کام شروع کردینے کے بعدمعاہدہ شنے کرنے کا حق دہتا ہے۔ یا نہیں اس میں انکہ کی دائیں ہو ہیں :۔

امام مالک دحمۃ انڈولیہ فرما تے ہیں کہ ابکی کومعا ہوفسنے کرنے کا بی نہیں جم مفال<sup>ہ</sup> فوت ہوجا ہے تواس کے دارٹوں کومی ہوگا کہ وہ اس رویے سے کام کریں اور فائدہ اٹھا کی کیونکہ کام خروج کرنے کے بعد فسن کرنا مفارب کے لئے باعث کلیف ہوسکتا ہے اور اُس کی ممنت اور وقت کا ضیاع ہی۔

امام الوحنية اورامام النافعي رحمة الفرطيع الكنز ديك دونون كور وقت به اختيام به كوب جابين معامله فتن كردند كي مورت بس مطالب في بنتاكم بالشرائم أبرت وستورك مطابق سعده أبرت مرادب جمام وستورك مطابق سعده أبرت مرادب جمام طويراس قدر كام كي ملاكرتى بي الن دونون الم مصاحبان كنز ديك سي ايك فريق كي موت مع بم يدمعا بدونسن بوجائك كامكر فسنغ كي الحلام دينا فريقين يا أن كي وَرُوْر كو ضروري بي السي طرح وقت كي قيد كي صورت بين - مدرت التعيية فتم موت بي دونول بين سع برايك كومعا ملائح مراد كي كومعا ملائح كرت كا الفتياري -

آ. ربُّ المال اورمضارب دونوں کا عاقل ہونا طروری مضاربت کے مشراک ط سے بالغ ہونالازم ہمیں، عاقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں معاملات اور نفع نقصان کو شمجتے ہوں۔

٧ - جورقم مضاربت كے لئے طے ہوئى ہودہ فور أمضارب كے والے كردى جلكے۔ صرف وعدہ كرنسنے سے مضاربت عمل نہيں جوتی۔

مور جنتی رقم سے کام فروع کرنا ہے دہ اس وقت بنادی جائے اگر محمل رکھا آومضار میں میں دوسویا بائے اوس بزار سے فرق اللہ

م ۔ یہ لیے ہوناچاہئے کرمنا خیاں کتنا حصدرب المال کا ہوگا اورکتنا مضارب کا ، اگر رب المال نے صرف یہ کہنا کہ ہم دولؤں فائڈے ہیں شرکیب رہیں گے تو اس سے پیمجا جائے گاکر نضف منا فع رب المال کا اور نصف مضارب کا ہوگا لیکن اگریہ کہا کہ ج منافع ہوگا مناسب طور پڑتھ ہم کرلیاجائے گا تو مضاربت فاسد موگی کیونکی ختانات کا اندلیشے۔

۵۔ دونوں تخریم می طور پر معاملے کے شرائط لکے کراسینے اسپتے یاس رکھ لیس توہیتر ہے تاکہ بعد کو اختادت تہ ہوا گر بغیر تحریر مے کو فی صورت اطبینان کی ہوجائے تو کو فی ہرج منیں ہے۔

۱۹ مطلق مفاریت بین رب المال اورمضارب پرسی طرکریس که کننے ون بعد صاب کر کے منابع تعتبیم موگا۔

اس طرح الیسے کارخانہ داروں کا کاروبار ناجائز ہوگا ہود وسروں کے رویے ہے مضاد بت کے طور پر کوئی کارخانہ داروں کا کاروبار ناجائز ہوگا ہود وسروں کے درمیان تقیم مضاد بت کے طور پر انتظامی دیمہ عبال کے نام سے اپنے لئے کچھ منابع خاص کر ایس بھر باقی منا فع اپنے اور صقہ داروں کے درمیان تقیم کردیں۔ اگر مضادب کارخانہ دارنے کوئ باشخواہ مینجر یا کلرک رکھاتوا س کی شخواہ و منا فع کی رقم سے دے سکتا ہے یہ مکم اس صورت ہیں ہے جب کارخانہ دارنے اپنارو بید کاردار میں نامیان بین نرسکا یا بونکی اگر اپنا دو بید کار ایس منادب نہیں بلکہ شرکت ہوگی جس کاربان ایس بلکہ شرکت ہوگی جس کاربان

۲- المام الومنيغ ديمة الأيطبيص بدوب بيبيرس مضاربت سيم سميته بس بخرانام مالك

کے نزدیک مہان میں بھی مضاد بت صحیح ہے۔ یعنی کسی نے سامان ویا اور کہا کہ اسے پچو ہج نائدہ ہوگا ہم توگ لقسف نصعت بانٹ لیں گے امام مالک کے نزدیک پیسی ہے۔ امام ابوطیعت اس نئے صحیح بنہیں سیجھتے کہ اس صورت میں انتقادت کی گنجا کشش کل سکتی ہے لیکن اگر یہ کہا کہ اس سامان کو بہج کرچور و بہر ہنے اس سے مضاربت کو وقوامام ا بوصیعت کے نزدیک مجھی مضاربت جا گز ہوجائے گی۔

م، رب المال نے روپید نقد نہیں ویا بکدیہ کہاکہ ہمارا اتنار و بیر فلاں کے اِس ہے اُس سے ا وصول کر کے کار وبار کروہ نفخ ہیں دونوں شرک بیون کے آویہ مضاربت صبح موگی بیکن اگریہ کہا کہ تمہارے ذمتہ جور دہیہ ہے اس سے تجارت کرونو یہ جا تز نہیں ہوگا کہونکے یہ فرض سے فالدہ اُسٹانا ہوا جو تا ہو کرنے اسی طرح ، گرمضارب نے بورا روپیہ وصول کرنے سے پہلے ہی کا م شروع اردی آویہ بی ناجائز ہے۔

مه که مضاربت میں روپیدنگائے والا (رب المال) حرف روپید دیگا، کام میں شرکت کی شرط صبح نہیں ہے ، گراس نے مضارب سے برشرط کی کہیں خود پامیراکوئی آدمی تہارے ساخڈ شرکب کام رہے گاتو بید شرط مضاربت کو فاسد کرد ہے گی کیوسکے بیدمضارب کے حق محنت ہیں بنداخلات ہوگی۔ اگر مضارب بیاہے توخود کئی کور کھ سکتا ہے۔

رب المال اورمضارب محتقوق واختیارات درب المال بعنی سرایدنگانے دو کی دو کی دو کی دو کی ماریدنگانے ماری کا دو کی خاص کا دوبار میں روبید نگانے کی شروار کھے اگر مضارب اس کے خلاف کرے اور اس بیں نغضان ہوجائے تو اس کی ذمہ داری مضارب پر ہوگا۔

- ہ۔ رہ المال برنشرط سمی سکا سکتا ہے کہ کاروباد فعال جگہ پر کیاجائے جیسے دیلی بمبلی یا لکھنٹو غیرہ
- ۳۔ رب انبال یہ شرط میں سگاسکتا ہے کہ روبیہ فلاں وقت تک کے نئے دینا ہوں مشلاً چھے میسنے یا ایک سال ۔
- م . الله المال في ايك بزادروبيرديا مضارب في أس بين سي موروك كاردبا م

انتظام ہیں خرچ کرد کیے بھرایک سال باچہ مہینے میں دوسور و بے کا کے توایک مورویہ اصل سرمایہ میں سے کل بھائے گا اور باقی ایک سواصل نفع شمار ہو کرد ونوں کے «رمیان معا بدے محدمطابق تقسیم ہوں گئے۔

ہ۔ رہالمال اور مضارب کی موجود کی تقیم کے وقت ضرور می سے۔

ہد ۔ رب المال اگر بہ نشرط نگائے کہ نسارہ دولوں ہیں انٹرنگ رہے گاتو مضارب قاسد ہوگی ۔ اُس کو اِس کاحق تہیں ہے

مضارب نے جو سرمایہ کار وبار کرنے سکے لئے لیا اُس کا وہ این بجی ہے اور وکیل ( المأمدة)

میں جس طرح ایک این امانت کی حفاظت کر تاہیے اس طرح اس کو اس سرمایہ کی حفاظت

کو نہا ہے آگرا آغاق سے سرمایہ بن کوئی نقصان آجائے یا وہ ضائے ہوجائے تو اُس براُس

کی ڈرد داری مائی نہ ہوگی ہوئی اس کا نہ دان بنیس بیاجائے گائیکن اگر یہ شہوت میل جائے

کو اس نے قصد اُمال کو ضائے کیا ہے تو اس بر ڈرمد داری موگی از گر اُس نے سرمایہ دیگائے

دائے کے نشرائے کے خلاف کام کیا اور گھاٹا ہوائے بی اس بر ڈرمد داری ہوگی ۔

دائے کے نشرائے کے خلاف کام کیا اور گھاٹا ہوائے بی اس بر ڈرمد داری ہوگی ۔

در اے کے خوار اُس کے خلاف کام کیا اور گھاٹا ہوائے بی اس بر ڈرمد داری ہوگی ۔

نقصان موگيا تواس كى درمددارى اس ير مولى .

ہے۔ مضارب کو بوسرمایہ رب المال نے مونیاسے اس میں سے مضارب کو ہوقت ضرورت دہن یا مائٹ رکھنے اور والہ کرنے کا اختیار ہوگا ان ٹینوں عور تول میں اگر آنفا قاکوئی نقسان بوجا کے تواس کا تا وان مضارب پرنہیں ڈالرجائے گا۔ وامائٹ اور حوالہ کا بیان کے گاتا ہے :

ے۔ مفارب کوردبار اگرائے وفن ہی ہیں کرے توا پنے فورد واؤش وغیرہ کے مصارف مفارب کے مال سے ہیں لے سکتا سواری فر پر صرف اس صورت ہیں ہے سکتا ہے جب بڑا نہر موجہاں ایک جگہ سے دوسری جگرجائے کے لئے سوری کی ضرورت بڑتی ہوار مثبت دور ہواور مال سواری بربی بایا جاسکتا ہو۔ ابہتہ اگر مال فرید نے یا بیجنے کے کئے وطمن سے ابرجائے کی ضرورت بڑجلے تو وہ کھانے بینے سواری اور کیٹرون کی واکو مفال کی فر پر ہمارہ ہوئے کی فرورت بڑجلے تو وہ کھانے بینے سواری اور کیٹرون کی کافر پر بھی لے سفار ہت کے مال سے لے سکتا ہے اسام ابو منیفہ کے فردی دوا کافر پر بھی لے سکتا ہے گوسمت فائم رہنے کے لئے دوا نا گزیر ہو۔ تہا کام نہ کرستا ہو تو کئے دوا نا گزیر ہو۔ تہا کام نہ کرستا ہو تو کئی دوسرے دوسرے دیں مقر تو کئی دوسرے درہے ہیں سفر کوئی دوسرے درہے ہیں سفر کرتے اور دال رو فی اپنے گوری کیا نے کامادی ہے تو مفارب کی حقیت سے محمل کے انہے ورہے میں سفر کرتا اور زیادہ قبیتی کھانا کھانا جائز نہیں ۔ درہے ہیں سفر کرتا اور زیادہ قبیتی کھانا کھانا جائز نہیں ۔

مفادیت کی آل میں کوئی نقصان ہو جائے بشرفیکہ اس ہیں مفارب کی عقلت کو وضل نہ بوتو اسے نفخ کی رقم سے بورا کیا جائے کا مقارب سے اس کا نا وان نہیں لیا جائے گا۔
اگر تقضان فائد سے نے زیادہ کا ہوتو رب امال ہر واشت کرے گا مضارب صوب اس می حقلت سے یا مال خرید نے میں کوئی ٹرا مورت میں نقصان کا ڈسرد در ہو گا جب اس کی عقلت سے یا مال خرید نے میں کوئی ٹرا دھور کے کھا جائے ہی مال دس دو ہے ٹی من دھور کے کھا جائے ہی میں اور بازاد میں اس کا بھاؤ میں تھا لیکن دو سرے دن ایک دم بھاؤ مرکب کے مقال میں مورت میں ہوگا اس کی قوم داری مضارب پر منہیں ہوگی میکن اگر میں آگر کے تو فقصان میں صورت میں ہوگا اس کی قوم داری مضارب پر منہیں ہوگی میکن اگر

اُس چنر کا عام بھا کہ اُمؤروئے فی من مقااہ اُس فی بھیلنے و جھے نویادس رویے کے بھاؤکسے خرید لیا آواس نقصان کا فرم دارہ و ہوگا۔ اس طرح اگر اُس نے مال کی مفاطنت بنیس کی اور وہ خراب ہوگیا یا اُس نے دب المال کی ہایت کے ملاوت عمل کیا اور تقصیان ہوگیا آؤا سے نقصانات کی فرم داری مضارب ہم ہوگی اور تاوان دینا ہوگا جس کا اندازہ وہ لوگ نگا بیس کے جواس کا درا درکے کوئے والے ہوں۔

منا بنع کی تعقیم اخراجات دخیم کرنے کے بعد کی جائے کی مثلاً اصل سرایہ ایک ہزار دیے ہے۔ سفراور دوسری کار و باری صرور تول بیں دوسور ویے خریع کئے رمنا فع جارہور دیم ہوا تو دوسوج احسال سرمایہ سے خرج ہوئے دخت کرکے باقی دوسو معا ہدے کے مطابق دولؤں بی آنت ہم جول کے ۔

مقصدیہ سے کہ قائدے کی صورت ہیں اصل سربای محفوظ دکھا جائے اور نقصال کی صورت ہیں مضارب برکوئی ڈرر داری مہیں اگر آس نے عقلت نہ برتی ہو نہ معاہدے کی خلات ورزی کی ہو۔

مضاربت کامعاملہ کی وجہ سے نسخ ہوجائے قومضارب نے بتنا کام کیا ہواس کی اجرت
اسے ملے گی لیکن وہ اس منافع کی مقدار سے زیادہ نہ ہوگی ہواس نے ابتک کما باہے بہ
اس صورت ہیں ہے جب کچہ فائدہ ہوا ہولیکن اگر فائدہ ہونے سے بہلے معاملہ ختم ہوجائے
تواکہ مفاربت نسخ ہوگئی توجنے دن اس نے کام کیا ہوڈ کر اجرت کا حساب ہوگالیکن اگر
ہوا کہ مفاربت نسخ ہوگئی توجنے دن اس نے کام کیا ہوڈ کر اجرت کا حساب ہوگالیکن اگر
کوئی فائدہ بنیں ہوا اور معاملہ ختم ہوگئی تو مفارب کو کچہ ہی نہیں ملے گااور اگر فائدہ ہوئے
مگر وہاتے اگر ہے کہ اجرت فائدے سے زیادہ ہوتی ہے تو منافع کی رقم سے زیادہ اجرت
بنیں دی جائے گئی۔

مضاربت سے بینک قائم کرنا مضارب کی خرائط پر دو ہید ذاہم کرکے بینک فائم یں آئے گی۔ یں آئے گی۔

# ىشركىت

مفیایت کی لمرٹ اسٹیلامی نتر بینت ہے کاروباری بعش ویسودیس کی میائز فرار دی۔ میں تاکہ و ولوگ جوسر نا بر کمر ر گھتے ہیں یا سکل تہیں ر <u>کھتے د</u>رو کری بنی روز می می سامان کرسکیں و ر سنعتی وتجارتی کاردیا میں کڑتی کا سبب بنیں ان میں سے ایک شرکت سے کارو بارکرنا بین خواہ وہ تخارت این ہو یاصنعت میں یا زماعت بیں یاکسی دوسے پنتے وہمی بھرمیں ان محمول س کمت کم دواور اریاده سے زیادہ جنے آدمی پاہیے اٹرکنند کر سکتہ ہی جوجہ و در میں اس ٹن ے ٹرسٹے لڑے بھارتی ویسٹنی کوروبارجل، ہے ہیں بین توٹوں کے زیرو ہیںدنگا یاہئے۔ نہیں آرباده کا بده اورباسنے تیکه کم چیب مگاہے والول کو کا بلد وہائت کر موتا ہے امام عور براند کی اور کہ کرٹ و سے مدکھوں کا ہوں کو مصدور رہنا تھا کن سے روید مانسوں کرے سرمایہ کئے کرتے ہیں ج اُس بیں سے کچر تھرا تنفامی امور پر ، کارفائے کے عارت اور شینوں کی فریداری برصابت کینے ہیں' کا رکھوں کانکھوا ہیں دینے میں ورصب کا رومار **جینے گئا ہے توسان**ا نہ معرفی ہیں ہے رہا ور ہ احدارات وحنع کرنے کے بعد جورتی بجتی ہے وہ حصد دارول کو بندر مصنفت پر کرتے ہیں! ب اگرکوئی صنده رفانده نده کچه کرهنبکده جوناچاہے تو اُسے دہی چندرویے من یائے ہیں ج بحيثيت معقدداره فيج مخ بعني أس كامصه صل نبيت وابس كرك فريديا جات ب اس طرین سارے کا رو بار برآ میسندآ میننہ وہی وگ قابض ہوجا ہے ہیں محضوب ہے اسے نزوع كساخثا

استندامی شریت نے مقرکت بین کام کرنے دالوں کے لئے ہواصول اور تھو بطامقر کئے ہیں اگرا تھیں منحوف رکھا ہے۔ سامت ہیں آگرا تھیں منحوف رکھا ہے۔ سامت محت در فائدہ اُسکتا ہے۔ سامت محت در فائدہ اُسکتا ہے۔ سامت دہمارت کو فروغ حاصی ہوسکتا ہے اور بنارہ کے وسید لوگ روزی کما سکتے ہیں اوا ساری ہے انصافی از یادتی ور بددیا نئی تحقم کی جاسکتی ہے جواس طرح کے ارد بدیس ہور ہی ہے، اسٹسلام ہے دائما نوال اور اُر یادتی ہ

اور بددیائتی کرتے والوں کومجرم قرار دیتا ہے۔ حدیث قدی ہیں ہے کہ انتد تعالیٰ نے ونسر بنیا ۳ جب دوشر یک مل کرکوئی کام کرتے ہیں توجیب تک وہ آئیں ہیں خیانت وبد دیائتی نہیں کرتے میں اُن کے ساتھ ہوتا ہوں (مدد کرتا اور برکت دیتا ہوں) لیکن جب وہ بدد یائتی شرم کاردیتے ہیں توہیں اُن کی مدد کرنے چھوڑ دیتا ہوں" (مشکلان)

این غرض اور اسینے ساوی فائدوں کے بیش نظریبی موجود و زطانے بين لوگ استشتراک کر تے ہيں إن بين کوئی اخلاقی فدوشترک ہيں ہوتی لیکن سٹلامی شریعت نے ادی فائدے کے ساتھ شرکار کی اصل جٹیت یہ قرر دی ہے مر ہرطریک مال کا اور آس سے کئے جانے والے کاموں کا ابین بھی ہے اور وکسیال بھی ۔ بعنی جس طرح المانت کی مفاظت کی جاتی ہے اسی طرح شرکت کے مال کی مفاطنت برخر کی کرمے اسی سے آگر علطی سے کوئی نقصان ہو جا کے توشر بیت تا دان عائد نہیں کرتی۔ وکیل کی حیثیت ے کوئی ٹٹر کیک مال کو یامٹنزک کا روبا رکوا پہنے فا نگرے سے سکے لئے استعمال نہ کڑے بلکے منفعت میں برش یک مے بقوق کا خیال د کھیے کسی کویہ شکایت نہ چوکہ فلال نے سارا فالکہ ہمیں ٹاپیا ور اتی ڈیکا ، نقصاك بين رسي صحابر كمام فم نے آسوہ نبوى كى روستنى بين جب شركت كاكونى كاروب ركب آو مسلمان توسلان غِرسلوں تک سے بساانعاف کیا ہے جانار کے بن بادگار دوگیا سے فیسر کے يبوديون سے علے مقالد ووسلمانوں كى زين ميں كاشت كرين جو كھے بيدا ہو كا أسے ووال فريق لصف تصف بان ایس گے۔ چنا بخرحضرت عبدالدّر بن رواح کو آخضرت سف الدوسول كرنے كے نتے بھیجا تواسخوں نے بیودی مزارعیس سے کہا کہ یاتم وگ ٹوڈھنیم کردہ یاکبوں تو ہیں کروٹ کُن وگون نے ان بی سے باٹ وینے کو کھا حفرت عبدالندگن رواصر نے وو برا بر کے حضے الگ الگ سكاديك وركها ن بي سے جيا بولے واله الفيات ديك كريمودى يكاراً سطة ديم قامنت المتراع والدَّرُهن العني اس المعاف في وجد سرتين ويعمان قائم بير-

شرکت کی قسیمیں شرکت دو طرح کی ہوتی ہے ایک شرکت الماک، دومری شرکت عقود مشرکت کی قسیمیں درخت میں بابطور بسیرایک جانگرادیا ایک مجموعی نقدر قم علی دویا دوسے زیادہ لوگوں نے مل کو کوئی چیز قریدی تویرسب صورتین شرکت املاک کی پین بینی بیک چیز کی ملکیت بین دو یا کئی آدی شرکی بین -

۷۔ خرکت معنود۔ بعنی دویا جے کومیوں کا آبس میں معاہدہ کر کے کسی کار دہار میں خرکیہ۔ مونا عقد کے مصفے بند صفریا ہاند صفے کے ہیں۔ اس میں شرکار معاہدہ کرکے میں کی تراکط کے بابند موجا تے ہیں۔

عِتْنَاوُكَ شَرِيك بول أن بن سركس شريك كونمام شركادك مازت کے بغیر شرک جائدادیار دبیریس تصریب کا حق بنيس ہے مثلاً کس نے ایک ہزار وہ یا چند قطعے مکانات نز کے میں جھوٹے تو اس میں جانے عصد دار ہیں خوا مکسی کا حصنہ کم ہو بازیادہ اُن ہیں ہے تھی ایک کو بغیرسب کی مرضی کے روپر یکام یں لا کے سکالوں کو پیچنے یا کوایہ پر دینے کامی نہیں ہے اور تھنسیم کرنے کارامی طرح اگود یاکئ آدمیوں نے مل کوخلہ کیٹرانبات یا اُس کے پھل خریدسدوہ (۱) اگر وہ چیزیں ایسی ہیں بن یں کوئی فرق والمیاز نہیں ہونامٹلاً جو کیہوں وخیرہ یا ایک ہی ضم مے کیڑے کے بہت سے تفان آود ومرے شرکار کی موجودگ کے ببیری اس کی تعنیم کی جاسکتی ہے، ایک شریک این عصدے کے اور اُقیوں کے حضے الگ کر کے دکھ وے اُلکوئی ہرج ہنیں اِسکین دومرے ٹرکیل مے بہنچنے سے مبلے اگراس کا معترضائع ہوگیا تو دوسرے شرکار کے حصوں میں سے اتسا مصد لینے کا حق ہے کہ اُس کا حصرسب عصوں کے برابر جومائے (اگردوشریب موں تول اور بین بول توليه اورجار بول توليه ) (۱۲ أكروه ميزي اليي بي جن بي كيد فرق بوتا هم سندا بمنان کیٹروں کے وس میں مقان یا میں با جا بارٹر بدے توج نے کوئی مقان اچھا کوئی خواب کوئی میل بڑا کوئی جھوٹ اکوئی جا اور تیز کوئی سسست ہوسکتاہیے اس کئے سب شریکوں کی موجو و کی کے بغیر ال كونفسيم مني كرناج الميني اورندكام بين لاناج الميميكيون كداس بين اختلات كي كنمالت ب. بالهم معابدوا ورا قرار سف شركت قائم بوق محسس كى صورت يدب كرووياكن آدمي مقورًا مقورًا سرايد دام كرك م بس بیں بنے کرتے ہیں کہ ہم سب مل کراس دویا سے فلال کام کریں گے اور جو تعقع ہوگا وہ کیس ہیں اتنے فیصدی تقیم کرئیں گے یاکھی کاخ کے بارے ہیں یہ لے کرئیں کہ سب مل کواس کوانجام دیں گے اور جوفائدہ ہوگا بانسے لیں گئے ہے اقرار زبانی بھی ہوسکتا ہے اور تحریری ہیں ، امام سرخری نے تو پری معاہدے برزود دیاہے دمیسوط ) معاہدے کے شرکادیں سے ہرفر دکو اختیار ہوگا کہ جب جاسے اپنے معاہدے کوشسخ کرنے اور ملیحدہ ہوجا سے اس کا افرد و مرے شرکاد برنہیں بڑے گا۔ شرکادین اگر کسی کی موت واقع ہوجا ہے تواس کامعا بدہ نود برخوشسخ ہوجا کے کالیکن اگر درنا باہیں تواس کی تجدید کرسکتے ہیں۔

سركەت عقود كى قىسىس ئىزگەت مقودكى كئى قىيىن بىي ادران كى مدائددا دىكام بىر سۇ چندېاتين سىب بىن شترك بىن:

- د. شرکت کا قول و قرار با قامده جونا خواه زبانی جو یا تحریری م
- م. سناخ کی تقیم کائنامب صاف صاف بیان بوناک کتناکتناکس کس کو مع کار
- ہ۔ ہر خریب مفترکسال کا بین مجی جو کا اور وکسیس مجی ، این کی حیثیت سے بال کی حفاظت کا اور دکسیل کی حیثیت سے کار وہار کے نظر وقصرت میں برابر کا ڈمیوار ہوگا۔
- ہ۔ اگرتمام شرکارکا مصنامہ مایدا درکام میں بواہر کا جوٹو میں البس کی رضامندی سے ایک کو زیادہ اورایک کو کم منافع وینلطے کیاجا سکتلہے اس میں کوئی ہرج بنیس ہے۔
- ے۔ ہرخریک کونوویا اپنے کسی نمائمت کے ذریعے کام میں عصتہ لینا طروری ہے لیکن اگر کسی وجہ سے مشریک نہ جوسکتا ہو تب ہجی نفتے میں شریک دیے گاکیونکہ گھاٹا ہوجائے کی صورت ہیں اس کوہمی نفصان ہر داشت کرنا پڑے گا۔
- ۱۰ کیکن اگرمعاملہ کرتے وقت کسی خریک نے یہ کہد دیا کہ میں اس کام میں خریک ہنیں دمولگا تو خرکت اُس کے حق میں فاصد موگی ۔

محکسی استفام فرکت کاکار وباد بڑے بیانے پر میلانے اور اس کے نظم دنسق کو برقزار محکسی استفام کے نئے شرکوں ہیں سے کسی ایک یاکئی آ د ہوں کو ذمہ واری ہوئی جاسکتی ہے یا اُن کے ملاوہ کسی اُدمی کو یہ کام میر دکیا جاسکتا ہے' ایسے شریک کے منافع کا حصد اُس کا دقت زیا دہ صرف ہونے یا انتظامی صلاحیت ہونے کی بنا پر کچے بڑھا کو مقرنکہ بلجام کما ہے۔ باہر کا آدمی اگر کام کرنے کے گئے بجیٹیت نٹریک کار دیارہیں شامل ہوتو سابق کا بچھ مناسب حصراس کامغزر کرکے کہے مضارب تصور کیاجائے گا، دراگر دہ اجرت لینا ابسند کرے تو تھا ہ مغرر کردی جائے گئی در اس صورت میں دومنا فع میں نٹریک بنیس ہوسکتا ، کسی کو یہ جا کر بنیس ہے کرنتین تنواہ بھی کے اورمنا فیج میں بھی نٹریک ہو۔

## شركت كي تعين أوراس كاحكام وشراكط

ا۔ شرکت مفاوضہ ما مفاوضہ کے معنی ایک دومرے کے میں اس کو شرکت مفاوضہ اس سے کہتے ہیں کہ ایک شرکی دومرے کو پنا مال سیبرد کرد بنا ہے ، س میں شرطیست کہ تجارت کے منافع میں ہرایک کا حصر مرمایہ کے مطابق یفیر کسی فرق کے ہوگا اور شرکار میں سے ہرایک کو دومرے کے مال میں تصرف دبعنی خرید وفروضت کرنے کرا یہ ہر لینے اور دسنے کا می ہوگا۔ اس شرکت کے لئے حسیب فیل ماتیں ضروری ہیں :

- ۱۰ نشرکاد کاسرماییه تجارت بین برا برجور
- م . شرکارمنافع میں برا بر کے عصر دار ہوں۔
- ٧ برشرك كومال فريدني بيخ تصرب كرفي اورقرض وسفي كالفتيارمو.
- ہے۔ اگر کوئی شریک اپنی فاق خرورت کے لئے کوئی چیز خریدے تودہ سے شریک کو کچھ کھنے کا حق بنہیں ہے لیکن آگرا دھار لی ہیں قوص ہے ادھار لی ہیں اُس کو دوسرے شریاء سے بھی تفاضے کا حق ہے۔
- ہ۔ یہ شرکت صرف مسلمان باعثوب کے درمیات ہوسکتی ہے کیو بحرفیرسلم یا ٹایا نغ ان مور کی یا بندی نہیں کرسکتا جوخروری ہیں ۔
- (۷۷) شی کت عنان: به شرکت عقود کی سب سے شہورتسم ہے عام طور پر سی طریعت، شرکت کاداد کی ہے۔
- اس بین ندتومرماید کا برا بر مونا ظردندی ہے اور تدفع بین برابری شرط ہے۔ اس بین بیخص شرکے جوسکتا ہے نواہ مسلمان جو یا غیرستم اس بین شرکت مفاونند کی طسرح

سرمایہ اور تقع کا ہما ہر جونا صروری جیس سے بلکر شرکا رکا سرماید کم باز بادہ بھی ہوسکتا ہے اوراس کے مطابق نفتے ہیں جی حصد کم وہیش جوسکتا ہے۔

اوردونوں نے بچوشی طے کیا کہ منافی دونوں کا برابر ہوگائو یہ بیائر ہے کیونکہ منافی کا اوردونوں نے بچوشی طے کیا کہ منافی دونوں کا برابر ہوگائو یہ بیائر ہے کیونکہ منافی کا تعلق محق مرمایہ سے بہبیں ہوتا۔ اس بی ذہبی صفاحیت اور موجو لوجو بھلی محنت اور دوئر دھوپ کی بھی صفرورت ہوئی ہے۔ ہوسی اس کہ ایک شخص کا مرمایہ زیادہ ہوئین علی اور ذہبی صفاحیت کم ہو۔ دومرہ شخص کم مرمایہ رکھتا ہوئیکن علی اور ذہبی صفاحیت میں ہو تو یہ تحف سرمایہ کی کی تلاقی بی ذہبی اور ذہبی صفاحیت اور دہاؤ سے اس سے برحا ہو ہوئی سرمایہ کی کی تلاقی بی ذہبی اور دہاؤ سے سام شرکاد کا مرمایہ برابر ہوئیکن تنفی میں اور زیادتی ہے۔ جو اور دہاؤ سے منہیں کی دور اور کے میں ہو کہ ہو گئی ہو۔ عام شرکاد کی دور کے میر دکریں ڈوپس کی دور اور کی کسی بیک یا دور کے میر دکریں ڈوپس کی برد کام کیا گیا ہوا گر ہو دہ تخص ہے جس کا نفی کی اور مقار ہوا ہے تو یہ سائز کے میں منافع کی منافع کی دور کی ہو بڑے ہوا گیا ہے تو یہ سائز کی سے سرکا نفی کی اور میں کا نفی کی دور کی ہو بڑے ہوا گیا ہے تو یہ سائز کی منافع کی دور کی ہو بڑے ہوا گیا ہے تو یہ سائز کی سیس سے کیونکہ اس نے مرمایہ ہوا برکا سے بادور ہوئی ہو گیا ہو کہ میں منافع کی منافع کی دور نوب کی منافع کی

م - النخ تفتيم كرنے كى مقدار كاتبين ہوجانا جا ئينے لينى جاء ليادس فيصد نفال كواور بين فى صد ففال كو ياسب كو برا برمه اگر نوں غے كيا گيا كہ ابنى بزر دروہے توففال آدم ہے متعين زير ہافى جو بچے اس میں باقی شركاد كا حصر بوجائے ہے ہے نہيں ابدا ہے:

ے۔ نقصان اگر نموجا کے تو وہ اصل مرمایہ سے بور کیاجا کے گا۔ نفتے ہرکوئی اُٹرینیں بڑے گا بشرطیکہ نقصان تصدا نرکیا گیا ہو بلکہ بھائک ہو گیا ہو اگر کسی نئر کی نے جان ہو بھر کا نقصان بہنچا یا فودہ اُس کے لغتے یا اسس سے بورا کیاجائے گا، جیسا کہ مضارب کے بیان ہیں گزرا۔ 19 ۔ تمام نئر کارنفتے اور نقصان دونوں میں شریک مجھےجا ئیں گا، اگر کسی نے بہ شرط مگائی کہ فقصان اُس کے ذیفے اور نفتے میں سب ہوگ شریک رہیں گے تو بہشرکت اجائز ہوگی ۔

- د)، شرکت اگرفت اسر موجا کے امعالیہ وقتی کردیاجا کے تومنا فیے مرابہ کے مطابق تعتبیم کرنا بوگا شکا کہی نے ایک ہزار رو ہے اور کسی نے دو ہزار رو ہے دکائے تھے تو ایک ہزار ہے والے کو یا اور دو ہزار والے کو یا ملے گانواہ شرکت کرتے وقت نریاف اور کم منافع کینے کی شرط ہی کیوں نہ کی گئی جوزہ شرط شرکت فاسد یا شہوج ہونے کی صورت میں کا احدم سمجی جائے گی ۔
- م جس فرض کے لئے شرکت کی گئی ہو اس بیں ہر خریک کو مال خریج کرتے اور دوسرے تصفا کا ہرا برحق ہے۔ مال مشکا نے جھیل انے او حار بینے یا اُدھا لگائے کا ہر شرکی کوئی ہے۔ اگر کئی سے نقصان ہو گا توسب کی ڈمدو اری بھی جائے گی البند اگر ایک شرکی نے دوسرے کوکسی جنر کے خرید نے سے منع کیا اور اُس نے اُسے پھر کھی خرید لیا اور اُس بی انفسان جواتو اُس کی ڈمدو اری تشہاس پر ہوگی اسی طرح اگر اُس نے خرید نے یا بیجنے ہیں سندید شم کا دھوکہ کھایا تو بھی امی ہر اس کی ڈمدو ادی ہوگی دو سرے شرکاول کا سرما ہے مقوفہ سمجھاجا ہے گا۔
- و۔ خرکت کے مال ہیں قواتی ال سلانا یادونون کا کاروبار بچھائی کرنا جائز نہیں جب کک کہ دومرے خرکت کے مال ہیں۔ دومرے خرک اس کی اجازت نے دومرے خرکار کی اجازت کے بیٹے کسسی نے آدمی کو شرکار کی اجازت کے بیٹے کسسی نے آدمی کو شرکے بنا نامجی جا گز نہیں ہے۔
- ار منترک کار وبارجس میں کئی شریکوں کا مرایہ دگاہے اور کوئی شریک اسی طرح کا کاروبالینے فاتی رویے ہے جا کاروبالین فاتی رویے سے الگ تشروع کر و سے تواسے بھی خشترک مجیاجائے گا اگر جہ وہ یہ نہوہ ہی کیوں ندورے کہ ہے اس کا فواتی کاروبار سیخا ایترا گروہ اس مشترک کاروبار ہے اسے مختلف کوئی و دور اپنی ڈئی دور الحام اپنے فواتی ہوئے اس کی اجازت ہے ہی تیزیداس نے مگائی گئی ہے کہ مشترک کاروبار کو اس کے فواتی کا وبار سے نقصان نہ بہنچ یا مشترک سرمایہ کو فواتی منفعت سے کے لئے استعمال ندگیا جائے۔
- ° 11ء تمام شرکادی امازت کے بغیرکوئی ایک شرکی کھی کومشترک سرمایہ سے قرض نہیں ہے سمکتا.

18۔ انگوسرمایہ قرض نے کومیندا دی مشترک کار دباد کریں توجا کزہے بیشر طیکہ قرض مودی نہو۔ 18۔ مشترک کار دبار کے سلسلہ ہیں اگر سفر کرنا پڑے نز دوری یادکان کاکرایہ وینا پڑے ہیا کا خاند اور شین نسکانے ہیں قریع کرنا پڑ جائے تو اس مسب کا بادشترک مرا یہ پر ہوگا۔

الله الرحمى ایک شریک نے و و مرے شریک و با میند شرکار نے ایک شریک کوششرک مرایہ بہرہ کرکے ہوئے ایک شریک کوششرک مرایہ بہرہ کرے کہا کہ تجا کہ ہوگا کہ جو کام جا ہے اور جس طرح جا ہے کرے البکن اگر قصداً مرایہ بربا دکرے کا زختانی چنسول کاموں ہریا لینے تعیشات پر خرج کرنا و قیرہ ) تو نقصان اس کے مرایہ نے بیدا کیا جائے گا۔

۱۵۔ گرکسی شرکی یا چندشرکا درنے کسی خاص ننہر یا مقام برکام کرنے کی رائے دی لیکن دومرے شرکاد نے سرمایہ اُن کی دائے کے خلاف دو سری مگدنگا یا ادر اس میں نقصان ہوگئے۔ آؤاس کی ڈمددادی ان ہی شرکوں ہر ہوگی میخوں نے ابداکیا ہے۔ وہ شرکا دمیخوں نے پہلے دائے دی بھی اُس معام دے کے مطابق منافع یا آیس کے مبدیا کہ طے ہوا تھا۔

جدان بوڑھے سے زیادہ کام کرے گا اورا بنی محنت کے مطابق معاوضہ کا حقدار ہوگا با ایک درزی سیلائی بس زیادہ محنت کرسکتاہے اور دومراورزمی تراش (کٹنگ) بیس ماہرے بائیک باریک کام کرسکتاہے اور دومراحرف موٹا کام کرسکتاہے تو دونوں کی اجرت بیں تفاوت ہوسکتاہے لیکن بررضامندی سے ہوناچا شیے۔

ا - کام دے والے کو ہرشر کی سے تقاضے کا حق ہے نوا اکسی کامعا وضد کم جو یاز باده۔

٣- ايك شرك ارور تبول كراية إس توية تبوليت سببي شركار كي قبوليت الى مائكي.

س۔ کام ہورا ہومانے کے بعد ہرشریک اُس کام کا بورا معاوضہ کے سکتا ہے، آرڈر دینے دالا کسی ایک شریک کومعا وضہ بوراا داگر دیسے تو دو مرسے کسی شریک کو کیے کہنے کا حق نہیں ہے۔ آگر آرڈر وینے والے سے یہ کہہ دیاگیا ہوکہ ادائش قلال کو کی جائے تو بھرکسی اور نزر کِ

كومعاوضهاد انبيس كرناجا ميجي

۵۔ اُکسی شریک نے کام کیا اور تھی نے نہیں کیا تو کام دینے والے کو اعتراض کاحق نہیں ہے العبتہ اگر یہ شرط لگادی تن ہو کہ فلال شخص کے اعتواں سے یہ کام ہوتواس کی با بہت دی ضوری ہوگی یاسٹ لاڈ وکار مگروں کو مکان کی تعمیر کا تھیکہ اس شرط پر دیا کہ دونوں عملاً شریک کار بھی رہیں گے تواس کی بابندی کرنا ہوگی۔

اد۔ اگرشرکاریں سے ایک کھی مجوری کی وجہ سے (بھاری پاکسی دوسری مصروفیت کے سیب اکام شکرسکا توجمی دہ فائکے یا اُجرت میں شریک تجھا جائے گا۔

٤٠ أگرنتهان بوگاتوتمام شركاراس كاتا دان اداكريس كُرِّ مَثَلُّا بِيَنْداَ دِمِيوں فيصل كر ايك بُل بنانے كاشيك لباادر اس بين نقصان موكيا توتمام شركارا بنے صفے كے مطابق اس كوبردا خت كريں كے مثلاً جس كا حقہ فائكسيا بي لم سفاوہ فسارے كالے ادرجس كا حصہ بيج مقادہ فسارے كاليم برواشت كرے كا۔

مد آگردد بیشه در اس طرح شرکت کری کرکه کان ایک کی بوا در اوزار با ممنت دومرے کی توبیعی حیا کزیے۔

9- اگر دو ٹرک والے برمعابد مکرلیں کوحل و نقل کا جو کام مطے کا اُسے دونوں ہیں ہے کوئی

ا پنے ٹوک سے پہنچادیا کرے گا اوراس طرح کرایے کی سدنی وونوں تنتیم کرنیا کریں گئو پر جا کڑے میکن اگر شرکت ہی طرح ہوکہ دونوں جو کچھ اپنے اپنے طور پر تعالی کے ایسے بائٹ نیا کریں گئے توجا کڑنہیں ہے سعاب بدکہ کام اور اُم جرت وونوں ہیں شرکت جونا شرط ہے محض اُم جرت ہیں نہیں ۔

۱۰۔ اگرایک گھر کے سربراہ نے کمی کام کو کرنے کا معاہدہ کیا اور بھروہ کام گھریں بیٹھ کو کرار اگر کام بیں اُس کے گھر کے لوگ بھی شریک ہو گئے تو وہ قالونی شریک نہیں ہوں گے بلکہ مدد کارشر کی ہوں گئے اُنجیس انگ سے معا و مقے کا حضر بہیں دیاجا نے کا۔

ہر۔ مشرکت الوجوہ میر شرکت عنود کی چوتی قیم ہے دویا دوسے زیادہ نہ تو مربابیعی ہر۔ مشرکت الوجوہ شرک ہوں اور زعمل وصنعت میں بلک بنی ساکھ اور دجا ہت کی ب بریہ معاہد وکرنس کہ ناجرول سے مال اُدھار نے کر فرخت کریں گے: وربال کی اصل قیمت دو اُکرنے کے بعد جو قائدہ بڑگا اُس آبس بی تعظیم کرنس گے.

السس فرکت کے لئے : ہی شرائط میں جو شرکت الصابے تے ہیں بینی منافع فے سندہ مناسب سے برفاخت کرے گا البنہ ایک شراف نے برفاخت کرے گا البنہ ایک شراف بارہ میں مناسب سے برفاخت کرے گا البنہ ایک فروری وہ ایک اور جنتے زیادہ اللہ کی فرمروں میں اضافت کرے گا اور جنتے زیادہ اللہ کی فرمروں میں اضافت کے فرمروں میں اضافت کی گئی کرمال فواہ برا بر ماصل کریں بائم یا زیادہ مرکز قائد سے میں برا برکی شرکت دے گی تو برخر فانعوجی جاہے گی۔ جس نے جنتا زیادہ مال لیا ہے اس اعتبارے نفع میں مصلہ سنے گا اگر کوئی فرنتی برخر فاکرے کہ کرنصون مال کاوہ فرمد دار سے مرکز فائدہ زیادہ نے گا تو بھی شرط مغوبے دونوں برا دھا آدھا منافع تعتبیم ہوگا۔

و۔ خسانسے کی صورت ہیں جی اسی تناسب سے نقصان برداشت کرنا ہوگا جنٹا مال لیا سے اور جس کی ذمہ واری لی سے مثلاً کمی سنے دو جھے مال ماصل کیا اور اس کی ذمہداری فی اور دو مرسے نے ایک معترمال ماصل کیا اور اس کی ذمہ داری ٹی توخسا ہے کی صورت میں اس تناسب سے نقصان میں برداشت کرنا بڑے گا۔ (المجلہ) ذمردار بوشے کامطلب یہ ہے کہ وہ استضعال کا ضامن ہے ناگروہ ضائع ہوگیایا اُس پس تفصان آگیا آو تا وان اُس اعتبار سے مائد ہوگا ۔ منافع ہی اس ضمانت اور ذمہ داری کے اعتبار سے نعشیم کیا جائے گا۔

## قرض

رديبها دهاريني كي خرورت اكثرا وريينزلوگون كو بوجا ياكرتي سعد بيسهارا يا غريب افرادسي بنين بنكدد ولتمت دلوك اور برى مكوتين معى بعض اوقات قرض لين يرمبور مهمياتي ہی امغال کے طور پر ایک شخص جولا کھوں روپے کا مالک مے صفر پیس کھی وہ محتور سے بیسے قرض لینے کا حاج تمند جوجاتات یا ایک کمائے والا آدمی جو بزاروں رویے اجوار کا تا ہوتا ہے یکا یک فون بوجا تاسید اوراس کے گھروا ہے اپنی خرور کیس پوری کرنے سے مجبور ہوجاتے ہیں ۔ حکومتیں جنگ کے زمانے ہیں عام افرادے وض لینے کی اپیل کرتی ہیں فرض یہ کہ الفزادی اجماعی معائتی حرور آوں کے علاوہ سباس مدور ہی مجی قرض کے سمامے بوری کرنا بڑھاتی ہیں، برسدارا شديد منرورت كودفت عزت وآبرد بإجان بجائي فالطرالان كراها بيك ورزوام حالت يں يہ ايک ناب منديده بلکرتها مکن آخت سطيح افراد اور حکومتوں کو بھی پيفيز مبيں وجي اس کی مفرت اصرره جاتی ہے اگر سودا ورسنفوت پرستی کا وفل ہوجائے وض ویدا انسانی برددی اور قیروبرکت کی نیت سے موتو باعث و نام مربیکن اگر اوی نفع ماصل کرنے اور تو دوخی مے ائے موقوتیا ہی کاسیب ہے۔ وفود طرضی مسود لینے پر اُمادہ کرتی ہے، تود فرض پر اہیں موینا کرجواصل رقم والیه مرنے کی قدرت نہیں رکھتا ووسو دکہان سے وسے گا وہ قرض وار مے البدارمموزیت کا طالب رستاہے اورسود میں کسی باس کے ماسے مانے کا خطرہ موتواصل کی طرح اُستے بچا ہے کی تکرکر تا ہے اور مسااد قاست وضعدار کی عزے اور آبر وسیمسی کھیلئے پر آماده موجاتا ہے اسے پر فیال کھی نہیں آتا کہ خود اس برابساد قت پڑسکتا ہے کہ دومروں ہے ترض لينف برجبور بهجاست مهي مجرمانه ؤمنسيت قرض وسنفادالى حكومتول كى بوتى سها دس بي

سال یک اصل دقم کے ساتھ اس کا سودھی وصول کرتی رہتی ہیں اس طرح قرض لینے وا رہے کو اصل دقم سے فرخ دو گئے ہوئے۔ ا اصل دقم سے فرخ دو گنا باکم انکم سوائی رقم مینی ا کے مقابلے ہیں الحے ویٹا پڑجاتی ہے برجمبور جو جاتی صود کے ساتھ ساتھ کمجے سسیاسی اور تجارتی حق تھی قرض والے کو خواد مرسے ممالک کو یا برزینے کئے ہوئے ہیں۔ ایس امریک اور آس کے دوں میں دہیں ہے کہ اس مرقب ہو وہ سود لینے سے گریز میں دور میں اور قرض و سینے سے گریز کے بین اور قرض و سینے سے گریز کے ایس اور قرض و سینے سے گریز کرتے ہیں اور قرض و سینے سے میں گھراتے ہیں کہ کہیں اُن کا دوبید مارا زجائے۔

مشرلیوت استسلامی کی مدایات مجائز قرض لینے کی اجازت ناگز برانسانی خردت کوچرد اکرنے باسخت مالات سے کالنے کے سئے دی گئی ہے ساتھ ہی الیمی اضارتی باہندیاں قرض دینے والے اور قرض لینے والے برعما کہ کردی گئی ہیں جن بر عمل کرنے سے ضرورت برآسانی رفع ہوجائے اور مود کی بعث اور قرض خوا کی عموزیت سے بھی بجیں اور اُن نقصانات سے بھی معوظ رہیں جو مادی وغیر مادی دونوں طرح کے بوسکتے ہیں۔

قرض کے بیان میں قرآن ہیں کہا گیاہے " کا تشافیل کو کا تشافیل کی ۔ کا تشافیل کو کا سینی نہ تم کسی بر ظلم کرو گئے نہ تم برظلم کیا جائے گا۔ اور حدیث میں ہے " لا طبح کر وکا حینی اور میں برخللم کرو گئے اور خدید مندوں میں برخل کو خودرت مندوں مقریعوں اور سکینوں اجرام ہوا کو گؤل کی خردرت و حاجت کا خیال رکھنے کی ترفیب دی گئی ہے ہمال تک کراگروہ موال کو یں تو گئے ترد ذکیا جائے اور بغیر موا و حد لئے مدد کی جائے اور اگر و دشترم و حیاسے موال ترکسکیں تو خوداک کی خردت معلوم کر کے اسے بور کریں۔ اگراس طرح کی مدد بنیں کرسکتے تو ابطور قرض کے تو دے ہی دیں مینی کریم صلی الترطیب و سلم نے فرما ہے :

کوئی سلمان کمی مسلمان کو د دبار فرض دینا ہے تو اس کا تُواب دہی ہوتا ہے جو ایک بارصد قد دینے کا ہوتا ہے۔ مَا مِنْ شَسْلِمِ لَقُوْمَنُ مُسْلِمٌا فَوْضًا مَوَّحَيْنِ إِلاَّ كَا نَ \* حَصَدَفَتِهَا مَرَّةٌ ـ

صدقدامى كوكيت بس كدايك آسوده حال مسلمان دومرسه عفرورت مندسدان كي خرور اس طرح بودی گرست کدا سے ابنامال واپس نینے یاسعا وضدوصول کرسٹے کاکوئی ادا دہ نہو ليكن اكروه اتنافراخ ول نهيس مي توليطور قرض بى ديدسه اورموديا نفع الدورى كا ضيال مجی ول بیں ندلائے اس احتبارے وہستی ،جر ہوگا ور دوبار ایسا کرکے وہ اس ٹیر پہستی ین جائے گا جمایک بارصدقہ کرکے اُسے ملتا۔ قرض و سے کو اُس بکی اوا بھی ہیں مسلعت دیٹا اور غريب بوقومعات كردينا ايسانيك كام سيج كافرت بي معفرت كاسهب بوگا اقرآن بي سيء وَإِنَّ كَانَ وُوعُسُونٍ فَنَكُلِلُ وَ\* إِلَى مَنْ يَرَقِ وَ آفَ تَصَمَّلُ فَوَا خَيْرٌ كُلُمُ وَبَعِدٍ مِ ابيني الخرقوندادتنگ دست سي توكشادگى تك جهلت دوالدا كل بالكل معاف كر دو تو تمارے نے بر اصدتہ کو دیا ) علی خیرے )

اُنَّ مَاجُلاً كُانَ فيمن كان ﴿ وَتَمْ عَ يَبِيْ جِوْلُ مُزْرِيمَان بِي الِكَ مِنْ تَبْلِڪُ أَنَا ﴾ الملكُ ﴿ الرُيْ الذِي عَلَاجِبِ مِن كَوَفِيِّ لِمُاسَ كاردح تبض كي أوأس سياويم أكياتم نے کوئی نیک کام کیا ہے اُس نے کھرا مے اب کوئ کام نظر نہیں آتا ہم کیا فیاخورگرداس نے کما مجے اس کے علماوہ ايناكون يك م اخطر ميس ا تاكيس اوكون ے أد صارلين دين كر تا مقااور أنخيس ال اختًا مع جائے کی ا جازت دیدیت ا عقابھراگروہ خوخی مال ہے تواس کو قیمنداداکرنے کے لئے مہلت دینا مخا اوراگر نگ مال ہے تو اُسے معاف کردیتا عَنَا ٱلِّ نَهُ فُرِايا كَهُ مَنْدِ ثَعَالَىٰ نَهُ الرَّبِي

بى كري صلى النَّد عليه وسنم في صحابِ كر أمُك وأبُ نيك أدى كا وا قد نُقل كرت مِوت فرايا: ليقتعن تروشة فتعثلكة حَلَّ عَمِلُتَ مِنْ خَيْرِتَالُ مًا أَعْلَمُ قَائِلًا لِكَ أَنْظُلُ تَالَ مَا اَعْلَمُ غَنِيُو ٓ آ فَىُ هُنُتُ أَبَالِعُ النَّاسُ في الذَّانُنَا وَ أَجَانِن يُهِدُ فأكظ النتؤسيرواكجادن عَنِ الْمُعْسِرِ ثَأَ وْخَلُهُ الله العَنْقَاء

كبدليين اس كودنت بين داخل فيايا

ایک دو سری روایت ہے کہ آپ نے فرایا: مَنْ سَسَرُهُ اَن بُیجِیْدِیُ اللّٰہ ﴿ حِسِنْ عَلَى مِیسِند ہو کہ اُسے تیاست کی من محدُم ہو بَلام الْفِیْ اِسْدِ ﴿ سَعْتِیوں سے اللّٰہ خِات دیدے تو

من كُوَّبِ بِكَامُ الَّلِيْبُ شِهِ مَنْ تَبَول عَدَاللَّهِ بَاتُ وَيَدِت تَوَ المُنْ يَنْ مُنْ مُعْسِيرَ أَوْ يَتِشَعُ مَنْ آوَا عِهَا يُتُكِي كُمُنْكُوسَ مَقْرُض كُو

عِنْهِ (مسلم) مبلت دعیا اسے معات کر دے۔

بے ضرورت ترض لینا شریعت اسسادی ہیں مذہوم ہے صرف عزت ما ہر دکی مفالات اور شدید معاشی عزورت کے لئے اجازت ہے بالکل اس طرح جیسے مرتے ہوئے کھروار کھانے کی روہ بھی اگرسترز مَن سے زیادہ کھا کے گاتو فعل حرام ہوگا اور قانو ناسز اکا سنتی ہوگا) بھی حال قرض لینے کا ہے کہ بدرجہ مجبوری اجازت ہے۔ اگر کوئی شخص میش کوئی ابنی عربی ساکھ العمنوی حیار زندگی کو قائم رکھنے کے لئے قرض نے یا صرورت واقعی کے سئے قرض نے کو اس کی اوائی ہے ہے نبر بہوجائے یا استبطاعت کے بادوود اواکر نے میں لیت و معل کو سے تو وہ افسالا قامجی مجرم ہے اور قانو نا بھی۔ وزیا ہیں بھی سنتی سنواہے اور اگریت میں بھت کیڑے کے قابل ۔

قرض اوا نکرنگس قدر ناپسندیده ہے وہ می کا انداز ہ آنخضرت صلی الشطید وہلم کے اسوہ سے کیا جا اسکتاب کرنگس قدر ناپسندیده ہے وہ می کا انداز ہ آنخضرت صلی الشرطید وہلم کے اسوہ اور اسکتاب کرنگ کرنگ کی ترکی میں نہوجوڑگیا ہوتا ایک بارایک سمابی کا جنازہ لایا گیا آ کہت نے دریا فت کیا تھا کہ کی ترکی کوئی قرض کوئی ترش ہوتیں) معلوم ہوا دو دینا رک مقروض کے دریا فت کیا تھا کہ خارت اور مینا در کوئی ترش ہوتی کے ایک معلوم ہوا دو دینا دے مقروض کیا کہ دولوں ایک ساز کیا گیا گیا گیا گیا کہ دولوں دینار کی اور کا کیا کہ دولوں دینار کی دولوں ایک کا بین و مدداد ہوں۔ تب آ کے سے ان کی نماز جنازہ بڑھائی گا

موتے وقت اور پنج وقت نمازوں کے بعدج دُعائیں مانگے اُن ہیں گنا ہوں کے ساتھ قرض سیمی بناہ مانگتے ہوئے فرماتے آعو ذمین الہا شعد والمنفی م آئیں گناہ اور قرض کے اِجھے سے بناہ مانگتا ہوں }

الك بارات كفروقوض دونون سے بناه مانگ رہے ستھے ايك صمايي نے بوجيا إرسول الله

كيات وض كوكفر كربرا برقرارويتي بي ورمايا، بان (نسان، ماكم)

استسلام کسی مومن کوذکت بین مبتله کرنا بسندنهین کرتا . ادشاد نبوی ب جب خدائے تعالیٰ محمی بندسے کو دلیل کرناچا بتا ہے تو آس کی گرد ن برقرض کا بادر کے درتا ہے ۔ ( ماکم)

بلندی مزت اور آزادی کے بجائے کتری، ذکت اور غلامی کا حساس بیدا ہوناموس کی شان کے خلاف ہے ایک بارنبی کریم لی اللہ علیہ پہلم ایک شخص کو کچے نصیحت فرما رہے تھے آس میں بیمجی فرایا کہ قرض کم لیا کرو ، ازاد جو کر زندہ رہو گے۔ (بیم تی)

ا بچصحابہ گوقوض سے سسبکدوش ہونے کی دعا کمقین فرمایا کرتے بتنے ، حضرت عملی کا ایک یاد بیڈ عاسکھائی :

اللّٰهَدُّ اکْفَرِقِی بِحَلَّا لِكَعَنْ استاللَّہ! الْجُطال دُرُق كَادُرِيْكِ حَدَّ المِكَ كَا عَسَيِّيْ بِفَضْلِكُ حَرَامٍ سِيَهَا وَدَابِ نَصْلَ سَيْحِكَ عَمَّنْ سَوَاتَ دَ

قرض سے بناہ ما نگنے اور اس کی اوالگ کی تعلیم فرما لیے کا مقصد یہ ہے کہ مقروض کے ذہا یں ہروقت یہ بات تازہ رہے کہ اُسے قرض اوا کرنا ہے ' دوسرے یہ کہ وہ تعداسے اس کی توفیق میں طلب کرتا ہے ور نرمکن ہے کہ وہ اوا کرنے کی کوششن کرے اور کامیاب نہ ہو۔

اسلامی مکومت بریمی ابل عاجت کو بین المال سے غیرمودی قریفے دے اور اگرہ ہ ادانہ کوسکیں آوقوضہ عاصر ہمی کر دے انبر کئے اسٹیلام میں جب تک جہا جربن اور انصاد تنگذست بختے اور بیت المسال اسلامی مکومت کا قائم نہیں جوا بخا اُس وفت قرصدار میت کا جنازہ بڑھا نے ہم ایساں کئے قوقون فریائے کہ اعز ہ اقارب یا معاشر سے کے نوش حال افراد اُس کا قرض اداکر نے کو کا قرض آیے بجی بیت المال قائم ہوگیا اور اُس بیں دقم جم بھے بھے نو گئی تو تنگ دست مقرض کا قرض آئے بجی بیت اور مربراہ حکومت نو دادا فرمانے بھے اور نماز جنازہ بیس توقعت کرنے کا سیب ہمی میں مقالہ کوئی قرض او اگر دے ، حضرت جا بھروا ہت کرتے ہیں ، حب الندنے اپنے رسول کو کشادگی عطا کی تواعنوں نے فربایا کہ میں در پراہ کومشا، میڑومس کا اُس کی پنی جان سے زیادہ جدارا مریرمت ہوں توجیخص قرض چیوڈ کیا آقاس کی ڈمدداری مجھ پر زینی اسلامی حکومت پراہے

طلبا تشخع الله على بهوله مثال انا اولى بسكل مومن من نفست نهين تزك ويئا فعسكيَّ ومن نزك مالا طفر المنيه.

اورج ال جور كرفصت بوا ده أس كروار أول كاحق معد

اسٹنامی حکومت ان لوگوں سے ہجر قرض وصول کرنے کی مجاز ہے جوا دائنگی کی تقدرت رکھتے ہوئے ٹال مٹول کو یں حکومت کسی کاحق ضائع ندخود کرنے گی اور زکسی کو ایسا کرنے وسے گی۔ عہد مبادک سے بعد ضلافت راسفدہ کے زمانے میں اور بھر جہاں جہاں اسٹلامی حکومت رہی اسی پر قبل کیا گیا جنا بچہ آج مجی مسلم معاشرے میں بلاسودی فرض کا بقتار واج ہے کی دوسرے معاشرے میں نہیں ہے۔

بها پینے جواس سلسلہ بیں اسٹنائی نثریبت نے منزرکی ہیں، قرآن ادر مدیث بیں تاکیدائی ہے کہ۔ یہ قانوناً مناسب ہے۔ نہ کھیے ہیں بھی قرض اور اُ دھارکامعا لمداکھ لیستاجا ہیں ہے۔ کوئی گذاہ نہیں آگرہ دنوں فرق ایک دومرسے پر بھروسہ رکھتے ہوں۔

قرص دینے والے کو بدایات قرص دینے والے کو بدایات بوری نہیں کرنا تواطلاق دویانت کے احتبار سے دو برم قرار بائے گاسٹراس پرجر نہیں کیا جاسکتا کہ دو قرص ضرور می دسینالبتہ حکومت پر بیافرض ہے کہ دہ ہے سہارا لوگوں کی مدد کرے نواہ صدقہ دے کم یاقرص دے کر۔

۱۔ نوض دینے والوں کو نوا ہ حکیمت ہویا، فراد کیا ہدایت ہے کہ دو قض پر مود زئیں بینی کسی مال یا چیز کے بدئے ہیں بغیر کسی عوض کے کوئی تنعیس رقم بینا یاد ینا دونوں ناجہ کر ہے۔ قرض دینے کے عوض ہیں مہاجتی سود، یا قرض دیئے ہوئے روپ نے سے صفحت المخالف کی دجہ سے جیکے وقواک خالنے کا مود یہ سب ناجا کر ہے اسلامی شریعت کا اصول یہ ہے :۔

كُلُّ قَرْضٍ عَبُو نَفَعًا مَهُوس بّاء ﴿ وَوْضَ نَنْ كَمِيغٌ لاتَ وهمود ٢٠٠

سد اوپر بیان کی گئی صورت کے علاوہ لغن کھانے کی اور بھی بے شارشکیں ہیں نادی بھی اور قیرادی میں جیسے اپنی نیاز مندی کرانا، تعنوں کا طالب ہونا، تجارت پاکسی و ورسے معاطلے میں رہایت بانگنائی سب آئیں ناجائز ہیں یا حرام ہیں الیسی تجارت یا فرید و فروخت مجی مکروہ سے حراد ہے جس میں مقروض سند کا نگرا یا ہے جس سے مراد و و قرض سند کا نگرا یا ہے جس سے مراد و و قرض ہے جس میں مودنہ ہوا مدت کی تعبین نہ ہوا ورا دسان دھرنے کی بات نہ ہوا اسان حرفے کی بات نہ ہوا اسان دھرنے کی بات نہ ہوا اسان جنانے والوں کے بال کو اس ملی سے تشہید دی گئی ہے جو کسی چٹان ہر ہوا ورا ایک ملی ہی بارش جنانے والوں کے بال کو اس ملی سے تشہید دی گئی ہے جو کسی چٹان ہر ہوا ورا ایک ملی ہی بارش سے جب ہوا ہے۔ نہی ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا :

بینی جب کوئی کسی کونوش دے تومقوض اگراس کے پاس کوئی ہدید بھیجے یا اُکسے ادًا اقریض احتاکه فرضاً ناحتی الیه او حیسله ابنی موہری پرموار کرے تواس کو نہ تو معاری استعال کو ناچائیے نہ بدیقبول کرنا چائی البنتہ اگر قرض دینے سے پہلے اس کے تعلقات جوں اور تحفد مخالف دینے کامعول رہا ہوتو کوئی ہرج نہیں ہے۔ دینے کامعول رہا ہوتو کوئی ہرج نہیں ہے۔

عنی الدایة متلایزگیب ولایپنیلها الا ان یکون جهی بینته و بسینه مثبل دانت.

محدثین نے اس مدیث کو قرض کے بیان میں نہیں بلکسو و کے بیان میں ذکر کیا ہے کویا مقروض کا بدیر می ایک طرح کاسودہے۔

م. قرض دیے دالدا گرادا کے قرض کے لئے کوئی مدت مقر دکردے اور مذت گرر نے سے
پہلے اس کوستد پر صروت بیش آجائے تودہ تقاضا دالبی قرض کا کوسکنا ہے گوا ضبانا قا ایسا
میر کا بھا ہیں ہو تا او گا اس کواس کا حق ہے۔ اطلاق کا تقاضا تو ہی ہے کہ جو تفس قرض کو دالبس
کرنے کے قابل نہ ہوا ہو اس کو مزید مہلت دینا چاہیے بھڑ قانون اُسے مجود نہیں کر تاکہ وہ ہائت
دے ہی دے ایک بار خود نبی کر مجم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی بانور قرض لیا تھا، مذت
کورنے پر اس نے سختی سے تقاضا کیا ، صحافیا کو اس کا یہ علی ترامعلوم ہوا سگر آپ نے فرایا ،
گورنے پر اس نے سختی سے تقاضا کیا ، صحافیا کو انہوں اُس کے ہوئے کوئی ہے کوئی ایسا کیا گیا۔
دی بعد آپ نے فرمایلا کے جانور اُس سے اچھا خرید کو اس کو دے دو بھنا نجر ایسا کیا گیا۔
دی بعد آپ نے فرمایلا کے جانور اُس سے اچھا خرید کو اس کو دے دو بھنا نجر ایسا کیا گیا۔
دی بعد آپ نے فرمایلا کے جانور اُس سے اچھا خرید کواس کو دے دو بھنا نجر ایسا کیا گیا۔

۵۔ اگر مقروض اوائے قرض کی قدرے رکھتے ہوئے اوا نہیں کرتا تو اُس کے بارے میں ارشاد ندیر رید ہ

مَعَلَىٰ الغَنِي ظُلْمُ اللهِ تَعَرَف كَعِنْ والدِكا والرَّفِي ظُلْمُ الدَّفِل كَاظَم عَ -كَنَّ الْوَالِجِدِ يُحِلَّ عِس صَنهَ ﴿ التَّوْمِين جِيهِ بُوتْ بُوسُ وَيرنَّانا اس وَعُمَّدُوْ بَحَنَّ لِهِ . ﴿ كَنَا يَرُولُوْ يُحْفِظُ الدِرَ الْمُسْتَقَى كُرُونِنَا ہِ .

یسی قرخوا واس کوبراکہد کے برنام کرسکتا ہے اور اس کے فلات دویا کر کے مزاد اواس<sup>ی</sup> ہے۔ فقما کے تردیک ایسے تخص کو قید کی سرادی جاسکتی ہے۔ امام ابو حذیف<sup>رم</sup> کی رائے ہی ے خوش مال اور بدحال دونوں کے ساتھ یہی سنوک کیا جائے گا ، دو سرے اندھ ہے اسا حیہ بلا کو ہی سنرا کے لائق قرار دیتے ہیں لیکن اگر نا وارشخص قرض نے کر کھاجا ناہی اپنا جینئیر سزلے تو وہ سنرا سے بری نہیں ہوگا۔

ایکی بنگامی ضرف این معاشی خردت یا شدید معاشی خردت کے قرض لینے والے کو بدایات وقت ہی قرض لینا جا سینے تعیش یا تفریح کے لئے تون لینا مغیب اس طرح سے مشرض لینے والا اُسے مشکل ہی سے ادا کر مکتا ہے اوگوں کاحت اور وہیہ مارا جاتا ہے۔

۷ ۔ قرض دارکواداکرنے کے قابل ہوتے ہی فود اُاداکردینا جا سینے درنہ وہ ظائم شمار ہوگا ادر ہے کا برویجی ہوگا۔

ہ۔ اگر قرض دینے والاخود صرورت مندم وجائے تو قرضدار کو اپنی جائد اور گر کاسیامان بیچ کر بھی قرض اداکر اجائے ایک بار مصرت معافہ کے ساتھ یہی معاملہ بیش آیا اوراً مخضرت صلی الشرطید وسلم نے حضرت معافہ کا کل اٹنا تہ فروخت کر کے قرض اداکر واید (منتقی)

اله من طرورت بوتومعًا شرے کے افراد سے چندہ کے کو قرض نواہ کی رقم والیس کی جاسکتی ہے نبی اکرم صلی انٹرملیہ وسلم نے ایک صحابی کا قرض دوسرے صحابہ کی مدد سے اواکرا پاتھا ایسان حالات ہیں ہوا جب اسٹیامی ہیت المال نہ تھا اور قرضنواہ کو شدر پرضورت تھی۔

۵۔ معاشرے کے ہمودہ حال افراد کسی تنگ دست شخص کے ضامن اور ذمہ دار آپ کر اس کو قرض ولا نے ہیں معاونت کریں۔

مردہ چیزجس کے مثل دوسری چیز، تول کوناب کردہ چیزجس کے مثل دوسری چیز، تول کوناب کر ایک و اس میں ہوسکتی ہو قرض ہیں دی جاسکتی ہو مثلا ہو کہ ایا ہے کہ دایس کیا جاسکتا ہے افراس کی تیمت میں اوراس کی تیمت سے میں اداکی سکتی ہے اوراس کی تیمت سے میں اداکی سکتی ہے توضی میں جیس کی جاسکتی ہے میا تا ہے ہو تا ہے ہے توضی میں جیس کی جاسکتی ہے میا تا ہے توالیسی جیز قرض میں جیس کی جاسکتی ہے میا تا ہے توسی کی جاسکتی ہے میں کا مثل ہے توالیسی جیز قرض میں جیس کی جاسکتی ہے۔

ا۔ چزیوقرض لی گئی۔ آگر اُس کی قیت بازاریں گھٹتی بڑھتی رہتی ہے تو اس کا میرا یات اثر قرض پر نہیں بڑے کا چیز جتی تول یا نب کرلی گئی تھی اتنی ہی اوا کرنا ہوگی البتہ آگر وہ قیمت لینے پر راضی ہوجائے توقیت ہی لے سکتا ہے۔

۱- اگر کسی نے ایک ایک دولیے کے سواؤٹ یاریز کاری قرض فی تو بر طروری تہیں کہ والیسی محی ایک ایک مے فوٹ یاریز محاری میں ہو بلکہ مجوعی رقم فوٹوں یاسکوں میں اوا ہونا چا ہیں۔ ۱۷- جوچیزیں جس طرح مکتی ہائی اور دی جاسکتی ہیں اُس طرح لینا اور دینا ہوں گی شاد کرکے

ياتول كريا تاب كر-

م.۔ کوئی میزاگر دوطرح سے کمتی ہے توس طرح قرض لی ہے اسی طرح والیس کرنا چاہئے۔ حہ روپیر بیب دقرض بینے کی صورت میں والیس کے نئے جگہ کی قید نہیں ہے کہ وہیں اوا ہو جہاں قرض لیا مقا المکہ دوسری جگہ می واکیا جاسکتا ہے لیکن اگر قرض مینس کی شکل ہو ایلے

بهان قرص لیا مقابله دوسری جگری دائیا جاسکنا ہے لیان اقرقر خرجیس کی تسکل ہوا گئے۔
تو پر خردری بہتیں کہ دہی جنس دوسری جگری دی جائے بلک دباں اُس کی تھید دی جاسکتی ہے اور اگر قرضتی او بینا چاہے تو تیمت سے نے کیو کی جیس کا اداکر ناوشوار
ہوتا ہے لیکن اگر دہی جنس و بنا چاہتا ہے لیکن اُسی جگہ جہاں اُس نے چیز قرض لی تھی
تو اُس کوضما نت وینا فیڑے کہ دباں جا کر ضرور ہے ہے تیمت دینے کی صورت ہیں اُسی
جگہ کی تیمت کا احتیار کیا جائے گا جہاں چنر کے قرض لیا تھا۔ دوسری جگہ ج بھی اس جنس کی
جمت یا ہما ہی محافظ نہیں مائے گا۔

۱۹ - اگروه چیزیامینس بازاریس فی الوقت بنیس ہے تو بھر قرض خواہ وقت کا انتظار کرے یا قیمت لینے اور نینے بر دولوں پر راضی ہوما بیس۔

ن ۔ قرض لینے والاشٹی مفروض کا مالک ہوتاہے اور اس بین تصرفات کرسکتاہے بہاں تک کھ اُسے بچ بھی سکتاہے لیکن اگر قرض دینے والااُسی بیز کو دجووہ قرض دے جکا ارتباطیع قرنہیں بچ سکتا کیونکہ دو اس کا مالک نہیں ہے بال دو اُس چیز کو قرضد اسے فرید سامے

م محسى شرط كى قيد قرض بين سكانا قرض كمعنى كے علاق بداور قرضد رأى كايا بنديمين .

9- قرض لی بولی چیزے بہتری وابسی درست ہے لیکن اگر گھتر ہے توفرضنوا و کو اعتبار ہے

<u>ئانىڭ</u>

ا۔ اگر اداکرنے کی قدرت کے اوجود قرض ادا نرکے توقی دہندہ اسی طرح کی اس کی کی جزائر جائے قدرت کے اوجود قرض ادا نرکے توقی دہندہ اسی طرح کی اس کی کی جزائر جائے تھا اور پرجزی اس کے جزائر جائے تھا۔ اس کے اس کے اس میں ہوں ہم ہمی ادا نہ کے توقی خواہ کو اس کا گہوں یا رو بربر آگر ہاتھ تگ جائے اور اپنے قرض ہیں ہے کہ تو برجائز ہے لیکن اگر جنس مختلف ہویا اس سے بہتر ہو توجائز نہیں ۔ توجائز نہیں ۔

## كفاليت

قرض لیننے کی صرورت یا اُدھاد خریدنے کی حاجت بساا وقات بیش آتی ہے لیکن قرض و سے والایا اُدھار بیخے والایہ اطینان چاہتاہے کہ اُس کی چیزو ایس مل جائے گی یا قیمت اوا کو دی جائے گئے کہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اوائے قرض یا اوائی قیمت کا تقاضا ہوئے لگتا ہے اور ایجی اس کو اوائے کی استطاعت بنیس ہوتی ۔ ایسی تمام صور تول بن کسی دو مرس شخص کو بطور ضائت بیش کیا جا سے جویہ ذمہ داری لے سکے کہ اگر اس نے ندویا تو ہیں دول کا بالکل اسی طرح ایک تجرم میں کو عدالت تحقیق تجرم موجائے کہ تعدیس رکھناچا بھی بودہ ایک اور کی کو اسی طرح ایک تو مدالت کو دے کہ جب ضرورت ہوگی ضامن اُسے صافر بعدالت کر دے کہ جب ضرورت ہوگی ضامن اُسے صافر بعدالت کر دے کہ جب ضرورت ہوگی ضامن اُسے صافر بعدالت کر دے کہ جب اس طرح کی ضائت کو خربیت میں کھالت کہا جاتا ہے لہٰ ذا

وکمی ماک کی اوائگی پاکسینخص کو وقت پر ماخر کر دینے گی ڈورداری لینا یہ ارضانت کینے والے اور ڈورداری قبول کرنے والے نخص کوکشبیس احسط لمامات کنتہ میں ر

بد کا صل ذمه دارشخص مح کی ابنا ضامن بنائے امیں بامکفول عند کہلاتا ہے۔

س مس كاسطالب اصيل برمواكت مكفول لأكهاجا تأسيد

س دورال یا وہ شخص حب می اوادا کرتے یا چیش کرتے کی شمانت دی جائے محفول یہ کسیا جاتا ہے۔

کھالت کا طریقہ سکفیل محفول لہ سے کیے کہ ب کی جورقم پامال فلاں (مکفول میں) پر باقی اور واجب الاواہے اُسے اور اگر نے کابیں ڈسر ایتا ہوں۔ اب اگر اصیل اس کو اوا نہ کرے تو ڈسرواری کھیل پر موگی ۔ یہ بین طریقوں سے موتی ہے۔

ا۔ کشیل مطلقا ڈرے واری ہے کہ میں اس کوا واکر دن گا تومکٹول لا کواصیل دکشیل دونوں سے مطالبہ کرنے کا حق ہے۔

و۔ کفیل یہ ڈمدوایی ہے کہ گراصیل نے اواز کیا تو ہیں او کرووں گا تومکنول لو پیلے اصیل سے مطالبہ کرے اگروہ تہ وہے تو پیچکنیل سے مانگے۔

م. اگرمکنول لائے کوئی مہلت ویدی ہے آؤاس مقت کے گزرجانے کے بعدہ وکھنیسل سے اسلام کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا الل مطالبہ کرسکتا ہے۔

ادکنالت می مونی کی مشرطیں ادکنالت اسی وقت میسی موگی جب اصیل ادکینیل دونون مانل ویان بول.

و۔ سکنولہ پریسی جس جنے ہانتھ کی کھالٹ کی جارہی ہے اُس کا 'ام اور پٹرکھیل کوانچی گئے۔ معلوم ہو اچاہئے مال کی مقدار بتا نا ضروری نہیں بلکہ پر کہد دینا کافی ہے کہ فلال سکے قرض کا بافلاں مال کا ہیں فرمہ دار ہوں ۔

م. رسکن رکھی ہوئی جزیاعاریۃ کی ہوئی جنے بین کھالت صبح نہیں ہے کیو کے مرشن اورستھے ہم اس کے نفت ہوجائے کی کوئی ڈومدواری نہیں ہے ای طرح اما نت اور دوابعت میں مجی کھالت صبح نہیں ہے۔ عدود اقتصاص وسزا این کھالت نہیں۔ سزا دو سرا آدمی نہیں پارسکتا۔

۱- اگر کنیل کی فرمند داریان کفیل کی فرمند داریان وقت پر ده حالته نه کیا گیا تو کفیل کو تید کرلیاجائے گا اسس ونت کے سے کے دوراس کو ماعز کراوے کے رائے امام ٹنافعی اورامام ابو حقیقہ رحم اللہ کی ہے، امام مالک، رحمتہ الشرعلیہ کے نزدیک حاصر نہ کرنے کی صورت ہیں بطور تاوان مال لیاجا سے گائستراجسیں دی جائے گی۔

م كيل إاصيل دونول بين سركون مرجائي توكفالت كى دمدوارى حتم بوجائي .

. اگرمكول له مرجاك وكفالت متم تبين بوگ

م. اصیل اگرمکفول برکوا دانهین کرئے توکفیل کو دینا بڑے گا۔

٥- مكفول لد اصيل اوركفيل دونوب مصرطالبه كرف كاحق ركحتاسيد

ہ۔ چندا دمیوں نے مل کرفرض لیا اور ان ہیں سے ایک کوسب کی طرف سے ذمہ و ار مغبرالیا تولیرا مطالبہ ہر ایک سے کیا جاسکتا ہے۔

۔ اگریکس آدمی کے کئی آدمی گفیل مول آدیا آوہ رایک نے الگ اُلگ ڈسرداری قبول کی ہوگی یا اکتفار بہلی صورت میں ہرگفیسل سے بوری رقم یا مال کا مطالبہ توسکنا ہے دوسری صورت ہیں کل مطالبہ گفیلوں ہرتھ میم کر کے جس کے ستے میں جندا آئے گا آتا ہی وسول کرنے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔

 مرکفیل کے پاس اصیل کاروپیہ یا مال امانت رکھا ہوا ہے ادرکفیل اس صراحت کے ساتھ
 ذمہ داری لینا ہے کہ آگراصیل ا دانہ کرے گاتو ہیں اس کی امانت ہے دیدول گا اتودہ
 امانت سے مکفول لاکوا داکر نے ہرمجبورے اب اگریدامانت ہوری ہوگئی یاکسی ؛ ور طرح ضائع ہوگئی تو ڈومہ واری باتی بتیس دھے گئی میکن اگر کھالت کرتے کے بعب دوہ
 امانت ہوٹا دی تو پھرکفیل کو اپنے پاس سے ادائی کرتی ہوگی ۔

۹. اگرکس شخص نے زید کو عدالت بین عاضر کرنے کی ضائت کی اور زید کے فیے عدالت کا کوئی مطالبہ ہے توصاضر نہ کرنے کی صورت بین کفیل کو مطالبہ اوا کرنا ہو گاآگری الطلب اواکرنے کی ترط ہے تو فوراً ، اور اگر کوئی مذت مقررست تو اُس وقت پرکفیل اوا کرنے کا نبرہ دار ہوگا تخرص جن قیمو و سے ساتھ قرض پالقایاست اُسی قبید کے ساتھ کفیس ل کی ذمہ دادی سر

-۱- مكفول لذكى طرف سے دوائكى كى قدت مقرر كردى كئى اور اصيل كىبى باہر مانا جا منا مو

جس کی والیسی کا دقت مفتر ر ترجو آو اس کا کفیل اُسے قانونی طور پرمجیورکرسکت ہے۔ کہ وہ اواکگی کرکے باہر جاسے بیانسی وقت ضروری ہے جدید عول ارحکومت سے درخوا ست کرے کہ اُس کا قرض والیں ولا یاجا ہے۔

اا - کفیل نے مکفوں کہ کے ممطالبہ برچیزاس کو دیدی تواب وہ اصیل سے اُسی طرح کی ٹیئر وابس ہے سکتا ہے جس کی کفالت اُس نے کی بھی مثلہ ایک من ال گیہوں کی ضمائت فاتھ لیکن اس نے ایک من سفید گیہوں مکفول لا کو دیدیا تواب کفیل احیل سے الا گیہوں ہی ہے گا جس کی کفالت اُس نے کی تی مطلب یہ کہ اگر کفیل اپنی مرضی سے بنر چیز مکھول لا کومینیا وسے تو اس کی ذمہ داری اصیف پر نہیں۔

ا۔ مال کی کفالت بہر طال کفیل کو نبیانا بڑے گئ گردہ بااصیل فوت ہی ہو جائے تو جو ذررداری تی ہے وہ ساقط نہیں ہوجائے گئ اُس کے ترکے سے وصول کر لی صائے گئے۔

کن چیزول بین کفالت بو کتی سب ارتفادش کی کفالت بی بی جرطی این کنی کفالت بو کتی سب کسی کوماغر کرنے کی شمان ۔

دیل سے سفر کرتے والے نے جہاں تک کا ٹکٹ کیا ہے یا بنا مال جہاں تک ہے بائے کے لئے بک کرایا ہے دیلوں تک کے بائے ک ان بک کرایا ہے دیلوں کا محکم اس مقام تک بہنچا نے کا ذمہ داریعنی کنیل ہے اگر کا ٹری کسی و جدے دک جانے یا گر جانے ادرسا فردن کی جان وہاں کا تقصان ہوجا کے یا تریل کے حافظہ میں مکسی گر جوجائے وقتصان کی تائی فی اور مقام مقصود تک بسینجائے کی ذمہ واری ممکن تھا ہے جا گئے ہے جا گئے ہے جان اگر دہ تھا تی ترکے ہے تو قالونی چارہ ہوئی کی جاسکتی ہے ہاں اگر دہ تھی ہے مکل اسلام مقانی ہے ہے۔ مقانی ہے ہیں ہے ۔

م ۔ جوال تاجرنوگ دیل کے داستے منگاتے یا ہمیں تیج ہیں اگر دہ گم ہو بائے یا توٹ ہجوٹ جائے تو نعتمان محکرد میل کودینا ہوگا اور ہمیرہنے والا قانون کے ذریعہ کے سکتاہے کہوئی تر ایست بیں اس کو ّالشعنالیۃ بائنسدایہ کھتے ہیں۔

اسی طرح ڈاک خاند تمام خطوط ارمبرطری منی ار ڈرا بیمدا وربارسل کو مکتوب البریک بنجانے

کاؤمددادا وکھنے ل سین آگراک کے کم ہوجائے کاٹیوت مل جائے توڈ اک تھائے کوان پر برجب نہ اواکرنا مونکا اس کی فکھنائٹ با لندس سے تجھے ہیں۔

جہاز راں کہتیاں ہے گا ہیں۔ چیز کو بہتری سنے کا ہیں۔ ابین بالا ہوتی ہیں آگر السی کہنی ڈمڈواری بیتی ہوکہ یہ مال فلال جگر بہنجا و سے گی ورائنی فیس لے گی اور اگر ہال نشائع ہوگیا تواس کا تا وان اس کے ڈیے جوگا اصطلاح ہیں اسے بھرکر: کہتے ہیں تو یہ بھر جا کڑ ہے اس سلسلہ ہیں دلو باتیں کموظ رہنی جہا ہیں :

ًا - - جنتا مال ہو صبحے صبحے اتناہی درج کرایاجا *کے اگر غلط طور پر کو تی شخص ن*یادہ مال نکھائے گاتوگندنگار **می**گا۔

۰۰ - امن پرمیان ولمال کے دس بیردکوالیا اس دیجیا جائے جاتے کل عام طور پرانے سے جس کی تقییل صور کے بیان ہیں آئیکی ہے ۔

اگر کوئی تقدیم کی طرف میسے کھالیت کی داری دہ مراقدی سے کی طرف میسے کھالیت کی دارے میں یہ کفاست اُسی دقت تعیم ہوگی جب وہ ترکے میں کچہ جھوڑ گیا ہو ور آئیسی جنیس ہے۔ میسی کھیل پر اوائی مازم نہیں ہوگی میکر دہ سے تکرمتو فی کی طرف سے کھالت کہ جائز قراد نیے ہیں۔ صدیف میں ہے کہ اجھل صحابہ نے ایسے مقروض کی ذرمہ داری کی اور آپ نے اُن سے ادا کرنیا مانا انوستو فی نے کوئی ترکز نہیں جھوڑ انتا اور بیٹ میں کیا ہے کہ جب تک مرف والے کا وش منیس اُ ترج تا وہ دیک تیدی کے ماند ، مناہے اگر کھیل اُس کوفید سے نجات دانا ہے تواس کے

## حوالير

جس عدح قرض اور كفالت كوكسي غربيب إورط ورائند أومي كيها جت رواني كيث تراب تے جائز کرویا ہے اس طرن قرض میں ہجھتے ہوئے آدمی کو ایک اور موانت عفائی ہے جے ہوا۔

حوالہ کے معنی ہیں "اپنی ڈمیدراری وہ <del>س</del>ے ىفظ" حواله" <u>كے م</u>عنى اور شرعى تع ر**لىڭ** يەۋات ئاتابىت بىراسىس كاتوپ مَنْفُلُ اللَّهُ بِي مِنْ فِعَسَاتَةٍ النَّا فِي هَذِي إِلَّهِ عَلَى أَوْمَا وَارِى وَوْمِرِتِ كَلَّ طَلْتُ لِمُسْلَكُ مُنْ الْسِيرَا جناب نبی كرم صلى الترسعيد وسلّم سأرا بني است عن صوده حال و كوال كوبي حكم فراليا به كراتر كوئى نادر بسهمان البينية وعنى كى نومددارى أن يرزد المساق مغيس به نومددارى تعجب كرليت عائے آپ ساؤرا

مالىد يحاثال منول كزانا خلمرت جبيه كوفئ لدر ائسي سودہ حال کے ذمیر بنا ڈین ڈوانسا جاہے تو آسوده حال کو د میداری کے بینا جا کیے۔

شَعْنُ العُالِي فَالْمُ وَ إِذَا أتبع أخذك وملامل فَلْنُكُمُ اللَّهِ اللَّهِ وَرُوعَ

کوڈ ڈالونی کاررو کی حوالہ تعول نہ کرنے والے کے تعلق الهبين موسكتي كيوائديه الكيانفلاتي فرض بصادرتها

حواله ایک افتلاقی دمه داری مجهدكره ستقبول كزايها بيكيرتواه إس مين مالى لفقران بي يبوف أكفنا ثابار سي تفيول كرايت

کے جداس کو واکر اضرفدی سے۔

ارتميل بائدون وهشخص جس براصل بارب ، وروه کسی د وسرے کو اپنی ذمه داری حواله

و. ممثال إممال زايادائن والخص حس كي بقايام كيل برهيم-

۳- مختال عليه بامحال عليه وه تضحب ني بغايا واكرنے كى دمددارى قيول كى ہے۔ م - مختال بريامال بر وہ بقايا جس كاحوال كياكيا ہو۔

مثال کے طور پرخالد کے ڈمہ احد کے ایک ہزار ہاتی ہیں خالد نے طادی سے کہا کہ آپ احد کے روبیوں کی ڈمہزاری نے لیجئے اور فارق نے قبول کر نیا تو خالد کو محیال احد کو محتال یا محال لٹ طارق کو محتال علیہ یا محال علیہ اور ایک ہزار روبیوں کو محتال ہاما ل ہر مجیس گے اور اور سے معاملہ کو حوالہ کمیس کے۔

کفالت اور حوالدین فرق کفالت بین اصیل اورکفیل دونوں سے مفالہ کیا باسکتا سے اور حوالہ بین صرف ممثال علیہ سے اور حوالہ بین صرف ممثال علیہ سے ۔ اگر کفالت میں بر نشرط لگادی کہ اصیل سے کوئی مطالبہ نہیں ہوگاتو گفالت بنیس رہے گی سوالہ ہوسکتا ہے تو ای طرت اگر حوالہ بین میں دیا جلکہ اسعے کفالت کھا جائے گا۔ یہ «حوالہ" بنیس دیا جلکہ اسعے کفالت کھا جائے گا۔

اس کی دوقعم این اوا حواله مقیده اور حواله ملفظه. حواله کی قسمین محاله مقیده برید که محیل کاروپیدجوایک شخص کے ذیف ہے دہ لینے

توالد مقیده میرسی کا دولود سیده میریدی که محیدل کا دوپیری ایرشخص کے وقتے ہے وہ لینے قرض بین متال کو دلود سیستان خالد ہے ایک برادر و بیابی اوراحد طارق کا ایک برادر و بیابی آب میرے استے دوپیر طارق کے فیٹے ہیں تم اُن سے لے لا گرا تھا اور طارق دولؤں نے منظور کر نیا تو برحوالہ ہوگیا آب اجد خالد سے جود و بیرد لوایا سے جود و بیرد لوایا اگر دواسی قدر سے جنا احد کا اس کے ذرتہ ہے تواب احد خالد سے کچھ نہیں مائٹ مکتا ایکن اگر مطالب احد خالد سے کچھ نہیں مائٹ مکتا ایکن اگر مطالب احد خالد سے کچھ نہیں مائٹ مکتا ایکن اگر سے تواب احد خالد سے کچھ نہیں مائٹ مکتا ایکن اگر مطالب احد خالد سے کہتے توات اور بیر احد سے کہتے توات اور بیر احد سے مطالب کے دیکا اگر خالد کا دوبیہ احد سے مطالب کے دیکا ا

ہوائدہ طلقابین محیل کاکس کے ذمریجہ باقی نہ ہو بنکہ وہ اپنی ادائگی قرض کا بادکسی دو مرب کے حواسے کرہے سٹنگیفالد احد کامقروض ہے اُس نے طارت سے کہاکہ 'نم میری طرف سے احمد کا روبرہ اداکر: دومیرسے پاس جب ہمگادید ول گاماگر طابق نے اسے قبول کرلیاتو اوائٹی اس بھردی میگئے۔ ۱۱، دوون کا انجی طرح باخر بونا یعنی ممثال دحس کور قم دِلو: ناہے، اور "حوال" کے اُنزکان ممثال ملیہ (میں سے دِلاناہے) دونوں کونیر بوکد لینا کیے ہے اور دِنا کے اور دونا کی اور دونا کے دونوں کو ان میں سے کوئی فرنے ہی ہے جو رہا تو دونا کے دونوں کو ان میں اسے کوئی فرنے ہی ہے جو رہا تو دونا کے دونوں کو ان کا میں میں اور دونا کے دونوں کو دونا کے دونوں کو دونا کے دونوں کو دونوں کو دونا کے دونوں کے دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کے دونوں کو دونا کے دونوں کو دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کو د

 مہیل اور محتال کی موجود گی۔ اگر محتال علیہ موجود نہ ہوتو حمدہ نہیں ہے بہتر طیکہ س کی اجازت مہیلے سے ماصل ہموور نہ وہ جب تک اجازت نے دے حوالہ علق رہے گا۔ (قاضی خان) صدر مرین میں میلی شرط تہول دمیل محتال مادر محتال علیہ کا کا عاتم اور اُن خ

میلی شرط میں اور ایک میں میں میں ایک میں اس میں اور میں اس کا میں اور ایک میں اور ایک میں میں ہوئے ہے ہور دانی حوالہ می**ں بونے کی سرطی** ہوناہے ،اگران میں سے کوئی پاگل ہو یا بچہ جسے مجور دانی

عكيت بن تعرف كے ناقابل، قرار دياگيا بولوان سب كا حواله باطل بوگا-

دوسی منزط: حوالدوالی جزرگا قا بکی گفالت جوتا بین طلّایی رکھی ہوئی جزگ نہ تو کھا است سی بے نہوالسے البیسی منزط ا انجسوی شوط: حوالہ میں رقع معلوم ہونا طوری ہے جبکہ کھا است میں بیضروری نہیں ۔ مثلُلا گڑکی نے کہا کہ یہ جو کچے خرید میں گے اگر میں کی قیمت یہ اوا نہ کریں گے تو ہیں او اگروں گاس صور ت میں کھا است ہوجا کے کی لیکن اگر میل ممثال ہے کہے کہ جو ہیں خریدول یا قرض لوں اُس کی وردائ<sup>یں</sup> کی المار میں اُس کی اُس کی وردائ<sup>یں</sup> کی ایس کے الدائی میں ہے کہ کس چنر کی گئنی رقم کا حوالہ کررہا ہے۔ جو تھی تشوط: اپنی وات کے لئے قرض کی جو تی جزکا محالہ جا کہ کے حوالہ کر مکتا ہے۔ مختال طلبہ ہے اور وہ آھے اوا نہیں کر با تاہا تو وہ بھی اُس کو کس کے حوالہ کر مکتا ہے۔

ارحال ہے اسکام میں اور ہوبانے کے بعد صرف ممثال علیہ سے مطابیہ کیا جائے گاہ ممیسل حوالہ کے اُحدکام سے نہ ہوگا اور اگرمیال کا کوئی تغییل ہے توجالا کے بعد وہ بھی ہری ہوجائے گا۔

عنال علیہ جمیل می رقم اداکر نے کے بعدایتی رقم جیل سے وصول کرسکتا ہے اور فیسیل
 اداکمیگی سے پہلے فرت ہوجائے آؤاس کے ترکہ سے وصولی ہوگی ۔ اگراس کے کچھ اور دان
 یا مقداد نیکیس تو محتال ملید کو دید ہے کے بعد اُئنیں ہی دیاجا سے گا۔

سور اگر محیل کاروبیرکشی کے پہاں امانت رکھا ہے اور اسی کو ممتال علیہ بنایا تو وہ مجبل کا دوبیہ اواکر کے امانت کے دوبے سے اپناروبیہ وصول کر سکتاہے ۔ اس اثنا بس اگرامانت کے روبیرممتال ملیہ سے صابائع ہو گئے توجوالہ باطل ہوجا سے گا جمتال محیل سے طلب كريكانسيكن المانت بإضمانت بوفكي صورت بين حوالد بإطل زبوكا.

م. نریدا حرکامفرد خی ب ازید کا کھ مال خالد کے پاس رکھا ہے ترید اپنے قرض کوخالد کے حوالہ کرتا ہے کہ وہ اُس کا مال ہے کر احد کا قرض او اگریت خالد نے منظور کرلیا تو اب در محنال علیہ ہوگیا اُب آے مختال دائر داکار دھیدا واکر ناھروری ہوگا ورفالو تا اُسے اوکرنے برمجود کیا جائے گا۔

د. منال مليروالدك كى رقم كوا واكرنے سے يعظيميل سے اس كا مطالب نبيل كرسكنا .

۔ ممیل نے جوچڑو سے کے کئے ممثال علیہ کو بنائی ہو دہی چیزوہ محیل سے واپس لینے کا مقد دہے۔ اگرممثال علیہ نے اپنی طبیعت سے کوئی چیز دیدی توہ وچیڑمیل سے نہیں ہے۔ سکتا اسٹنا جمیل نے ممثال علیہ سے جارتوا جا اندی کئی ٹیمنٹ کا سوٹا اسٹنے تھی کو دیدیا۔ اب اگرمثال علیہ ممیل سے ہارتوا جا ندی کے بھائے تو یہ جائے اسٹنا ہے۔ بھائے تو یہ جائے تو یہ جائے تھیں ہے ہے۔ سکتا ہے۔ بھی یہ دوسری چیز و رکومی نیاس کیا جائے۔ سکتا ہے۔ بھی یہ دوسری چیز و رکومی نیاس کیا جائے۔

ے۔ اگر ہوالہ کرنے کے بعدہ نودنمیں نے ادائنگی کردی توممثال علیہ سے مانگنے کا حق نہیں رہا۔

ہ۔ مختال یا مختال علیہ کے مرنے سے والد ساقط نہیں ہوگا ،مختال علیہ کے قرار سے والد شاہ دفع مختال بیا اُس کے دارٹ کودی جائے گئے۔

غیرملکی تجارت بیس حواله اور کفالت غیرملکی تجارتوں بیں تباداز زر اور تباداز خیرملکی تجارتوں بیں تباداز زر اور تباداز بیس کے لئے حوالد اور کفالت دولوں جائز ہیں سیکن بڑ کا شنا اسفلامی شریعت میں جائز ہیں کہوئی بیسود کی شکل ہے۔ بیٹے بیٹے ماک میں حوالہ کی جائے توضیح ہے۔ ممتال ملید کی موجودگی ضروری ہیں اُس کی اجازت نے لیناکا فی ہے۔

### رسين

بگرمغریش کس توروید کی عزورت بهیش بهتی یا ایپنے وطن میں ہی اس تدرزومید کی عذو مت بادمی کر اسے برآسسانی قرض لینامکن تزیو اتودہ اپنی چیزگس کیا ہے اس اس انگروی ) رکے کر رویر اوسکٹا ہے۔ اس طرح قرض اسے واسے کو اظہمتان ہوجا سے گاکہ اس کا رویسہ مارائیس جائے گا امرز علی لینے والے کی عذورت مجی لوری او بسٹ گ

مرن ایک افساد فی فرقه واری بائی شخص کو بال قرض و بننی برنجو رئیس کیاجات کنا اسبیکن و اسبادی محافظرة آسوده حال افراو پر ایسط و رئت مندجو آنی کی مداری مثلاثی عنوری قرار و فاہد و اب اگروه بغرکی متمانت کے مدونیس کرانا ہے تو و واس کی ادفی چیز رئینار کی ہے اور مداکر دے ۔ چذریخ قرائن بک بن تنقی ملائوں سے کہا گیا ہے ۔

عَنَدَ لَمُنْ لَلْ مُعْدُولُونَ فِهِدُو كَانِيَّا فِيعِلْ مُقَبُّوهُمَا فَإِنْ آمِنْ بَعْضَكُمْ لِبَطْ الْجَوْدِ الْجِي أَوْتُهِنَ أَسْامَتُهُ

وَلَيْتِينَ الْمُوالِينَ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ ال

موا گرتم سفر کی حالت میں ہوا ورکوئی سکھنے والانسانے تو رائن بالقین پر معا فرکر واور اگرکوئی شخص دوم سے کا مقیار (مجروس) کرکے معافر کرسے تو جمہ بریم و سرکیا گیا ہے: اگسے بیا ہے گاکا مائٹ اوا کرسے وزائشہ نہینے رہے ہے ڈرسے م

سفرکی ماکسته میں رہن کا ذکر اس منتے ہے کہ عمومًا سفریں ایسی ، گھانی صرورت بیش آ لیے ور مد پیھورت اگر حضر بیں بیش آجائے توجھی رئین جائزہے۔

اسس آیت بی وائن اقاض دینے والے ایک ہے یہ بات کبی گئی ہے کہ اگریغیرمین

ے س کوالمینان ہوجائے فرض دیر ناچاہتے مگرتبیر مداوان دوسندار ہوجی کا تی ہے بہرس طرح اس مفاعتبار کرکے روید دیر ، توخماری دمتر داری آنفاهنا پر سے کواس رویر کو ایکسے الانت مجے کرجب مجی دویر سر جاسے تو فوڑا واپس کردو ۔

نودنی کوریم ملی افترطیر و سلم نے اور آپ کے معاہد کا انٹے نے طرد رسے وقت رائن رکھ کروم لیا ہے۔ حصرت واکنٹ و اکا ہنا ہے کہ کہارا آپ کو کھ مظلے کی طورت ہوئی تو آپ نے ایک کا و دی سے تیس مناج (المعانی من عند دعاریہ اور اس کے اطمینالن کے لئے این نوسیے کی زرہ رائن ، کم دی جنابی آپ کی دفانت ہوئی تو وہ زرد بھودی کے میال رائن تھی در بخاری ،

رہی سے معنی اور شرعی تعربیت ، - کی جیز کو کی سبب کی بنا پر دوک رکھنا یا پابند کرد بیت رہی کے نعلی عنی ہیں سشر میت میں کمی کو کوئی جیز کی مطلب نے با قرض کے برے اس سے روک یلنے کو کہتے ہیں کہ و دمطانبہ یا قرض دمول ہوجائے ادارانہائے۔ (برا بر میلا)

اصطفاحیس (۱) ارتبال - رئین بینادم) رایمن : رئین کرنے والاً (مقروم کیا دریون) (۲) مرتبن د- رئین بلنے والا ( داکن یا مقدار (۲) مربون ۱- و دینے ترجورین رکمی میائے - (۵) مدل. و ویخفی حیں کے بیال چنزا بائٹ رکمی جائے۔

رمین کے ارکان وشراک اور بہان ایک طرح کا معاہدہ ہے جس میں مائین ومریش دونوں کا رئین رسکنے کے نے رائنی ہونا عروری ہے تیتی مائین یہ کھے کہ میں سنے فلال قرمن کے بدیسے ہ یں پرچنردین کمی اورم بنن اپنی قبولیت کا اظهار کرے۔ اس ایجاب دقبول بیں لفظ رہن کا استعال حذوری بنتس ب

ہ ۔ رہی کادور را عنوری دکی بہت ہے ہو جہزائ تے مہیں کوری اس پر تبعث کی وسے تعلق کوئی کبست دہی رکی مو اس پر تبعید دور رہے کا ہے تھے رہی مع دہوگا ،

۳- تیسری مشرط دا بن اورم بین دونوں کا ماکل مونا ہے بائغ بونامنر دری بنیں۔ ہوسٹیار نیکے ہمجھے رکھتے ہموں کوئی چیز رہن رکھ سیکتے ہیں .

۔ پوئٹی شرہ مرہون (یعنی چیز ہکا می قابل ہونا کا اسے قبت دمول کی جا سیے شلا گا اب کی چھی یا بات کے بیل ہوا کہ اسے شلا گا اب کی بھی یا بات کی بھی ہے ، ان سید جرائی آبا ہیں ہے ۔ ان سید جرائی کی دیا ہے جو ایمی آبا ہیں ہے ۔ حرائی ان کی جی بھی ہے ۔ حرائی ان کی جو بھی ہے ۔ حرائی ان کی جو بھی ہے ۔ حرائی ان کی جو بھی ہوئی ۔ حرائی ان کی جرائی ہے ۔ حرائی ان کی جرائی ہے ۔ حرائی ان کی جرائی ہے ۔ حرائی ان کی جو بھی ہوئی ہے ۔ حرائی ان کی جرائی کی جو بھی ہوئی ہے ۔ حرائی کی جو بھی ہوئی ہے ۔ حرائی کی جو بھی ہوئی ہے ۔ حرائی کی جو اسے آبا اس کی دور داری مرائی پر ہوئی ہے ۔ اس کی دور داری مرائی پر ہوئی ہے ۔ اس کی کی معورش ہیں ۔ اس کی کی معورش ہیں ۔ ۔

۔۔ اگرمنا بع مشدہ مربون سنے ای آئرت کی تی جتنی نزمش کی دقم ہے آورا ہن مرتبن سے لیے دو پر کامیکالبربنیں کرسکتا حساب برا برمرا برمجہ بیاجاستے گار

۱٬۰۰۰ اگرگشتره م به ون چنرکی قیمت اصل دتم ہے کم ہے تو بیّت تحسوب کرتے ہے بعد ہاتی دوپر پر کامطا ابرم میّن داہن سے تو سکٹا ہے ۔

۴۔ اگرفنا نے سنندہ مرہون ٹی کی جیت اصل روپ سے زیادہ بوتو پھر قرض کی قیم محسوب کرئی مائے گی اور فقصال رائین کو بردارشت کرنا پڑے گار کو نکے مرہوں چینے کے بقدر نقصان کا ذرّر واربر آبا متعال ورجور قیم نیا و ذیکی وہ اس کے ہاس امانت (بسامنی تقی اورا میں سے الیمی المانت کا کا دان ہمیں لیاجا ہے تا ۔ مثال کے طور ر ،

ایک پخش سفے سوروپ کرمل سنے ادر ایک زیردم بین سکے پاس رہن رکھ دیا اور وہ پچوں پوگیا تواکر رسوی روپ کی تیت کا تھا تو دونوں کا حمایہ برابر ہو **ک**یا کوئی کسی سے مطالب۔ بنیں کرسکنا بکن افر یہ تو ہے روپے کا تھا تو مجھاجاتے گاکہ نوسے روپے مرتبی کو لی گئے اِب حرف دسی روپے کا مطالبر دائین کوسکٹا ہے اور اگروہ زیر ایک تو چیس روپے کا تھا تو موروجہ قرمن میں جسوب مقدر کئے جا بیس سکے اور ۲۵ روپے درائین سکے منابع ہوں گئے مرتبی ہے۔ مطالبہ بنیس کرسکٹا کی وی مرتبی بقدر موروپ سے منابع اور کا این تھا ، المانست اگر نصر المغلب سے منابع مرجوتی ہوتواس کی ذرتہ داری این برمنیں آتی ۔

را بن کی ذمہ داریاں اور حقوق والدرا بن کوچ چزر تن رکمنا ہے اُسے مرتبن کے حوالے کردہے۔

7۔ مربون چیز جی تک مئٹن کے تبعنری بینس دی ہے وہ مدا ہما رئین فنخ کوسکٹا ہے۔ 7۔ مہدون چیز کوم بٹن کے تبیغے میں دینے کے بعد ران کن معاہدہ مین کوبغیر مربٹن کی مقامتگا کے قنع بنتیں کوسکلہ

ہے۔ کمنول عترکیش کواس کے اطبیقان کے سے کہ ٹی چیز طور مین دسے سکاسیے ، دیتوکھیل بھی رہے کامعابد کوسکٹا ہے۔

ے۔ اگر دو ہوں ہے میں استے منشئة کے طور پر ایک اومی کو ترض یہ اپنی ایک اوبی دو او میوں کا مقرف ہو الو دو مقروض ایک ہی جز دو لول قرضوں کے بدلے رمن رکھ سسکنا ہے۔ اگر وہ دو لول اس بھیر کو مرشہ سے کے طور بررمی رکھ لیس ۔ اس طرح اگر مقروض دو ہوئی اور ایک قرض دینے والا تو وہ دونوں مقروض ہی ایک مست کے جیر کو رمن میں دسے سسکتے ہیں اور فرض دیسنے والا تھے۔ قبول کرسکتا سے۔

ہ۔ رہن کوسٹنٹی مہروز تبدیل کرنے کا اختیارے۔ اگر آسے فردونت بڑجلئے تو وہ اس چنرکو دائیس سے کر اس کے بر سے دوسری چیر رقبن کی مشائندی ہے اس کے والے کر کتا ہے۔ ۱۰ - دودان مقت بہن چیز پر کوئی امن فربول امنا فی ویا تو و دائین کا ہوگا مسٹنڈ یا اخ بیرانیس آسٹے ایجست میں پیدا دار ہوئی اور ہانے ایکھیت رہن تھا، یا کوئی جائور بہن رکھا تھا اور اسس سفیج ویا ایا مکان رہن رکھا تھا اس کا کرایہ وصول ہوا تی سیسہ امنا ہے رائین کے ہوں گے۔ محرم بہن کے پاس المائت دہیں کے جب مربوز چیز دائیس ہوئی تو اس کے ساتھ پر چیز ہر ہم جائیں ہموں تی جوہیزان ہیں جلد خراب ہوجانے والی ہوشلا بھیل اُن کو دا ہن فروخت کرکے قیمت اپنے ہاس کا کھڑا ۔ ۔ مر ہمونہ چیز ہر مامس ہونے والا نقع چو کھ را ہن کاحق ہوٹا ہر اس سے اُس کے اس کے بقا اور تفظ ہرجو کچے قریب تر نا ٹرسے وہ محی را بن سکے ذستے ہوگا۔ شلا جانور کے جارے کا خرج یا جروا ہے کی اُئرت اگر کھیے ت ہے تو اس کی اوائی اِ جَمَا تی اور پینچاتی پر ہوستے والا خرب را بن کے ذرہ ہوگا۔ بیما وار کامنا ق مر بین کے پاس دسے گا ، جب روید اوائر کے مہونہ پیز چیزائی جا ہے اُق ۔ شاخ بھی اس کو بے گا ایس مکر یا شا اور مکان کے منا فع کہ ہے۔

۹- دائات مرتئن کی رفعانندی کے بغیر مربونہ چیز کو نیج منیں سسکتان گرایسا کیا تو پی مرتئین کی۔ رضامندی مرحوقون رسے گی۔

۱۰۰ این فی موننده آن جوجاست و رئن کامالم فتح مجاجات کی اس کے ورثه اگریا کا ہیں تو ان برمنروری ہے کہ وہ اس سے ترکہ سے قرض الاکر سے مہر ویڈ بینر والسیس سے لیس یا مربونہ جیز سو سے نے کی جانت دیدیں۔

آگرورند الباغ میں یادور دراز تقام پر ای توجیحنی اس کے ترکی اور دار ہواس کو جاہتے کم پرو نہ پینر کو چیچے اوراس سے اپنا ترض وصول کو پینے کی اجازت مرتبن کو دید ہے۔ دوسری مورت میں مرتبن تافونی چارہ جوئی سے مربونہ چیز کو نے کر اپنا نزمن وصول کرنے کی اجازت مام کی کوسکتا ہے اس سے قام ہر ہے کہ ولی اوارٹ یا عدالت کی اجازت کے اجازے بھیے کا حق نیس ہے۔ مرتبین کی فوم داریا الی و اسکے حقوق سے دم تین شہالی مرضی سے دمین کا معالم فسنی

۱۰ مرتبن مربو ندجیز کااین مجی سے اور محافظ بھی اس براو اُس کے کھا فراو بہتی مزوندی حفاظ وری ۔

۱۰ مرتبن مربو ندجیز کااین مجی سے اور محافظ بھی اس براو اُس کے حرام ہوتو اسے بھی مرتبن برداشت

کرے گا شاؤ ہوس فررین و کھا تواں کے لئے مکان کی خرورت ہوئی اِجالور زبن رکے تو علاج اور
دیکہ بھال میں ہوئے والا فرح میکن اگر بے فریق مربونہ جینے کی بقابات فرسے منعلق ہوتو ہوہ رابین کے
ذر ہوگا شاؤ ہم ہور جانورون کا جارہ ۔ مربوز کیسے کی سنجانی ، مربونہ میلوں کی انگر اُنی اس تسم کا
خرب رابن کے در وگا مرتبن یا تورا بین سے نبتا ہے یا لینے پاس سے فریق کے بعد میں اُس سے وصول کرار

س. مرئین مربونہ چنہ سے کوئی فائرہ بین افخاسکٹا شلاا گر کان ہے تواس میں دروسکٹا
ہے داس کا کرا پر دمول کرسکٹا ہے۔ مربون کھیت کی بعد دار بین کھاسکٹا، مربون جا لواگر
دود ہ کا ہے تواس کو دود ہ بیس بی سکٹا ہے۔ اگر سواری کا ہے تواس پر سوار بیس بوسکٹا
اگر بار برداری کا ہے تواس برمانان بین ادسکٹا ۔ نقدر و بید یا مونا بیا ندی رہن ہے تواس بوسکٹا،
اگر بار برداری کا ہے تواس برمانان بین ادسکٹا ۔ نقدر و بید یا مونا بیا ندی رہن ہے تواس میں بوسکٹا،
مواور بخوش دسے دی بوتواسطال کرنے کی اجازت بوگی لیکن رہن لینے وقت اس تمر کی کوئی،
مواور بخوش دسے دی بوتواسطال کرنے کی اجازت بوگی لیکن رہن این قرم بین ایسا کیا بوائر بیا
د رابن اگر خور اور جا ابنازت استھال حرام ہے ، نقصان کی عورت میں قادان ادا کرنا پڑے گا۔
د رابن اگر خی مربود کی بقاا در جمعا سے کا خرج مرب کوشیں دیتا، تو مربین ایسا کیا بوائر بیا
نفح سے صوب سے ہے۔ گا۔

مر ہونیجیزے فائدہ اٹھانا م<sup>ام دہنیت یہ ہے کہ تجام ہون جس کے ہاسس رہن ہو گئیوہ</sup> أس مع فاتره الخاسة كالدور حقيقت كونَ بمي فاتره الخالِ أكما تو وه مرام مود مو گا مود کی تعرفیت برب کمی جنسے اس کا عوض دستے بغیر فاتر واٹھا باجاستے . مربون بہترے فائدہ اٹھانا مرتبن کے ساتے سود سے۔ رین کے کھیت کا خلریا رہن کے بات کا مل اقرم بتن استمال مرسدگانو رابن کواس کے موم ایس کیے بنیس متبا یک اطا نعصان ہونا ہے حب طرح مودخالدایک موروبید کامود ایک بنرا دیک دھول کرلیتا ہے ای طرح پرم بتن ایک موقر من دست كرم مون جيزست فئ موكا فائده اخلاليتاست دونون بس كوى فرق بمي ب استمال كي امارت ا گردا بن مرتبن كوديا سه تويد محض مجودي كي اجازت سي حسن كا شراييت مي كرتي اعتبار ميس. ، ربین کے زبانے میں حق مربور پرجو فائدہ حامل ہوگایا اس میں مبتی ہوگئ وہ عکیست۔ رابهن كى بوقى منواس برقبضه م تبن كارسيد كماليني استيجى م بون تعور كرباجا سنة كااورجب مرہون پیزی والین کا دخت آسے گا تو ہزیادہ حاصل مسٹ رہ چیزیمی والیپس کودی جائے گئ ۔۔ افررائن کورو مدادا کرسے اور کی اتی رکے توجیت کے بورارو مدادا مزموجا کے۔ مرتبن کو چیزوالیس رکرنے کا افتیار ہے۔ ﴿ فَتَحَ مِهُو مَرْسُ دورانِ رَبِن الْحُركُونَ خُوائِي بِيدا بُو جائد قراس كى ذرّ دارى م بيّن بربوگى۔

ا در را بن کواختیار موگاک قرض ا دا کرتے وقت بغدر نقصال رو بهروض کرسے۔

-ا- را بن اگرش م ہورد کوم بہتن کی اجازت سے کسی دوسے کے بہاں رہن رکھزاجا ہے تو ابہا کرسکتا ہے۔ اِس مورت میں پہلارین یا غل ہوجائے گا۔

۱ مهمین سی مربود کورازی کی ایمازند اورم می سکه یغرفروشند بیش کوسکتارا گریغ ایرازند ایسا واقعه بوگیا تحلید دوباتوں بیروس ایکسدها شد کرنا بوگ نیا تورج کوسٹسونج کرسے یا را بن سے بیچ کی اجازت حاصل کرسے ۔

۱۷۰ اگر رمین کی مُستخم موجاستے اور دائین رقم ادا کرے اپن چید وابس ندلے آوم شن کوکستین گائی تیمست وصول کرنے کا کن بوگا اور جائل استسالی عداست بود و بال آنا حق سے اجازیت سالے کر فرونست کرنے گا۔

مراہ ۔ اگر مایان موجود نہ ہوتو مرتبین کو حکومت کی بعازت بینیا بڑے گی بیز اس کے دو جے بینیں سکتا۔ ہما ،۔ مرتبین کی موست واقع ہوجائے تو اُس کے وزینہ قائم مقام مرتبین ہوں گئے۔

رمن سے متعلق متفرق مسائل (۱) مشتری جیز کور بن بنیں رکھا جا سکتا ہے۔ رمین سے متعلق متفرق مسائل ایس کی تقیم نے ہوجائے۔

۱۰ ہان کا معیل جو درخت پر موجود ہے یا گھیتی جو گھیت یں لنگ ہے ان کار بن کرنا جہا کرنہیں
 ۲۰ کاطرح معی درخت کا رہن رکھنا بھی جائز نہیں ہے ۔ اگر درخت رئین کرنا ہے تو اسس
 کی زمین بھی رہن ہونا چاہئے۔

م یہ ای طرق درخت کو بینے کیل کے اور زمین کو بینر کھیتی کے روین رکھنا بھی جا ٹر بہنیں ہے۔ یہ جنری خود کخو ور بن میں داخل بول کی - اس سئے ان کا منبطدہ کرنا مجھے بہنیں ہے۔

م. الآت ا عادیت مفادیت اور شرکت کی چنروں کور بن رکھناجا تر بنیں سیصے۔ ای طرق ودک این استفاق کے توت سے دہن دکھناجا تربیس شاہ فروضت کوسے واسے سے کو کی چیسیز فروخت کی اور خریدنے والے نے تیزت اواکر کے اس کو خرید نیا اپھر اُسے پرخیال ہواکہ ممکن ہے ، اس چنر کامستی کوئی اور زبوجا ہے اور اس بنا پر وہ با گئے ہے کوئی چنر دین در کھنے کو کہا ہے تا کہ حدودت کے وقت اس سے قیمت وصول کی جاسکے ۔ یہ درک سے مورک کی بنا پر کفالت توہی

#### ہے نیکن دمین اجا تزہے۔

#### إمانت

انسان کو کھی دکھی ایسا ہوتے ہیش آمانلہ کا اسانی چنر بار دیے ہیے کی حفاظات
کے بیے دوسروں کی حدود درکار ہوئی ہے۔ انسان کا اخلاقی فر من یہ ہے کہ جب اس سے مدد باتی
جائے تو وہ در رہنے نہ کوسے ملا خدہ ہیشانی ہے اس کیسے نہ کو گوار کرنے کیونو السی ضرہ دن کھی
جائے تو وہ در رہنے نہ کوسے ملا خدہ ہیشانی ہے اس کیسے نہ کو گوار کرنے کیونو السی ضرہ است میں
اس کو بھی پڑ کھی ہے۔ مشروت میں اسے افاروہ بیت کہتے ہیں۔ دونوں ہیں تفطرا صطابی
فرت ہے۔ دوبیت میں تفسروا رادہ کا ہونا ہوری ہے حکم المانت تعمد داراہ کے ساتھ بھی ہوتی ہے
اور بغیر تھے دوارا دے کے بھی ہے۔ میں اس کو دوبیت ہیں گو نیکن اگرائی ہی تیز کوئی آپ
کے باس حفاظات کی غرض سے رکھوائے تو اسے دوبیت بھی کمر سکتے ہیں ، اور امانت بی ۔
خرض برکم و دوبیت کو امانت کم سسکتے ہیں مؤتر امانت کی دوبیت اپنس کم سکتے ہیں ، قرآن

عرص بدکر ہر و دبیت کو امات کر حسیلتے ہیں محوم اما تھے کو د مبیت نہیں کر حسیلتے ہیں ۔ قرآن میں دد ببیت اور امانت دو نوں کے لئے امانت ہی کا جات نفظ استقال مواہب - مدیث میں دو نو ک نفظ ایک دومہ سے کے مقبوم میں شعمل موستے ہیں ۔ فقہائے دو نوک نفظوں کو عام طور پر بیٹی دی تھے۔ مفید میں میں تاہم میں۔

معنهوم بين استوال مياسيد

امانت کے مامسین قرآن میں بیٹ جیاد ذکر ہو بیاکسی کی جزاگر بیٹر فقید واراد و بھی ایانت کے مامسین قرآن میں بیٹ ارشادا آپ کوئی چیز مشادرلائی کرائے پرلیں ابلور رمن رکھیں یا اس چیز کا آپ کوؤٹر واریا ولی بنادیا جلت قوان تمام موروں میں آپ اس چیز یا رقم کے این ہی بچھ جائیں گے۔ آپ کو اس کی مفاظت اسسی طرح کرنا ہے جس طرح اپنی چیز کی کرنے ہیں ۔ یہ نہ ہو کہ اپنی چیز کی حفاظت تر الماری یا مندوق میں بسند کرکے کریں اور دو مری کی چیز کھی جاگر کہ دیں ایر المانت میں خوائنت ہوگی۔ امانت کے معن ہیں مامون و

محنوظ مونا - اگر محفوظ نه مون توبر خیانت موگ \_

مى يتيم كى جا تداديا لاوارث كامال آب كى ذر وارى يس ركما جائة نوطيك ليسك اس كى ديج بما

كرنات پروزم ب تاريس كاجوي ب وه أسي سنع منظ افراب في ايسا زكياتو خيات ك مرتب معوم الله التي الشركام بي : مرتب معوم الله التي الشركام بي :

إِنَّ اللَّهُ مَا مُؤْكُوا أَنْ تُؤَكُّوا فَأَمُّدُتِ إِنَّ أَفْلِمُا

م النه تعالى مكم ريقا ہے كم المتوں كوان كے الكون اور حق داروں كك بمنيادو يم مومنين كى مفاحته بيان كرتے بوئے فرايا كيا ہے ، ۔ وَ الْكَنْ يْنَ هُدَمُ لِزُّمَا بَنِهِ مُ وَعَفِيْ سَ اعْدُنَ (مومنوں) مومن وہ بر مجانے ذیتے کی بولی انتوں اور ایسے مبدکایا سس محسقے إلى الرسكر فع من خالت كسف والورى فرتت ك أن ب- فرايا مراق الله لا يُجب كُنَّ

خَوَّ بِي كَعُنُورِ مَسِينَ مُعَاقِمَا فَيَ عَاسَ كِينَ وَلِينَ الشَّرِي وَلِينَ مِنْ الْمُعَالِدُ وَلِينَ وَلَا مرود لول كرباس مي فرياكان يرابعن واليديم كرافراك خرازان كراس النست

ر که دیا تو دو دانسیس کردیں مگها ورنعین ایسے ایس کرایک دینار بھی ان کے یاس مکدور توجب مکسب مرور موار مزموده والبس بنيس كريس كے قران باك نے امان دائ مومن كي خصوصيت بتاتي سرم بِي مِلَى الشَّرَطِيرِ وَسَلِم لِهِ فَرَمِينًا لِكَ إِنْ أَنَ لِمَنْ لَكَ أَمَا مَنْظَ لَكُ الْحِس بِسِ إِما انت وارى مِنْعِلُ مِنْ ول ایمان سے منال ہے۔ آپ نے فیانت کو منافق کی نشانی فرمایا ہے۔ ارشاد سے کا منافق کی بھا ين الون عدم قريد الكوركة إذ المنهم في خدات . جداس كواس المنت ركى مات ترفيانت كرب اي في في مايت فرادى بدي الإلكامًا عَدُ الدَّمَةِ الدَّمَةِ الدَّمَةِ الدَّمَةِ الدَّمَةِ مُنْ خَانَدَتَ " جِومْهَار سے ماس مانت رکھے اص کی امانت اوا کردوا ورام کم تماری خیانت کوئی کر مجی ہے وقع اس کی تیبا ننت مذکرے نتی میچی امگر فائن آدی بھی متبارسے باس کوڈ انت رکھے آدم اُٹ مے ساتو بی خیات دیمرو داگر اس نے ای ذر داری وری بنیں کی تواس کی بریات بنیں ای ذر داری

 نت إیک اخواتی فرخی ہے انطوص بمدردی اورحسسین سلوک کا نام ہے۔ م تن فرنائس كونجور مين كيا جاسكة كروه المنت ركع الحركسي الغاتي حادث عدامات منالكرم جاسة توامين براس كاناوان عائد بنيس بوقع الاوان اى مورث مي وناتي مح الحريد ثابت برباسة كاتعد أم سع خللت برتى تى اورا سے خائع بونے دیا كہا۔ شال بح طور پرداستے میں پڑی جینہ اس فیال سے اٹھائی کہ اس سے الک کو پہنچائی جائے تو یہ چیز امات ہوگی۔
اگر دو جا آنا تھا کہ یہ تعان خوش کی ہے ؟ اب اگر دہ اُتھاتی حادثے میں مناتع ہوجائے ، تو اس پر کوئی ،
وحت داری مذہوئی 'لیکن اگر دو یہ نہ جا تا ہو کہ یہ چیز اوال تحفی کی ہے تو یہ چیز تعظام کو شہدگی ۔
و جد میں کے میں نے کوئی پڑی ہوئی چیز یا تی حبس کے ایک کا طریقیں آو دہ تعظام کا تھے ، اس کا صلح میں ہودہ ہے ۔
ما ملک کی ہے کہ اے اپنے یاس ان تک کوئی مائک نے فریست المال میں جن کردے ۔
اگر مائک فی جائے تو فرز ایس کے جوالے کردے و گرمائے کردیا تو اُوال اِن دِیا پڑے گاائی ہے کو وہ تسم

که اے کریں نے تعد المائے بین کیسے یہ تم لینے کے بعد اوان بین دگا بائے گا۔ اگر اسسانی بیت المال نہ ہوتی میں جم کیا جا سکے قومد و کردینا ہا ہے ، ایٹے استمال میں د لاا جا ہے ، اگروہ تو دعلس وما جت مندے قواستمال کرسکتا ہے۔

امانت کادائره کندا و سبع سے آگراک تخص کی ادارے یادفر اس کی کام پر اموری امانت کادائر اس کی کام پر اموری افزیک کا نفر الله کی کام ایس کے باری اس کے باری انہیں ایسے ذاتی استفال میں لا انہیں ایسے ذاتی استفال میں لا ایس جائے ہیں امانت میں ایسے ذاتی استفال میں لا ایس جائے ہیں امانت میں این ذاتی کام دکر ایسے کی جو مقت کام کے لئے مقررہے وہ ایک اف ت ہے اگر اینا ذاتی کام کرسے گاتھ یہ خیانت ہوگی جس کا اوال میں لیا جا اس کی ایمانت میں خوام کر آئے کے بیان اوال کام کرسے گاتھ یہ خوام کام کر اوال کی لیا جا سامت ہے۔ مقوم کام کرتے کے بیائے گیا وال اور ت کو دائی کو موجود ہے گا وال کی لیا جا ہے۔ مقوم کام کرتے کے بیائے کام کرد کو کو دیت یا کسی ادارے سے موجود ہے کام کرد کی کو ت جو موجود ہے کام کرد کی کو ت جو موجود ہے۔ موجود ہے کہ کو دیت میں خوام ہو ۔ بڑاروں روپ کی مجت ہو موجود ہے۔ موجود ہے ہو موجود ہے۔ مو

اوپر بیان کیا جائے گئے۔ کا انت احدد بیت دونوں لفظ ہم می ہی ہی۔ وولیوست کی تعرفیف اورافک الگ منہم وحم می رکتے ہیں۔ ودیست کی تو بین شربیت میں پر کی گئیہے و۔ " اِکھالیت الْسَمَّا الله حکھا فَظَامَ کمالیہ اِللہ خسر " (اپن کی چنر والل کوشا کی فوٹ سے دوم سے محوالے کرنا ) متعمد یہ ہے کرج ہنے ودیست رکی جائے اوہ وولیت رکنے والے کی مکسیمی انوادر اپنے تعد دارا دے سے وہ کی کے بہر دکر دے تب ود بیت کار کمنا مجم ہوگا۔ ور ایعت کا حکم جس کے پاس المات و در این تدرکی جارہی ہے، اگر وہ اس کو نتظور کر لئے تر اس کی حفاظت اپنے ال کی طرح واجب ہو گی، اگر حفاظت میں کو تا ہی کی اور وہ جزما ان ہوگئی تر اس اس کی حفاظت اپنے ال کی طرح واجب ہو گی، اگر حفاظت میں کو تا ہی کی اور وہ جزمان نام ہوگئی تر اس

شندن كرية وه ليون تختم موفي كي مدت معامده وه چنرانات ركواني متى اگرده دان گزر معامده وه ليون تختم موفي كي مدت ما ين يا اين اور مود را دولويت ركينه داري ميس معادي معامره نسخ كردسة ومامره ودلوت يا تي يئيس رهي كاردونون كومهامره نسخ كردسين كام مروقت اختيار هيد -

ودایت با ان می داند و داند با انت در کفت کا مل کاب داع . دانیت ر کف وال کو چند در کف وال کو چند در کان داند کا چند دسری اصطل میں مورّق مامشد کو چا اور جرا انت رکا لے اسے امین یا مشتود کا عرب انتقاب کے ایک امین یا مشتود کا می می در انتقاب کا در اور زیرے ساتا کی صف می در انتقاب کا

ا۔ دی چیز بطورا انت رکی جا سے گی جس پرامین کا تیعند ہو سکے ہوا کھ پر مسائن الب کی چیدال ماکن دومرے شخص کے قبضے میں موجود شنی کو لانت مِن ركمنامِ مِي مِنسِ بِحَمَّاه ا مِن فالوشِّ مِرجاكِ ا بْول كركِ.

۴- موڈن اورامین دونول کا عاقل دلین مجے وارم ہونا ھروری ہے۔ تا مجے نیکے اور پاکل نہ کوئی جبیر رانت رکا سکتے میں نرکھوا سکتے ہیں ۔

۳- در میدن کی مت میں اگر چنر سے کوئی فائم و حاصل ہو تو وہ موزع کا ہوگا، شوّجا فررود میدسے میں مکا اگر اس نے بچد دیا یا اس کا آون کا فاگیا یا دورہ دیا تو یہ سب مودع کا ہوگا، این اگر ہنیہ اجازت ان میں سے کوئی بیٹر استمال کرے گا تو خیا نت کا تعاد کا ربوگا اور اوان اداکر تا جسے گا۔

ا بین کی ذمہ داریاں مائٹ کی چیز کی صفالت ای داتی چیز کی صفالت کی طرح کرنا ایمن کی ذمہ داریاں میاہئے۔

۰۲ - يدخانلت باتوده نودكرس ، گُورگ ان افراد سيدكرات جن سيخوني ؛ دائمي پرشنز بي اور ده خا گندگی بنيس بير به گوچس آسف جلسف واساد توكر كوچی دخانلت كاد دّ دادگيا جا سسكن بسي بشر لمپري خيانند كانداينز د بو اگرهانت متارخ بو بلدندگي تر تا وان دينا پاسستگار

۵ - جهان دین کوانانت بسرد که گی بواس کا وایی ای جگه بونا حدد ی بست مود را اس کو دوسری جگستاخ

مجرد نیں کوسسکتا کی نے کوئی چڑاہ ت ہی رکھنے سے سٹے اگر نیٹٹوئیں دی ہے تو دائی ہیں اسس کو انتظاماتی تبنیں سپے مائیٹہ اگر امین سنے کہ ویا ہوکہ میں اسے دائی میں رکھوں گاہ تو بھر ایکٹوئیں انتظام کامی بنیں سبے۔

۔ بیندادمیوں کو ایک چیز کااین بنانا کی میچے ہے اگر سے نے اقرار کو لیا توسیے۔ اس سے ور وار ہوں گے۔ اور باری باری یاجس طرح می مکن ہوا مانٹ کی حفاظت کرنا ہوگی۔

بينك ورفاك في نيس امانت ركه منا يتى بينك الدؤا كاندزين مدير، زوراندود من بينك ورفاك في نيس امانت ركه منا يتى بينس امانت ريخ كارواع بدء ايساكزا بالز

ے بو خواس سے موسے کردویہ وغروجی کا حام ہے ایش گیھرات پہلے کی جامِکی ہے۔ امانت کے مال سے مجالہ امانت کے مال سے مجالہ دور میں ایسی شامِس مجی سے پتہ چلتا ہے کروہ الانت

کے روپے سے تجارت کرتے تھے بمعرت المرتیمیوں کے دانیوں کوان کے مال سے تجارت کرنے کی برغیب

اس نظریا کر<u>ت تھ</u> ، کرزگو ویٹے وسینے ان کا مال حتم نیرہ جاستے۔ ہرایہ میں ہے کر اینٹریش المغامتی احوال ۱ لیکیٹ اعلیٰ " ( ماخی کوجاہئے کروہ نیموں کے ال کاقرض میں لگادیا کرسے اکادہ ضائع ہوئے سے بے جائے۔ اہم الوضیف وجمت ان معلیہ کا ان میں ویسے سے تجارت کرنے کاعمل تھا۔

یر بات محوظ رکھناچاہئے کا مودّع کی بھازت کے بغیراہ نت کا دو مرتجارت میں لگانا میج بنیں ہے۔
اجازت ہوئی چلہتے ، اس مورت میں رویر این کے ہاتھ میں امات قورہ کا ہی مؤاس کی ایک چشت بغالہ ا کی بی جوجائے گی اور اس روید سے تجارت کرنے میں جو نفخ حاصل ہوگا' اس میں مودّع نئر یک مجسل جائے گاہ اگر کس بیم کا ون ہے قراس کو می چاہتے کہ روسالا نفع خود دسمیت سے بگر اس میں بیم کا صفہ بھی نگاہے ۔

تاوان کے وائیونے باندونے کی حقور اسان مائے برمانے بن اگرای کا فشت بات ہا کو اسانے بن اگرای کا فشت بات ہا کو ا ایکن اس کے اگر تفریع باتعدی کی دینی مطالعت میں تسابل کیا یا مقد مائی برایت کے مقات قدم اعمالی ارتبا کی زمازت کے بغیر استوال کر میاتو ان ترام مورتوں میں اس کو تا وان دینا پڑے کا۔ ای طرح جی اسس نے مانت کور کھنے کی جرت کے فی تواب اس پر تا وال ماجی ہوگیا۔ تا وال واجب بو نے اور زہونے کی جند مورتی سکی جاتی ہیں :۔

ا۔ امانت کے روپے یا جز کواستمال کوا بھر وہ چیز خراب ہوگئی بالوث گئی باروپر جوری ہوگیاڈ ٹاوان ویٹا پڑے گاکیوں کواستمال کرنے کے بیٹنچے میں جو لفق کمی آئے گا اس کا اوان دیٹا ہی پڑے گا۔ بال اگر آنفاق سے یا ٹاوانسٹ نہ استمال کر میالیٹن بھر نداست ہوئی اور اس کو مقاتلت سے رکھ میا ابھر نفقہان ہوا تواس پڑتا وان نہیں ہوگا اکیون کو زندی جو بھا ، حرففر پیلا۔

ہ۔ جوچنر بھی ایوری میں رکھے کی ہے اسے سے احتیاطی سے ابرر کوریا اور وہ مناتع باخراب امرائی تو تا وال دینا ہر کا لیکن اگر کھر میں کوئی محفوظ میکریش سے اور اپن تھی جزرس می اوں ہی رہی ہیں ا

نے۔ ایم شافق بھے کال بین کراڑ کے قائل ہیں، بھا منا امرا ہونیٹر کئے جن سکنز دیکے بھے کال پر زکواڈ ا واجب ٹیس ہوتی ۔

توبمیرنشمان کی زندداری بنیں برقی۔

۳۰ ا اُوْمَعَلَى سے تَصَلَّ مُعَارِه كِيهِ اوراس وجر سے المانت كا البصدوق كا كيمنے جورى بوكيا يا اس كو جوسے نے كترين ياكو كى اور فيقعان برخ كياتو سب مورتوں بين آ اوان دينا پارسے كا .

ا مر البکن اگر خرماد دکان داد کی اجازت سے سیسٹے کا گوس اٹھاکر دیکھے اور اس دوران دولوسف جائے تواس کو تا دان بنس دینا بڑے کا بیکن اگر بینراجازت کوئی چیز اٹھا کر دیکھے کا دورو وٹرٹ کی کیا خراب بڑی تو تادان دینا بڑے کے۔

۵۰ آگرید بن نے آئی سنسرۂ نگال جس کا لھا کو ناعکن تھالیکن این نے اس کے معان کی آؤنا وان دینا ہوگا، ہاں اگراس اُٹر ڈکا اِداکرنا اس کے لئے ممکن دیوا آد بھڑا وان بھیں دینا بڑسے گا۔ شگر اسس نے کہا کہ تھاریسے عاوہ گھرکا دوم اکو تی آدمی امانت کی ٹڑا اُن دکرسے قور شرط انوبے کیونک پریمکن ہیں۔ ہے کہ ایک بی تحف ہرمنت و نوکن ٹوانی کڑا دہے۔

۳- " الكُولْ عادتُ كَى يَتِي مِن الرَّامانت كَي جِيزِهَا لِنَ بوجائد تَواجِن بركو فَاوْمَ وارى بَسِ سِي سُوُّ: تُحرِي إِنَّى لَكُ كُلِّي وَلَا يَرْجِي إِسْسِيعِهِ مِن مَكِن يُرِكَا.

، کوڈٹ کو برشرہ نگائے گائی ہے کہ مری ایافت اپنے گھروالوں کے علوہ کمی دوسرے کے پاسس خرکی جائے 'اس مودنت میں اگرخلات ورزی کی اور نعقیان ہوگیا تواس کی ڈرٹر والٹ ایس پرہوگی لیسکی اگر ناگہائی مادیث میں دوم ی جگر ایافت مشتقل کردی الکروہ محفوظ دسے اور پیرضا کے ہوگئی ' تو اسس پر نا وائن بٹیس سے ۔

بیماکراد بردگریماجا کا این اور نوری دوؤن میں سے وولیدت کی والیسی کا اختیار میں اسے میں ہے اسکار اسکار

ودون بی سے اگر کی کا انتقال ہوجائے اس مورت بیں جی صابرہ نتے ہوجائے گا۔ بیم موری کے وَرَثَدُ کَوامَانت والسِس سے اپنیا یا ایمن کے ورثہ کو والسِس کر دینا پہلسے ، اگر ایمیں بیم امانت رکھنا ہے آ ہے آوروم اصابرہ کرنا ہوگا۔ موقر می دفت ای و البسی سے النکار کے کی مت می دفت ای الات والب انتے یا الانت الب انتے یا الانت والب انتے یا الان می وقت ای المان کے والدی المالہ کرے الور الان کا موالہ کرے الافران اور کل کک دویے زمان ہوگئی ، قواس کی دومور تیں ہیں : اگر دور ماخ روالی کا الور کل کک دویے زمان کو این والی کی دومور تیں ہے الان کو اللی تھا تھی ایک دوسے سائن میں مورت میں اگر دو رہا ہی مال موالی تی الموالی تی دوسے مار من ہو کہ المانت کی دائر دادی کی دوسے میں دوسے میں اگر دو رہا ہی دائر دادی کی دور دادی کی دور دادی کی دوسے مار دادی کی دوسے میں دوسے میں کہ اسے اجازت دیمی تواسے ما وال دیا موال دیا ہے۔ موال ہوئے کے بعدی ایون نے المانت کو تبعد میں درگا جس کی اسے اجازت دیمی تواسے ما وال دیا ا

اگر مودّن سف کسی دومرسد ادی کومجها کر الاگ امانت خلال مخص سے سالے او تو این کواختیاری کروہ اسے دسے یا دوسے۔ دبینے کی صورت بی اگروہ دومرا آدی نیمیانت کر جائے ترزمشہ واری

اين پرږوگی.

امانت رکھتے اور لینے وقت گواہ کی صرورت مہر سے کو انت دیتے اور بینے وقت ووازیوں کوگواہ بنالیا جلک ، ایسے مواقع براتا پر منالے مالی کا ایسا جلک ، ایسے مواقع براتا پر منالے کی آکید تسب راکن میں آئی ہے اپنیا پڑتا مجمول اور میموٹ کے ال ملی حوالی کے دفت مرکز دائی ہے ،

﴿ دَسَادٍ - ١٩ ﴿ يَعِيْ جِبِ النَّاكَا الْ الْكِ

فَإِذَا دَنْعُ ثُرِ النَّهِمُ آمُوالَهُمُ فَأَسَّهِدُوا مَثْنَهِمُ

حوامے کرو توان پر گواہ بنائو ہا شخمسسر میر اگر متونی سنے کوئی تخریریا بہی کھانہ ایسا تیموٹراجس میں ٹھاہے کہ نطاب شخص کا آ تنار دیمیہ یا خلاں چیز میرے میراں امانت سبے تواس کے درنہ کو تھیتن کے بعدوہ ال یا چیز والیسس کر دینا ما ایک اگر درنہ کوخود طم ہمو تو تحقیق کرنا منر دری ہنیں ہے۔

امین برتا وان واجب بوستی مون می ان امرون می ان امروکه نوار کمناجیت تا وان او اکر کا جرایات نقدرتم بنین بلاکوئی میش بسید کی میش بین کرک وغیره توای کرج کی چیز آوان می ادا کرنا بوگی دار نقدرتم باسونا میاشدی با ای سیست بوست زار مون توای بی لقدرتم یا آئی بی تمیت کازیریا اس کی قیشت دنیا بوگی ای طرح اگر میش می کون ایسی جینی ب جس کا خناد شوارہے تو پھر تھیت بھی دی ہاستی ہے شاؤ وسیٹران گھڑی امانت بھی اور وہ مناخ ہوگئی اولی ہی گھڑی مشکاکر دیما چلہست اگر وہ بازاد میں نہ لیے تو بھراس کی بقرت بھی دی جاستی ہے۔ تیست و ہی دی جلستہ کی جو ناوان واجب برسے کے دن بھی بخواہ وہ ویسے وقت سسستی ہوجائے یا مہنگ ۔

## عاربيت

کم وگ ایرے بیں جن کومزوریات زندگی کی ہر چیز ہروقت مامس ہو بہت سے وگ ایرلے میں مجھیلی چیزس وقتی ماور پردوم وں سے انگلوزئی دیں اس انتظے کوسٹ ربیت میں ماریت کہتے ہیں۔

جس طرح کنالت کونا، قرص و بنا ایا تند کناا سسای سا شره کاانلاتی فرص به ای طرح اگر کوئی مابعت مند وقتی خرد من بری کرنے کے سنے کوئی چیز انظے قوما شرو کے افراد کا اخلاقی فرض ہے کردہ چیز بزگی عذر اور معاوضے کے فرائم کردیں واگر چرقانو کا کسی کوعادیت دیسے بریجبور شیں کہسا جا سکتا) معمولی اور دوزم واستعال کی چیز توب تاتی و پر بناچاہیے۔ قرآن نے ان توکوں کی خرصت کی ہے جو یا حون کو دیسے میں تجل کرستے ہیں، چنا پڑا کے سعودہ کا نام ہی ان عون ہے۔ اس مورش میں جن باتوں پر شدید کی تی ہے ان میں سے ایک بہرے ،۔

> قَيْلِ لِلْمُعْتِلِينِ لِمُعْتِلَمُ مِنْ مُسَلَّرُهِمْ سَالْمِينَ الْمَيْنِ الْمَيْلِ الْمَالِينَ وَيَسْتُونَ الله عرق المستها ٤)

خوابی بوان اوگوں کی جواپی غازوں سے تعلنت رسنتے ہیں ہے توگ مرہت د کھا وے کے ستے ناز پر ڈھتے ہیں اور دوم وکی برسنتے والی عولی جہزمیں دینے میں آبال کرتے ہیں ۔

معتسد ہا کہ ایسی دکھا وسے کی فارسے کہا آلا کہ جس سے در ول سے منا ن کی محت بیدا ہوا ورشہ محلوق کا جس کوخا تی سے مجت ہوگی وہ اس کی محلوق سے بھی مجت کرسے گا۔ اس مجت کا ادبی تقاضل ہر ہے کہ وہ اس کی مخوص کی مزورت یانے تاتی اوری کر دست ۔ رسول اسٹر ملی اسٹر طیر دسسلم نے اور آیت سے معابر شنے جیز ماری تر فی بھی ہے اور دی جی ہے۔

ماعون يامون من برده جنرانل كري ديين مرائق برانقفان ياحرج له مواسشا

کمی کے بہاں بہان آگئے۔ آپ سے جاریاتی پائستریا کھانا کھلانے کے لئے برتن انظے اسی طرح نمک ویاسساتی جیمی یاما بن بڑھنے کے لئے کتاب ، پانی نکالے کیلئے دمی اگر مائٹی توسلے تکھی ویرمیشا چاہیے ، محائز کو آٹھی کی زمگی تبایت ساوہ تھی ان کاطرز عمل ہی تھا ان کے درمیان احون ہیں ، ج چیزیں لیادی جاتی تھیں ان میں موئی تاگا اڑول دی وغرہ سب شال تھے۔

کی کوانی کی چیزے فاقرہ اٹھائے کی اجازت بغرساد مزدید ناظرمیت یس علامیت کی اجازت بغرساد مزدید ناظرمیت یس علامیت کی تعرفیت کی تعرفیت کی تعرفیت کی تعرفیت کی تعرفیت اور تا کہا ہے۔ اس تعلی کواملرہ ماریت نی کے کواستدارہ مادیت دیا ہے۔ والے کوئیم مادیت بیٹ والے کوئیم مادیت بیٹ والے کوئیم مادیت بیٹ والے کوئیم مادیت کی جانے اسے مستعاد کے بیس۔

۱۰ یرمتنوار چنزمیب کک مستیر کے بیال در برح گی ده امانت بر کمانت ہوگی مین ایس کی مفاقات مستیر برای طرح وزم ہوئی جن طرح امات کی میسک اگرانعاق سے ٹرٹ پیوٹ کئی قواس بر تا وان دیدن ہوگا۔ برمسک مام او منیع کا ہے ، امام ماکٹ کے زویک اگر لی چیز بن میں جن کا فقعان ہو تھیں دیکھ سکتاہے شافی مافور اور بڑی بڑی چیز میں تومشیم بر منانت ہوگی ، امام شافق کے رائے جن بشعد کے بعد مستمار بیٹر بیس کی طرح کا بی نقمان ہوگا توسسیم منامن قراد دیا جائے گاخواہ چیز چوق ہویا بڑی کی وسکر میٹ ہوتا ہوئی۔

۳۰ ۱۱ مام ابوسینه تک مسلک کے مطابق اگر تعسد این کو تراب کردیا یا قرار یا معطاطر بیات سے استمال کیا اور
دہ چیز خراب ہوگئی توسینم کو کا دان دینا پڑے گا۔ شال کے طور پر مستمار کی کی جاریاتی پر است نیادہ آد می
بناد سے کہ دہ قرط گئی۔ ستمار سائیس کو ایسے خراب دا سستے پر جو یا کو نا تر جی طابی مستمار مین کی بیسط
چیو لے نہتے کے باتو میں دیدی اور عدہ ٹوٹ گئی ۔ فرش یادری پر دیا سسانی کی جاتی ہوئی تینی یا سنگر میٹ کا
جھا ہوائی ڈوٹ کی اور فرش جل گیا تو س کا تا وان تقعمان کے بقدر دینیا ڈرے گائی گراتھا تی فرسٹ می را کا لدان وٹ کی یا محورت میں
اکا لدان وٹ کی یا محورت میں مار میں یہ کے مطابق استمال سے یا تعسم واراد سے سے جو چیز فرزی کی جائے گی تھا اس کا
تا وال رہنا ہے۔ فرمن یہ کے مطابق السے یا تعسم واراد سے سے جو چیز فرزی کی جائے گی تھا اس کا

م۔ بفنے دن یا وقت سے سلے ماریت فی ہداس کے بعد فور اوالیس کردینا چاہتے اگر دیر کی اور وہ چنر فائیہ بوگتی یا نوٹ بچوٹ کئی ترفقتان کی تیت دینا ہوگی۔

۵۔ ''منتوارچنزگواپنے می استمال میں اواچا ہتے۔ الکسکی ایرازت سکے بغیردوسرے کو نزوزہاہئے ، اگر الکسکی مرتی کے مثلا فٹ کمی دومرے کو دی تو یہ گناہ بھی ہے اور نقصان ہوجائے کی صورت میں ، معاومز بھی ونیا ہوگا۔

ای طرح مشعار جزئمی دوسے کو بر شفادراستمال کرنے کو دینا . اگر معیر نے اس سے من ذکیا ہو توالی چیز س دے و بے میں ہری ہیں ہے جبش اگر دوسرے استمال کریں توجیزوں ہیں کوئی خرق نہ آسکا ہور دینا جا کرہیں مشاہ گھڑی منا وغیرہ کیں انبی چیز جس میں دوسرے کے استمال سے فرق آسکتا ہور دینا جا کرہیں مشاہ گھڑی منا وہی ہوں موٹر سائیکل یا کوئی بھی مواری برگھڑا ہوتا ہ چیئری وغیرہ میر چیز س دوسروں کے باس جا کرفواہ ہوسکتی ہیں اس سے دورنا چاہتے . بلاخود می استمال کرنا چاہتے اگر دیے کے بعد قراب ہوگئی یا گھ ہوگئی تو اس کا اوان دیتا پڑے گھ

٥- ميركي براين كمان اسفال كرك كالوستيركونقعان كالاوان ويا برك كا

د. مجی مونت سے ایسی ہے استار مانی جواس کے توہری ہے اور حدث نے مثو ہر سے وجھے بغیر ویدی توافر دہ الیمی چیز ہے جو حوام عورت ہی کے تیقے میں رہتی ہے جسے کھی میں اسکاری ت زیر یاظ دیشروان دوه دی بوتی چیز آنفاقات شهرگی و دستیر براه در حورت براس کا آوان و الاجائے لیکن اگرایسی چیز حس کا خورت سے تعلق بنیس بوتا شاق جائو، مردا زمکان کا فرنچر یا مواری کی چیز توان کے ضائع بورنے کی مودت میں شوم لینی مالک کوانسیار بوگاکو وہ یا دان لے مشیم سے یا جورت سے۔

معیروتنیر کیلیفروری بدایات این این نکور بریکی ین برایت و من من ان کامی میروتنیر کیلیفروری بدایات اماد و کیابا اید:

۱- میمرجب چاہے این دی بھرئی جے وائیس سامنتی ہے۔ مشیور بالعدروالیس کردیا جا ہے گڑ مذرکیا اور وہ چزمنا کی افزاب ہوگئ تومشیم کو اوان دینا ہوگا .

۰۰ - میرنے قدوک میں چیز والہیں کرنے کو کہائیکن مستیرنے کچاکہا و لنامیں واہرں کردں گا۔میر خاموث ہوگیا تو پردخانسک کی دلیل بنہیں ہے۔ دو ہی دن میں واہر، کرناچا ہے۔

۔ معردامتیم کی توت سے داریت کا سا دختم کھاجا کے گا۔

م . میراً ورستیر) ماقل اور مجد دار مرنا عزود کی ب نامج بچوں ؛ یکوں سے ماریت اپنایات کور بنامیم بنیں ہے۔

٥. مشعار چېر پرمستير کاقبعز بونا حرودی ب.

ہ۔ کوئی متبین چیزہی مستمار دی جاسکتی ہے ' چندسائیکلیں ایک جگر مول تو یہ نہ کے کہ ان میں سے ایک سے نو بکرمتین کرکے کھے کہ کال مائیکل سے بو باا جا زنت دے کہ جو چا ہو نے لو۔

، ميرمستعرس جنرى أجرت بال كاكون مل بني المسكا-

۔۔۔۔ماریت بیٹے کے وقت سے والمبی کے وقت تک اگرکوئی فرح مستعابط پرکونا پڑے قومشیرکو بر داشت کونا ہو گامٹنا پُرا بیکل بیں ہوا بھروا نے پاپنچ درست کوئٹ کا فرح ہے ، جا درسکے میلے۔ کا فرح اسکان کی مرتب کا فرح ۔

۹۔ ''مشعار کود قرمستیریج 'ُسکا ہے دربن رکا متحاہے ادکراستے پردسے سکاہے البترکی دومہدے کے پاس اہنت (کہ نتخاہے۔ اب اگرچنرا تفاقلن لع جوجائے قر تاواق عامد نہ دکا لیکن اگر مستیرکی یہ اس کے این کی تعلیٰ سے منائع ہوتی قر تاوان د منا ہوگا۔

١٠ ماريت كى مرت خم بوت بى جروائيس كرونا جائية اكرمت كذرف مع بعد تعمال بوا

تؤمستيم ورزمرداري بيد

ا ۔ ماریت کی چیزمشقیم و بندات خود ایسے یا معتبر اُدی کے ذریعے والیس کرنا چاہئے۔ اُگرکمی خبیسہ آدی کے بائڈمیمی اورمنائع ہوگئی یا خواب ہوگئی تومستنیم کو تا واق دینا ہوگا۔

۱۲- مادیت کی چنر نے جائے اور والیس کرنے بن افکر پارپر دادی کے معارفت ہوئے تومستنیرکو پر دہشت کو نام مولد کے۔

۱۱ ۔ اگر با ما فکانے با مکان بنانے کے سے کوئی زمین عاریۃ نی تومیر جب جاسے خالی کا سکتہ ہے البتہ اگر کوئی مرتب بعاب حالی کا اسکتہ ہے البتہ اگر کوئی مرتب سقیں کوری سے اتب بھی خالی کو انے کا اختیاد ہے مرق قبل او وقت خالی کو انے سے جو نعقیان سنظیم کو ہوگا اس کا معاوم مرتب کا اسکورت بھیں آگئ تومیر کو اپنے درفت کا اسکورت بھیں آگئ تومیر کو اپنے درفت کا اسکورت بھیں آگئ تومیر کو اپنے درفتوں کی کاٹ کو زمین خالی کرد باب رہا نعقیان کا معاوم تو اگر دی برسس با ما و بہتا تو درفتوں کی قبلت دومور وہد ہے اس الم میں مرتب کو دسے گا اگر میر درفت بھی لبنا چاہے اورمستیم دامئی جو تو مرتب کو دوخت کی لبنا چاہے اورمستیم دامئی جو تو دفتوں کی جو تیست ہو وہ اورمستیم دامئی جو تو دفتوں کی جو تیست ہو وہ اوری اوا کرنا ہوگی۔

۱۲۱ - اگرکی کو کمیست جوشنے کے لئے ویا فرانٹ انفر ہویا نہوا جیب تک تعلیک نیائے ازین کوخسا کی پہنیں کواسکیا ۔

## بهبهاوربدبير

عیمسلم کوبدید دینا اور لیب ایک کاول درام کمدود دیم تاوند برام کافرق بیس بدب عیمسلم کوبدید دینا اور لیب ایک کاول درام کمدود دیم تاوند برای ای راج برید دیفاور یفنی بی سم اور فیرسم برابرین بی که املی انترطیریسل نے غیر مسلم کا برید قبول فرایا مج قرآن میں دستاو سے د

لَا مَنْ اللهُ عَنِي الدِينَ لَا يَعْلَمُونَهُ فِي الدَّعْلِي وَلَدُعْلِي وَلَا عَنْ وَيَلِيلُو اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلِمُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِمْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْوِ وَاللّهُ وَالِ

ماریت میں دن کمی کوتی چیز نقد ہویا جنس مشروط ہر میسید بلدید اور عاربیت بیس فرق والی ہون ہد ستیر ایک متین مرت کے لئے اس کا مین ہوتا ہے لیکن بلور بدیر ، بہدیا مدة جو چیز دی جاتی ہے ، اسے والی یانے کامی بیس ہوتا ساس کی مکیت منتقل ہوجاتی ہے ، اب اس کا والیس ایشنا گناہ ہے ۔ بی کریم ملی انٹر ملید و کام نے فرایا ہے۔ تبو خف بركركيا مريد المدة ديروالس الماس كاشال اس كة كى ب جوكمات كالمدينة كرك الردد باره اس كوت كالمدين المرات بواورست والردد باره كالمورث كالمرات بواورست والبي كالمردت بين المرات بالمرات بالمرات بالمرات بالمرات بالمرات بالمرات كالمرات بالمرات كالمراسكة بالمراسكة با

اس امتبارسے کا دی ایک دوسے آدی کی جنرکا الک دوسے آدی کو ہم ہم ہد ہمیڈ میریہ اورصد فیلی فرق اورصد تھ کے دریو بنا دیتا ہے ادری کا ان دائیں کا امتیاداسس کو ہمیں رہنا ایر کم تینوں مورتول میں سیساں ہے لیکن چوبی ہرایک میں دینے کا جذبہ الگ الگ ہوتا ہے ۔ اس ہے متواز مافرق ہے کو نتھے کے امتیار سے کو ٹی فرق انیں ہے۔

مدير كي تعرفي ألى كا منت افراق ادر مبت كم منب ساكوني ميزديا.

صدقه في تعرف من ومن واب كالما لمركوقي جزربار

ہمیر کی تعربی بنرکی معاوم ہے اپناکوئی ال دوم ہے کی ملکت میں دیدینا، دنستہ میں ہمدی مینے ، دیسے کے ہمی .

صدقة اور مرير بربري بي كى دوتميس بين، صدقه مي بحض أواب كى ينت بو تى ہے اور دوم اكو تى جذر بنيں جو تا اگر ثواب كى ينت زچو تو وصد قد بنيں كہلات كا اس كاسطلب پر بنيں ہے كہ بسرا ور مرير مي كو تى ، ثواب بنيں شار اجر بربني كا طاہرے ، جدا در برير خاصته عشر بوتوان كا فواب كجى سے گا۔

ت مہرکرنے والے کو واہر اور حص کو ہرکیا جائے اس کوی ہوب او اور جو چیز دہر مہدکی اصطابات کی جائے اُسے مرم وب بکتے ہیں ۔

، بہرے کے انگان وقع البط ہر دہیں ہے ہے ایجاب وقبول اور قبیفے کا ہو نامزددی ہے ہین واہر ہے۔ مہد کے انگان وقع البط ہر مفاور فیت کوئی چیزدے اور ہوجہ پیغوٹی سے قبول کرکے اُسے اپنے لقوّت میں ۔ اور اندو آبر ہوگیا اور وہ چیزوا ہمیں کی ملیت سے بھلے موہوب کی طبیعت ہوگئی ۔

ن پی کھیت میں آگئی یا آپنے اپنے کمی دوست سے کوئی چنر بطور جدیا ہریدا نٹی اوراس نے بخ شی ریدی توجہ چیز دہر ہوگئی منزع منی الامکان اس طرح انتخابیس چاہتے۔ ماریڈ یا نتنگ میں کوئی حرث ہنیں ہے۔

۔۔۔ کمی نے کیٹرا فریرااور موی سے کہا کہ اس میں ہے اپنے لئے ایک جوڑا بنوانوں نے اور بڑا ااور موی ہے کہا اسے بین لوئیہ برمس و گیااور پیٹر مورت کی ملکہ ہوگئی ایس کی اداملی کے وقعت والرب کے ابنا گئا دہے ۔ م ۔۔ وامید کا ماتل وبائے ہونا مروری ہے ، کوئی آیا تا ہے کہ اگر کوئی بھڑ میر کردے تو والدی ام تی والی ہے سکتے ہیں ۔

۵۰ ، بریس وابسب کی مفاورغیت منرودی سیصال مفاصدی کے بغیر زبردی بعد کرانا اور دیا قرڈال کریا احراد کرکے برید بینا صحیح دشین بکرگذا حسینے -

ہ وامیب نے کمی چیز کو واضح انفاظ میں بعد کی اشالاً ، یہ گلوی میں آپ کو دیٹا ہواں ' آپ اسے بے بعد اب موہوب لا ' اسی وقت ہے اب ایسے بے بعد اب موہوب لا ' اسی وقت ہے اب اب موہوب لا ' اسی وقت گھڑی تبعد میں کے گوی آپ کو دیٹا جا اتجاب وقت گھڑی تبعد میں کے ساتھ کو دیٹا جا گھڑی تبعد میں کے ساتھ کو دیٹا جا گھڑی تبعد میں کے ساتھ کو دولائی ہوگئ ہوگئ ہو تبدیک دولادہ وائیس سے اجازت نہ لاگئ ہو۔
 دولادہ وائیس سے اجازت نہ لاگئ ہو۔

۵۰ خریراراین ال دِرْتبز کرنے سعیسے ای کو برکردینے کافق رکھ آ ہے۔

۔۔ ہمیدا در کا ہوتی چزکو قبطے میں دید ٹاکٹرورہ ہے اگروہ چیزود مرے کے تبطے یں ہے آوگا'' کواس کے قبطے سے تکال کرموہوب لا کرح اساکرناچا ہے۔

٠٠ الى جى كے تعضر مى تقالى كود بركروا ، تورمر توكيا دا بب يرازم بنبى كادد إرد تعدد الدة.

رد - ممی نے دِبنا قرمی یا مطالبہ پیرکردیا اور تقومی یا حریون نے ہ سے قبول گریں تواب مطالبہ کاحق واہب وہنس رہا .

۱۱۰ ۔ کو پرب بنی جوچے زیر کی گئی اس پر تبعثہ سے پہنے واپسیا موہو ب اٹھا نقال ہوجا تے آ ہر بالل ہو با سے کاکیونز ہر قبعثہ کے بیٹر محق ہیں ہوتا ۔ بعق موہو بالٹ کے قسطے سے پیٹیز وہ وا ہب، ہ کا کی کھکت رسے **گیامیہ ا**س کی موت کے بعدور ٹر مالک ہوجا یکس گے۔ اسی طرح موہوب وا ا**کر** فوت ہوگی آ تواب تبعثہ

كون كرك كا-

١٢- نابالغ نيي بربش كرسكة ، بمر ن كوبر كيا باستناب.

اگر ) ب وادا این نوا کے الوت کو کی چیز دی اور کیس کے میں نے آگر کوری تورے دیئے بچول کو مہم سے وعرچزاس کی مک بوگی ، ب والیس لینا درست نہیں ہے۔ ای طرح کوئی بھاتی باہیں ایٹ جھوٹے بھاتی بین کو کوئی چیز دے دے تو دوس کی ملک بوئٹی۔ شنڈ اس کا کیٹر این ایا اس کے لئے کہا اور الم خریراتو یہ جینے میں کی بوکیس لیکن اگر ضام ن بے کوئٹیں دیں یا بر کھیں کہ کہ ساوگ استعال کریں تو بھر دو کی کا کمد نئیس جوں گی ۔

۱۱- چیوٹ نا مجا بچوں کو جو کچو عیدی یا افعام کے ام سے لوگ دیاگر سقیمی تو مقعود ان کے ماں باپ کو دیا ہوتا ہے ہج نئز حیثر رتم ہوتی ہے اس ایم بچے کے بہائے سے دی جاتی ہے ' ٹوالین چیز سما کچوں کے داندین کی ملک مجھی جابم کی نیکن اگر کمی مفصرات کے سماتھ یہ کہا کو میں اس بچے کو ہی دسے رہا ہوں تو اگر بچر کھیدارہے ، اوساس سفاے نے ان تو چیز اس کی ملک ہوگئی اور اگر نامجے ہے تو س کے باب داوایا مربی کا تباعثہ کا فی ہے لیکن بھیس برحق بیس ہے کہ اس چیئر کو اپنے استمال میں ادیش با اُسے کمی دو مرسے نیکے کو دیں ،

۱۱۰ اگر بی اداد کوئوئی پیمز بهر کرنا ہو توسیب کو برابر دینا پیاستے لینی لاکے اور کڑکیوں کو سکسائی بیسلک تیمنوں الم موٹ دام الوطیسی ایک اور امام شافعی کی رقیم ایٹ کلسیدے رابنہ امام احد می میش رہت الٹرک رائے میں بیری وراشت کی خرج ہوتا چاہیے ایعیٰ لوکھوں کا ایک ایک ادر لوگوں کے دو دو جستے۔

۵۱. بسری مرت کاتین میمی بیش نظیه کرایک ماه بایک سال کے لئے برکرنا با ترہے۔ ۱۹۰ وابب اگر برکرتے وقت کی وض با فاترے کی نفر فا نگادے قو یہ میں ہے ، نشا یہ کہا کہ" یہ سکا نگیس دیتا ہوں اس نفر فار جد کرتا ہوں کرتے بھرے کیا نے کیڑے سے کینیل رہو " تو یہ بردورست ہے ۔ اب اگروہ ہستار زمین اس نفر فار برے رہ ماکرنا چاہے تو س کامی تیس ہے جب تک دہ تمرہ اور ی ہمتی رہے ، البشد اس نشر وارب ہے رہ ماکرنا چاہے تو س کامی تیس ہے جب تک دہ تمرہ اور ی ہمتی رہے ، البشد اگر شرا ہوری ناہوتورہ ماکر ملک ہے۔

۱۱۰ بہرکی جائے والی چیز کا توجود ہوتا ہودی ہے تینی پر کہناجا تراہیں ک<sup>ھ</sup> اس کست بم جو کھے پیدا ہوگا وہ بدکرنا بوں "یا بات بس جھیل آئیں سگے یا اس جانور سے جو بیچے پیدا ہوں گے انٹیں بر کرنا ہوت یہ ۱۱۰ و امهب ہو چنر در کرے وہ اس کا این الحیت ہونا مزد ہی ہے ، دومرے کی چنز کمی کوریرفا ناجا نزاز ۱۱۰ موہوب لین جو چنز ہر کی جائے اس کی تعیین مزودی ہے ، جندگو یاں چند س کیکبس یا چند جا فرر بیس ان بی سے ایک گوئی با ایک ساچک یا ایک جا فور ہر کرنا ہو تو اسے تعین کرکے ہر کرنا چاہتے اور کہنا کو یک نے رہے ہم جمع ہنس ہے النزم کہنا کو ان جس سے جو لہند ہوئے کیجے اور موہوب ارف اس وقت ہند کرکے نے بیا تر ہر مع جو کا لیکن اگر اس وقت ہنس ایا توجرا جا زنت کے بینے جا تر ہنس ہوگا۔

برس کر بینی اور دیا آت و : مَان کے نوائی اِسْ لِینا گذاہ میں اِسْ کے اور دیا آت و : مَان کے نوائی اِسْ لِینا گذاہ ہے اور دیا آت و : مَان کے نوائی اِسْ لِینا گذاہ ہے اور دیا آت و : مَان کے نوائی اِسْ مِیر اُسْ مِیر کے اُسٹ میر میرورت بڑجائے اور دہ موجو ہائے کہدے کہ آپ اس کو کھیا اور دہ موجود کے ایسان کے بعد میرسے والمپی کی دو ہی مورق جی یا تو موجود مذہو ۔ موالت اس جد کو نسخ قرار دے بشر کھے کو ن دومراً قانونی انے موجود مذہو ۔

مرسان الهار من المربر من المربر من المربوري المربوري المربي المربي المنظمة الموجر المربي المنظمة والمربي المنظمة والمنطقة المنظمة الم

اگر ہوں نے مثر ہم کو یا متوہد نے ہوی کوکی چیز مرکی ترقیعے سے بعد بھردالبی کائی ہیں ہے۔
 اگر ہو کی ہو تی چیز میں موہوب لانے ایسا اخا ذکردیا جواس سے چدا ہیں کیا جا سسکتا فشاؤ ہیں۔
 کی بھی ای پر عارت بڑا لی یا درفت لگا دیتے ہما نور پر کیا تھا" اس کو کھا یا کرخوب فر در کریا بھیہوں اور کے تقی انتہار کہ جو ایسا کے تام اخارے امل چیز سے جراہ ہیں۔ کے جا سسکتے ، مبذا دالی کا بخی جا اللہ ا۔
 عکی اگرامی ذیادتی ہے جوامل سے قیما ہے تو امل چیز کی دالی ہوسکتی ہے اور زیاتی توجوب لاکی ہوگی کھا ۔
 بھی یا می شد ہری تی اس نے بیتے دیدے تو دا ہیں آڑا پی وی ہو تی چیز دالیس بنیا ہم ہوت کا کے ابیری ،
 دالیس سے گائے تو ہوب ڈاکے ہوں گے۔

وم، المحرموجوب وصفه موجوب كونم وخت كرويا تواب وهيى كاسوال بنيس كياجا سكنا.

(د) ای طرح اگر بری بوتی چیز موجوب لاک پاس هائی بوگی توجی وابه والی کا مقالیه شیل کوسکند ۱۰) اگروابه به یاموجوب اذمرجات توکمی که دن خوالیس سه سخت پی مزد سه سخت پی و بری مدخه به بری وصد قد اور در در کی بی ایس به بری و بری مدخه اور در در کی بی به منابع به بری به خواصل به خواصل به خواصل به خواصل بری به خواصل بری به خواصل به خواصل به خواصل به خواصل به خواصل بری به خواصل بری به خواصل بری به بری به خواصل بری به خواصل بری به خواصل بری به به به بری به به بری بری به بری بری بری بری به بری به بری بری به بری به بری به بری به بری به بری به بری به

# إجاره

ن فغذ کا کنالوگ بین کتاب لاجاره کے نام سے تین تیم کی اجرتوں کو ذکر اور اس کے مسائل بیان ہوئے ممر - - وہ اجرت جوکرا یہ کی مورت میں وی جانے یالی جائے۔

ه . - ده اجرننه جو پیشر در لوگون به میسے مسئارا لو پار و درزی از طبحی ادعوبی د غیره کودی جائے۔

سد وه اجرت جو فارتم ام دور کی جینیت سے کمی کودی اے باکسی سے م مائے۔

نیون انع کے مماک ایک ہی باب سے متعلق ہیں لیکن چونوان کی ہیپشت پر معمولی فرق ہے اس ساتے پرقع کی اجرتون کوانگ امک بیان کیا جارہا ہے۔

پی چیز کوکرایو برلیاجا کردی پرونایادوم سے آدی کی چیز کوکرایو برلیناجا کردی ہے۔ کر اید بیرلیٹ آیا دیٹ آ عرصے اکس کام کے نے کرایو پر ٹی جاری ہے ، کرایہ کا انتقاد ممل میں آسے گا۔ کسی مواری کوکرایو پر لیے وقت یہ مواون کمی کرنا ہوگا کوموار ہونے کے بیٹی جاری ہے ویاسانان ڈھونے کے نے اور مرکزائے کہاں تک یا کتنے میں نے جانے کے لیئے استعمال کیا جائے۔

( ) - اگرگزایرا در مدّت وینم و طریش کی قرصا لمرکزایر کابنین بها مادیت کابوا ای سط مادیت کاثم فو

كالمفابق معالوكرنا جاستك

المركم كرس إلكان كاكور ومرد برام والمراسط والورشت كنيس طرى كالومون الكيمين المركم كرس إلكان كالمون الكيمين المركم كرس إلكان كالموارد ومراس بمين بحرس منا لمركم فاجرا إلى الكور الكدمكان الكير الدوار سد مكان خالى كواسكا بها المراكم الكير وكان وقوم مرسد بمين كالمركم في الركاكون الغراض بنيس كي توارس مين كالمركز بالمراكم الكراب برده مكان بي كواسكا بديل المركز بريا بالموال في كواسكا بديك المركز بردا بالموالى ومساليا الموسطة بالدوار المدين المواكر برياب ويعوال حداث الكير مكان كوكور برياب ويعوال حداث الكير المكان كوكور برياب ويعوال حداثك المركز بالمدين كان كوكور برياب ويعوال حداثك الكير مكان كوكور برياب المكان كوكور برياب ويعوال حداثك الكير مكان كوكور برياب المكان كوكور برياب كوكور برياب المكان كوكور برياب المكان كوكور برياب المكان كوكور برياب المكان كوكور برياب كوكور برياب المكان كوكور برياب المكان كوكور برياب المكان كوكور برياب ك

۱۶۱۰ اگرمکان یا دکان کواید پر لینے کے بعد اُسے اسّعال بنیں اکیا اپھر بھی تینے کے دق سے کوایہ ویٹا فیسٹرگا اور بقتے دق تینے بھار کے گا اسٹے دن کاکرویے و ما ہوگا۔

۵۶) - اگر موثرا نسیس اسائیکل با رکشا کرایه پرل قواس پر استفری آدی مواریو سیکتری، بقضها مغور پر حوار بوسته پرس فتانی، کتاب رد و آدمی نیکن اگرخود ایک نیاده آدمیون تو بناے تواقسے تن ہے۔

(٣) حشترک چيزخره وه دکان بويا دکان يا کچاور وه کوايد پرښس دی جاسکتی ـ

د ، ﴿ مَعَانِنَكُهُ ٱلْمُنْسُ وَرَسَاسَ كَ عَنْ كَيْ يَشِرُكُورِ بِرَفِينَا تَاجَا وَبِعِ البِرَاكُرُكُوكَامِ كَ عَنْ جِزَكُور پرل گئی بخاور خمشّا می سے اُواکنش وزیا اُبْرْش بی جوجائے۔ نوکوئی حرزہ نبس ہے ۔

۵۰۰ کناب کوارپر رئیزا با دینا - امام او میشغر حمته مشرطید عدم جواز کے قائل ہیں ایکو نکے سام افا دسے کی چیز سپ اس سے اسے کرا بر رئیزا میچے ہنیں سپے رہنا گانت سکے فیال سے مرت نوائٹ کی جاسکتی سپے ۔ باتی نیپنوں ۱۱م کرا یہ ہر و بہنے اور پہنے کی اجازت و بہتے ہیں ہو تن وقعل کے لحاظ سے کمی ایک رائٹ پر عمل کیسسیا حاسکت سبے ۔

۹۰ گائے میش با بھری کواس نے کرایہ پر دِینا کران کا دود کرا بدواراستمال کرست و درست بنیس ہے۔ ای طرح و رفت کوا یہ پر دِینا کہ جسکیل آئی توکرا و دار کھائے و درست بنیں ہے۔ اور جا پر جانور کرائے پر دینا کہ جب نیکتے ہوں گے تو اوسے اوسے بانے لیس گے با انڈسے برا پر برا برنقیم کر بس گے روسے موریش ناجا تر ہیں کہون کا وجود میں آئے سے پہلے کمی چیز کی تہ توفر پر وفوضت جا کرنے جا در دکرائے پر ویزا البنز کائے بجری وینے وکی چروائی مط کو کے اگرت پر دیا جا سکتا ہے۔ کرایرکا معالمہ ختم کردین ایس می جزر کرای پر بینے یا دیے کا معالم معاہدے سے طے ہا گہے ۔ اس ا اُسے بیٹر کی مجاملہ ختم کردین اُسے بیٹر کی مجبوری یا عندے آل اُنا دچا ہے شاہ کرایے کردیے کے بعد کو لُان کا شخص نریادہ کرایہ پر بیننے کے لئے آبادہ ہوجا نے آوامس کرایہ دار کو پریشان کرنے کی کوشش زکر ناچا ہئے ۱۰ کمیس جائے کے لئے کرایہ پر رکھایا موٹرشگائی۔ بجرا دادہ بدل گیا ۔ ایس مورت میں آسے والپر اور پیٹر دل کی تیست دینا جا ہے۔ اور پیٹر دل کی تیست دینا جا ہے۔

سه کرابر داریا ملک میں سے کوئی مر جائے توکرا یہ کا معا لمزختم ہو جائے گا۔ دارٹوں کو ٹیامماہدہ کونا ہو م بیٹنٹی کرا ہا اس شرط پر دین جا تو بیش کہ اگر کرا یہ پر دیا تو وہ پٹیٹی رقم مبسط کرنی جائے گئی ۔ ہدائک کہ طرت سے زیادتی ہے ، اسسانی حکومت میں یہ می جا تر بیس ہو گا کر بل کا ٹنٹ خرید بیلنے سکے بعد اگرام کہ دائیں کہ جائے توام کی تیمنٹ کم لوٹائی جائے ۔

کراید کے لعجن ضروری مسائل (۱) مرت کرار داری ختم بوت کے بعد الک کوخواس پیزگو قبضے ہو کے این چاہیں کے درواری کا ہے - دین واپس بینے وقت ہو کچو گھری رفر ہے ہوگا وہ الک کوڈنا ہو گا بر رفاون کرایہ پر دیدتے وقت بجانے کا فریاجس کا ادیا بینے والے پر ہے ۔

م. مكان يا دكان كراير ر ل يكن يرش بتايا كراس م كون ر بري و تربها زسيد.

م. حومكان يا دكان كويريره بيناسط موجاسك اكت قريم كران دار كروال كرويزايا بست.

ھ۔ سکان یا دکان پر انساکون کام دکیا جائے گاجی سے اس پی خرابی یا کم وُدی آئے کا افتال ہو شاڈ اگر کرا بردار سند مکان پس الی پیسنے کی بچکی مگاتی یا دکان پس بھی مگاتی - دونوں کاموں سے مکان اور اکان کے خراب امر کم در ہوسنے کا امریشہ ہے اس سے دیسے کاموں کے لئے دوبار واجازت ایشانو، ہے ۔ اسی طرح اگر مکان میں جانور کھنا ہر دری ہوتی اگروپاں مام دوا رہے ہوتو رکھا جا سکہ اسے اور در اجازت ایشان وری ہوگا۔

۷- کرائے کی مکان کی درمتی مرشت و استے کی ہمسائی ویٹیم ایمی بایش پس جن کی درواری مالک کا پر آئی تنی ایخیس بوداکر امنزوی سے بیکن اگر کوایروار نے مکان کومرشت طلب اور نا درمست حالت میں پار بچے بھی وہ اس میں رسنے پر راحمٰی ہوگیا تو وہ الک کوم متنظ کے لئے سکے میور نیس کرسکتا نبکن گر کرائے پر لیکنے وفت الچنی مالٹ میں تھا اس قراب ہو گئیسا یا مالک نے کرا پر پر دیستے وفت کیا تھا کرس میٹ کردوں گا تو دونوں مور توں میں اسے مرتب کرانا ہوگی۔

ے۔ ۔ گرکوا یہ دارمکان بھرا پی آسٹ کی کے ستے کوئ چیز مخالے تو اگر مالک مکان کی بھازت سے دوہ کام کڑتا ہے تواس کا ٹرپ مائک مکان سے سے مکٹاہے درنداس کے قام معیارت کوایہ وارکو یرد، شہدند۔ کرن طویس گے۔

۵۰۰ اگر کراستے دار کواسے کی زمین میں کوئی درخت انگاستے یا کوئی چیز اپنے قریع سے بوسے تو رکھا ن کوچھوٹے وقت الک درخت کوکٹوا اور بی چوئی چیز کو ڈھواسک آسے اوارس کو تیمت دیو فریر میں سنگ ہے ٹڑ کوارڈ ا الک کو تیمت دیے رمجھور بنس کرسکتا۔

۹۔ مکان کرایہ پر کینے کے بعداس کا صفائی اور کوارا کرائے بھینکے کی ڈرٹروادی الک مکان پرتیس رسیے گئے۔

۱۰۰ اگر کرایہ دارم کان کونواب با بہت گذہ کر دے تو الک مکان کو اسے الگ کر دینے کھا نسیّارہے۔ ۱۱۰ اگراہی چنچ ایک مجرسے دوم ہی مگرستان کی جاسکتی سے شاقی نونچ زر تن یا پھڑا ، بنرہ کرا پر بر ان ن جاستہ میکن استفال ندکی جاستہ تو بینے نوک وہ کرایر دار کے باس، سے گی اس کا کرایہ و بناہ مرکا میکن ارکزایہ کاسا فرطے ہوگیا اورچنز ان کہنس کئی تن کو اس کی عرورت تھے ہوگئی ۔ اس مورت یس کرایہ تو بنس وزایز کیا، ایکن فوڑ ااطلاح وینا عزوری ہے۔

(۱۳) گزیمان دارنے خاص اپنے استعال کے ساتھ چیخ کرارہ پر لی جدہ توکمی دوم سے کوکرار پریا جارمیت ہے۔ مناصح بشور ہ

سا۔ اگر کوئی موادی ہیں شرہ برلے کی کہ فلاں مقام کے پہنچادے۔ ایسا گرداستے میں وہ فواب ہوجاتے یا بچڑ جائے تو الگ کی ذر دادی ہے کہ وہ اس مقام کے پہنچاستے جس کا وحد ہ کردیا ہے۔ اگر اس کی ددمتی میں ویر چور ہی ہے اورمواد ہونے والے انتظار بیس کر سکتے ہوئی قربتنی ساخت وہ سلے کر چیکے ہوئی اس کا کرا یہ اواکر نے کے مبعد دومری مواری سے جا سکتے ہیں احد اگر چوراکرا یہ وہ اواکر چیکے ہیں تو یاتی مانعہ مسکت کا کرا یہ والیس نے کردومری مواری سے جا سکتے ہیں ۔ اسسالی شم لیت کی روسے یہی الم یقوم سے سے سہ ۔ جس بھگا کا شکٹ بناہے اجس جگر کے ہے موادی سے کی سبے واگراس سے زیادہ جاسے کا آواس کا مادان دینار فرسے گا۔

۱۵۰ اگرکمی تقرعی دویا و مین باده استیستن بود تی یک کافیس منه دی سیمکیوی اگریسنم استیسش کا انحث ایاسی اوربعدوا کے استیشن براترا توان اوان س کرایہ سے بقدر دینا بوگاجر پہنے اسٹین سے دوس سے اسٹیشسن کک کاسے مزید جرا دازندہ کے تمر بیت قلط ہے ۔

۔ و کی جس تھم کا اور جس قدرسیان لے جلے نے کی اجازت ممکرین نے دی ہوا اس سکے تعلق بااسس مغدار سے زیادہ بے بیانا روست منہیں ہے ہے ری سے ال زیادہ ناونا خوا ہ وہ مال گاڈی کا ڈیا ہم زیا طرک یا تغیاد ناما ترنب

 دوم ول کے اِس جاتے ہیں۔ منٹھ مزدور انگی پلوٹاڑم ' دخر یا کارخانے کے محرک ہوجب اینس کام حا ہے آو ایسے بوراکی کے کام پلینے والے سطری محنت کی مزدری وصول کرتے ہیں۔ دوم پرے وہ جیٹے ور ہائی جو کوئی ہمز جانے ہیں ' بیصے ہوگئے تحویکس کے یاس اپنیں جانے اور دکس خاص ' دی کے طائع ہونے ہیں بلک دوم ہے وگ لان کے ہاس اپنی خادرت بوری کرانے کے سئے آتے ہیں۔ جیسے گلزی سساز موجی' درزی اوبا اُسسٹار ونٹر پنر یا انجیس جا کرائی خاددت بوری کرائے ہیں ۔ دفع ہی اس میشنی ' دعویٰ ' مہم ویٹر و پہلی تم کے ڈگوں کی اجترف می اوردوم ہی تنم کے وگوں کو اچیم شدیر کہ کہا تا ہے۔

اجير شنزك

۱۰ اجر الشرک کی حیثت این کی بحق ہے۔ اپنی جو چنزس بنائے اور است کرنے ، وحورتے ، دیگئے کے لئے ملک اور اللہ اللہ ا دی جاتی ہیں وہ بطورا انت اجر کے ہاں ہوتی ہیں اور ہدا انت ابا نت با مناست سے ہوتی ہے ۔ اپنی وہ الم کی صفاطت کے لئے اجرت ایت ہے ۔ اس کی دَمَر واری اس جیشت سے ہمی ایم ہے کہ وہ کمی ایک آ دمی کی چیز وں کا ایمن بیش ہوتی ہیں اگر اگے ذرا وار قرار چیز وں کا ایمن بیش ہوتا جکر بہت سے وگوں کی جز میں اس کے تبعظے میں ہوتی ہیں اگر اگے ذرا وار قرار ا

چری ہواہ ورشادان لیاجائے گالبنز اگر گرکا پیدا آتا نہ چری ہوتا تابت ہوجائے تو کو بی گا کے تاوان نہیں نے سکتا۔

ا. کام دینے دالے ادر کام نے دالے ادر کام نینے دالے دونوں کاماقل ادر مجد دارہونا عروری ہے تاہمے نیچے کا متبار نہیں کیاجا کے گا

۲۔ بیرادرمسٹاجردونوں کی مضامندی ضروری ہے۔

۱۰۔ جوکام کرا تا ہے اُس کی چری تفصیل بٹائن خروری ہے مٹنڈ کوئی ٹریور بٹوا ناسے تو وضع اور وُرن سک بارے میں پوری تفصیل سندر کوئناوی جائے ۔ جو ٹابٹو ناسے تو ہرکی تاب اوراس کی بناوے وشق بھیب بائیوکٹ وغیرہ ) بناوی جائے۔

م. جيزى نبيت اوربه كروه نفندادا بوكى يا أدهار يبليس ط كرليناها ميكيد

ا بیرشترک کی اگرت اور دور سے مسائل اجرشترک اینا کام پوراکر لینے پر اجیرشترک کی ایکا کام پوراکر لینے پر اجرشترک کی اگرت اور دور سے مسائل اجرت کام تحق ہوتا ہے اس سے پہنے نہیں جب تک گفڑی ساز گفڑی کوشیک ذکردے ، موجی جو ترثید نہ کردے ، دراری پھراسی نہ دے درد حدبی کی آباد عدد کے درد حدبی کی آباد تاہم کی احالات ہے ۔ اس کی احالات ہے ۔

م ۔ ماہور تنفواہ برکام کرنے والا اجرم بینہ پورا ہوئے سے پہلے اجرت نہیں مانگ سکتا۔ اس ۔ بیٹ ور اجرکچ رقم بشکی اس فرغ برے لینتے ہیں کہ اگرا ہے وہ چیز نہایں عرقو وہ آتم واپس نہ موگ - برنا جائز ہے (نہونا مام احدی علیل اس کوجائز کچنے ہیں)

م ۔ اجر شرک اگر کوئی وقت مقر کردے کہ میں یہ چیز فلائ وقت دول گا تو افلاقا اسے اپنے وعدے کو بنا کرناجا سکے لیکن فالونا وہ کام کا ہاستد ہے دفت کا نہیں ۔البتر اگر اِس نے صلدی دینے کے وعدے برکھے اُجرت زیادہ بی سے تواکسے وقت ہردینا ضروری ہوگا۔

ے۔ ' جیرمشتزک کوجب تک اسپے کام کی مزد دری یا اُحریت نہمل جائے وہاُس چیز لوئینے پاس روک سکتا ہے' اس روکنے کی مدین ہیں اگر المال ضائع یا تواب جوجائے تواس کی وُمدد زری اجر پر نہیں ہے کیونئی یاست اجر کی لمعلیٰ ہے کہ اُس نے اُجرت نہیں دی اور اس سلتے اجیرمال کوروکتے پر مجبور موا - برسلک ادام مالک کا ہے سوگرامام الوصیفہ اس کی دوسین کرتے ہیں : ایک وہ پہنہ ور جن کا کام اصل چیز ہیں تب دہائی کرتا ہے جیسے ورزی ہو کیڑے کو کا ال کرمیتا ہے ، دیگر برہ کیئے کورٹگ کر اس کی صورت بنرل ویتا ہے اور وجو بی تج رمیلے کیڑے کو اُجا کر ویتا ہے تو ایسے لوگوں کو برخ ہے کہ جب تک اُجرت نرمل جائے وہ چیز مانگ کے حوالے نرکویں ، و وسری فت م اُن پہنٹہ وادوں کی ہے جن کے کام سے اصل چیز ہیں کوئی تب دہی نہیں ہوتی جیسے سام ان وجھنے والے تلی رماح ، اس اور جہا نہ چلانے والی کی پیائی ان موٹر ، تا تئے اور دکھتا ہا نے والے اہم العین اُن کے نزویک اان کو برخ نہیں ہے کہ اُجرت میں اُل کوروک ایس جے انفول نے رہی نہیں ہے کہ اجرت اوا ہوئے تک مال کوروک نہ رکھا جائے تو وگ تلیول : در سامان سے جائے والی ووسری مواریوں کی مزدوری فقد والی کر وک نہ رکھا موٹ ایا ہ سے کا بہنہ وہ اپنا مال نے کر کل جائے ہے بعد اُجرت ، واکرنے کی فکر بھی نہیں کری دوک ایا ہ سے کا بہنہ وہ اپنا مال نے کر کل جائے ہے بعد اُجرت ، واکرنے کی فکر بھی نہیں کری موٹ کی وہ ختیا دسی ہے ۔ صاحبی نے کی

اجیر مشترک اجیر خاص بھی موجا تا ہے۔
اجیر مشترک اجیر خاص بھی موجا تا ہے۔
اخیر مشترک اجیر خاص بھی موجا تا ہے۔
ان کا کام نہیں کرتا لیکن اگر اس کو کوئی ایک شخص بجے دیر با بچو دن کے لئے اپنے کام برن گائے کہ اس عصر بیں دو مراکوئی کام نظر وقودہ اجیر خاص بوجائے گا ان اس اس پورے دفت میں وہ دو مراکوئی کام نئیں کرسکتا مستدا بھی گودن بھر میں کام بیٹر ورکو کچھ دن گھر پر مبلاکر کام بیا تو و گھنٹے کے لئے دکتا ہے موٹر کام بیا و دو گھنٹے کے لئے دکتا ہے موٹر کی منتبین جگر تھیں ہوگا ۔ اس طرح ایک یا دو گھنٹے کے لئے دکتا ہے موٹر کی منتبین جگر تھی سیٹ برزو کرائی آؤٹ ب کے دم تا تھی دیں گھر ان کے کہ انتبال کے کوئی سیٹ برزو کرائی آؤٹ ب

چتار اصطلاحیں چتار اصطلاحیں ان کو بیان کیاجا تا ہے تاکہ اُجرت کیارے میں معامی خریف کی ہدایات اوراً جرت برکام کرنے والوں کے مسائل کو بخوبی مجھاجا سکے۔

ا۔ اُجرت ۔ جوجیز محنت کے بدنے میں دی جائے والا اجہر بمنت کرنے والا اجہمتاج یا آجر کام بینے والا (ام) مجرت شل، وہ آجرت ہو حکومت کسی کام کی مقرد کرسے ال اصطعافی کو ہم اپنی روز مرہ کی زبان میں جس طرح ادا کرنے ہیں تحنین بھی دھیان میں رکھنا جا ہیں۔ اس متاجر یا آجر کے ہئے اُن کی مختلف جنڈیوں کے کھاظ سے نام نے جاتے ہیں مسئلہ کارفاند درہ فیکٹری کامالک میں کمیدار در اگر حکومت نود اپنے کسی افسر کے وربعہ اجبروں سے کام نے آذا سے سرکار کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے (س) اجرت مثل سے ہے وہ مزد دری جوسک کے عام کارفانوں ہیں مزد وروں کو کسی کام کے بدلے دی جاتی ہو بھی جاتی ہے۔ اسٹ امی شرجت کی ہدایات جب خرد ع شرد ع ہیں مذون مولین آوامی وقت کی جاتھ ا

ہست میں مربیت ہوئیاں جب مروح مروح ہیں صوف ہویں واس دفت ہیں جس غلاموں کا مجمی موجود مقابس سے فراتی ملازمیت اور محنت مزد دری کا کام لیاجا تا تھا اس کے ''ت کے سلستے ہیں جواحکام اسٹلامی شریعت نے دیجے ہیں اُن احکام کاموجود وزیائے کے وُ تی مؤرثیوں ' جبروں 'مزود روں اور ثمام محنت کُش افراد براطیات ہوگا۔

یہ سندا می بدایات کی برکت ہی تھی جس پر عمل کرتے سے غلاموں کی تعداد بر تدریکے گفتی جلی گئی بہاں تک کراب اِس بدترین جہاندہ طبقے کا وجود ہی باقی نرمہا رگو ب غلاموں کے سنائل جہیں جس بیکن ونیا کی آبادی آگر فی الی ارب ہے تواس جس نیک ارب آبادی مزدوروں اور کھنٹ کمشوں کی ہے۔ ہندوستان بیں ایک طبقہ ہر بجنوں کا ہے جن کو وینچے طبقے کے ہندورتی بینا فیدام سمجھنے اور معاش ومعاشر تی صفوق ہیں جی اینے برا برلانا گوار اہمیں کرتے ہیں ہندا آن کے ترقی یافت ورمی بھی ایک طبقہ موجود ہے جس کو معاش ومعاشر تی منتیت سے اطہبان حاصل نہیں ، ہے کہیں وہ سر باید واروں کے بھنوں ہیں رہاہے کہیں حکومت اور او پنچے عبقے حاصل نہیں ، نے آب ہو اپنے جبٹل ہیں ہے رکھاہے ۔

مزدوروں کے مسائل اور اسلامی شریعیت منت کش مینفے کی معاشی اور مائرتی مزدوروں کے مسائل اور اسلامی شریعیت انجتوب کا میں سندامی شریعت کی اخلاتی بدایتون اورقانونی بزدشون بین موجودست اگران پرهل کیاجاسی تونرمعاشی مشکلات با تی رہی گیاورزگوئی معاشرہ طلم دنشندد کی راہ اختیار کرسکے گا۔

اُجرنت کے معاشلے بیں اسسلامی تربیست نے اضافی اور قانونی دو فوں طرح کی ہدا یہ بیس دی ہیں۔

## (بقرة-أيت ٢٣٣)

جس کا بچرہ اُس کے اوپرمعردت (لبعنی آرائے کے دستور) کے مطابق دودھ بلائے والیوں کا کھانا کیٹرا ہے کسی تکفس براس کی بساط سے آریادہ اوقیہ نہ ڈالاجائے۔

لفظ معردت اور علیت کی تشریع آگے آرہی ہے جہاں اجرت کو معاہدہ قرار دینے کا قائدہ بنایا
گیا ہے افران نے مفرت موئی اور حفرت شعیب کا دافعہ بیان کیا ہے جس ہیں صفت شعیب
متاجرا در مفرت موئی اجیر ہیں ۔ صفرت موئی ہوت سے پہلے مدین کی طرف گزرے قورا سے
ہیں ایک بحویں ہرچر دا موں کی بھیر نظر آئی اُ مخوں نے دیکھا کہ دہاں دولا کیاں اپنے حبا اور
لئے امگ عظری ہیں، صفرت موئی کو ان ہر مرحم آیا اور عال دربا فت کیا اکفوں نے بنایا کہا ہے
ہاپ ہوڑھے ہو چکے ہیں وہ یہاں ہیں آ مگتے ، ہرجر وائے جب اپنے جا اور دول کو بالی بلا جیس کے
اب ہم بانی ہمری کے اور اپنے جا اور ول کو بلائی کے حضرت موئی آگے بڑھے اور ڈول کی بنے کر
اس دا قعد کا ذکر اپنے داند سے کی مصرت شعیب کی تھیں ، جا نور لے کر جب گھڑئیں ہیں
اس دا قعد کا ذکر اپنے داند سے کی مصرت شعیب کی تھیں ، جا نور لے کر جب گھڑئیں ہیں
اس دا قعد کا ذکر اپنے داند سے کی مصرت شعیب کی تھیں ، جا نور لے کر جب گھڑئیں ہیں

وَمَا لَهُ مُذَا لَهُ الْمُنْ مَدِّلُا مُنْ جُدُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله الله الله اللهُ الله الله اللهُ معنزت اللهُ اللهُ

عَالَ وَإِنْ يَكُونُ وَبَيْنِكَ آلِمَا أَنْجَلُونَ فَقَيْتُ فَكُومُونَ مَا آوَاعُهُ عَلَىمَا نَعُولُ وَكُيْسُلُ د المقصص مين

یہ بات برے اور آپ کے درمیان ملے ہوگئ ہے کہ دونوں مرتوں میں سے جے مجی میں بور اگراوں گا اس کے بعد مجد پر کوئی زیادتی بنیں ہوگی اور ہو کچے ہم طے کرر ہے اس پرخداگا او ہے۔

آخری فقرے کامقصد یہ ہے کہ ظلم و زیادتی سے باترد مینے اور معابدہ برقائم رہنے کے سے محض منعندہ ہی مترنظر نہو بلکہ یتھور بھی جو کہ یہ معا ملہ خدا کے سامنے ملے ہور با سع جو ہر وُصلی کھلی بات کاجانے والا ہے۔

اس سیبات میں جی کو ہم ملی الٹرولید وسلم کے ادشادات مجی ملاحظ ہوں۔ سبسے پہلے اُکِ نے یہ بڑائے کے گئے کو محد صرو وری کوئی گری پڑی چیز نہیں ۔ فرایا کہ تام انبیا ڈ نے مکریاں چرائی ہیں صحابہ نے ہوجیا \* یادمول ادشر ا آپ نے بھی یا ' فرایا \* ہاں میں بھی جیند قراط پر اہل میکی بکر یاں بڑر ایاکرتا تھا \* سے دیخاری ) مزدد روں کو اُجرت دینے کا حکم آپ کے ان الفاظیں دیا ہے آ اُعْطُواا اُلاَجِیْرُوَیْشِلَ اُٹ یَجُعَثُ عَرُفِکُ اُج اِجرکواُس کالبیسٹرنشٹک سے پہلے اجرت دید و ) ۔ (ابن ماجہ) اگرکنی نے مزعدی زوی یا کم دی یان ل مٹول کی اس کے ہارے میں آپ نے فرایا کُدی کے دن جن تین اُدمیوں کے ممالات میں مدی جوں گا ان میں سے

تَدَجُلُ إِسْتَاجَوَ مَجِيْوِ أَفَاسِنَوَ الْكَثْمِينَ بِحِمَى وَمِرْدورى بِر لَحَاور فِي مِنْهُ وَلَهُ بَيْطِهِ أَجُونَ اس بِوراكام لِي مُرَّرُودورى لِورى ( مَمَّارى الله مَدد - الله المَارى المُرادور على الله المُعَالِمُ الله الله المُعَالِمُ الله الله الله الله ال

اس حدیث سے کئی باقل کا حکم ملتا ہے :

ب به كمانون ادر مزدوره ن كوابنا بجائي مجور

ار اُس کوائنی مزدوری دو کرچومییارزندگی نمیارنسیدومی وه می فائم رکھ سکے۔

۲- ان برطانت سے زیادہ کام کرنے کا ہوجہ ندڈ الوکہ وہ ٹھک کرچور ہوجائیں اور سحت خراب

پوچائے۔

ائدُ مدیف نے مکم نیرا کے بارے ہیں لکھا ہے کہ اگر مانگ اپنے بخل کی وجہ سے خود موٹا تھوٹا کھا تا اور بہنتا ہے تو اسے بیتی تہیں کہ اپنے ملائے ہیں اور اجروں کو ایسا کرنے برج بور کرے ۔ (مرفاق) اور حکم فیرا میں خود بیصراحت موجود ہے کہ اور کہی تریادہ کام لینے کی ضرورت بینی آجائے تو حلّ اس کا باجھ بڑایا جائے ۔

آبِ نے فرمایا مادی کے لئے یہ گناہ کائی ہے کجس کی روزی اس کے ذمہ ہو وہ اُسے روک کے یاضائع کروسے '' (مسلم ) ظاہر ہے کہ مزد ورکی زندگی کا مداراس کی بیپیند وراند کائی پر بوتا ہے اس سے آگر اُس کو اُس کی ضرورت سے کم مزدوری دی گئی آوگو یا اس کی مزدوری روک لی یاضائع کردی۔

آپ نے فرایا "اپنمانختوں سے بیفلتی سے پیش آنے والاجنت میں واض ہیں ہوگا' اثر مذی آپ نے فرمایا و اگیرہ وُعکہ کھنگڑا مَنْ اَفْلاَدِکُ کُھُدُ وَالْعَالَٰ عَلَيْهُ مِا تُلَكُوٰنَ ' (مشکوٰہ بحوالہ ابن اجر) مینی "آن کی دیکھ بھال اس خرج کرد جیسے اپنی اولادکی کرتے ہوا مر جوتم کھا دُاسی میں سے اُن کو بھی کھلاؤ''

ایک صحابی نے بی جہا "اگر ملازم فللی کرتارہ توکتنی باداً می کومعات کیاجائے ہے آپ نے اس کا کوئی جواب بہیں دیا اُ کھوں نے دوبارہ بوجھا بھربھی آپ خاموش رہے رجب تیسری بار بوجھا ہوفرمایا: نگل یَوُچِر سَہُ جِہْنَ حَرَّ قَا "(ابوداؤد) بعنی اگر دورانہ متربار کھی خلطی کرے تومعات کردد ۔

آپ کو ہس خلوم طبقے کا آنا خیال تفاکہ برض وفات میں جو آخری نصیعتیں فرائیں آن میں سے ایک یہ بھتی ") مصلوفة کا مناکشٹ آئیسا نگٹٹ " (ابوداؤد استدامہ) (مینی نمانا ور اپنے ما بھتوں کا خیال حفرور رکھنا) ان ادفنادات نبوی کے تحت انکومدیث فیصرت خسال موں ملائموں اور مزدودوں کو پی نہیں بلکرمنت کمش جا اوروں کو بھی شارکیا ہے جن کے قالوقی معنوق کا ذکر آگے آر با ہے۔

## اجرث كامعامله متاجراوراجير بححقوق

معاند سیکا فائدہ ہے کہ معاملے کو معاملہ ہ قرار دینے کاسب ہے بڑا فالکہ یہ معاند سیکا فائدہ ہے۔ معاند سینے طبقے کو اوپر اُسٹایا جاسکے اور معاش ق اعتبارے اجر کا مرتبہ ہوئی ہوئے جو لیک ستاجر کا ہے۔ وو مرا فائدہ یہ ہے کہ دولاں فریق معاملہ کرتے و فت ایک دومرے کی خرورت اور معاشی حالت کا لورا فیال دکھیں حرف اپنی خوض کے سندے نہ بنیں ٹاگر کوئی فرین فیادتی کرگا توحکومت مداخلت کرے گئی، قر آن میں اُجرت کو ایک بنیادی خرط معروف کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے معروف کامطلب یہ ہے کہ نہ تواجرت آئی زیادہ ہوکہ اُجرت دینے والے کی قدر ہے سے باہر چواور ندائشی کم ہوکہ اُجرت پزنے والے کی ضروریات پوری نہ ہوسکیں۔ یہ آیت ہم قرائی ہدایات کے ذکر میں پہلے بیان کر چکے ہیں ،

وَعَلَى الْوَلْوَلَدُهِ مِنْ فَقَلَ كَيُنُونَهُ فَى الْعَرُوْتِ وَتَعَلَّمُ الْعَرْدُالِّ وَسُعَا الْ اوربيخ والے برقاعدے اور دستورکے مطابق اُن کا کھا ٹا کیٹرائے کسی جان براک کی طاقت سے زیا وہ ہار و ڈالاجائے۔

صدیت میں کھیٹہ اخوا دیکھہ (برتمہارے بھائی ہیں) اور اکرصد ھیدے کوا ہستہ
او لاد کہہ (ان سے تم اپنے لڑکوں کی طرح سلوک کرد) کے الفائد آخل کی جائے جی کے
اجروں پر فاقت سے زیادہ بار ند ڈالنے کے ساتھ رہ تمل ہونا چا ہے جو ایک بھائی کے
اور بایب کا اولادے ہونا ہے اور بہی جذبہ براگرت فلیس کرنے ہیں اچرکا ہونا چا ہے۔ تمن فاقدہ ادر خود خرمی
دونوں میں رابط رکھنے ادراس کے تم ہوئے کا میدیت تہوں۔

قرآن میں جونعظ معرون کیاہے اس کی تشتری انام اور کو جسام نے اس طرح کی ہے کہا ہے ا کیاہے کی تعیین مردی مالت کے بیش نظریوگی اگروہ ٹوش مال ہے فوجیتیت کے مطابق دود صلاحہ والی کو کھا ناکیٹرا دینا جاہیے۔ ' لَا اُسْتَکُلُفُ لَفَسَنُ اللّٰہُ وَکَا ناکیٹرا دینا جاہیے۔ ' لَا اُسْتَکُلُفُ لَفَسَنُ اللّٰہُ وَکَا ناکیٹرا دینا جاہیے۔ ' لَا اُسْتَکُلُفُ لَفَسَنُ اللّٰہُ وَکَا ناکیٹرا دینا جاہیے۔ کا اگر عورت زیادہ اُٹیس دی جاسے گا اور تیش کی اورا گرنے کا باہی اجرت شق ا پرود مری اور تی وورہ بلایا کرتی ہیں اس سے زیادہ اُٹیس دی جاسے معلوم ہواکہ اُٹریٹ کا باہی اجرت شق میں مواکہ اُٹریٹ کے معاسطے میں مکومت کو قبل وراحی ہوا گرائی ہوا گا اور تیس کی معاسطے میں مکومت کو قبل وراحی ہواکہ اُٹریٹ کا ادر تیس کے معاسلے میں مکومت کو قبل وراحی ہواکہ اُٹریٹ کا ادر تیس کے معدا گرکوئی نیادتی ہوگی کے اس سے معلوم ہواکہ اُٹریٹ کو اور کرنے کا افریش کرنے گا۔

مودن با برت ننل کاتیس کرنے وقت عکومت خرد دول کی فردرت کے ساتھ متنا جرول کے الی فائد ک کوچی دیج سکتی ہے اگرایک بھل کوسال میں ایک اکھ کا فاترہ ہوتا ہے ، اوروہ پچامی ہزار انجرست ۔ میں تقیم کرتا ہے ، اگرم دورملمن نہیں ہونے یادی کی بنیادی عزور نبی پوری بنیس ہونی توم دور مزیر اجرت کا مطابد کر سکتے ہیں اور اگروہ روسے تومکونت ما فلت کرکے اجریتی بڑھواسکتی ہے کیو کی جو اُجرت وہ دے رہے ہے وہ مو رے رہائے وہ موون سے کم ہے اور محالی چارے کی اہم ٹ کے فلان ہے کہ ایک بھائی میش و آرام کیے اور اس کے دوم سے مجاتی جن کی محنت سے اس کو میش و کرام حاصل ہوا ، وہ اِنی بنیادی عنرورتوں کو مجی براند کرسکیں۔ اور شاو نبوی میں دو توں کو مجاتی فرار دیا گیا ہے۔

اس) منابرسكاتيبرا قائدي بهد كرس فرح نويداركي مرحق بونا بهدك چركواتي فرح و مجه بهال اورفورو فؤكر ك دادر بالغ مجي موج مجوكرتيت كاجعدا كرسه الحرطرة اجرومسنا جركوحق بدع كادونون اجرات اور مولك ايرب كارنداز وكريك فيصلا كرس بشكارا جرف اجرب كهاكر استفاضل فالا بعكرت فرهو كرا مرسه كحوبتها الا بهولك ايرب كارنداز وكي توه و بهت محت منطى اور محنت كه احتماد سر محرت كم مقرام تي يا ابنا محفظ والأم مشهن مينانا ها قت سريرا وه محلة كي محت مي اور محنت كه احتماد سر محرت كم مقرام تي يا ابنا محفظ والأم مفرد موق تحى دوج كم كم في محت اي كي الاجراء فريداً جرئة المراب كرف كان بها جيسا كريستا بهان كراكم الم

(۲) پیوننا فاقدہ معاہدہ کی ہے کہ آجر کو جب معلوم جوجائے کہ بکام ہیں ہے نہ ہوسکے گا تو وہ ہی ہے دورا بلکا کام نے اوراگر کی دومرا کام ہنیں ہے تواس کو میٹیدہ کر مکنا ہے ۔ وہ نین مور تول ہیں گرکوئی فرنی ہے تجو کہ دومرے قرای کی طرت سے زیادتی ہوری سے تو وہ محومت سے رجوع کر سکنا ہے ۔ ان معاہدہ کا پانچاں فائدہ ہیے کہ انسانی چندہ کا جوالا جربھائی ہیں اس سے آج وجرکولیٹ سے کہ وجہ کا انسانی ہوئی جاتی ہاں ہے کہ آبال کو دہ می مہی بھائی جا دے کہ تے ہو اور وی بہنا ڈبو تر بہتے ہو۔ معاش تی چیشت سے بھی موسسائی ہیں وزر کا درجہ و یا ملاؤ جو تو و کھاتے ہو اور وی بہنا ڈبو تر بہتے ہو۔ معاش تی چیشت سے بھی موسسائی ہیں وزر کا درجہ و یا ملے کہ اپنی تو تند بارو سے مسینٹ من مامس کرنے کی نیا پر وہ معاش تی حق تی سے موجرہ مین ہوگا جن کا ذکر امادیت رمول ہیں کہا گیا ہے مثلاً ان کے مائے کی نے میں جا رزمجھ و ان کوسلام کر نے ہی است کر وال کی نوش و تو ہی ای طرح تر کے درجوس طرح وہ تنہ ہی تو تنی اور قر میں شر بکے ہوئے ہیں۔

ایک معالیمے کے بعد و دسرا یہ نیایا جا چاکا اجرد مشام معامہ کرنے وقت کام اور اجرت کی تبیین ایک معالیمے کے بعد و دسرا معادید باتا معاہر و کی بیش اگر مناہر و بینے بار ہو جیجے کے بعد بی کام یا اگرت کے ارسے میں کوئی بعثرا من جوا ورد کو آ سامره كرنا يابي بون نوابياكيا واسكراب اس مورت مي ساله ما برد في بويات كار

م **حار کوفت سے اس کا** م **حار پروک سے بو** سے ہو کہ ہے ہوئے کا میں وقت پریدا ہوگا جب دونوں میں سے کئی کو بیسا مذمیش مار میں میں میں میں مسامر کام لینے سے اور م زود کام کرنے سے سنور جوجلت

> ولغنسيخ الاجاءة بالاعدّ ار. رأبرت كاما لمعذرات كي زارمَعُ كيام مكنّب ،

اسط الكيك وركارها ندنيدي مدري منيين إيل كردروب جاين كى بهاف كام كرا الجوردي لين الم اسط الكيك وركارها ندنيدي

كندے - مذيكامطليدوسية كمانيده كرئے والا معابده كواپسائنقماق بروانٹت كرنے كے بعد مي اوراكوسسى -جومها جست كى بيرٹ (روح) كے مشأ فى بو ( هو يجو العاقبوعن اُلمضى فى صوحبيا، الانتجاب خود لعد الين تھى بدد ) آگے لكمانے اُھان اُھواملى اُلعان (اِين مذركے ہي من جس)

ای داعه دوداگریناد پرگیا یکی مادی کاشکار بوکر کام کرنے سے معدود کیا تودہ کام چیوٹرسخا ہے۔ لیکن اگر دوکمسی و و مرمی جگرمبانے پاکوئ دورا کام کرنے کاع کوکا بچاہے اسے ابست کم کورکام بیادہ بھواسی مویٹ توامع اٹک اور دکوئی فیم کا ٹوئی حرکت کرنا چاہتے بکومشاج کوفتح معاہدہ پر اُمٹی کرنے کی کومشسٹش کرناچلہئے۔ اگروہ رامئی مذہوسکے تومکو میں کواپنی معدوریات اور معالیات پھیٹس کرکے منا سرب فیصل کرنے کی درخواست

٧٠٠ اميراددستاجر دونون كارفاندى مرودى بعد اليي مفائدى جس مي كى دباؤ كادخل زيود توقى . آجرى فرت سے اپنے مرايد كادبا قران كركم أجرت بركام بلنے كى كوشش با اجرى جاب سے سف مره يا امرانك كادم كى دبخرنيا ده اجرت مامل كرنے كى كوششش .

سر اجرت کانتین و معلم ہو نامزودی ہے یا دونونہ با بارکیا اجرت دی جاستے گی اجر اگراس کام کی اجرت مام خوبہ پرتینیں ہو یا بغذا کام کا جرسے مہاہے اس کی تیمت پہلےسے مقر سے تو پنجر کے کے ہوستے بھی معاملہ ہو سکت ہے۔ اس صورت میں کا جوکراتی ہی اجرت و بنا اور اجر کو لینا ہو گی جو اس کام کے لئے عام م دوروں کو دی جاتی ہے۔ اس بی منعام کا نماذ بھی رکھاجا سے گائیں و نؤیک کام کی م دوری پڑسے میٹروں ہیں نیادہ اور جھوٹے ٹیمروں ہیں کم ہمی ہوسکتی ہے ۔

م. ایر شبک ماند کام کی توصیت کام کرندی جگر کام کی مقداریا اوفات کادبی بمناوینا چاہنے کمونی مقام اود کام کی تومیدن کی وہ سسے اجریت بم کی پیٹی جوجاتی ہے۔

کام کی مقدار بناکری اجرشدنے کی جاسکتی ہے لینی کہ آنا کام کر انگے تو آئی اجرت نے کی جیسا کہ حام فور پر پٹیسکٹر میں ہو تاہے لیکن اگراجرت کے مقلبطریں کام نیا دہ باسخت ہوگا تو اٹنے کام کی جواجرست حام خور پردی جاتی ہے ، وہ دینا پڑے کے سامی کا جرت مثل کم اجا کا ہے ۔ ماہوار تخواہ پرجی اجرم کھا جاسکتا ہے پی ان میں ہی کام کی نوطیتات ادر مغام بڑا نام تروری ہے۔

معامدة أجرت كافاسدي المجرة لمين بيان كيش أكران بسر مرتى نها ق با تكرّه المراد معام المرت من مقط دن المرح المراء المركم المراء المركم المراء المركم المراء المركم المركم المراء المركم ا

اسلای قانون میں دونوں کے وجود کوتسیلم کرتے ہوئے دونوں کے حفوق اور فرز دامیا ل متیس کردی گئی ہیں -

۔ مستاجر کے حیقوق اور و مروایا ستاجرکور می بدا کمی سن جارتی، زرامی یا اپنے مانگی مستاجر کے حیقوق اور و مروایا استاجرکور می بدائر دونا خاجر کا ایست با ایا و ساوھے پر اجرائے اور فاق کام کے لئے دونا خاجرت بریا ہا و ساوھے پر کے اور خال کام کے لئے دونا خاجرت بریا ہا و ساوھے پر کے خالف اگر کام کے لئے کام کر ایست میں مواقعہ مغرور ہوگا کے خالف اگر کام کے لئے کام کر کام کے خالف اور کام کے خالف اور کام کے کام کر کام کے کہ کہ مرب میں اس کا نیکون مندانعالی ہے ) و تعت خرایا ہد واللّٰتُ علیٰ مَنا الْفَوْلُ اَلَّٰ کِیکنِن کُر مرج کے کہ درب میں اس کا نیکون مندانعالی ہے )

مديث ين ارستاد جوامه،

محکست ۱۰ ع دمحکست مسستی ل عن ساعیت به زمّیرے برایک دوم دن کارکموالا ہےادربرایک سے اپنینوانی میں کسے ہمیتے فوگوں

كهارسيس بوتهاجات كان

کہ ۔ اِجرے کی دف کام نربیعتر پرانمی دن کی اگرت بنیس دی جائے گئی 'گراکسے روزاندی ح دوری پر رکھانگیا ہے لیکی اگر امیمارتخواہ پرسے تو کام نربیعتے باقبی کے دن کی تخواہ اُسے سے گی۔

آجرت دیدے کے سائے ستا جرکو وفت مقرر کرنا اور وقت براجرت اداکردیزا حردن ہے۔ اتعاق دیر برجوسے تو قابل گردنت بیس بیکن اگر ماد تھ ایسا کر تاہیے تو کا لوق اورا آخات دونوں کی ظریرے کہا ہے کہ کہ م ملی الشرونیہ و سلے کا ارسٹا دسے کہ مزدور کومزدوری اس کا بیسید تھ شک بوٹ سے پہلے دیدہ مسام کی جائے گئی ہے۔ مشاجر کی چیشیت رائی گا درمزدوروں کی تیشیت رجیت کی کی بوتی ہے ہے او برمدیت نقل کی جائی ہے کہ برائی سے اس کی رجیت ہے اور مردوروں کی تیشیت رجیت کی کی بوتی ہے۔ او برمدیت نقل کی جائے تو اما الله قا رائی اگر رہیت میں سے کوئی بھار جائے تو اما الله قا رائی اگر رہیت میں سے کوئی بھار جائے تو معادرہ کی مردوروں کی تیشیت محال ہے دوسیا ہے۔ جس المردی کی ہے۔ اس کے معادرہ کا مرک افراجا سندے مادوہ مذرج کا خرج بھی معادرہ کے دوسیا سے سند سام ہے اس کی صرف اس کی مراحت کرویں نا معادرہ کی در دوری ہی مراحت کرویں نا جائے اور شرائی انجرت بی اس کی عراحت کرویں نا بہت مناسب ہے۔

۔ مزدوروں سے سام طور پر مبتنا کا مرابیا جا المرے أص سے زیادہ مذایا جا سند بی کرم ملی الشرعلیہ وسلم کا ارتشاد سے ، کرطاقت سے زیادہ کام مذہبا جائے اسٹی کرجا افروں کے بارسے میں بھی ہم کردیا ہم املامی حکومنت نے یا دیروادی کی صمیمی مغربی ہے۔اسی طرح مزدود وب پرکام کا بارفی سے کی بجی وہ مقرم ہوتا ما ہے۔

۔۔ متناجرہ دیروں اور اجبری کو کام لیران کرنے ہمان کو دارننگ (۲ گاہی) فود سے سکتا ہے موال سے زیادہ آن کے مسابقہ برزیانی کرنے یا زدہ کوب کرنے کا حق ہیں رکھتا ،اگرانیسا کرے گافومکورے اُ سے سنابھی دے سکتی سیصاد رجریان بھی کرسکتی ہے ۔

ل جرمام واجرون واجرون محصوق اور دمروار ما الدم به والبرومتنا برك این بوااجر برائی ابریم مزد و فرق واجرون کافرنی به بس اگر وافرنی گرفت سے بی می جائے وقیاست کے موافذ سے سے بنی جرم می ب مرت نافرنی بہنی اگر وافرن گرفت سے بی می جائے وقیاست کے موافذ سے سے بنی بی سکتا ۔ ذریف نیڈن و میں تا اس کے مساتھ واللہ عملی کا انتظام کو کیٹ اسے اس کا می دمی کوتا ہوں بات کا اقرار ہے کو نگرامی طرح سنا جرکے محلے اور چھنی الم کو دکھتا ہے ای الم حاس کا می دمی کوتا ہوں اور مفتوں کا بھی ترک اس ب

 مغدادے کم کیا نواس سے بازیرس دکرنا چاہیئے۔ بیکن گرعادۃ کام میں کمی کرتا ہے تواس سے بازیرس کرنے کا اوراخراج کاحق بھی مشاجر کوہیے - اگر مشاجر کی ہوا بیٹ کے صلات کوئی کام کیا اور فاقعان مینے کیا تو بھی تا وال وینا ہوگا -

۔۔۔ اجبرکی مقردہ وقت سے پیلٹ کرنسانٹے کا تن ہنیں ہے نیکن اگر آجر تو دوید سے توہ ہاں کا بھی رکھ آہے ہیکن اس مورٹ میں اچر پر ذو داری ہوگی کئیں مرّنت ٹک کی اثرات وہ لے چکا ہے اس برّت ٹک کام کرسے البرّائز انجرت ابرش سے کم ہو توبیقتے وان کی اجرت (اپرشش سے اختیاد سے) باتی ہوا اس مرّنت ٹک کام کرنے کا ہی وہ با بغر سے۔ اورای کی اجرت اجبرکوا داکرنا ہوگی۔

م۔ بقے دن یاجی قدرکھ کے لئے ایرت کا سام ہ دکیا گیا ہے اس کے بدا ہونے سے بہتے اجہ کویؤ کی عذر کے کام چوڑنے کائی بنیں ہے عدر کی تغلیس بہتے بیان کہ جا چک ہے۔ ابتر اگرمتنا بڑالم کر ہا ہو تو وہ عدائست کی طرف رج رہا کرسکتا ہے ۔

د. آگرمشنا برسندگنی کام که بارست بی به بنیویس نگانی کرتم کو به کام کرنا چه قوابیم آپینی فومی دوم پست مزود سست وه کام کردامسنگذاری نیکن اگر تیر دنگادی چه قواکی اجرکوکرنا چا پستند. دوم سسست اگرکام مدکا تو و دراس بوگار توساق بویا نے پاکام قواب بو جاسنه پراس کو تاوان وینا پڑست گارتواه الفاقای انتفاسان وافع بوا جو کونسوگی در میری کرد میرای و کول ناچاکر نظیم از نشک دینے کا اجرت ماکر کی تعلی ادارے بامنی میں کا محلے کی مت اوراج ند مقررت اوراج ندم مقررت و تعلی منظم کو داخل کرنے کے بعد منظرہ اجرت دینا پڑے کی خواہ وہ مسلم افراک کا م بینے یا نہ بھے۔ نفقا عول میں ما با ند نبس فی جا آن سے دو اس کو دینا پڑے کی خواہ وہ مسلم کو اجائے یا نہا ہے۔ اگر اجرت مقین جو موحدت مقردت مقردت مقرد کو دی جائے اور اس کے کا است دار کو دی جائے اور کی ہونے گا است دان کی اجرت نظیمی ادار سے یا کا رضائے دار کو دی جائے گا ان دون کی کو کی ہونے گا است دان کو جائے اور مت کا اجرت کی اگر تعلی ما مرک کی اگر تعلی کی اور سے کا جائے اور مت کا اجرت کی اجرت کی اجرت کی جائے گا جائے کہ کے مطابق کیا جائے گا اور مت کا جائے گا جو ہوں کا جائے گا جائے گا ہوت کی اجرت کی اجرت کی اجرت کی اجرت کی اجرت کی اجرت کی جائے گا جو جائے ہو گا ہوت کی جائے گا جو ہوں کی جائے گا جو ہوں کی جائے گا ہوت کی اجرت کی جائے گا ہوت کی جائے گا جو ہوں کی جائے گا ہوت کی جائے گا جو ہوں کی جائے گا ہوت کی جائے گا جو ہوں کی جائے گا ہوں کی جائے گا جو ہوں کی جائے گا جو ہوں کی جائے گا جو ہوں کی جائے گا ہوں کی جائے گا جو ہوں کی جائے گا جو ہوں کی جائے گا ہوں کی گا ہوں کی گا ہوں کی گا ہوں کا می جائے گا ہوں کی جائے گا ہوں کی جائے گا گا گا ہوں کی جائے گا ہوں گا ہوں

۔ '' سامان اور باشدار کی میں میں میں ہے جاتے ہے۔ اجرت میں کی وقت مجی عمو میں میں کم امامانی ۔

۔ آجت ہم نفدرتم کومیاتہ بنیا جائے ترکمش کو اسکالم کا نے کڑے ہم کو کا ان مرسم کی کا ان مرسکا جائے کیونوان کا نمیس ہم آخات ہو مکا ہے میکن اگر کی ملک ہم اس کا رواج ہوتا کو تی ہم جائیں بلی اس مورث ہم وہ کا نا کیڑا اچرکوریا جائے کا بیسا جام خور ہرمشا و خود کا باہتہائے ۔ مکانے ہم طاق بلی طوں سے مثما تی تعقیم کو ان کا رواج مسمی بنیں ہے البتراکز بلور ہو شااسشا و ہوتو عرف اشاد کے لئے ہرا ترسے ۔ نعیتم کوئے کر سنے ورسست میں ہے ۔

٥- كى مغارش يراجرن بيناما ترينين، ي-

۵۰۰ اجرت دے ترحمی مافعاً سے تواویکے پڑھوا نامجی ظفاعل ہے ۔ اس سے بہتر یہ ہے کوجھیوٹی چھیا۔ سورتی الیمہ کے خار ٹراد کے اداکی جائے ۔

۔۔ ہود سب یا قیمطال اور ناجا کر جیزان کی تباعث یام منت کی اجرت لینا ناجا کرسے جس المرت ہم بغراسیا می کام پراجرت دلیناحرام سبے -

يعكومت كحاذ قرداد كاب كما ابيرومت اجرك حقوق كالقبين كرسك الناير علدرآ وكواسة اورمحم إجهوا مع بيكاريا مندود بوجائد بران كم عروريات ومركى برست كما ما خركا أتنام كرس . من کی جان وں سے من من مردری کے سندس مندن تم کے جاندوں سے کام بیاجا لیے الدرانسان س سع فانحره الملاتاب اسسلاى تربيت في جب ال محنت كمشَّ اضاءً ما مكانتوق مُعَرِسكُهُ بِص وبال، ك بيلازبان جانوروں كم ختوق مي رمكے ہيں -

قرآن كرد خيد ما درون و مي اندا و ل كالمرع ايك است كاب . وَمَا مِنْ دَآيَةٍ فِي الْأَسْ مِنْ وَلَهُ ظَآمَرُ فِيلِيّرَ بِجِنَاحِيْهِ إِلَّالِكُمْ مُثَالِكُمُ ، بُ " فرين برجين والا برباندار اورجوام اين دونون باز وون سے ارتے والا بريز ندو تهاري كأرفع إمّت سب ١٠٠

خداكم فحنون جوسف كى جنشيت ستعاضاك وديسعا برارده دب برابريب بمداسفها ورون كاسال كاركبىدرنادماست واس كابرمطلب مبس بيرى ودان كى بجلعندة آرام كافيال ريج بوجي مان رد مِنْنَا مِلْسَتُ كَامْرِيسَا بِهِي مِنْ مِنْ اللَّهِ فَيْ مِدابِت بِحَامِينَ لِكُرْمَالُو فِي الْدِيمُ سِيطاس كَي ثاية كد المسس واقتے ہے ہو آپاہے کہ ایک م بھرحعزت جیںدائٹ رُئے معرف جد لٹری میٹرشے موال کیا کہ پکہ بخفی گوڑے ب رسوارق کرتا سیند؛ وریا وجداس کے کوٹرسسے مجی وزنا سین ۱ س کے یا رسے میں جی جلیرا مسلام کاکوئی ارمشا و آب ومعلوم سبتے اور ہوے مجھے معلوم بیٹس ۔ اندرستے ایک خاکون یوسی ، خودانڈ مقائی کا ارمٹ د ہے ک به مهارى ميسى إيسانحوق سيد بهروه آيت لاوت كايس كاذكر بم كرجيج بين ال كالمعضع سفا كالمع والكم تحوق كوتكيت مينيا دا بروسته رسواري برنيطية وانتديه يؤسف كاللفيني كأني سيدريه كُنِخَانَ الَّذِكُى سَخَّرُلِنَا هَدُا وَمَأْكُنَا لِهُ مُقْرِئِينَ

﴿ بِأَكْ سِنَهِ وَوَا مُنْتَ حِمْ سَفَاسِ كُوجًا رَانَا لِعِدَارَ بِثَايَاء مِهِ السَّكُومَ يَعِينَ بِمِ بنين و تَتَكَالِحَقَّ إ يه بانت و بن بي رمزاجا بين كربه جا أرجن مرجمين فالونجشا كياسي مم المنز كافعن سن ورندان كوفابوس فانساني ليس سعيا برخفاء لن إمايات كى دونتى بي رمول الترصلي الترمير وسلم شفرم يرم ان مافرون کے حقوق مقرر فرائے ہیں جن سے جرکام جلتے اور فائڈہ اٹھائے ہیں۔ اور جانوروں سے دی کام اپنے جائے گاجس کے ملے کوہ بیدا کتے گئے ہیں۔ رس ان استعمالی منڈ ملیرہ سلم

نے ایک تمثیل دے کواس مات کو واضح فرایا ہے کہ ایک تخص میں برسواد موکواس کو مارسے ملکا تو بس نے م کر می کویس موادی کے ساتے کہیں برمداکیا گیا ہوں ( بخاری باب ستعمال البقر الموات )

آب نے ذبا کا مواری کے جانوری میں کو منر زبنا ہ افدائے اسے مرکت اس سے تہادا فران بردار بنایا ہے کہی تقابات تک تم مشققت سے پہنچ مسکتے ہوا وہ آسسانی سے بنجاد سے مغمر برخانے کے دو مغموم ہیں ۔ ا) جانوری ہین کو مکڑی باہر سے ہے ہے جا اس سے کام یہنے کے بعدا کای فقا کا اورا کام کا سامان کرد۔ کارام کرنے اورخورک کی فروز ہوت ہاں سے اس سے کام یہنے کے بعدا کون خفا کا اورا کام کا سامان کرد۔ ۲ ۔ جانور دل سے کام بینے سے بہلے یہ دیچے دیا جائے کردہ مجدکے بیا سے اور تذھال توہیں ہیں۔ ایکسیا۔ بی کرم ملی اوٹر علیہ دستے میٹے کی تعقیل کو ایسے اورٹ پر میٹیا دیچھ اس کے دو کری دھ سے بیٹے گیا تھا۔ فرایا بی کرم ملی اوٹر علیہ دستے ہے گیا ہے ورد اس پر میٹوار ہوتے اچھے حالت ہی مواد ہوتے خار کہو ھا جائے گئے۔ بی زبان جاری مفاری اپنے اورٹ سے زبادہ کام لینے اور چارے کا چالیا کروا ور رہمی دیکھ کیا کو کہا کہ اورٹیس ہیں۔ ایک اورٹ سے زبادہ کام لینے اور چارے کا جال کی مسکتھے۔ آب سے اور گوئی کر

ا فلا شقى الله فى هذه البهويمة المتى ملك الله الله الله الله في الله تجييمه و تند تُلبَهُ "كابر جافرت بارت مي فعلت بنين ورت جرسف تم كواس كالك بنايا ورثم أس مجوكا و كفته جواور مشقف يلع بوريم

حفرندائن بن الک مام می برگاموه بیان کرنے ہوئے کہتے ہیں کی ہم وگ جب منزل پر آنرنے تھے تو خاذ پڑھتے سے پہنے اونوں کے کجاوے کمول دینے تھے۔ اس اسوے کی دونتی ہی طائے مدیث نے تھے ہے کہ ابینے کما سے پہنے جائزہ وٹ کے کمانے بیننے اودا کرم کا سامان کرنا جائے۔ مرینی کم کم ملی میٹر طبہ وسلم نے جائوں کے متح پر اور نے اورائیس واشے کی کافست فرانسے ، در ایسا کرنے والے کمھون قراد ہاہے .

الم - جافودول كولز الفياسي من فرايا ميد.

۵۰ جا نورون کوگالی ویژا اور برابجها کهتا نجی آیتیدکو ای طرح میتومش کا جن طرح انسان کوگالی دینا اور مادره مون یام دود کهدوبنار جائوروں شاملوک اور ایک و اور ایک کا میشیت محمل اخاتی پی بنین قانونی میں ہے بی اور کا قات ورزی کرنے کی قانون کی ہے بی اور کا در کا کرنے کی قانون کی ہے بی اور کا اور اور کا کہ قانون کی خات کے افاد وں کا قانون کی جائے گئے ہے ہے گئے ہے گ

ا ام اِلوحِينغر رجمته الترطيد فرات جي كواگر بيك تمنى اين ما آدر پرموارجار با يواور وه جا لوركسي ودمرے كه چتر كانعتقان كو دے تر الك كواس كا تا وال دنيا پڑسے كا.

متفاكن كأكيت كماليا إرائت يسكى بيزكة والاالا إفراب كرويا.

اس سے بہات سلیم ہوئی کہ جب بالور سے جم اور اعضاء سے ہونے والے نقعان کی ڈیر داری الک پر ہے تو بھرخود جانور پر ہوڑیا دنی یا الم ہوگا جس سے اس سے ہم وجان کو نقعان ہنے گا، اس کا ذرقہ وار وہ کیوں نہ فرار ویا جائے ۔

## زراعت

فراكع معاين بين ابهم اور برك وريعي ووبين ايك تجارت وومر إزراعت أيد دونون مبارک بیشنے ہی، اور قرآن و مدیت میں دونوں کی ترغیب دارائ گئی ہے۔

امام مرتسی مشہورتنی مالم نے اس بوال پر بحث کرتے ہوئے دسول الشصلی الشیلیہ دسلم كرارشًا وتُحَيِّدُ النَّاسِ مَنْ هُوَ النُّفَعُ النَّاسُ (بهَ رَادِي ووسيروعام لوكون كوزيادة والدَّ بہنمائے) کی روشنی میں فیصلہ کیا ہے کہ:

خَالْلِهِ شُغَالَ بِهَا مُنْكُونُ نُغَصُّطُ وه كام ص كالله و تباده عام مودي انضل ہے۔

أَعَهُ مُنِكُونُ أَفْضَلَ.

اس كاسطلب يدمواك الرملك بين علَّه وافر بوليكن تجارت كالنظام درست نرم وتوتبات كے كام وصحت منج بركرنا بهتر إور مقدم مرالين الرُغْلَے كى كمي جو توسب سے ضروري كام زاعت كوزوع دينا جوگا.

غداوند تعالى فيفزين كي خلين كا ذكر كرسته موسة فراياس بدر وَالْيَرْضُ وَضَعَهَا لِلْأَنْفِرِهُ فِيهَا فَإِيْهَةَ وَالنَّفَلْ ذَاكَ الْأَضْلِي وَالْعَبُ دُوالْحَفْفِ

(میورکاریمن - ۱۲]

خدائے زمین مملوق کے فیا مکرے لئے بنائی۔ اس بی میوے اور کمجور کے دوخت

جن يرخلات بوتاب اورمبوس دارخداور توشيودار يودب بيدا بوت جي قرکان بیں ا*س طرح کی* آینیں مبہت چپ جن ہیں انسان کوضطا*ب کرسکے ببر*بات کمی گئے ہے

كرفدا فرزين كوتهارى روزى اورمعاش كاذراجه بناياب

هُوَ الَّذِي مَ مَكُلَّ لِمُعلَّمُ الْمُزْخَى وَالْوَلا فَاسْتُوا إِنَّ سَالِمِهَا وَكُوَّا وَسُ يَدُوَّهُ وہ الشّحیں نے زمین تہارے لئے الیسی بسٹ کردی کہ تم اس کے اوپر طوا ار

اس کا آگایا ہوا رزق کھاؤ۔

ان آبات ہیں انسان کوزمین سے فائدہ اسٹائے اور اُس سے سامان رزق حاصل کرنے کی ٹرغیب میں ہے۔ زمین سے استفادہ کے اس عمل کو فقیات نے مزادعت اساقات اور مخابرت کے اصطفاحی الفائظ ہیں بیان کیاہے۔

إس كامصدد " فررائات كى لغوى تعرف المسلمان المرائات و المنافية المسلمان الموتا المداعت كى لغوى تعرف المسلمان المرائد المنافية الم

ناجم مزرع "كى نسبت الله ال طرف ال معنول بين جائز سب كه وه زبين كوج سق الله من بن زج أو الحداد رعام قدا تع كرم الله أل ويكو مجال كرسار بالسركا أكان آواج الله بن بن زج أو الحداد رعام قدا تع كرم الله في الله وه أدى زبين بين محنت كرتے جوت بوت كا أكان آواج و شد اور بانى بہنجا تے فقط آلے ہيں مكر فعد اتعالی اپنى ایک فعید قوج ایسی چور فرج بجو سے ایک بالم بین بالله بالله

ہم نشک زمین پر پانی ہر ساتے بھر ہیں سے کھیتی اکاتے ہیں جس کو تمہار ہے۔ جانور بھی کھا تے ہیں اور تم بھی کھاتے ہوکے وہ یہ دیکھتے نہیں رہتے ہیں ۔ جب رسب کھاند ای فوت تخلیق کا نیتجہ ہے تو ان تمام حدود کی پابندی انسان پر مازم ہوجاتی ہے جو خالق کی طرف سے مائد کی جائے۔

إِذَا يَعَنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ (إِيَّنَا كُنَّا يُقِلُونُهُ أَنْفُكُ الشَّكُلُ عَلَيْكُ ﴿ ﴿ وَلَهُ فَا آيت ﴿ ﴿ )

ہم نے زمین پر پیدا ہوئے والی چیزوں کا کس کے نئے روائی کاسلمان بناویا تا تہ ہم۔ وگوں کو اُزایک کرکون اچھے تھل کر تاہیے۔

قرآن نے اُن بیزوں کا ذکر کے جن کاوار ف ان ان بن جا تا ہے کہاہے۔

ومَنْ يَعْضِ شَاوَرَسُونَهِ وَالِمُعَدُّوَةُ وَقَوْلِمُسِلِّةً بَالْأَسْلِيلُونَا وَالسَّالِيَّةِ مِن ومَنْ يَعْضِ شَاوَرَسُونَهِ وَالِمُعَدُّوْهُ وَوَقَالِمُسِلِّةً بَالْأَسْلِيَّةِ الْمُعِينَّةِ مِنْ السَّالِي

جواللہ اور اس کے بیول کا نافر ان اور اس کے مقررہ حدود سے تجاوز کرے گا انٹر اُسے آگ بیں داخل کرے کا جس بیں وہ ہمینڈ رہے گا۔

ارمين كى بريداداركو كالتي وقت يرحكم مع كرا

وَالاَ مَقَالاً وَحَمَاوُهِ اللهُ وَلاسَنِهِ فَيْ الرَّهُ الْمِيْدِ السَّيْرِي فَيْ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْعَامِ الْمِنْ اِسْ **كَاحِينَ كُلّا فَيْ كَلِي وَسِهِ وَالرَّامِ إِنَّ الْمُرَوِّ الشَّرِقِ عَلَى اسْرَاتِ كُرِفُ وَالِنَّ** كُولِيسْدَ فِهِينَ كُرِيّا ـ

حق" بیں جرحرے کا وہ ان انی بنی آگیا ہوندائے ان ان پرمقر دکردیاسیا ورا سرات سے حاقت میں وہ تمام زیاد تیں ں جی تلفیاں ہے اختیاطیات تکئیں جوزیوں کے مصطفی ادی کرتا ہے۔ ارشاد اس رسول میں حقوق کی پوری تعقیل اور وہ بدایات بلتی ہیں جن سے زمین کو جائز

طریقے سے سنعمان میں لانے کا حکم علوم ہوسکتا ہے ۔ اُپ نے فرط یا ،

مَنَ اَخَدُ شِنْ بُواْ مِنَ الْاَرْضِ ﴿ جَسْ نَهَ اِيكِ بِالشَّتِ رَمِينَ مِنْ الْمُهِ ﴾ كُلِنْهَا ذَاتُكُ كُلِطُوَّ لِثُنَّهُ حِيثُ ﴾ ﴿ وَبِنْ الْمُرْقِيلِينَ كَ وَلِنَ الْمُعْلِمِينَ الْفِيَامَةُ عِنْ سَبِعُ الْرَصِينِينَ ﴿ وَلِسَاكِا فِي الْمُؤْلِّ لِلْمُعِلَمُ إِلَّا مِنْ سَبِعُ الْرَصِينِينَ ﴿ وَلِسَاكِا وَلَا لِلْمُعِلَمُ إِلَّا ظلم ہے کوئی زمین حاصر لی کرئے صورتیں ہوسکتی ہیں۔ زمردستی کسی فرین کا مالک ہیں جاتا وھوکہ وے کریا جو فح مقد مر کے ذریعہ زمین کوانے نام کرائیا امقروض پر دہا کا ڈال کر کرائی کرئین کم فیبت ہرا ہے تام مکھو لینا وغیرہ غرض می تعفیوں کی تمام شکین ظلم ہیں داخن ہے کرائی کرئیں کم فیبت ہرا ہے تام مکھو لینا وغیرہ غرض می تعفیوں کی تمام شکین ظلم ہیں داخن ہیں ملی مراعت کرنے کے دوصورتیں ہیں ایک یہ کرمو جا کڑولی لینے سے کہ اس نے ماصل کی ہے یا وراثت ہیں ملی سے اس کی اس نے ماصل کی ہے یا وراثت ہیں ملی سے اسے کس کو بین کا مرب ہے وہ یہ کام نہ کو میں معذوری یا مشخوبیت کے مبدب خود یہ کام نہ کو سکے تو دوسرول سے عدد لے اس کی تین صورتیں ہیں داینا کھیت کسی کو بٹائی بر دے یعنی زمین اور بڑی وغیرہ اس کا جوا ورخمان با ہیل وہ رشخص کے اوران ایش کرائے میں کو بٹائی بر دو دونوں یا شاہد ہیں اور کا کان اوا کرتے واللی پر اوران سے فائدہ اعظا تار ہے (می توان کی کاراک مقررہ بل میں سے ایک اوری کے جول ۔ اور وہ آوی دوسرول سے مزود ری برکام لے مزود وہ کور دوری دیا رہ یا گئات اور کو گئات اور وہ آوی دوسرول سے مزود ری برکام لے مزود وہ کور دوری دیا دری دیا کہ ماروں ہے دوری برکام لے مزود وہ کور دوری دیا رہ ہو دہ خود ہے ۔

غذاالنان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے جولوگ اپنے ہا تھ سے کھیتی کرنے کے فا مکرے کرکے اپنے بال بچوں کی برورش کرتے ہیں اور ان کی ضرورت سے جوپی جاتا ہے آ سے دوسرے بندگان خدا کے ہاتہ فروخت کر دیتے ہیں ' وہ انسانی زندگی کے نئے بڑی خدمت انجام دیتے ہیں توجوشخص اپنی زمین برجلہ حدود کی بابندی کرتے ہوئے کھیتی کرتا ہے بابذخ لگاتا ہے تواہنے کئے طال روزی کماتا ہے اور دوسری مخلوق اگر اُس میں سے کچھ کھا کے تواسخیص کوصد قد کماتوں سنتا ہے ارسول اللہ نے والے

کوئی سلمان جورخت نگات یا میتی کرے اگر اس بس سے کوئی برنده یا ت ان یاجیا یہ کچھ کھائی بیتا ہے تواس کے نئے مصدقہ جو حالے گا۔

مَاءِن مُسَلِم يَغِن سُ عَرُسُّا اَ فَيَزْمَنَ عُ ثَدُمُنَّا فَيَبَاكُنُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ إِنْسَانُ اَوْبَهِ مِنْهُ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ مَهَ وَتَهَا إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ مَهَ وَتَهَا

اگرادی کسی وجدسے خود کھیتی باڑی جیس کرتایاس میں یہ کام کرنے ک صلاحیت نبیں ہے تو اُ سے من ہے کہ دہ نقد مگان مقرر کرکے اپنی زمین د و سرول کو دیدے اس صورت میں مالک نگان یا شے کا اور مزارع زکا شمکار اپوری بیدوز كا مانك بوگان كوشرىيت بين جارة ارض كيترين ايدمورت تام دنتهايك زد ك جائز يد ـ اگروه لگان برنبین ویتا یا دو مرے اوگ زمین کو مکان برنبین ایتے تو د و مری صورت برہے کہ ٹائی بر کھینی کڑنے کے لئے دیدے مینی ضری بریا وادیں م وها عصد مانك زمين كا ورا دها كاشتكار كالإكم دبيش اس كومزارعت مجيت بي رايك دومري صعلاح میں مخابرہ کی اسی عنی ہیں ہے مینی کھیتی باڈی کا معاہدہ چوہبید وار کے لیک عضے كى أجرت بركياجات. مزارعت كالمعالمة اجرت اوركرابرجيد بهوّا بيم مكر نتيج كما متبارست. شرکت کامعاً مندے چس طرح ایوست اورکوایہ کےمعاملہ بیرکسی چیز کا فائدہ کچھ معاوضہ وسے گر حاصل کیا جانا ہے اسی طرح مزارعت ہیں ایک مزارع ( کا شقر کار) کو مالک رمین کسی منو قع فالدے کے بیٹے نظرابی زمین حوالے کرتا ہے لیکن اس معاطے کے بیٹے میں جو بیدا وار موتی ہے اس کی نفشیم ان ہی اصواول پر ہوتی ہے جن پر شراکتی کاروبار کے فائدے کی تقیم ہوتی ہے اس مائيمزارعت كي معا علي بن أجرت اورشركت دونون كي شرائها وقيود كالحاظ صروري ب مزارعت کاخاص حکم حبیها کدامجی بیان کیا گیا که مزارعت؛ بندا دُ اجرت ورکرایه کا مزارعت کاخاص حکم اً معامد میکن پنیمتر مُشرَئت کامعاملہ ہے ، س نے اس کا ضیاص اور التيازي حكم يد م كربيدا دار كي تعنيم عصف ك اعتبار سدم ويعني بيدا دار كايو عمالي الم يا خصف ( في ) ياد و نها في و يل قلال كوسل گا ورباتي فلال كور ، س طرح نه جوكه و تنظمن ميد دار يازين كيكسى غاص مصفىك بيهدا وارميري موكى ادرباتي جو كجد بيجه وه تمهاري بوكي دولون صورَنوں بِس بِرَافرق ہے، مقدار مقرر کودینے کھورے بی اگر بالعرض اثنا ہی غلیمیا ہوا جو مالک زمین نے اپنے ہے ہے کیا مختانوہ مرامہ فائڈے میں دہے گاا ودکا تشکار ہ مکل فسا ہے يس نيكن اگر حصة ك أعتبار مصيداد ارتشيم كي جائ كي توكم يا بين جسنا سمي بيدا بوكا دولون کو اینے جیتے کے ساات ما کھا گروا کہ مسکافی میں کو اور انتہاں ہوگاتو دونوں کو ہوگا ایس حکم کے تیمیع ہونے کی بنیاد ا ما دیٹ بجہد پر ہے ' بخاری ادرسلو ہیں حضرت ابن عزم کی دوایت موج دسٹینا وہ کینئے ہیں کہ آب حضرت صسلی انڈوعلیہ وسلم نے اداعتی سے حاصل سنٹرہ لفعت بھیل یا پیدا عارکے معاوضہ برمعا ہرکریا تھا۔

امام اوعقیت کے ارکان وسر الکط اسام اوعقیفت کے زدیک مزارعت کے ارکان وہ امور مرادعت کے ارکان وہ امور مرادعت کے ارکان وہ امور میں ان معاہدے

کی تیم موق ہے ہارکان ہیں رہا ہا وقبول - اگرزین کامائک کاشتکا مسے کچے کہیں ہد این تم کو دیتا ہوں اور تم پیدا وار کے شدت با تباق بر کام کردا ور کاشتکار کے کہ مجے منظوب تو سا بدے کی تیم برقی کا اس سے کیڈورہ الفاظ میں بدامور شامل ہیں اکاشتکار کی محات تا بل اراحت رہیں میں آلات کشاہ رزی اوروہ ہے جوزین ہیں ڈالاجا نے اس سے کہن سی سی اس

شرارُد یں سب سے پینی شرط پر ہے کہ معالمہ کرنے والے دونؤں عاقل ہوں اپنی مرضی سے معاطر کر سکتے کے قابل ہوں یعنی نفتح نفصان کا شعور رکھتے ہوں ، فائر العفل اور بے شعور ٹ ہوں۔ با بخ ہونا ضروری نہیں ہے ۔

دوسری شرط یہ ہے کر جوز میں دی جائے وہ قابلی کاشٹ ہوا اوسریا بیٹر زمین جس میں کاشت نہیں کی جاسکتی اُس میں عفاد مزرعت درست نہیں اور

۱۷۰ جس رفیڈریوں کے بارے میں کجینی کامعاہدہ ہواہے وہ معلوم ہو بینی اُس کے عدود رہیہ بنا دیئے گئے ہوں ور نہ معامدہ درست نہ ہوگا ہاسی طرح ایک فیطاز میں پر کا انتظار سے معیابدہ سمرتے وقعت اگر یہ کہا کہ اس فدر رقبہ ہرگیہوں ہونا اور اس قدر رقبے پر جنایا کوئی اور جیزب مجی معاملہ درست نہ ہوگا ہیں تک زمین کی حدیثری نیکر دی جائے۔

تبسری شاط مالک اور کاشت کاردونوں کو یہ طے کرنا کیکس کو پیدا وار کاکسا عصد سنے گانگر دونوں کے حصنہ کا تذکرہ نہ جونو ایکنے عصنہ کا نہ دیر ڈکر کر ویاجائے بھسی کو یہ جا کڑ نہیں ہے کہ اپنے ایکے ایک خط از انفی میں سے کوئی حصر محضوص کر کے یہ مجھے کہ اس کی ہیں ندادار میری جو گی ۔ اور ندوزان و پہائے کی مقدار مغزر کرتاجا کر ہے۔ چومخنی تشرط بیا ہے کہ زمین۔ بل مہیل اور بتاج کے بارے میں ملے بونا چاہئے کر تسس کی کون میں جنا ہو گی۔

يعني آيا (١) مالك صرف رمين وسه كااور باقي عام بينيت بن بين وجع او جمنت كاستكار كي بوكي

بز 💎 (۲) امین بل میل اور پیچ سب چیزی دیکشخص کی جول اور مرت محنت کاشدگار کی جو

یا ۔ (مور) آمین اور آنج ایک آدمی کا بواور بل بیبل درمحنت دومبرے کوی کی آپیموں صوفی باراتفاق جا کز بس ۔

یا - دم، زمین اور شهیلاگیگ(دمی سکه جون اور ینج اور محنت دو مرسے کی۔

با - (٥) انتج إور بل جبيل إيك كاجوا ومحنت اورزين وومرسك كي ز

یا ۱۹۱۰ پرسے ایک آدمی ہ ہوا ور تمام چیزیں دوسرے کی ہوں ، آخری دونوں سورتیں منفقہ انور برنا جائز ہیں جیکہ چھتی صورت کو امام پر یوسف جا از کیتے ہیں آن کی رائے اس سنے ہی وزنی ہے کہ فائنی ہوئے کی وجہ سے اس تسم کے معاملات آن کے سامنے آئے ۔ میٹر تھے۔

پایخوں شرعہ ہے کہ زمین پر کاشٹ کرٹ کی قدت کا سنکا رکو بنا دی جائے کہ اپنے مہیوں یا سال کے لئے ہے ۔

جینی شرط بہ ہے کوچیز اوقے کے لئے زمین دی جاری ہے وہ بنادی جائے یا خرار خ بہ بنادے کرنمیوں ہوئے گایا ترکاری یا آساکو کیونکو جوسکت سے کرایس کا مائے کسی چنے کو ہونا اپنی ایون میں بہند نہ کرتا ہوا در بعد ہیں اختلات واقع ہو بچرچینے کی عبین ہیں کی صبّس کی صراحت کر دیئے سے معدملتی ہے۔ البند اگر مالک اربین یہ اجازت دیدے کرجس جنے کی جا ہو کا شت کرد تو مذارع کو افتیار سے جو چنے جا ہے ہوئے۔

سادي فرميت لازمين كوخال كرك كاشتكا مكوات كردياجات.

آ مخوی شرط یہ ہے کہ ہائی ہر دینے کے بعد عے مندہ صدر کے مطابق ہید وار ہیں۔ سنسرک رمناہے ۔

فصل کفتے کے بعد کُرگوئی فرانی اس میں ترمیم کرناچا ہے گا تو قابل قبول نہوگی۔

ا جارة ارض كى تشراكط فقد نكان بركبت دينے كے لئے وہ نهم خراك مالئوندرين يَّ ج كسى جيز كے كرايا بردينے كے بين اس كے علاوہ مزارعت

یو بی بیرے مراحت کی با بخوی اور استوں فرط کے علاوہ تام مراح سرائی جائی جائی ہے ہیں ہی سے علاوہ مراحت کی بیری خرط مراک و مزاد من کی بیرے مراحت کی بیرے مراحت کی بیرے مراک و مزاد رکا کے بیدا واریس مصفے سے متعلق ہے۔ اجارہ ارحض میں حصفے کے بیائے الگان طے ہوگا۔ لگان طے ہوگا۔ لگان طے ہوگا۔ لگان اور اولی جائے کہ کوشی رہین کس چنے کو بونے کے لئے کا شلکار کو النه و نون کا و ضاحت سے وکر ہون جا ہے کہ کوشی رہین کس چنے کو بونے کے لئے کا شلکار کو رکان بید وی مراحت میں فائد سے کا فائد سے کا فی اللہ و کی مراحت میں فائد سے کے نما فاست کی اور آئر مالک رہیں مطلقاً اجازت و بدسے کہ جو جا ہو ہو و تو کا شدکار کو ختیارہ جا ہے الو بو و تو کا شدکار کو و ختیارہ جا ہے الو بو کے تو کا شدکار کو و ختیارہ جا ہو ہو کہ جا ہے ہو ہو کہ بیا ہو کہ میں مرود رہی ہے تاکہ دلگان کا مراحت ہی سروری ہے تاکہ دلگان ہو کہ جا سے تباکو یا تو حو کہ نہ ہو جو بو بو کو و ختیات کی صواحت ہی سروری ہے تاکہ دلگان کا سبب ہے۔

۲ ۔ رگان برزین بینے والے کو براختیارے کر سال ہیں جنی تصلیں جائے ہے اور کائے ۔ بنتہ اگر مالک رہن ہے ہے اور کائے ۔ بنتہ اگر مالک رہن ہے یہ فیدر نگادی ہو کہ صرف ایک تصل ہوئے کے لئے زمین وی جارہی ہے تو اسی صورت ہیں قائونی خور پر ایک سے زیادہ فصل کی کاشت کورہ کئے کا حق حاصل ہے محرًّا فلاقا ایسا کرنا اچھا نہیں ہے۔

سفی کے معنی اور تعربیت مسفی کے معنی بانی دینے کے ہیں۔ مساقات میں اسماقات میں اسماقات میں اسماقات میں اسماقات می مساقات کے معنی اور تعربیت مخل و شجر دغیرہ میں پانی دینے کے علاوہ اور دوباتیں

محی شامل ہیں مثلا درخنوں کی صفائی ان کی کا شاچھانشا اور دیچے بھیال ان کاموں میس بالی دیناسب سے اہم کام ہے اس سے اس کی وجہ شمید میں دو مری بانوں کو نفدا نداز کر دیا گیا ہے۔ اگر کو ٹی شخص اپنا باغ یا درخت کسی شخص کو بس نزے بددے کہ تم س بارغ یا درخوں کی باری طرح خدمت کر دا کھیں یا تی دو اور مرطرح کے نفضان پینچا کے والے جاتوروں اورکیزوں وغیرہ سے محقوظ رکھو ، بھیر ہومجیل ہوگا اُسے دولوں بائٹ لیس کے لُواس کوشریعت بیس مساقات کننے ہیں .

مساق**ات کے شرائط** مس**اقات کے شرائط** کی وجہ سے فرق واقع ہوجا تا ہے ان کے سادہ شرائط بھیاں ا۔ بہلی بات یہ کہ مزارعت میں او نے اور غلہ پریدا ہونے کی شرط پر زمین ویزا ہوئے کے۔

ا۔ سیجھی بات بدار مرابطت میں ہوئے اور مقدیمیں ہونے فی مراط پر دمیان دیما ہوئے ہیں۔ مساقات کامعاملہ ملکے لگائے باغ یا ورختوں میں مبائز ہے۔ باغ بادرخت مکانے کی نتر ہو ہر مساقات کامعاملہ جائز نہیں۔

کی وضاحت نہیں کی گئی ور زما لک زہیں سفیطا درج کویہ اجازے کی کہیں چیز کی جا ہوکا تھت کروتو پر مزارعت یا جارہ ارض کامعاملہ **کالعدم مجاجات کا** سرلین آگرمعاملہ فسن گرتے ہے جسلے اس کی وضاحت ہوگئی نومعاملہ می**ج ہوجا سے گا**۔

۔ اگردیکان پرزین دی توہی مدت کے مطادی ہے اُس کے ندرلگان بڑھا سے کا انتہار تروی خواہ کا شدکار کمی فصلیں ہوئے اور کائے۔ مدت ختم ہوئے کے بعد اگر جاہے تو

ن کون بڑھا سکتا ہے۔

سار النجس معدعت کے نئے آرمین وی گئی ہے اگر میں مذہب میں فسس نیار نہ ہویا ہے وفصل کے گئے ہیں۔ کیٹنے تک مانک کو زمین خال کرائے کا حق شرہوگا مگر جنتی مذہب ریادہ کا شدکار کے ہوسس بڑے رہے گی میں کا لگان مزید و بنا ہوگا جس کا اندازہ کے شدہ لگان کے بطابق کیا جات کا۔

ہم ۔ سنارعت اسسافات پااچارہ ارض بین اگر مالک آرہی پریمی کام کرنے کی نشرہ سکا دمی قومعا مند فاسند ہو ایا نے کا صبح ہے سے کہمنت کاشٹنگا رکی ہوگی اور مالک ایس سندم انت نہیں مے سکتا ایاں گر دوخود کرے آدائش کو افتیا رہے ۔

ی ۔ افصل کی کٹائی اڈھلائی اور دانوں سے بھوسا نگ کرنے کی ڈور داری مائٹ امین اس 'ڈالٹائیمج نہیں ہے ۔ کاشٹ کارسے اس کائٹلن ہے اس لئے اس کا ڈکر کاشٹ کار کی ڈررو رو<sup>ں</sup> میں کرنا ورست ہے ۔

ور خلاتقیم ہوجائے کے بعد ہر فریق اپنے معد کو تور کھا ہے جا سے کا ذمہ ہر ہندا کا مالک ڈمین دور سے فرانی سے برکام ہے گانوم دوری دینا پڑھے گی۔

ے ۔ یہ خرط کو بڑے کے بقدرخلات بیٹ کے بعد ہاتی خلا نظیم کیا ہے گا فار درہے کیونے ہو سکنا ہے کہ خلہ اتنا ہی ہیدا ہو جنز اپنے ڈالاگیا ہے اس سلے دور ایاسکل محروم رہ جا نے گا ہا بات ٹرکٹ کے اصول کے خیاف ہے ۔

هربه المزارعات کے معالم سے بین وی گی زمین کا کوئی عصر کیست کا مامک : پنے سیام نسوعی نہیں کرمگنا مثلا کے ماکہ کیست کے قبل کا فارسیس جو بہدا ہوئے وہ بیرہ ورم وہ سے مُرسیس ہو بیرہ اموادہ تمہارا ، باگھوں ہورا اور جو تمہا ہے کا لوگ ہوئی ٹرکا میوں میں ہوگی ہو سی اور ماتی ٹرکاریال کمیا ری یہ سے عمورتیں ، جائز ہیں ،

اس طاح میمانا میسکندموا مطابین بید کهنا که باغ که قابان درخت مناد نوسهشد با دمهدی کا پیمل بهارا موگاره فعال بیرگی شسل به رمی بوگی باقی سب بینه وان کی فیسل فعاری تو بینرا ایکا دینی سے معاملیا با کرم موجا سف کار

۵۔ نظفے کا مجوما مبھی وووں ڈیفٹول میں تشنیع موکا، گرکسی نے بہ نڈ دیکا ٹی کہ کل محوسہ ہم

لیں گے یافلہ یک کا ورجوساد وسرے کائو یہ معاہدہ ہم نہیں ہوگا: در باطل قرار پاے گاالبتہ
اگر وہ تخص جس نے بیج دیا ہے بعوسہ لینے کی شرط نگادے توشرط نیسے ہوگی کوئی بوسائٹمی ناتیجہ
ہے بیج کا اس سنے فیغیائے اجازت وی ہے کہ دو بہ شرط نگاسکتا ہے بیس اگر معالمہ کرئے
وقت اس شرط کو پیش نہیں کیا گیا تھا تو بچر ظلے کی تقییم کے مطابق بجوسے کی تشیم بھی ہوگا۔
۱۱۔ بفرص محال مزارعت کا معاملہ ہو چکنے کے معد کچہ بیدا وار نہیں ہوئی تو مزار ساکو کچہ نہٹ
گالبکن اگر مالک نے زمین ایج اور بل میں دے کر طور اجبر کا نبینکارے کام ایا اور شرع برگی
کرچہ بیدا دار ہوگی اس بیں اتنا صدتم کو دیں کے تو کچے بیدا نہ ہونے کی سورت ہیں اتنے دن ک

ا روارعت کامعالیدہ ہوجائے کے بعد کا تبنکارے دین پر محت کی بین دوایک بار با بغذت کی اس نے بوانیس ہے وہ ایک کو اس نے بوانیس ہے وہ ایک کو اساملہ فتح کرنے کا حق ہے اگر بالفرض وہ معاملہ فتح کرنا ہے آوائے دن کی محت کی مزدد دی کے وہ با بار کے دمنا بڑے گا اس کے دمنا بڑے گا اس کی ایک کے دمنا بڑے گا ۔ ابدا بر اس الک فرین نے بار کا کہ اس بر کر دیا کہ وہ اس میں باتی بلائے اور اگر کی کہ ہے بر دکر دیا کہ وہ اس میں باتی بلائے اور اگر کی کہ ہے بر دکر دیا کہ وہ اس میں باتی بلائے اور اگر کی کہ ہے ہے کہ بیدا ہوگا اس کا بھو تھائی الجیشات آت مطر کا آو بیس می ہے اس کی اجازت کی کا تعتار کی کرنا جائے اور اس میں فرا بر ترکی کرنا جائے گا ہے اوہ اس فرا بر ترکی کر اینے کا جائے ہے اس کا انتظام کی دوس ہے کو تنہ کی کرنا ہے کہ اپنے فیت ہے اس کی اس کے دائے گا ہے ہے اس کی تربین میں کہ دو وہ سور تول میں دوس ہے کو تنہ کی کرنا ہے کہ اپنی کا حق ہے۔ اس کی تعدال کا گا گا ہے کہ انتظام کی کرنا ہے گا ہے گا ہے گا ہے گا ہے کہ ہے گا ہے گ

وقت من روت إرسالات بروين تعجع نبيل هي مشديد غرورت كے بغير بنائي برندو بالهاب

جب تک بالیان سری بون ابیسل کی گھلیان سخت نہ ہوئی جون نرم ہوں اس وقت مزار سنایا مساقات پر کھیت یا باغ کود بنامجس ہوگا۔

مزارعت کامعاملہ سے ہوجانا کے طرفیں اجارہ ادض مزارعت اورمسان ات کے سیم جونے کی بیان کی جاہ گران ہیں ہے کوئی نہ بائی جائے گر توسط ملہ فاہدا ورسنے سمجھا جائے گا۔

۱۰ اگرزین کے مالک اور کاشت کرنے : الے بین سے کسی کی و فات ہوجائے تومزار منت یا اساقات وغیرہ کا معاملہ خود بخونسنغ ہوجائے گا۔ البند کھینی تیار نہوں ہو یا یا رخ کے بھیل کچے نہ ہول اور مالک زمین کا انتقال ہوجائے آو کاشت کا رکو پری ہوگا کہ تیا رہوئے کک وہ فصسل کی دیکے مجال کرے اور کھنے کے بعد اپنا صفہ اس میں سے سلے لے ممالک زمین کے وار ثین کو رہے کہا کا متحکار کی وہنات پر کو رہ کئے کا حق ارتبان ہو گئے گئے اس بی اسٹ کا رک وار قول کو بہت ہوگا کہ کا شخطار کی وہنات پر کھینی یہ بھیں تیا ہوگا کہ کا شخطار کی وہنات پر کھینی یہ بھیں تیا ہوئے کہا تھی کہ دارت کا مقرر تھا وہ مالک زمین کو بہت سے البند اگر کا شخطار یا اس کے وارث کا مرتبان کی کہا کہا تھی دیا تھی دیا تھیں کے وارث کا مرتبان کے وارث کا مرتبان کی کا مرتبان کی کا مرتبان کی کا میں کا دارث کا مرتبان کی کا مرتبان کا کا میں کا دارت کا مرتبان کی کا مرتبان کی کا مرتبان کی کا مرتبان کا کا مرتبان کی کا میں کی کا مرتبان کی کا میں کا دارت کا کا میں کا دارت کا میا کی کا مرتبان کی کا مرتبان کا کا کھی کا کی کا میں کا کا کھی کا کہا کے کہا کی کا مرتبان کی کا کھیا کیا کی کا کھی کا کھی کا کھی کا کھی کا کھی کا کہا کہ کا کھیل کے کہا کی کا کھی کا کھی کے کہا کہا کا کھی کا کھی کے کا کھی کا کھی کی کا کھی کی کا کھی کا کھی کا کھی کی کا کھی کی کا کھی کے کہا کہ کا کھی کا کھی کا کھی کی کے کہا کے کہا کی کھی کی کا کھی کا کھی کا کھی کی کھی کی کھی کے کہا کہا کہ کو کہ کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کہا کے کہا کہ کی کھی کی کھی کے کہا کے کہا کہ کھی کی کھی کی کھی کے کہا کہ کی کھی کی کھی کی کھی کرنے کا کھی کی کھی کے کہا کہ کی کھی کھی کی کھی کے کہا کہ کی کھی کھی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کہا کے کہا کہ کھی کی کھی کی کھی کی کی کھی کے کہا کہ کی کھی کی کھی کی کھی کے کہا کہ کی کھی کے کہا کہ کی کھی کے کہا کے کہا کہا کے کہا کے کہا کہ کی کے کہا کہ کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کی کے کہا کی کھی کی کھی کے کہا کے کہا کہ کی کھی کے کہا کے کہا کے کہا

مالک یامزاد ع معاملے کوشتی کرسکتے ہیں۔ مزارعت مساقات اور اجار کارفن بیون معاملات البیے بیں کرجب ایک وقعہ مطابع ایک تومزارع یا مالک کسی کومی ملد فتین نہ کو ناچاہ سے جب تک کوئی شدید عذر نہیشس آبائے بس کی چند ہی صورتیں ہوسکتی ہیں :

مثال کے طور پر مانک زمین مفروض تفا۔ فوری قرض اداکر نے کی طرورت بیش آگئ وہ ایک دورت بیش آگئ وہ ایک رمین کو بال کے طور پر مانک زمین مفروض تفاء فوری قرض اداکر نے کی طبیت میں جع بہیں پڑا در بال تا بین بین آگئ آو وہ معالم در بال تا بین بین بین آگئ آو وہ معالم کو است خرکے اپنی زمین کی بین آگئ آو وہ معالم کو است خرکے اپنی زمین بی سکتا ہے لیکن آرمزار سائے بیج ڈال دیا ہے یا باغ میں بھل آ بیگے ہیں اور بین اور بین بین آوڑ کو زمین کو بال خراج میں بین آرہ و میکے ہوں تو کھیتی کا ان کرا ور مین آوڑ کو زمین کو بال بال خراج میں آو اس دانت کے دیا بال خراج میں آو اس دانت ک

معاملہ ضنے کرنے اور بہنچے کاحق نہیں جب تک دو لؤں چیزیں بک نہ جائیں ، قرض خوا ہوں کو تھیتی کیٹنے اور مجل بک جانے کا انتظار کرنا پڑسے گا ، وہ ندگریں کے تو قالو ٹا انخیں اس پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔

اگرمزار رہا نزائندید بیار بڑھائے کا کھیتی کا کام شکر سکے یا باٹ کی ٹگرائی ڈکر سکے تواس کو بھی ہوگا کہ وہ معالمہ کوشیخ :
 بھی ہوگا کہ وہ معاللہ مشیخ کردے اور اگردوم ہے تخص کے ڈریسے کام نے کرمعالمہ کوشیخ :
 کہے تواس کا بھی اس کوئی ہے۔

۳- اگرمزر ماکوکوئی زیادہ اجھافہ رہے معاش میل رہاہے جس کو اختیاد کرئے کے لئے کمیتی باڑی چیوٹر نابیا ہنا ہے تواس کو معالمہ منسخ کرنے کا حق ہے بشر طیکہ بیصورت اختیاد کرتے پر وہ معاشی حیثیت ہے مجبور ہوئیتنی اس کی گزربسر کھیتی باڑی ہے نہ جویاتی ہوتو دہ ایسا کر سکتنا ہے ور نہ زیدا بع الصنائعی ہ

فسن ہونے کی صورت ہیں کس کو کیا ملے گا۔ مزارعت دمسانات سیمی نہ ہونے کی حتی صورتیں بیان ہوئی ہیں ان ہیں ہے کوئی کہ بھی بائی جائے تی تومعا ملہ فسنح بھی اجا ہے گا، اب اگر معاملہ فسنج اُس دقت ہوا جب مزارعت کا کام شرورا ہو چکا مخالیعتی غلہ لو یاجا چکا مخایا اورخت ہیں ہنچائی کرنے کے بعد بھوں یا ہورا کا خرورا ہوگیا مخالومنت کرنے والے کو دستور کے مطابق استے دن کی مزد دری علے گی، درا گریج کا شعکا رنے دیا ہے تو مالک زمین کو دستور کے مطابق لگان د بنا پڑے کہ لیکن گرا بھی کام شروع ہی نہیں ہوا بھا تو کسی کو کھے نہ ملے گا۔

### ملكيث

کسی جیز کا الک ہونے کی حیثیت سی زمین جائدادیا مال پرکسی اوی کا مالکانون تین طرایقوں سے تابت ہونا ہے جب ان میں سے کسی ڈربیعے سے کو نی شخص کسی چیز کا مالک ہوجائے تو بھر اس حق کو اُس کی مرضی کے میٹرزتو کوئی شخص باعکومت سلب کرسکتی ہے نہ ہمس کی درخی کے خلاف تصرف کیا جا سکتا ہے لیسکن حکومت اُس و فضاد خل و نے سکتی ہے جب وہ جا مکراد اور مال کو فضول فرجی ہیں ضائع کے یا اُس میں سلیفنے سے دکھنے ور برتنے کی صلاحیت نہ جو یادس کے باتھول کسی دو سرتے خف یا معاشرے کو نفصان بہتے رہا ہو۔

کن صور تول سے ملکیت قائم مونی ہے ، عام طور بر تین صور تین ہیں کئی چر

ا۔ کوئی شخص اپنی ملکیت کوبرنضا ورغبت دوسرے آدی کی طرف منتقل کر دے یاسدوضہ بے کرمینی بطور مبدو دفعام دیدے یا قبیت ہے کر قروفت کردے تو وہ دوسراشخص اس چیز کا مائک ہوجائے گا ادراب پہلا شخص اُس میں کوئی مداخت نہیں کرمکنا۔

۱- اُدى كوئى چېزورانت بىن بائناس سەئىيت بذرىجە ورانىت قائم بوجاتىپ-سىر- آدمى اپنى محنت اور كومىنىش سەكونى مباح چېزچىس كاكونى مانك نە جوھاص مركے لۇ اُس برجى ملكىيت قائم بوجاتى ہے۔

بہلی صورت کا بیان ہوچکاہے اور و مربی صورت کا بیان وراثت کے ضمن بی آیا ہے اتبسری صورت کی تفصیل بہاں بیان کی جاتی ہے .

الله تعالی الله تعالی نے اس کا گنات میں جو بے شار چیز سیدا کی ہیں اُن ہیں ہے مہا ہے جیز سیدا کی ہیں اُن ہیں ہے مہا ہے جی جیزی بیدا کی ہیں اُن ہیں ہے دہ بی اطور پر اُس کی طاحت کر ایس ماصل کر بیا ہے وہ بی اطور پر اُس کی طاحت ہیں جو پر ی جہادی کا مشترک مراید ہیں اور اُن کا استعمال ہر فرد کے لئے اس دفت مبارح ہے جب شک کو گئی مشترک مراید ہیں اور اُن کا استعمال ہر فرد کے لئے اس دفت مبارح ہے جب شک کو گئی میں اور اُن کو اپنے تبضیری نہ نے لے مشل یو تی ، ہم اوا آگ روشی انور کر ہے گئی اس وجیلی مراید کے بیادی کے بیاد میں دونوں کے بیادی کے بیاد کا جات دور کی ہے دونوں کے بیادی کے دونوں کے بیادی کی کار بینی زمینیں حیفیں موات کہتے ہیں دفیرہ و غیرہ و

ان مربعش چیزی و ده برج ا**ن چیزول پر کیسے اورکب ملکیت فائم ہوتی ہے** ہرا سام کسی کی ملک<sub>ہ س</sub>یسیم نہیں کرنا شنل میزدادریا مجاد فغا اور وشی اخیں برانسان استعال کرسکتا ہے آگرے استعمال دوسروں کے لیے فقعان دہ دوسروں کے لیے فقعان دہ بوائد آگراس کا استعمال دوسروں کے لیے فقعان دہ بوگا آو پھراس سے ددکا جائے گاشلہ بمندیس برحکومت اپنا جمادتی بھی سکتی ہے ۔ بحری بٹرا دکھسکتی ہے ۔ بحری بٹرا دکھسکتی ہے ۔ دکھسکتی ہے ۔

پر تخف مودن او بها ندگی روشی سے فا کده انظا مکنامہے ، تواہ وہ فاقع شمی تو لیا بنا کرا ظائے ۔

انسی اور طرح سے ایکن موند میں جباز دیکتے کا مقصد یا فعل می بوائی جانیا ڈانے کا منفعہ اگر کس کال پر حوا کرنا ہو تواسعایی مشروبیت کے موابق انسے طلح اور نصب قرار دیا جائے گا اور اسمائی مشروبیت کے موابق انسان فل کرناہے تو المسانی میں مورٹ کا کرفوں سے دھو یہ جو خامیا کرناہے تو المسانی نعمی کی کوئی سے دھو یہ جو خامیا کرناہے تو المسانی نعمی کے ساتھ میا کہ جو تو المسانی نامی کے ساتھ میا کہ موجودہ دیا ہے گا کہ اسمائی افغار قائم اور فالم بھو آ آ وا پھر کم اور با بیڈروجی ہے کہ تو اور با بیٹروٹ کے بران میں کا کرنا۔

برام ندیرا بندی ما مکرنا۔

آبش اگرا پی مستدے بامر اید نگا کرکوئی شخص دریا کے پائی بامودی کی دوشی کو ایسے قبعتہ میں کو کے کو کہ نہر مار اید نگا کرکوئی شخص دریا کے پائی بامودی کی دوشی کو ایسے قبعتہ میں کو کے انہز کال سے بارد شخص کی میں میں کہ اس نے محت کر ہے اور مراب انہ کی کرنے پر کہ برا مراب انہ کے مسکم ہے۔
اس نے محت کرسکم احد مراب انگارا بھی میا رہ جزرس فشات و مراب دیگا ہے جد تھیا ہے۔ ہم کہ جاتی ہم کہ جاتی

انى كادخار كومار درجات س تيتم كما ماسكاب،

الى الى المن المنساد إلى المدرياد وياق كاللها ما الى وكراو ركياكيا .

رسب بھیلیں اور مان کا ایسا مری اور اسالے رہ کھی کی میکست بیس - اس سے اس بانی کامی و می مکم ہے جوزے دریا قائد کے بال کا۔

۱ ج ) وہ آگا ہے۔ وض ہوکھرے ۔ سُرس ، کنو بھی جن کو حکومت نے یائمی خمص نے مہا یہ نگا کو بخیا ہے۔ ان کے اِلْ کا حکم پرمپ کا کم اِبرنگائے واسال کی المکیت آئے ہے لیکن الک کر برحق ہیس ہے کا واکوں کی اِلَّیْ پیسے اورجا آوروں کو بائی ہوئے سے روک وسے اِ بائی بالنے کا کوئی کرا یہ وحول کوسے ہی اکرم ملع سسنے اس کی حافت فراتی ہے اور حزت عرصی احتر حذنے توریعے وگوں سے جنگ کرنے کی اجازت دی ہے۔
ویدا کی حافت فراتی ہے عدائے ) ابتراکر جائے روئی احتر حزت اسے نالاب ہا حوش کے کارے فرسے انتیں اور
امرائی ہے نے کو ایش مناات ورزی کی صورت ہیں بالکل مذک دینے کا بھی جن ہے ۔
پانی ہے نے کو ایش مناات ورزی کی صورت ہیں بالکل مذک دینے کا بھی تی ہے ۔
ویروں سے کھیتوں کی آپرائی کر ناچا ہیں تو الک کوسی ہے کہ انورہ من کردسے باکرا ہے کرائیس بائی دے ۔
انسانوں اور جانوروں کے بینے کے سے مہاس کی بالی ہے۔ می حکومت کے سے بریادہ منا سب بیس کہ مواج کے انسانوں اور جانوروں کے بینے کے میاس ہے۔ می حکومت کے سے بریادہ منا سب بیس کہ مواج کے انسانوں اور جانوروں کے بینے کے میاس ہے۔ می حکومت کے سے بریادہ منا سب بیس کہ مواج کے انسانوں اور جانوروں کے بینے کے میاس ہے۔ می حکومت کے سے بریادہ منا سب بیس کہ مواج کے انسانوں اور جانوروں کے بینے ہوئی کا کہ ایسے ۔ اسسانی حکومت ذرا می ٹیکس کو لیتی تھی گڑ

(۵) قویل جو آدمی این تحرف می یا بخشی مشک بی بولیتا ہے دوان کا الک ہوجا الہ ، دوانسس بیانی کم بی مسک ہے ۔ دوم ول کویتے ہے سے مج کوسک ہے لیکن اگر کوئی تخف بیاس ڈسٹ سے بیتا ہدے اور بالی رکھے والا تردے تواس سے ذہر دئی بیاجا سکت اسے .

آمانه لينه كي كوئي مثلاث نوس لمتي.

وریادر تالاب کی بیس ایس کار آور تالاب کی بیلیال کمی کی بیست بنین ہیں جم کائی جاہے امنیں پڑسکا ہے بھالی بھی بھی اس بھی بال بھی بھی ہے۔

پہلیال جو موہ مزدد ترکار کرے گاای کی بھیت ہوں گا، شاجر کی بنیں جو انگ آگراس نے بھیل بھڑا ہے ان کار بسے سخاہے مؤرخد کی اس جو انگ آگراس نے بھیل بھڑا ہے ان کار بسے سخاہے مؤرخد کی اس جمد باری مکبت ان آتی ہوں کو مسکنا۔

جب کہ وہ اے اپنی مخت سے حاصل نہ کرے ابندا آرکی نے ابنے دائی الاب انوش میں جمیلیاں بال ہوں اور اور اس کی ہے دائی الاب انوش میں جمیلیاں بال ہوں اور اور اس کی ہور سنی اور اور است کی ہے وہ وہ فاست برا کہ کہت ہیں وہ این کا باب بامومن ہیں رہتے ہوئے کی مخت سے این اگرایش پڑا جا اس کے این کی شرخ دی ہے اور اور کی کہت ہیں وہ این کی اور اور این کی سے اور اور کی کہت ہیں اگرایش پڑا نے نام ہے دوم وں کوئی کرمک ہے یا جال ڈالڈ ار ڈالٹ کے ایسے وہ وہ فاست نے کا بابل کی سے این اگرایش پڑا نے اس کے این پر کرنے ہے دوم وں کوئی کرمک ہے یا جال ڈالڈ ار ڈالٹ کے بیلے ان کار کرت ہو این کرنے دور دول کوئی کرمک ہے اور کوئی کرمک ہے اور کی بھی ہو دو تا ہے ہوں کوئی کرمک ہے اور کوئی کرمک ہے اور کی جالے کی بھی ہو دو تا ہے ہیں کرنے کے سات کرمن کی کرمک ہے کہ کہت ہیں اس کے این پر کرنے ہے دوم وں کوئی کرمک ہے اور کرنے کرمک ہے اور کی کرمک ہے کہ میں کرنے دیں بھی ہو دور اس کے این پر کرنے کے سک کرمک ہے کہ کرنے دی ہو کرنے کرمک ہے کہ کرنے کرنے کرمک ہے کرمک ہے کہ کرمک ہے کہ کرنے کرمک ہے کہ کرنے کرمک ہے کرمک ہے کہ کرنے کرمک ہے کرمک ہے کہ کرمک ہے کرمک ہے کرمک ہے کہ کرنے کرمک ہے کہ کرنے کرمک ہے کرمک ہو کرمک ہے کہ کرمک ہے کہ کرمک ہے کرمک ہے کہ کرمک ہے کرمک ہے کہ کرمک ہے کہ کرمک ہے کرمک ہے کرمک ہے کہ کرمک ہے کہ کرمک ہے کرمک ہے کرمک ہے کرمک ہے کرمک ہے کرمک ہے کہ کرمک ہے کہ کرمک ہے کرمک ہے کہ کرمک ہے کرمک ہے کرمک ہے کرمک ہے کرمک ہے کرمک ہے کہ کرمک ہے کہ کرمک ہے کرمک ہے کرمک ہے کرمک ہے کرمک ہے کرمک ہے کہ کرمک ہے کرمک ہ

۲۱) - خودڈونگاس تواہ وہ کی تحص کی ای زمین برری کموں میجوا وہ کمی کواس کے کاسٹے یا جانوروں کو

پیمسفیا چاہتے سے روکسٹین مسکما اور زاسے بچ مکتا ہے۔ اس کوہ پرمال بیس ہے کہ اپنی ڈیمن کے تعاسف پیمس کسی کو ندآستے دسے لیکن اگر اس سے گھاس اُ کا ہے پرخرے کیا ہے یا محدست کی ہے تو کیچراس کو برحق ہوگا کہ وہ دوم دوراک کاسٹے باچرا سفے سے روک، دسے اور پرنجی حق ہے کہ فود کا ہے کہ یا مزدوری پرکٹواکم یا اخریسر کا سے ہوئے کے دس۔

۱۳۰۰ معودتر وجنگلات دیجی کمی کا بلیت بنس بن بکان سے براسان کونکوی کاسٹے اور نیجائے کا مق سے البتہ اگرد ویک کی سفر مگایا ہے یا کمی کی ایس بڑاگا ہے تو دوای تحق کی بلیت متعود ہوگا۔ اگرکو کی تعقم ایسے تو دروینگل سے جو نرکسی سفر کیا ہوا نرکسی تحق کی نہیں پر ہو کمکڑی کاسٹے یا مزدوری وسٹ کرکٹوا سے توود کوئل کی ہوگی کوئی وورائیس شامک

کہ جہ کا حکم یہ ہے کہ آئر یاسنوم ہوجائے کہ اُسے کسی تحقی سے و ٹنی کیا تھا تواس کا حکم ' انقلام کا جھگا' اوراگر شعلیم موقو بھم کے مقومت کا حدیاتی ہے گا جائے والے کا حصر ہے ۔

موات ﴿ مِوَاتَ حَامَةُ مِنْ مِي بِرَقُ يَا بِيكَارِجِهَ عَنِي ادَدَتُمْ فِيتَ بِي اِسْ رَبِينَ كَرَكِمَةَ بِمِ جَالِنَكَ

مرده فری م فکسے بین وہ آیا دہنیں ہوئی یا ممی آیاد کی گئی تھی تگر ب اگر کا کوتی الک باقی ہنیں سے وہ برتی ، بڑی ہوتی ہے۔الیں زمین کوچ کیا دکرسے گا وہ اس کی مکست ہوجائے گی ۔ بی اکرم منی الشرعبہ وسنم سما : رست وسب به مَنْ اَحبا كَرُمْناميتة مَهِى لِكَ تَعِيْصِ نِرُسَى بِكَارُ وَدَهَ إِيادُ دَمِينَ كَابُل كِ نُودواي كَيْ بِوكَيْ ( تَرَمْدِي ؛ إِيك ووسراارشادتِ: من عَمَّر ارضا ليست إلسَّن فَهُوَ أَحَقَّ بِهِهَا ﴿ الْخِيْصِ زَبِنِ كَالَحَقَّ مَلَكَ مَهُوا اسْتَصِي شَدَيّا دَبِّ وَيَ أَمْ كَاحْقَ وَالسبِط ، ) ديخاري ؛ - ده به را خراد راوم زمی نوانت قراردی جاسندگی-وه کرونولی م المين المروجوادرة آباد كالمروج المروج المروع آباد كالمروج المروع المر سے تین چارخ لانگ رورچو۔ آباءی کے ہندگی بیکارزمبنییں مکای بنائے پاکسی ایٹما کی کام کے ساتے پالیٹو ۔ چرا گاہ استفال کرنے کے لئے ہوتی ہیں ان پرکوٹی ہے اب زین قبعز بہیں کرسکیا۔ آباد کی سے قریب غانی زمینیں جزراعت کے مناوہ اورکسی کامٹیا تاسکتی ہونیان برحکو، ت کی امازت قبض کی جا سکتے ہے م. - وه بينكاميِرُى بهوئى زين جريكاكونى مالك زينين تشان : بسبب ياكونى الأسرة بهوليكن يُمَن برس منک این سے اُستے غیر م رہ مرتبع ڈرمکا ہوتومکوٹ اُست حج ڈاز دست کوکمی دومیسٹ کو دست وسٹ گی – ( تِحِرِکَ تَعَرِلِیشَةً کَے بِیان کَ کَیّ سِے ) بِی کریم علی انترائیبروسسل کا ارمشناد ہے : المبیسی منهندشیویت ن فلت سنيلن حق ) ليئ تين سال تك زين بكار حموا ديين واليكاس زين يركون حق رشين س. حَوَات سے اجاء ت ہے کردی کمی بیکا ر زمین کو کیا دی جا سسکہ ہے اگر کوتی شخص مکومست کی إجازت سے بغرابساکرسے کا تو وہ مالک نئیں جوگاء رحول انتزملی انتزعلیروسلے نے ارسٹ وفرڈیا ہے ۔ المصيخة الالككاوم يسوليه يخكمي بيكارتهن كوابتلية كانق مبت التذادد المركب يمول كوسيط بنقاء مؤدت کو، زیاد مالیست کے اس فریلے کوکی ان بریکارزمن کو د بیکے کوس میں زرجز کہ کے اتاریا سے جاسق بي نوائس ابينة إورابين مالأرول كرسك مخفوص كربينف آنخفرت على الترميب وسلم سسق : الله في حكوميت بين إمن طريبيظ كومنسوخ فرزيا جب ورزه م إيعينيذج نذالتُرعيدكي راست مبر) كو في أومي الم ومینی حکومت ای اجازت مے بغیری بے کارٹین کامائک میں ہوسکتا مگر امام مالک سے مرد ہ صحرال وربيابان زميني باآبادي عربيت دوركى ريبول كواكر مكومت كاجارت كيفركو في تحض اب تصب مِس كَ آعَةِ اس كاتبضةُ ليم كيا جاء كاكونو ايكام آدى كلف عنوست اجازت عاص كرفيدكاني وتوري الماثيكا

عاماحد منبل اورضني مسك ك ورام (امم الولوست اورامام مند) مجي اي إست ك اليدكرت إن

مام نزرنی اوران تعابی اعتبار سے امام ابوط نوکی دائے مراقع ہے دیکی طک بی خلک نشد بدوشرور شد کے وقت حک کی بیکار نرمبنوں کو فالل کا مشت بناتا کھی حکورت کی در داری ہے۔ اس سے نخدی اور انتخابی حالات کا تفاعل یہ بوتا ہے کر بیکار زمینوں برکامشت کرتے کی عام اجازت حکومت کی طرف سے دی جہ بائیسے کہ توقیق زمین کہا دکر کے نظر بعد اگرسے گا۔ اس زمین براس کاحق تسیلم کر بہا جائے گا۔

٧٠ - بيكار يزى بوقى زمن كا الكسيف كسلغ يوقى شهط يسبب كمبس زمين كوبُرا وكرنا وه چا بشا بواس كى بشاتى اورزمين توثرت كا كامستشروع كودے باتى و بين كى تابيات و يميرونناوست بريارنز بليس اگرياتى جايش كى توفرآ باوز بن كرب، وكرن والا أمس كا الكس بوگا ورد نيس .

لیعض دومریضروری مسائل ۱۱۱ اگری بیکارپڑی تبونی زین کے بارسے میں مکومت کمی کو صونہ براجازت دے کا سیاحی انتخاص انتخاص میں میں میں میں دیمر مینے کے بعد بیم مکومت بیئر کئی وجہ کے آنا تم بیس ہوگا نوائے اس کا تن ہے اسم کا صف کے کبین ملیت میں دیمرسینے کے بعد بیم مکومت بیئر کئی وجہ کے والیس بیس ہے سکتی :

۰۰ مکومٹ سے دمیا پیکڑ ڈیمن کا شٹ کرنے کے لئے کمی نے فی اس یں سے ۱۵ کی ٹریٹن ہوت ہوئے ۱۵ر۵ را پیچڑ چھوڑ دی تو اگر مغدد ہی سے سسبب ایسا کیلہے توجہ ورند بین ہرس کے بعد حکومت وہ با پیکے ۱ پیٹر کمی دوم سے کو دسے مکتی ہے۔ اگر تمام دیمن آباد کردی اور بیج میں بخوڑی می جگر چپوڑ دی ہے تواکسس سے کوئی جرج بہنیں اور اس کی مکبست ہمں رہے گی محکومت دوم ہسے کو بنیں دسے گی۔

ے۔ اگر کسی کی آباد کردہ زمین کے گرد دو مرے توگوں نے زمینیں آباد کریس ٹوانین مترور انتا کا سست چیو (زائز سے گاجس سے بہلا آدی اور اُس محیا آدرگز رسکیس۔

ہ ۔ ۔ گرکی نے رہی کے گر دیجا ردیوادی شا دی یا کماتی کھودلی انو ہے سکتا ۔ سے گیر بیبالیکن ترمین کوچھا ہو ، بنیس تو برجھا جاسے گاکہ اس نے زمین کو آباد کولیا ۔ خواہ کھٹی کڑسے یا نہ کوسے لیکن اگراس نے صرف کا سے در کھاس یا چند پنجواد حراک حرصکا دستے یا رکھ سنتے یا اس کی گھاس و غیرہ صاحت کرد می یا کنوال کھوڈ کے اور بنی برس نکہ کھیتی بنیس کی تواس برآباد ہوئے کا حکم بنیس لگایا جاسے گا۔ حکومت وہ زمین کسی دومیسے شخص کودے سکتی ہے یا اگر دی بھیم لینزا جاسے اور حکومت کی یہ یا ورکواسٹ کا دہ کمی معذوری کی وجسے آباد

نەرسكانغانوائ كود كىسىنى ب

۵۔ جوکنواٹ اسے بغیراً بادر مین میں کھودا ہے وہ ای کی بلیت ہوگا جوا ور مین اسی کی بلیت سر ہو۔ غ میں مریح سے معلم عسلمان کمی زمین کو آباد کو کے اس کا باقک ہوجا لاہت سی طرح اگر فیرسلم بھی کوئی غیر مظم کا سخم سے رمین آباد کرے گانوہ اس کی بلیت ہوگی ۔ دونوں بربرکوئی فرق ہیں سے۔

منبین لگا کہا گئے ہے دوکا جائے گا۔ r - جہاں : بہائٹی کا انتظام نہیج یا ہوتو تا کائی ہو تومکومت پراس کا انتظام کرنے کی ڈمڈ دادی ہے۔ اگر مکورٹ کے فز نے بس کنجا تسنش نہ بھے توعام ہلیک سے مغا کارانہ اس کام کوکرنے کے لئے کہاجا سسکتا ہی ایکن سیمورٹ بیں مکومت اُن سے بائی کا کرا ہر نہس سائے تکی۔

مور سنا باب امہوں کنویں جمن سے آپ بانٹی کی جائی ہے ۔ اگر بشیعا جما یا فواپ ہو تانشرہ منا ہوجا ہُیں گوا ن سے قائدہ اٹھائے والوں ہر ڈور داری ہے کہ سب ل کرا بنیس درسنٹ کرائیں ۔ حکومت بھی ان کوامی برجمو پرکم کی ہے۔ اگر حکومت خودم منٹ کراسے کی گووہ عام جکیئٹ جوجا ہیں سکے پیچرائن سے قائمہ اٹھائے واوں کو ہے گئے شر ہوگا کہی دومہ سے کو قائد واٹھائے سے دوک سمجیں ۔

جس کی زمین می کفواک کوداگی ہواد کھو دست سے سے اس کی زمین میں کفواگی ہواد کھود سفت سے سے اس کی ہات کے کھوں کے اطراف کی زمین کو برک کا اس کی ہات کی تعدید کی دستے ہواد اس کے اور دستے ہواد اس کا دستے ہواد اس کے انہا ہوا کہ میں اس کی جس کے ایک میں میں کہ جس میں کا دوراگراس سے کہتوں کو ہمی بانی دیاجا تا ہوتو حب منرور ست سے تعدید میں کو ہمی بانی دیاجا تا ہوتو حب منرور ست انداز بھی کی جاسکتا ہے۔

3

الغنديس جريجه بني دک جينيا بيکا کرفينين کي است دمي نشويند دس بدا صفات کيسنديس آخان کاحق دوک دبيت که منځ سنغ ال جو تی سب جس ک دما زند نم آن اود مدين سند حق سينجن کو ميکست ميس تقرمت کرسنے سے دوکام اسکر ہے دان سکامسلامی نام پر چس د

صبتی (نایان بچ) هیکنون و پاگل میں کے تماس نہوں ، معنوہ (جوانام بَعْ بِح کہ اسِفَقَ تعقبان کو نہج سنتے ، سفیدہ (دولت کو بے تمہدے بچھے مہن کرنے والا ، بیباٹ ارجین انفغنت ورحافت سے نعقبان انتخاب خارج

ہ مسے وکھی کا میں ہے۔ تھرفت وکٹے کامبیب ہوگڑاسٹال المدواریتے سے کہ جائے جس کی دجہ سے کی تدنی مکا ڈیسیا ہوئے کا ادبیتر ہو۔ ان دونوں تم کے آدمیوں کو تھرف سے دوک دیاجائے گا۔

شن کوک ایان بچر ہو ، اکونی پاکل ہوگیا ہویا مغل کی تئ کی ہوکے سا طاحت کی اچھا کی برانی کرتھے نہا کا ہو ۔ ایسے تمام ہوگوں کو جا کھاوہ ور بال ہی تفرحت سے روکا جا تے گا۔

اسی طرح جو ما قبل بالغ ہو مجودار ہوئے کے باوجود دوست کوسے جامرت کرتا ہو یا مقتلت وحاقت کی وجری جہنڈ موافات میں تفقیال اٹھ کا ہوئے سے کھی تفرت سے دوکا جائے گا۔

۱. سینید رجوای دورت کوب بیاهرن کرتاسیدم کوایی با شراه اور بال میں نفرت سے روکے موحق فالوی

خوبرولیابادمی کونیس سے تواہ وہ والدین ہی ہوں دمون ۔ اس کا قافی تق مرت مکومت کوسے ۔ ان دوخموں کے علاوہ ایک اورت علاوہ ایک اورتیم جن کا ذکر مدہت نوئی میں ہے ، وہ مقرومی سے ال وجا تداد کو جم کونا (روکنا) ہے ۔ اگر کوئی مقومت مداوی ال وجا تداد ہوئے ہوئے ہوئے تم من نولیکا قرمن اوا اینس کرتا آؤ قرمن نواہ کی درخواست ہو مکومت اسس کی جا تد و ڈاک تھائے یہ بینک کارو سے ہیا اسسیاب خاندواری کو فرن کو کے اور ا جا تدروی اوا بہنیں کرے گانو مکومت اس کی جا تداد باس بان کوفروضت کرسے وائن زقر من تو اور کوئے میں اوا کوئے ہوئی۔ کا

۔ مغیرونسرت اورنا بارج بچوں کے بار سے میں تر آن می تعیمیلی احکام موجود ایں ان کے ولی اورم فی لوگوں کو بہ سرایات دی تھی ہیں ۔

وَلَا مُؤْمُوا النُّمُ فَهَا أَمُوالَكُمْ الَّتِيَا جَمَلَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُمُ اللَّهُ فَيَا وَاكْتُو هُمُ وَ فَوْلُوا

الْهُمْ فَتَوْلَا مُعَدُّونِهَا نَ (السَّامِ) أَيْتَ. هَمْ

ادرده ، لائن کواهشرف منها ری زندگی کاسها را بنا بسب کونفلون کومند دو که ده سے منال کر ہے ؟ ان کو کھانا کیلم ادبیتے رہوا دراق سے اچھائی اور مجانی کی بایش کہتے رمود

وُالِمُتَوُّ اللِّيكَشَىٰ حَتَى إِذَا بَكَغَوْ النِّيكَاءَ كَالْ النَّمْعَ وَمَنْهُ وَمَثْدًا إِنَّ اللَّهُ وَا

(لناه آيت ١٧٠)

وَلِا تَاكُفُوْهَا السَّوَاهَا قُسِدَ الزَّاأَنَّ يُصَعَمَّوُا ا

اورنایان چیچوں کو آزمانے دہو سال تک کروہ جیدا نکاری کی ٹم کوئیٹی اورثم ان کواہل اورٹیکسٹی محسوس کرد توان سکرمال ان مکر تواسے کروہ اور تم اپن نگر افی کے دوران ان سکے ال کوملہ می جدد ی بے جاطریقے سے دکھا قرکم میاد (وہ بڑے جو جائیں گئے ۔"

ان آیا ن میں حسید ذیل بانول کا مکم تماسے ور

ا کی تخص کواپی کیست می تفران کائی اسی و نصت تک ہے ، جب کہ ، دو اس کو میری ڈھنگ سے استعال کر سے استعال کر سے استعال کر سے استعال جا کی جب و میں گاری گلیت میں تفریخ کا اور کرنے نظر آن کے معالی کی ایک گلیت دیر تھے سعب کھنے اپنی سے کہ مال اگر جر ایک آدی کا جو تا ہم کر گل کا مدائے ہے کہ بیٹ سے آدی ہوں کی زندگ کے تبام کا زہر برایا ہے ا اعتمال ترج کو کے دوالا بنایال ہی بنس بلکر میت سے لوگوں کا معاد مجی تباہ کر دیا ہے البندا بریافت سرب کے معاد میں ہے کہ اُسے تعرف سے موال میں اور یک جا اُس

ے بہت ہو اور امان مراہ ہو ہوں۔ فوے دہتا ہو کو آیفر سندیا فتر ڈاکٹر بایم بیم سلب کو ل کراؤگوں کی محت بریا دکڑا ہو یکو کی پیٹرور دھوے کا کا روبد کرتا ہو تو ایلے قام اوگوں کو ان کے بیٹے سے روک دیاجائٹ گاجس کا حق مرت اسسال می تکومت ہی ۔ ہے - عام اوگ مکومت تک تمکی بندیمنیما سکتے ہیں مکو قانون ہاتی میں بنیں سے سکتے رحکومت ہی حرت بعثر ہا

پر کیش کوردک دے گی ان معامات پر یا بندی میش مگائ گی .

ہے۔ جیں کمی کو تشعرف سے روکا پانے اس وقت اس کی توجودگا کی۔ حروری بنیس و مال اورجا تراد کو صاحب مال کی عدم موجودگا

جحر کاحکم دیتے وقت مجور کی موجودگی سیرس کالی مربی مجرکیاداسک بوالبتُ اس کواس کی اطلاع حزور دی بعث گی۔ مربی مجرکیاداسک بوالبتُ اس کواس کی اطلاع حزور دی بعث گی۔

ُ اِدائرُ وَتَى مَسْنَ وَنَجِودِ بِمِي مِنْهَا مِنهِ أَهِ هُومِنَهُ اَسِ وَتُوائِنَ أَمْرِهِ ك معابق منز زے گی بيكن ما مُداداور درم سه اسحال کو

جمر بنس كريني - ما ى دنت بوكاب وه ايت ال كرندا إيجام ليتون عدمان كرن فك.

۴. نا بھولٹر کے کا ولی مال برتصرف کرنے کی اجازت اس کونیس دیگا اوراگر وہ کو کی تصرب کرلیے تو وہ باطل فرامائے گا دراس مے تعرف کرنے سے ا**گر کو** کی نفصان کیتے گیا تواس کا گناہ ولی پر جو گا۔اس کی بیچ وشرا دازو<sup>ت</sup> اور خرید بھاکوئی اعتبار نہیں کیا جا سے گا۔ اگر ولی نے اجازت بھی شے دی بونو وہ قانو کا معتبر نہ ہوگی۔ الله المساحة المواقع المحافز كلي ورمجاه دوه بيها من المرست جهاجي تقلعان كاد المبينة مي نهره بكرة الكره ابي التوقع بو وأبيها منا المروائ جاذب مند يغري جاسكا سبط نشأ يمن سفاص كوتفته كوتى بينادي بالبهرك اوراس فرسح بحوث كربها تؤود جيزاس كي خك جوجلت كي بيكن اكراس شد بيها معا المرياجس بي فاخرت كي كوتي توقع بيدا تق الكوففيان بي ه انديش تحا تواگر وفي سفامها و كرسف كما بعازت وسد وي بخواؤ بحي معا و با المركون مجودار الوكاجميس كواس كا بسركران اور دريا بجي تا معترب و دريسانونو ناواليس في جامكن ب الركون مجودار لاكاجميس كوار واقعر التي ليتراجه كوتي بينا ولي كرازات المدين بين باخر يرسد توجيح البيد بيكن اكر وفوايد المنازاد الد كويا المل بيناء

ے رہا گئے ہوجائے کے بعد دیب ہ فی سمائی یہ مقاویہ مالیاس کے توسے کر ناچاہیے کو پینچے تقوال رہ سے کر میں کی ابست کی بایٹ کرسے امیب رنجر یہ ہوجا پر کے ہوجائے کہ وہ کام کو بخوبی جنھا لئے سے قابل ہوگیا ہے ت بی وہ س کہ سے ری جائد و اور ہال اس کے بچوشے کرسے۔

کہ ۔ 'نچے دار نایا نا کو مسسس کی رولت وہا تھا۔ مسیبہ دکردینے کے بعد اگرون محسوس کیے ہے گھ تھران میک ڈھنگ سے نیس کرر سیے ڈوہ دوہ دومج کرسکتاہے نیک یا نا ہوجا سڈ کے بعد مکومت بچ کوکلی سے دوفائو یہ متی پیش رہتا۔

۔ یہ ۔ بہارت صراحتًا انفاظ سے دی ہوتی ہے جیس کجی طرزی سے میں ایمارت منہوم ہوتی ہے۔ ایک ہوسٹیبار نہاج منز کے کودس کا دی نرید و فروخت کرتے دیکھے اور کوئی روک ٹوک لاکوسے تو ہم ایمارت مجی جاسے گی اور در کے کانشر من کرنا صحح مانا جاستے گا۔

بالع بہونے کی عمر سرکاں ورس سے تبرہ درسس کی عرب ما برس کی تانکہ یا نے ہوجائے ہیں اور بالع بہونے کی عمر سرکاں ورس سے تبرہ درس کی ترکہ یا نا ہوجان این اطاعت لونا تھا ہ موں یا مزہوں ۔ پذرہ درس کی تم ہونے پر داری باغ قرارہ و جائے تھا۔

سب کے بیصلے دلایت کا حق الدا بیا ہے ہیں کے بیصلے دلایت کا حق الدیا ہے ہیں کے بیدد و جے بی حجر کے سلسنے میں ولی کسس کو قرارتر یا تائے گائے اپنی زنرگی بی و می مقرد کردیا ہو د لینی لاسکہ کام بی اور ر نوش و داگر ، یب کی دفات ہوگئی ہو بیکن ہیں کا مقرد کر دہ و می موجود ہو تو وہ می کو لاسکہ کام بی مقرد کردہ د رب ده ولی بوبائے گا۔ بابیدیا باب کے مقرر کرده وحی دونوں کے انتقال کی مورت میں داوا داگر ذیرہ ب ول بوگا ، اور اسے بی بابیک طرح اپنی زندگی میں دوم سے کو دلی مقرد کردسینے کا بی ہے ۔ اگر ان میں سے کوئی نہ ہوتو بھر مکومت اس کی ولی بوگ ۔ دہ سے دوم سے اعزہ وا تر با ' ترجی بی وہ ولی بندیں ہوسکتے ۔ البتر باب وادا بامکومت ان میں سے کمی کر نیگاں بنا دب تو الفیس ول کا درجہ ما مسل ہوجائے گا۔ مستقید اور مدیون کو اپنی جا نداد اور مان میں نفرت سے دوکا جاتے سفید اور مدیون کو اپنی جا نداد اور مان میں نفرت سے دوکا جاتے سفید اور مدیون کا بنا بالغ کے ساتھ معالے سے محتق بنیں ہوگا ،

سواے امرائے کہ ان کی والم بنت کا تئ بج مکومت کے اور کمی کوتہ ہوگا ۔

- . - مكومت ان كا دران كها لما يجوك كاخرج ال كي بائداد با مال سع بوراكرسے گي۔

م رہے ہوں دوسسر سے وگوں کے حقوق ان پرہوں گے وہ بھی النا کی مبیا آرا دیا ال سے ا پورسے کے جانجی سکے م

م ۔ ' مریون کاو ہی ال یاجا نما د قرق کی جائے گی جو تجرکے دَوْت موجود ہوگی۔ اس کے بعدوہ جو کچے کمائے گااس بی مکومت کو ماتعلنہ کا تق بنیں ہے ۔

ے۔ مدیون کی جا تمالدا درمال جی پرتقرت روک دیا گیاہے اگر اس کے علادہ مدلون کے پاس کوئی دربعہ سامنش اور نہیں ہے تو اسی سے اس کے بال یکوں کا خریع پیراکیا جا پرگا۔"

 سینہ چے ای جا تھا دیں تقریف کرنے سے دوک دیا گیا ہے ۔ اگر کوئی قرنس نے بے تو وہ
 بی امس کیجا تھا دسے اوا کیا جائے می البتر اگر تمی نفول تو چ کے واسطے فرخی بہا ہوتو مکوست اس کی ذر داد نہیں ہوگی \_

# تنفعه

شفعہ کے معنے اور تعربیت شفد کے معنے ملائے کے ہیں۔ فقی کی صطلاح ہیں کسی معنے اور تعربیت مسلاح ہیں کسی کے خریدی ہوئی جا تعاد کو بین ہداد سے ملائے کو کہتے ہیں جس کا حق بڑ وسی کو جو تا ہے۔

1. شینج (شفعه کرنے والا: ۱۱ مشیع دین یامکان کا متعلقہ اصطلاحیں شفعہ کیاجائے) ۱۳۱مشفوع بر شینع کی بٹی روین یامکان بدآن

کا حصه جوستفور عصملی بورا دم ؛ جار دیروی (۵) باید ملاحیق دود پروسی عب کامکان ا

منفعه کاحی این ایم با کماد بواید جگه سے دوسری جگه منتقل شین کی جاسکتی مثلاً منفعه کاحی اربین یا مکان تو که بی با کماد بواید جگه سے دوسری جگه منتقل شین کی کار میں اور مکان کا حصہ بوگا یا اس کے ملحق دوسروں کی زمین اور مکان موں گے۔ دولوں صورتوں میں ایک میں کے تعلقات دوسرے حصر داروں اور بڑوسیوں سے موں گے جیسا کہ ایک صالح معاشر دوسرے کے نفع نقصان ور تعلیمت و آرام کا خیال در کھتے ہوں گے جیسا کہ ایک صالح معاشر میں ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی اجبی تحص اس بھینے و الے شخص کے معتشر مین یا مکان کوئر بدلی تعلق ہوں کتا ہے اس سے پار وسیوں کے تعلقات استو ر نہ رہیں یا اس کا مزان کا کوئی اجبی نی تی میں ہوتا ہے۔ اس سے پار وسیوں کے تعلقات استو ر نہ رہیں یا اس کا مزان کا کوئی سے مخلف ہوجس سے دونوں کو تعلیمت میں جو با ما ترک کی اجازت وی ہے تھی یہ یا لئے جتی قیمت میں جو با کہ اور اس کی تعلقات کی اجازت وی ہے تھی یہ یا لئے جتی قیمت میں جو با کہ اور اس میں تی تیمت پر دو جا لگراد نے سکتا ہے۔

رمول اسٹر نہنی اللہ عنہ و سام کی احاد بیت سے بتہ دیاتا ہے کہ آپ نے مشترک جا لگدادوں ایک رمول اسٹر نہی اللہ عنہ وسلم کی احاد بیت سے بتہ دیاتا ہے کہ آپ نے مشترک جا لگدادوں آپ

شفعه کا قیصلر قرایا ایک صدیث میں سے -

تعنى بالمتَّقَعُة فِي كُلِّ تِسَوَّلُهُ فِي مُنْهُ نَّقُتُ مُمْدَدُهِمَةً العاطط لا يحل له ان يبيع حتى يودن مشركه فان سناع اخذ وان شاء نزك منان باعله وليم يوؤ ينطهو ومشكون

ببرشندك جائدا دمن تحواه منعان مويا بارغ اوريين جو آب نے شفعہ کا فیصلہ فراہا اور فراہا کہ بیجا کر نهيس ب كدائك يح دسية وتعنيكه دوسرت شریک سے اجازت نہ نے ہے۔ اگرٹر یک جانبے توخو د خربید لے ورنہ تیوڑ دے اگر مٹر یک کی جازت سے بنے فروقت کردیا تو مٹرکی رياد وحفدارے.

١- ويشخص بوفرونت بو نے والی جا نداد میں مصدوار ہو۔

ستفعه کے اسباب ۲- وہ تفص ص کر نین باسکان اور فرونت ہونے والی زمین باسکان اور فرونت ہونے والی زمین یا م کا ان ہیں کسی نوح کی شرکت ہومٹلا وولال انتخاص کی زمینوں کو ایک ہی گنویں سے پانی ویاجا تا ہو یا دواؤل کے مکااؤل کا ایک ہی ماسسند ہو۔ وہن وہ بٹروسی جس کی زمین فروفت کر سے والے ک نربین سے باحس کا مکان فروفت کرنے والے کے مکان سے ملا ہوا ہو۔ ارم ابوطیعۃ کے تزدیک ان سب کوشفندگی بیازت ہے مگرا مام مالکتے -ارم شافعی اورام م تعربی منبل کے نزد کے پیلے دو تنسون کو بازت ہے ایسے تعلیمی پروسی کوئیس ہے۔

بہل مغدارشعد کرنے کا وہ تحص ہے جو قروشت ہونے والی جا گاو یس مصدوار ہو۔ دوس صفدار وہ تحص ہے جوجا نکرا وسے لیع

أتشانيين اشتراك كتام بونيسراحفدارده يروسي بصب كاسكان يازيين ملي موني سيعيني يڑوسى \_ اُس بڑوسى كوفوتيت ماصل ہو گی جو نقع اُسٹانے ميں مشترك ہو بيبيدہ واول كے مكانول

كاراسىندايك بوياد ونول زميول كوايك بى دريتے ست يانى بهنيتا جو-

۱ نوش، دومنزله مکان میں میں اوپر کی منزل کمی ایک شخص کی بوادر دوسری منزل کمی دومرے ک تو د د نوال ایک دو سرے کے جارمُلاحق ہیں۔

۱۰ اگردوپر وسیبول کے رکانوں کی ایک داوار مشترک ہوتو دونوں مکان بیر انٹر کیسے سیمھے جائیں گے بعنی پہلے ان ہی کوشفعہ کائل ہوگائے گرکسی بڑومی نے بڑوی کی دیوار پر نبی باکڑی ر کھ بی یا اُس پر سایب نگالیا اور بٹروس نے اعتراض مہیں کیا تو اس میں وہ شرکیہ آہیں بلکے پڑوی بی مجماعیائے گا۔

سور اگرکسی ڈین یامکان کے دویا زیادہ شفع ہوں اورسب کے حقے ہرا ہر تہوں تو ہمی حق شفعہ کے لئے سب برا ہر ہوں گے مثلاً نین شریک ہوں جن میں ایک کا ادھا حصّہ ہوا ورباتی کا مصبی و وآدی ہوں جن میں سے ایک کا ٹیسراا ورایک کا چھٹا حصّہ ہوتوا اگرا کہ ھے حقے والا اپنا حصّہ بیجنا ہے توان دولوں کو ہرا ہر کے شفعہ کا حق ہوگا اور دولوں اُسے حق شفعہ سے کے ک برا پر تعتیم کرلیں کے تیمن بی ودول کو ہرا ہر دینا ہوگی سطتے کی کمی بیشی کا کوئی اثر حق شفعہ ہر بشیں پٹرے کا د

شفعه کینشراکیط اور صروری مساکل هیدی بینشیع کواطلاع مفی که نشرکت کی با بخوار کندین نی پایه به که کی بین آن وقت اُست اعلان کردینا چارنجی که بین شفعه کاحق استعمال کرول گایا ایسا طرز عمل جس سے اُس کی نامانسگی باشفعه میں بینے کار جمان واضح بواندتیار کرناچا ہئیے۔ اگر دوید سُن کرخاموش رہا تو بچر شفعه کا متی نبیس رہے گا۔

۲- جائداد فردخت کرنے باہر کرنے سے پہلے میں ارادہ معلوم ہونے پرشند کا حق فائم ہنیون <sup>جا</sup> مو۔ جس جائداد کرنے بیچنے یا ہر کرتے ہیں شیغے کی رضامندی شامل ہوائس میں اس کوشفد کا حق نہیں ہے مشلقائس نے فود بیچنے کا مشورہ دیا یا ہو کا علم ہونے پر کہا کہ '' اچھا ہوا'' تو بھرائس کوشفنہ کا حق نہیں رہار

سر - صرف غیرمنفزلدجا مداد منلهٔ بارغ زبین اور مکان وغیره بین بهی شفد موسکتاسی منفولد اموال یا وقعت اور حکومت کی جامکداد بین شفته کاحق ندم و گار

۵۔ اگرجا کہ وقریدے والے سے شیعے نے پدکھا کہ تم اتنی رقم ووتویں حق شفعہ سے باز آجاؤں تو اس کینے سے شفعہ کاحق باتی نہیں رہے گا۔ اور حق کا دباؤ ڈال کر روبیرلیتار خوت کی طرق صعرام ہے۔

الحسى مكان كاخريد في وال شيئع كوگراه كرف محد بلئے كچيدكريں في برمكان دس برار

یں فریدا ہے۔ شیخ نے رقم کی زیادتی کی دہد سے شعد نہیں کیا لیکن بعد ہیں اُسے علوم جواکہ وہ مکان کم قیت بیں بکامیے تو اُسے دوبارہ شفعہ کرنے کاحق موکا۔

ے۔ نیکن اگراس عرصے ہیں تو بدار نے مبیع میں کوئی اضا فرکر دیا شلکہ میں ہیں کوئی عارت بنائی یا بتی ہوئی ممارت میں توسیع کردی یا درخت سکا لیے توشیع یا تو تمام کی تیمت دے کو اسس جا مکراوکو لے نے با اپنے حق سے باز آنجا ہے۔

ہ۔ شینع نے جس مکان یا بلغ کاشفہ کیا ہے اس کی پوری تمیت اواکرنا ہوگی تواہ مکان شف کرنے کے بعد گرگیا ہو یا باغ کے درفت ہو کہ گئے ہوں بسٹر طیبکہ تریدنے والے نے قصداً مکان گرایا نہ ہوا درباغ کے درخوں کوجان ہوجہ کرنقصان نرمپنچایا ہو۔

9 ۔ اگر شفعہ کا دعوی کرنے مے بعد فیصلہ ہونے سے پہلے شیغے کا انتقال ہوجائے اوشفعہ کا حقال ہوجائے اوشفعہ کا حق م کاحق حتم ہوجائے گا' وارٹوں کو بہتی منتقل نہ ہوگا۔

۱۰ شفیعے نے شفعہ کا دعویٰ نہیں کیا ہے لیکن اس کا امادہ ظا ہرکر بیکا ہے تواس تاخیرے آپ کاحق متنا ٹرنہیں ہوگا۔ شفیع مشفوع کو دوطرح سے حاصل کرسکتا ہے:

١- استفامي حكورت كرسامت ايناد عومي بيش كرك ـ

۷۔ خریدارکونیت، اداکرکے اگروہ اس برراضی ہوجائے۔

صاحب ہوائے ہیں کہ شفتہ کا حق ہرا ہے۔ مسلم اور غیر سلم کا حق ہرا ہرسیے سے ہے اس بی سلم ،غیر سلم ، باغی ادل سب برابر ہیں ۔ اس کے شفعہ کا استحقاق ہی ہرا برسب کو ماصل ہے ۔

### غصب

کی کی کی جیزاً سی کی دخیامندی اور اجازت کے بغیرا ور بلااستمقاق تر بردی سے لیا ا خصب کہلا تا ہے اور یہ بڑاگنا ہے فراک اور صدیت ہیں اس کی سخت مذمت فرانی گئی ہے ۔ یہاں تک کہ بوی کو شوہرکی جیزا ورشوہرکو یوی کی جیز ، باب کو بیٹے کی جیزا در بیٹے کو باب کی جیز بھی ہے اجازت نینا اوراست ال کو ناصیم بنیں ہے ایسا کرنے والے کو خاصب کما جائے گا۔
اس کی مزااس کو دنیا ہیں بھی دی جاسکتی ہے اور آخرت ہیں اس کوعذاب کی وحید ہے اضعب اظلم کی بدترین فسم ہے تر آن بی ناحق اور بلاطرورت کمی کا مال کھانے والوں کے ایسے بی قرایا ہے کہ دو اپنے بریٹ میں اگ بحررہ بہیں بیتی اپنا کھی کا ناہینم او بارہ ہیں ، قران نے بہان ظلم کا مان خاصت میں کی ہے ہوطرت کی زیادتی مزرین می تھی اور غصب کیلئے ستھال ہوتا ہے ، قیصب تو معرفی سے ہوئے ہے کہ نام سرجینیت سے بھی ہے کہ خاصب یا تو کسی کرور کا یا کسی نا بائے ہیم کا مال نارواطر لیقے سے کہ آن کی اجازت ند والت کو اس طرح ہوگر ہم یا دکرتے ہے اگر کرور کو طاقت حاصل ہوتی اور جیم اگر بائے ہو تا تو ابنی دولت کو اس طرح ہوگر ہم یا دکرتے کی اجازت ند دیا۔

آتِ فردایکسی کی چیزی مجی بغیراجازت ندا مخانا جا بھیا آپ نے فرایاکد کسی کو بیتی تہیں۔
سپر کہ دو کسی کا دود در دینے والاجا ور باجا کے اور بغیرا بھازت اس کا دود دو دوہ النا آپ نے
ایک تنظیل دے کرفر ایا کہ تہارے کھائے بینے کی کوئی چیز کسی برتن بیں ہوکیا تم لین دکرو گے کہ
اس کو آوڑ دیا جائے اور وہ چیز گر جائے توجس طرح تم میر گوارا تبیس کرو گے کہ تہائے کھائے بینے
کی چیز کوئی اس طرح برباد کر دے حیا اور مجی تقذا کے برتن کی طرح ہیں ان کو مالک کی اجاز ا

بغیر خالی کرلینا درست نہیں ہے۔ (مسلم) آپ نے فرطیاکہ اگر کوئی ٹیمنس ایک بالشت زمین ہمی کئی ناحق دبائے تخفیا سے مکے وین اس كى سات كمى ربين كالوحيل طوق اس كر محطير بين أوال جائيكار

آب نے فرمایا کہ اگرکوئی شخص کمی کی زہندہ ہو بھراس کی اجازت کے کھیتی کو لے توا مس کو مرکبیتی کا حاصل بہیں دیاجا کے البتہ اس کی محت کی مزدوری دیدی جائے۔ اسلامی قانون میں اس برعی باصل بہیں دیاجا کے گا میں اس برعی کا حاصل بہیں دیاجا کے گا ہم ان اس برعی کا موج کہ جاجا کے گا ہم دان میں کہ وہ نصب کی ہوئی جیز حالیں کرے ۔ ظاہر ہے کہ وہ ایسا بہیں کر سکے گا ہم دان اس کی سکی کا برح دان اس بی کہی دو تھے۔ اس برعی کوئی سب کی گئی ہوگا ۔ اگراس کے اعمال ناسے ہیں کوئی سب کی نہوگا ، اگراس کے اعمال ناسے ہیں کوئی سب کی نہوگا تو میں کہ موج دان کا اور میں کے جواب ہیں عصب نہ کیا ہو ایر نواع کا اور میں کے جواب ہیں عصب نہ کیا ہو ایر نواع کا اور میں کے دو اس بری تعصیل آگے ذکر کی جواب ہیں عصب نہ کیا ہو ایر نواع کا اور خال کی مرزی تعصیل آگے ذکر کی جارہ ہے۔ اس معصب نواع کی ایک تعصیل آگے ذکر کی جارہ ہے۔ اس معصب نواع کی ایک تعصیل آگے ذکر کی جارہ ہیں۔ اس معصوب دہ جہی جواب میں کا اس خصب کیا گیا ۔

نحص میں میں میں میں میں میں میں الکار اس کے جائز مالک کی اجازت کے بغیراس خصر ب کی میر حمی تعرف طرح لینا کہ وہ معصوب منہ (بعنی اصل مالک کے قبعنہ سے کل کر تماص کے قبضہ میں آجائے۔

میسا کربیان کیا جائے کے بینا کہ بیان کیا جائے گاہے کسی کی جیزائس کی اجازت کے بغیر نے لینا سخت تحصیب کا حکم گناہ ہے اگر لینے دائے نے تصدا ایسا کیا ہے اور اگر خلطی سے یا و حوکم کھا کر اپنی چیز تصور کرتے ہوئے کسی کی کوئی چیز نے لحاقو گناہ تو نہیں ہو گا صرت وہ چیز دائیں کرنا ہوگی خلطی اور چوک کو اللہ تعانی محات کر دیتا ہے اگر صد فی دل سے استعفاد کیا جائے مشریعت کے مطابق دونوں صور توں میں مفصوب چیز معصوب منہ کو دائیس کرنا ہوگی جہائی مثر بعت کے مطابق دونوں صور توں میں مفصوب چیز معصوب منہ کو دائیس کرنا ہوگی جہائی

٧- خاصب كے ياس مغصوب جوں كاتوں موجود مولو بعينة وہى أس سے وابس ليا جائے گا ليكن اگراً سے خرب كرديا بإضا كے كرديا لواكروہ چيزاليس منى جس كرمش مل سكتى سے توخر بدكر والس اكرنا ہوگى ليكن آگر نہيں مل مسكتى يا بالكل اسى طرح كى نہيں ملتى توجراس كى قيت دينا پڑے كى۔ م. مغصوب مال کی تیمت خاصب وابیس کر دے اورمنصوب مسنر قبول نہ کرے توحکومت اس کو لینے برجمبور کر ہے گی ۔

ہم۔ مغصوب چیزیں خرابی یائی آنے کی دجہ سے اگر معونی خرابی ہے تو وہ چیز واپس کرنے کے سابقہ خرابی کے بقدر تا وان بھی دینا بٹرے گالیکن اگر زیادہ خرابی آئی ہے تو ما لک کو افتیار ہوگا کہ وہ چیز دابس مے اور نقصال کے بقدر اس کا تاوان نے لے۔ یا چیز و پس نہ لیک یعدری قیمت وصول کرنے ۔

در اگر فاصب نے مفصوب جیزس الیسی تبدیلی کردی کداس کی نوعیت یا نام بدل کیا جیسے گیہوں عصب کرئے اس کا آثا بناویا یا نگری فصب کرئے ویک کرڈانا تو برنجھا جائے گئا کہ یہ چیز خاصب کی ملکیت بن گئی تو اس کوچنر کی بوری قیمت دینا چئے گئی اور دبب تک قیمت او ا جیس کر دیے گا اُس کو استعمال کا حق ند ہوگا اس طرح اگر کسی نے کیٹر اغصب کیا اور اُسے رنگوانیا تو مالک کو کیٹرا لینے کیا ہوت بینے لینے دونوں بالوں کا حق ہوگا بھڑا لینے کی صوب میں رنگوانیا تو مالک کو دینا بڑے گئی اسی طرح جمر کسی نے سونا یا جا ندی خصب کرکے جس رنگائی کی تیمت مالک کو دینا بڑے گئی خصب کرکے اس کا زیور بنوالیا تو امام ابو عنیف رحمت اور جا ہائدی کی تیمت داد کی جا کی ۔ صاحبین کے فرد کی کے ایک کی دینے کا حکم دیتے ہیں چگر صاحبین کے فرد کی کے ایک کی دینے کا حکم دیتے ہیں چگر صاحبین کے فرد کی کے ایک کی دینا کی کے داخل کے ایک کی دینا کی کے داخل کے ایک کی دینا کی کے داخل کیا گئی کے داخل کیا گئی کے داخل کے ایک کی دینا کی کا حکم دیتے ہیں چگر کے داخل کیا گئی کے داخل کیا گئی کے داخل کے ایک کی دینا کی کھروں کے خرد کے داخل کیا گئی کے داخل کے داخل کیا گئی کے داخل کی کے داخل کی کے داخل کے داخل کے داخل کے داخل کیا گئی کے داخل کیا گئی کے داخل کیا گئی کرنے کے داخل کیا گئی کے داخل کے داخل کیا گئی کے داخل کیا گئی کرنے کیا گئی کو داخل کیا گئی کے داخل کے داخل کے داخل کی کھروں کے داخل کے داخل کیا گئی کے داخل کیا گئی کے داخل کے داخل کی کھروں کے داخل کیا گئی کے داخل کیا گئی کے داخل کو داخل کیا گئی کے داخل کے داخل کے داخل کی کھروں کو داخل کیا گئی کے داخل کے داخل کے داخل کی کھروں کیا گئی کے داخل کی کھروں کی موجود کیا گئی کے داخل کے داخل کی کھروں کے داخل کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کو داخل کی کھروں کر کے داخل کی کھروں کے داخل کی کھروں کے داخل کے داخل کی کھروں کی کھروں کی کھروں کے داخل کی کھروں کے داخل کی کھروں کے داخل کے داخل کے داخل کی کھروں کے داخل کی کھروں کے داخل کے داخل

 ہے۔ مغصوب چیز بین چونو د بخو دریا دتی ہوئی وہ سب مالک (بعنی مغصوب منہ) کی ہوگی مثلاً:
 جانور نے بچر دیا ہاغ میں بھیل ہگیا تو یہ سب مالک کا حق ہے: اگر فاصب کے فروخت یاضا نع کرے گا تو تاوان دینا بڑے گا۔

ے۔ اگر خانسب نے خصب کرنے کے بعدائس ہی تود کچہ اصافہ کر دیا مثلاً نہیں کو خصب کرکے ممکان بنالیا یا اُس ہیں درخت مکا لیے تو اُسے مکم دیاجا کے گا کہ اپنی تعبرکو ڈھا دے۔ درختوں کو کا طنے سے زمین کو کوئی نقصال موتا ہوتوں کو کا طنے سے زمین کو کوئی نقصال ہوتا ہوتوں مالک اگر اس کی تبیت وے کرخود نے نے تو یہ بات اعلاقاً زیادہ سنتھیں ہے ہہ نسبت اس کے کہ قانو ٹا خاصب ہر تبیادتی کہ جسکے۔

# اتلامب مال

کسی کا نفضان کردینا یا تصدآ کسی تعقبان کا معیب بندا بھی بڑا گذاہ ہے ۔ جان کا شعشہ کرنا تو سب سے تفقیم گنا ہ سیخ آس کے احکام بھی بہت سخت ہیں یہاں تعرف بال کو تلف کرنے کے بارے میں احکام کا فرکرمفضود ہے ۔

یک باد مصنب عائشہ شنے مصنب صفیتر کا برتن توڑھ یا تورمول انڈی ملی انڈھ میں دیام نے اس کا تادان دیوادیا، ہذا اگر کوئی شخص کسی کی چینرفضد آیا بغیرفصد کے ضائع کرتا ہے تو اس کو تا وین دینا پڑے گا، فصد آبین گناہ نبی ہوگا ورتاوان بھی دینا پڑے گا جیکہ بلاتصد ضائع کرنے بین گناہ تونہ بین ہوگا مگر تا وان لیاج کے گا۔

براه داست نفضان کرنا قصد آگیا بو راست نفضان کرنا قصد آگیا بو یا بغیر صد کے مثلاً یکی نے کوئی جنرستغاری پابغور کرابرلی با بغور: مانت رکمی اور آس نے بس کو قصد آفراد یا یا تعلط طریقے پراستعمال کیااور اس کی خاطرخواہ حقافت نہیں کی تواس کو نقصان کا جرمانہ دینا پڑے گا جیسے کی نے سائیکل کی اور خراب راستے پر یامجع میں تیز جلائی اور کوئی پرزہ ٹوٹ کیا یاکسی سے دائلی تو اس کو اس کا جرمانہ دینا پڑے گا یاکسی سے کتاب عاریۃ کی اور اُسے ایسی میگر رکھ دیا کرچ ہے نے اُس کا کچھ حصاکات دینا پڑے گا اور اگر دہ بالک دیا یا کئی تاہدی تا دان دینا پڑے گا اور اگر دہ بالک بیکار تو گئی تو ہوری تھے ت دینا پڑے گئی۔

بر۔ کوئی بیسس کو گریٹرا اور باقدین دوسرے کی کوئی چنے بھی جوٹوٹ می یاکسی چنر کے اور گریٹرا اور وہ چنر ٹوٹ گئی تود ونوں صور توں میں ناوان دینا پڑے گا۔

سور مسلمی دو سریت نفس کی کوئی چیزای کی کرتوژی یا صالح کردی یاخری بونے والی جیز کوفریع کرد با تواس کا بھی تا دان دینا بڑے گا۔

الله المستخص نے کسی کا پڑا پکڑا کھینیا اور وہ بھٹ گیا تو ہوری قبت و بنا پڑے گی۔ لیکن اگریس فے وہ سرے آو می کا دامن بکڑا اور دو مرے نے جنگا و کر تھیز یا اور کیڑا بھٹ گراتو تصنت آبیست و بنا پڑے گی کبونکو دو لوں کے فعل ہے کپڑا بھٹا اس نئے و مرداری آدھی تو چی ڈائی جائے گی۔ ہ ۔ اگر کسی کا بچہ کسی شخص کی جیڑکا نقصان کردے تو تا وال اس کے وارث سے نہیں لیاب سکنا البند اس بیج کے تام کوئی مال یا جا نداد ہے تو اس سے اس کی تیمت اوا کی جائے گی باس و قت یک انتظار کیا جائے گا ہب وہ اوائل کے قابل ہوجا ہے یہ قانونی حکم ہے۔ لیکن اخلا قال ہے کا باپ جو اس کے تمام مصارت کا کھیں ہے تھیت اوا کرسکتا ہے۔

4. اگر کسی شخص نے دوسرے شخص کے سکان کا کوئی حصد گراد یا یا کوئی درخت کا ف دیایاد رفت کا بھیل آؤر کر گراد یا آون فضان کرنے والے کو ناوان دیٹا پڑے گا۔ سکان جو گراد یا آس کے بیٹے کی فیمت زائر میں کی کوئی قبیت ہے ، دخع کر کے بقیہ کا تاوان سالک سکان کو اداکیا جائے گا۔ ماک سکان کو اداکیا جائے گا۔ ماک سکان کو افتیا رہت کہ سلیہ سکان ڈھائے والے کو دیدے اور پورے انقصان کا معاوضہ کے سلے۔ اسی طرح درخت کی لکڑی در میمن کی قیمت وضع کر کے ناوان کے یا بوری فیمت کے دونوں یا توں کا افتیا رہے ۔ دونوں یا توں کا افتیا رہے ۔

ا۔ اگر گاؤں بامحلی آگ مگ جائے اوروگ اس خیال سے کدووسرے مکافال الک نہ

بہنچہ پاس کامکان گرادیں اور پہنے ہیں کر آگ کو دبادیں تو مکان گرائے یا آگ بھانے میں کوئی چیزٹوش گئی تواس کا تا وان ان لوگوں کو دیٹا بڑے گاجن ٹوگوں نے تقصان کیاہے۔ البت اگر حکومت کے ذمدداد وں کے حکم سے مکان گرایا گیا بائس کو نقصان پہنچا یا گیاہے تو گرانے والوں سے کوئی تا وال نہیں لیاجا سکتا اس کی ڈوردادی حکومت پر جوگی۔

تقصال کے بد لے بی نقصال کرنا جائز نہیں میں اگرزید نے عردی کسی چنریا ماں کا نقصان کیا ہے تو عردا میں میں انقصان کے بد لے بین نقصان کیا ہے تو عردا میں میں انتقاب کے بدیا میں میں انتقاب کے بدیل میں میں انتقاب کی میں جنریا بڑے گا نقصان کا معاوضہ وینا بڑے گا نقصان کے بدیلے بین نقصان کو بنا بڑے گا نقصان کے بدیلے بین نقصان بینجا تا جا کر نہیں ویسا وال ہی بدلہ ہو سکتا ہے۔ ور نہ دو اول کو ایک دوسرے کے نقصان کا تا وان میں بدلہ ہو سکتا ہے۔ ور نہ دو اول کو ایک دوسرے کے نقصان کا تا وان میں بدلہ ہو سکتا ہے۔ ور نہ دو اول کو ایک دوسرے کے نقصان کا تا وان میں بائے ہے گا۔

۹- اگرفادر نے طارق سے مقص کی میں بہتیں ہے کہا کہ آبر کا در نے طارق سے کہا کہ آبر کا در نے طارق سے کہا کہ آبر یوک شاد اس جیز تو اللہ ہے کہا کہ آبر یوک شاد اللہ جیز تو اللہ جیز دو یا ایمیونک و در طرح کا نقصان کرنے والے بہتے ہور حکم اسٹیائی حکومت کا قوم دار درسے یا ایسا کرنے بڑے جہور کر دیا جائے تو اللہ دولوں صور تول میں کرنے والے بر قوم داری بنیں ہے۔

گا، تشریحات پریس،

۱۔ کسی نے کمی شخص کے کرے یا کس کا تفل کھول دیاا دراس سبد سے کوئی چیز جوری جرگئی تواس کا تا دان کرے یا کس کا قفل کھولنے والے پر ہوگا ، سی غرح کسی نے کسی کی کھینتی یا باغ میں بانی جائے نہیں دیا جس سے کھینی ام سوں کو نقصان ہوگئے یا اپنے کھیت کازیادہ بانی دوسرے کے کمیت میں کاٹ دیاجس سے اُس کی زراعت شائع ہوگئی تو باتی کے روکنے والے اور کاٹ دینے والے سے اُس کا ناوان اباجا کے کیونکو ان تمام صورتول کی

تعدأنضان ببخاياكيار

الدوق چیوٹری تی است بیں جارہ ہے کوئی جائور میں دیکھ کر جیڑ کا در بنی تڑا کر بھاگ گیاا ور وہ گئی جائے گیا اور وہ گئی جو گیا آقی است خصر کوئی فی مداری نہیں ہے البند اگر آس نے جیڑ کا دیا تھا یا چینری دکھ اگر ڈرایا تھا آقی آسے آس کی تیمت دینا بڑے گی کئی نے شکار کرنے کے لئے بند وق جیلائی اور کا کا در کم ہو گئی آقی جائور دستی تڑا کر جیا گا اور کم ہو گئی آقی بند وق چیل نے در کے دو قدر دری نہیں ہے لیکن اگر اس نے تھا اور النے بی کے لئے بند وق چیوٹری تی تو دہ فرد ار موگا۔

م ۔ اگرنسی نے عام راستے ہرکوئی کواں عکومت کے حکم سے کھودا اور کوئی گرکیا تواس ہراس کا خوں بہا نہیں سے بلکہ عکومت ہر ہے لکین اگرخو دائس نے اپنی طبیعت سے ایسا کہا ہے تو اُس کوخوں بہادینا پڑے گا۔ اگر اُس نے اپنی ڈٹی زمین ہیں کوئی ٹواں کھو وا اور کوئی اُدمی گر کرم کھیا تو اس پرکوئی ذمہ وارمی تہیں ہے۔

مزد دروں در بیشہ وروں کے نفضان کرنے اور اوان کے جانے کابیان اجہارہ کے باب میں اچکاسے۔

ب الورول سے نقصان موجانے کا تاوان اساکر کسی کاجانور رات میں یادن میں انعاق سے کس کیا اور آس نے کی کھیت کا انعاق سے کس کیا اور آس نے کی کھیت کا ایا اور آس نے کہ کارشاد ہے : کا ایا تو اس نقصان کا تاوان جانور کے مالک سے نہیں بیاجا سکتا : بی کریم کا ارشاد ہے :

العَجْمَاءُ خُرِعِهِ الْجَبَاسِ اللهِ المُرك لقصان كاكونى تاوان ميس ب

نئن اگر تصداً آس نے کول دیا یا کھل جانے کا علم مع : اور اُس نے باندھنے کی کوسٹسٹ نہیں کی بیچرد : باسا مقامتر اس کے باوجود کھیت میں جانور پڑ گیا توان نمام صورتوں میں خواہ رات جو باون تا وان نیا جائے گا۔

ہ۔ اگر کوئی شخص اپنے جانور عام راستے سے لےجار ہاہے اورجانور وں نے کسی کا کھیت چرالیا یا کچل دیایا اُس ہیں گفس گئے اور بہت سے بیدے نما نئع جو گئے تو اُس کو تا وات دیت پڑے گا۔ البتہ اگر جانور نے بیر حجالے اور انتی جِلاقی یا دم ہلاتی اور اس سے کوئی نفص ان ہوگیا توتا دان ہیں جو کا کیو تکہ یرحیوان کی قطرت ہے جس سے الک اُس کو بازنہیں رکھ سکتا۔

ا۔ سواری کے جانور دل کا بھی میں حکم ہے جو عام جانوروں کا ہے ۔ نبیان اگر راستے ہیں کوئی گھوٹرے باا وزٹ پرسوار جارہا ہوا در کسی نے اُسے بھڑ کا دیا اور وہ سمالگ پڑا آوجتنا نفصان ہوگا اُس کا تاوان میڑ کا نے والے کو جانور کی ہوگا اُس کا تاوان میٹر کا نے والے کو جانور کی دولتی گھا در وہ مرجا سے آگا کیونکو مرف دولتی گھا در وہ مرجا ناز کو چھڑا تھا۔

دولتی گھا در وہ مرجا سے آتو اس کا خوں بہا ہی مالک سے نہیں دلایا جا سے آگا کیونکو مرف دولے نے خود جانور کو چھڑا تھا۔

ام . اگردد جردا ہے جانوروں کے ساتھ ہون ایک ان کہ کے (قائد) اور دوسرا آن کے بیاجے کا ۔ ان کہ کے دولا کے دولا کے بیاجے کا ۔ ان کا تو ان ان دونوں جروا ہوں سے بیاجے کا ۔ وہ ہے جان سوار بال ہو ڈرائیور ۔ بیج جان سوار بال ہو ڈرائیور ۔ بیج جان سوار بال ہو ڈرائیور ۔ بیج جان سوار بول سے نقصان ہے ہوئے کا تا وال (جلائے دائے ) کے ذریع جلائ جائے گا جان ہوں تو ان ان ان ان کا تا دان ڈرائیور سے بیا جائے گا جیائے ۔ اِلّا یہ کوئی تو دسواری کے آجائے گا جیائے کا بیائی ہے کہ کوئی تو دسواری کے آجائے گا جائے گا جائے گا جائے گا ہے کہ کوئی جرڈوائیور کی ذمہ داری نہیں ہے ۔

#### وكالئت

بہت سے کام ایسے بیش کھا تے ہیں جن کو کا دی نود ا بخام نہیں دیتا بلکد و سرے
اوگوں سے انجام دلاتا ہے کہی کام کے انجام دینے یا قد دے سکنے کی منتف صورتیں ہوتی ہیں،
کہی یہ ہوتا ہے کرکسی کام کی آدمی کو ضورت تو ہوتی ہے سیکن اس کولورا کرنے کی نود آسس ہی
صلاحیت نہیں ہوتی کہی یہ ہوتا ہے کہ دو ایک کام میں شنول ہوتا ہے اور کوئی دو سرا کام بیش
اجا تا ہے اس لئے دو سرے سے مدد لینے بمجور ہوتا ہے یا بیکہ دہ کام اثنا و بین اور بھیلا
ہوا ہوتا ہے کہ ایک آدی کے لس کا نہیں ہوتا اس سئے دوسروں کو فر کے کرنا بطر تا ہے مفرق یہ
کہ جو کام آدمی خود کر لیتا ہے یا کرسکتا ہے اس کو دوسروں سے می کراسکتا ہے فرق ہے۔

اس کی امازت سے اور اس کود کانت کیتے ہیں۔

وکالت کے معنی اور اس کی ضرورت کارسازی کے بین مفاظت و مدداری اور کالت کے معنی مفاظت و مدداری اور کالت کے معنی مفاظت و مدال کی صفت کارسازی کے بین ۔ اللہ تعالیٰ کی صفت و کمبیل بھی ہے کہونکہ و ہم آم موں کا نگران اسما فظا اور کارسازے جب کہا جا تاہے کہ فلان شخص ففال کا دکسین ہے تو اس کا معنی کسی کو نگران مقرد کرتے یاکسی کو کام کا و مدوار بنانے کے بین ۔

جوشخص کسی دو مرہ کو بنا کام ہر دکرتا یا فرسوار بناتا ہے آسیر مو کل اور جو بہ فرسواری فیول کرتا ہے اُسے موکل اور جو بہ فرسواری فیول کرتا ہے اُسے موکل اور جو بہ فرسواری کی بات کے طور پرا حد کو ایک گفری فرید نا ہے میکن اُسے گھڑی کی اجحالی بڑنی کی سنداخت بنیں ہے اس کے طور پرا حد کو ایک گھڑی کر بیجان نہ کھنے والے تخص فالدے کہ تاہد کہ آپ جرے کے ایک گھڑی استے دو ہے جی فرید و بینے نہ خوالد اس بات کو فبول کر دیتا ہے تو احد مو کی بھوا ور کھڑی اس کو فبول کر دیتا ہے تو احد مو کی بھوا ور کھڑی اس کو اندام کا موں کے لئے آدمی کسی کو اپن اس موالد و کو بیل اور کھڑی نے موجو ہے ایس فرید ہو اپنیا مرد نے کا حق تور کھند ہے نہیں ہے بات کو ایک سے جو ایجا رہا ہے اس کا جو از مور کی کھٹ ایستہ موقعوں ہر و کا دیت کا فرید اختیار کرنے کی فتر بیت نے اجازت وی ہے جو ایجا رہا ہے اس کا جو از مور کی کھٹ نا بیت ہیں ہے اور کی سے ہو ایجا رہا ہے کہ اس سے اختیاں دو نہیں ہے افران سے اس کا جو از مور کی کھٹ کی اس بیت ہیں ہے ا

فَالْمِنْوَا مَدُولُولُ وَيُولِعُومُ مُسَوَّا إِلَى الْسَدِيْسَوَ فَلْمِنْهُوا يَجْ أَرَكَى عَلَى مُالْفِيا إِنَّا لِمُدِينَا

يْسُنَّهُ ( سورة كبعت ، أيشدوا)

ا منے میں سے کس کوید سکہ دے کوشہر میں جیج اوروہ ﴿ یکھے کسب سے اچھا کھانا کہال ملتا ہے وہاں سے وہ کچھ کی نے کے لئے لائے )

نبی کریم بسلی اللہ طلبہ وسلم نے خود اپنے بہت سے کاموں کے لئے دوسروں کو دکیل بٹ یا ہے۔ مثل کہ کہا کے حضرت کیم بن حزام کوا ہے لئے قربانی کاجا تورخر بدنے کے لئے فرمایہ وروہ فریدکرلا کے اوراکٹ نے مطرت ابور انع کوام المؤمنین حضرت بہونڈ سے نکاح کے ہے اپت وکیسل بناکر بھیجا اُس وقت آپ مدید ہیں سختے اور حضرت میمونڈ بہنت حارث مکہ ہیں تخلیق۔ ہی سے ظاہر بہر کہ فرید فروفت مضاربت افزاکت ارمین بصلح 'اسپنے دعوے کی بیروی نکاح وغیرہ کا موں بیں اپنا وکیسل بنانے کی خریعت اسلامی میں اجازت سہے ۔

مَقَاْمَتُهُ الْمَسَى َ إِنَّا كَام دومرِ َ كَوْيَهِ دُكُونَا وَرا سَيَانِا فَاتُم مَعَامُ بَنَ وَيَا اللهِ ال کسی سے مجی معاملہ کرنے کے لئے و وجڑیں بنیادی طور پرضروری ہیں: تراضی بینی معاللہ کرنے والوں کی رضامندی اور شعاملہ کاحرام ، باطن اور ناحق نہ ہونا اظاہرے کہی غیرامعا کی عدالت سے رجو رہا کرنا اور غیرائے مامی ڈالون کے مطابق فیصلہ جا مثا اسلامی نزلیعت کے ترویک باطل سے اور باطل پر دضامند ہونا جرم ہے۔ وکا دت کے چینے کی یہ محدود منعظ اور غیر فرمد داری کو جنتیت اسلامی خریدت ہیں مغبول جیس ہے بلکہ وکالت کا منہ مامانت اور حق کی ذمر داری کو

و کالت دوقسم کی بو تی ہے (ا) دکالت با اُجرت اور دم) دکالت بدا جرت دولوں کے است بدا جرت دولوں کے است مالے میں دیل برابر

ک د مدداری و کسیل با جرت سے کم بوجاتی ہے جس کا ذکر اسکے آر باہے۔

اجرت سے کویا کیشن پرکام کرنے والاوکیل با مجرت کیدا تائے اس طرح مکومت کے تمام ملازم اپنی حکومت کے تمام ملازم اپنی حکومت کی دعم ملازم اپنی حکومت کے وکیل با اُجرت بوت بوت ہے اس طرح اگر آپ اسٹے فوائی ملازم سے کام لیس یا کوئی کیشن بجیٹ مقرد کردیں آو دولاں آ ہیسے محم حکیل قراریا کی گیشن کے مطابق کام کرنا ہوگا۔

ا۔ دوسرسے تمام معاملاً ہے کارج وکالت میں بھی موکل اور وکسیل کیس ہیں معاہدہ کرتے ہیں اس نئے وكالت كے اركان وشرائط دولان کا ایجاب وقبول ضروری ہے زبانی یا نخریدی . مثلاً آپ نے کسی سے کہا یا کسی کو مکھاکہ برا فلال کام اَب کرد پیچے اور اُس نے کہددیا یا تکھ دیا کہ میں آید کا فلاں کام کروں بھی تی بجاب دنہا مولگیا۔ بااس نے کوئی جواب زبانی یا تحریری تومہیں دیا مگرا ب کا کام کرنا شرو رہا کرویا تو اب وہ وكيل بوكيد الرود رباني الحريري طوري إلى كين الكيف كوروكرد عن أس كواس كاحق ب-۷۔ ایجاب و قبول کے بعد دوسری شرط یہ سے کر وکیل موکل کی رے اور مرضی کے مطابق کام كرس كيونت الكرده أب ك عرض اور رائ سے مختلف كوئى كام كرست كا أو أس كى دور دارى أسى بر موگی مثلة آپ ، اینے ملازم سے ایک عقان جائین کا السے کو کہا اور وہ ارکین خریداد بایا آپ ت سنظ منگوا كاورده من سايا أب كها وهرسيب اداورده ابك ميرناسياتي الے آیا وغیرہ وغیرہ تو آپ بیرچینوس والیس کرسکتے ہیں اور اگرہ کا ندار والیس تدر اے اور آپ می رکھنا نعِالِي أوملازم يانوأس يج وس يا الفياس مال بي لائة أب أس سے الله وا م وصول كرسكتي بيران عارت أكرحكومت محرملازين اورا المكار أكرحكومت كيفشاء فيفات كامكري جس سے کوئی نقصان موجائے تواس کی ذمرداری اس ملازم کارکن بر مو کی البت اگرا ب فےدن شیں بنایا ورکیا گوشت لادد باکیرے کی تیم نہیں بنائی اور کیا دس گزکیر اے آواو و وجنستا بھی كوشن اورجيمام كيالاتكا أستدلينا بركاء

۳۰۰ تغیسری شرط بر سنبه کوموکل اور دکیل دواؤں صاحب عقل وٹیز ہوں نامجھ بیکے یا پاگل فاکسسی کو دکیل بنا سکتے ہیں ندخود وکیل بن سکتے ہیں ۔

م۔۔ وکھیسل چونکہ ایک ایپن اورٹوکل کے نمائشندے کی میٹیسٹ رکھنٹلسے اس لئے جوکام کسے میرو كياكيا ہے أس كى نسبت اپنى طرف كرناصى نہيں ہے موكل كى طرف مونا جا سنے البتہ خريد و فرفت كرايرير دينايالينا مزدورون كانترركرناس شرط سيستنى بير ، دولال صورتون بي فرق بيب كر جن معاملات بیں اپنی طرف انسبت کرناصیم نہیں ہے ان بیں مطالبہ مولی سے ہوگا دکیل سے نہیں مثلّاً گرکسی نے کسی کا تکارج بحیثیت وکیل کردیا توعورت جرکامطالبہ وکیل سے نہیں موکل سے کرے گی کسی مقدمہ کاشمصلداس کے خلاف ہو آو اس کا جو برماند ہو گایا جوجا کدا داور مال او کرٹا ہو گا دەسىب بوكل اداكرى**ے گا دكىيىل سےكوئى مىلىپ ئېيى .**جن معاملات كى نسبىن اپنى خرى*ت كرىنے* ک اجازے وکسیل کونہیں سے اگران کی نسبت اپتی طرف کرتا ہے تو س کی دکالت صحیح نہیں ہے۔ ص معاملات بس اس کواپنی طرف نسبت کرنے کی اجازت ہے اس کام سے بیٹنے مطاب ن سختی ہوں گے اس کا د صدداروہی ہوگا مثلاً،آپ کے ملازم نے کوئی جیٹر اُدھار خریدی اور یہ تہیں جایا كردهكس كے منے فريدر باسبے تواب دكا ثدار أسى سے مقاليد كرسے كاموكل بت نسيس كرسكتا ليك اگرملازم نے بہ کہ کرکوئی بیزاد حار خریدی یا بچی کربر فلد ب حاصب کی ہے یا فلاں صاحب کے لئے ہے نوچراس کے اوپر دمدواری ہنیں ہے اس کی حیثیت ایک ناصدادر بیامبرکی ہوگی۔ لبدا اگرکسی نے کسی کو استے کار و یاری امور کا دکھیل بناویا بھر اگر دکھیل موکل کی کوئی چیز بہد کرے بااس کے ساتھ ہدد بدر قبول کے باس کے نئے کوئی چیز ماریڈ کے بادے باکمی معاملے بور بٹرکت کرے بابطر مضاربت روبيد مے يا أس مكنايا نع لاكے بالالى كا نكان كرسے إس ك مقدم كى بيروى كرب تووکیل کومعاملیکرنے والوں سے واضح کو فریٹا تھڑوری ہے کہ میں تلذ ان فی طرحت سے بحیثیت و کجبیل كام كرر با جول دليكن اگرخريد و فرونست با اجاره و كوايدكا وكبيل بنايا گيا سيدتو موكل كا نام شئ بغيرجي وه خرید و مشروفت کرسکتاسے اود کوئی چیزگرابدی کے یادے سکتا ہے ۔

ہ۔ وکسیل نے موکل کے نئے کوئی چیز خریدی پاکسی سے اُس کا قرض وصول کیا۔ لاتے ہوئ ر استے میں چیز ہائخڈسے گر کے لوٹ گئی پارو پیرکہیں کھو گیا تو اگر س بس قصد وارا دہ بے توجھا در غفلت کا وقعل ہنیں ہے تو اس کا تا وال تہیں لیا جا سکنا کیونکہ اس کی جیٹیت امین کیہے اور اما نت گم جوجائے ہم تا وان تہیں ہے لیکن یہ بات ٹا بت ہوتے پر کرچیز سریخا خفلت اور لاہروالی ے منا نے ہوئی ہے اقصدا ایسائی گیاہے تواس پر فندواری ہوگی.

۱۹ وکیل کو برخق پلیس ہے کیجس چرزگوموکل نے اپنے لئے فرید نے کہ کہ ہوائے سے دہ فود فرید کے جہتہ اگر موکل نے یہ جادیا تھا کہ نغال قیمت سے ٹریاد وقیمت نددی جائے ورائس قیمت پر وہ چیز بنیس مل رہی ہے تو اسے حق ہے کہ زیادہ قیمت برائے نئے فریدے نیکن فیمت کا ذکر اگر نہیس کیا تھا تو بجہرہ وجیزاس کو اپنے سے کئی قہت برفریدئے کاحق نہیں ہے۔

۔ اگرموکی نے دکھیاں کوئسی معاصلے ہیں اپنی طرف سے کام کرنے کو کہا اور کوئی تئید دہنیں گفائی تو وہ اپنی صو بدید سے جس طرح جا سے معاملہ کو سرانجام دے رمکتا ہے لیکن بدا ختیارا می کومعروف طریقوں وردوں جام کے ضاف جانے کی اجازت کسی حال میں نہیں دے رمکتا۔
م مفاد مرتواہ وہ دیوائی معاملے سے متعلق ہویا فوجداری سے فیراسلامی مداست میں فیراستلامی فاؤن کے مطابق کسی معان کوئے جائے کی اجازت نہیں ہے اور نہ فیراسسدی قانون کے مطابق کو کیس بناچا ہیے تو آئن میں اُن لوگوں کو خام نماست میں ہے کہا گیا ہے جو فیراستمامی قانون کے مصابق معاملے کو فیصلہ کرئیں یا ایسی مدست میں ہے جائیں جو سندامی تا دور ت میں ہے جائیں جو سندامی تا تون کے مطابق فیصل کرئیں یا ایسی مدست میں ہے جائیں جو سندامی تربیعت کے مطابق فیصلے کا تی ہو۔

٩ - اگرئسی معایط بین دو کارمیون تو دکیب بنانا مو تود د نون کوموجود رمیزا چارشید.

رد ۔ وکین کونیفویفودکسی د و سرے کو دکیں بنا نے کاحق نہیں ہے ہیں تک موکل کی مرضی نیمعنوم جور آپ نے کوئ چیزائیجے معازم سے منگائی آس نے بیسے کسی د دسرے کو دیدیا اور کہد و پاکستان چیز نیسے آنالہ آپ کو برخل ہے کہ د دسرے کی ۔ ٹی بوئی چیز کو میں یا واپس کر دیں ۔

اد کوئی میش یا کوئی چیزلانے کے لئے کسی عن کو وکس بنایا تو اُست برحی نہیں ہے کہ دہ چیز ایٹے ہاس ہے آپ کو دیرے اگر میزاس کے ہیں ہے ادر دہ س کو بھینا جا ہتا ہے تو اُست بنادین جائے کہ یہ میز میرے پاس ہے اگراجازے ہوتو جی ہی دیروں ۔

م المستان کی برطر فی ساز کام مے کرنے سے بہتے بابعد میں موکل کوئی ہے کہ وکسیاں کو وکسیٹ کی برطر فی سینچہ ہ کر دے لیکن اگر دکیل نے کام ادھوراکیا ہے توعلنی لگ کا حق نہیں ہے اگر اس سے کسی کو خی اراجات ہو، تقصان ہوتا ہو۔ اسی غرج کام کرنے سے پہلے وکین کومی طبیحہ و چوجائے کامی ہے لیکن کام اوھورا کرنے کی صورت ہیں آسے می علیمدگی کامی نہیں ہے اگراس سے کسی کامی مادا جاتا ہو بالقصان ہونا ہو۔ نبیکن اگر کوئی می وابسند نہ جواور نہیں کو بکے نقصان ہوتا ہو ترجیر دکیل کے علیمہ موجائے یاموکل کے ملیمہ کرنے ہیں کوئی ہرج تبیس ہے۔ ۲۔ وکیل کو علیمہ و کرتے کی اخلاح خواہ زبانی دی جائے یا تھ پرری یاکسی آدمی کے ذریعے ہے تمام صورتی صبحے ہیں اسی طرح وکیل موکل کو اپنی معذوری کی اطلاح زبانی مخریری یاکسی آدمی کے ذریعہ دیدے تو بہمی صبح سے بعنی وکائٹ سے ملیمہ کی جوجائے گی۔

#### وقف

وقف کے لغوی اور اصطلاحی معنے وقف کے سنی بنت بیں دوک بین قائم و سان کرد نے کے بیں افریت کی اصطلاح میں ابنی کوئی بیزیائی کافائد کی ایک مقصد یا کارفیر کے لئے فاص کرد نے کو وقف کہتے ہیں۔
میں ابنی کوئی بیزیائی کافائد کی ایک مقصد یا کارفیر کے لئے فاص کرد نے کو وقف کہتے ہیں۔
میں طرح صد قد کرد نے سے وہ جنرا ہوئی نہیں رہنی لیکن اس کا فائد اعمال میں اکھا جا ای می کئی جنر کو نیک کام اعمال میں اکھا جا اور اس کے فائد اعمال میں اکھا جا اور اس کا اور اس کے نام اعمال میں اکھا جا اور اس کا کہ اس کے فائد اس کے فائد اس کے فائد اور اس کے فائد اس کے فائ

کو پڑھ بیا باکوئی کتاب اسی جذیے سے بھٹی کہ لوگ اُستد پڑھتے اور دین کا علم حاصل کرتے رہیں ۔ توجیب تک اس کتاب اور علم سے لوگوں کو قائدہ مہینچتا رہے گا اُس کا ٹواب مُنٹار ہے گا۔

اسی طرح حضرت عرضی انترعند نے ایٹا ایک با مضصد قد کرد بیٹے کائد اوہ ظاہر کہا آورول ہشر صلی افترطید وسسلم نے فرایا کہ با مغ کوا بیٹے تبضی پس رکھوا ور اس کا بیسل غرباء اسراکین اور واجمندو کے لئے مخصوص کر و ڈیٹا بخد کو صفوں نے ایسا ہی کیا اور یہ اعلیٰ کر دیا کہ اب زنویہ بارغ بچاجا سکتا ہے نہ کوئی اسے بحق درافت نے سکتا ہے۔ یعنی نبی کری علیہ الصلواۃ والتسلیم نے بارغ کا نگر ال ا حضرت عقربی کو بنایالیکن اس کا فائد ورئیا ہ ھام کے لئے مخصوص کر ویا ۔

آبِ کاارٹاد ہے کہ جِنتی ایک گوڑاندای راہ بی ایدن دامنساب کے سابط وقفت کرتا ہے آد گھوٹرے کا کھا ناپینا آس کا بوئی کئن ٹیکا تو اربیتہا سے جی بیل ہے۔ ( بغری) جب قرآن کی یہ ایت نازل ہوئی کئن ٹیکا تو ایل ٹیٹھنٹو اور بھر کے تنکیفٹو اور بھا تھج ہُوا کہ ڈیم کس وقت نگ نیکی نہیں یا سکتے جب تک اپنی مہوب چروں کو فلاکی راہ بی فریق نہ کرو تو صفرت ابوعلی افصاری نے نبی صلی الشرطیہ وسسم سے عرض کیا کہ بیٹر ماکی ٹرمین مجھے سب سے تریادہ بیند سے بس با بہنا ہوں اس فی سیل اطارہ تھت کردوں ( آ تیت نے فرما یا تجا اسے قبیلے ہیں چ ناهار ہوگ ہیں اُن کے شیراس کو وقعت کرد وُجِنا بِخِراً مخوں کے معفرتِ مسان َ بن ثابت و اُفِقَ بن کعب اور لیف دو سرے غریب اہلِ خاندان کے لئے وہ (مین وقعت کردی ۔ ( بخاری وسلم ، شکورہ ارشادات نبوی سے کِئی ہے ، تین علیم ہوئیں جن کو بیان کیا جاتا ہے :

ا . ببلی بات برمعلوم بول که بک شخص وصدقه و بدين كاتواب محدود مونا مريكين رفاه عام کے لئے اپنی چیز کو وقت کروینا یا رہاء عام کے لئے کوئی چیز ہوا کریا ایسا کام کر کے مس کا قائدہ دوچارا فراد کونہیں بلکہ بے شارا فراد کو بہتائی چھوڑ جانا بٹرے جرکاسیب ہے اس کا ثواب اس وفت تك قائم دمنام وب تك وه جزو مرمتى ب مثلاً كسى في مدرم فا مم كيا كتاب فاند کھول دیا توجب تک لوگ اِن ادار دن سے فیق یا تے رہیں گے ان کے بانوں کو اس کا تواب ہمنچنا رہے گا۔ اجرو تواب کے لئے دوئٹر طیس ضروری ہیں ایک یدکہ خانص رضائے اللی کی طلب مودنام والودا ورشهرت كي فوام شس اصل مفسود نه مود و يستديد جيري خود بخود ماصل موجائين تواعفين محض التُدكا نفسل مجماعات، ودري شرط بري كرموة فرجيز تعين معنى بن فاكره بمنن بوليني النسان كى مادى د نيادى هرورت كواس طرح يورى كرتى بوكداخلاق وكرواريس بكارات آنے بائے۔ اگر بردونوں بائیں نربوں گی آور و چیز جب تک رہے گی نواب کے بھائے گستاہ کا اصافده اقعت كمامدا فال بس موتار ب كارار شاه نبوى عيد كروشخص اجعاط بغدرا مج كرجات ا کا توجو لوگ اس برجلیں کے ان کا تواب اس کو ملتا دسے کا اور جو لوگ بڑی راہ د کھاجا بیس کے ان كى كردن بركن لوكون كاعذاب مجى ولا لدياجا ست كا اكراب في شفاغا تربائ كريجات سبيغا باؤس بناكر دفعت كرديا وتعليم كاوبنان يكن مشركات وملحدا تدتعليم كادرواز وبحى كعلار كحانو يقناعداب سنيما ويجحنے والوں اور طالب علموں كے مشركانہ وملحد نہ فيالدت سے كان ير مؤكا أسى کے بقدرعداب کے گردن پر تھی ہو گا۔

۱- دوسری بات یرمعلوم ہوئی کرا دی جوچرصد فد کرکے یا وقعت کرکے دیتا ہے وہ الیں چنے ہو جس سے اس کا و لی دیگا و اور ایک مکان جس سے اس کا و لی دیگا و اور ایک مکان اور ایک مکان و قعت کر ناچا ہے چی آب تو وہ وقعت کر ناچا ہے چی تو وہ مکان اور وہ نوین و قعت کر جا ہے ہی تو وہ مکان اور وہ نوین و قعت کیجئے جو آہ ہے کے نز دیک سب سے حمدہ اور پسندیوہ ہو کیونکہ اللہ کی رضا گھٹیا اور ردی چنرے حاصل نہیں کی جاسکتی اور نداس کا نواب منتا ہے ۔

اسی طرح اگرا آپ کا ایک ہی بجسبے اوراس سے آپ کوشد پر نمبت ہے تو آپ کی دیندائی اور اِسٹ لمای جس کا تفاضا ہے کہ اُس کوغیر دینی اور اخلاق کو بگا ڈنے والی تعلیم نہ و لاہی بلکہ دینی اور خدا ہرستا نہ تعلیم و لائیں ایسے ہی بہتے کی کھا اور اُس کا عمل اَپ کے نئے صدقہ جارے ہو سکے گا خلط تعلیم و تربیت پاکر جولڑ کا جوان ہو گا وہ نہ توصارتی اعمال وال ہوگا کہ اُس کے نیک اعمال کا تواب آپ کی مطے اور نہ وہ آپ کے حق ہیں کہ ماکر سکے گا۔

صروری مسائل اد اگر دقف ک چیز خراب مور بی بوتواس کے متو یکا فرض ہے کہ دہ اس کو درست کرائے اگر اس کی مدنی بین اتن گیزائش ند ہویا دہ

ایس پنے بوجس سے کوئی سمدنی نہ ہوتی ہوتوا سنسامی حکومت کا اور اگر حکومت غیر اسسلامی ہو توعام سنمالؤں کا فرض ہے کہ اس کو درست کرائیں۔ اگرکسی نے سجد بنادی تواب اس کی کوئی چیز سجد بنانے والا یاکوئی اور شخص اپنے وائی استعمال میں لدنا استعمال میں نہ بنا استعمال میں نہیں اسکتا حتیٰ کہ اینٹ انگار ا دو با اور چائی بھی اپنے وائی استعمال میں لدنا معنوس ہے۔ اگر اس کی کوئی چیز بیکار ہوجائے یا مطرک جائے تو اُسے بیچ کر میچر سیجد کے کام بین نگا دینا جا سنے ۔
 بین نگا دینا جا سنے ۔

۔ سید بامدرسہ بواکر وقعت کردینے والا اگران کے دروائے کے ساتھ بابغل بیں کچھ الکا بین کیے اللہ بال بین کے اللہ بال بین کے اللہ بال بین اللہ بین کے اللہ بین کے اللہ بین کے اللہ بین کے اللہ بین کہ بین کے کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ ک

#### وصيت

ازرہ کے نفت اس نفظ کا استعمال بین معنوں میں ہوتا ہے ،۔ وصیریت کی تعرفیف (۱) کسی کے حق میں مال کی دصیت کرنایعنی اس کومال کا مالک بنادینا (۱۷) کسی سے اپنے افر کے کے بارہے میں دھیت کرنا بعنی نوک کے ساتھ نرمی کا برتاؤگر نے کو کہنا (۳) کسی کونیاز کی وصیت کرنایعنی نماز کا حکم دینا ۔

فنها کی اصطلاح میں وصیت نام ہے اپنی چیز کا دوسرے کومالک بنادینا جب وصیت کرنے و الے کی وفات ہوجائے ابدا برخروری نہیں ہے کہ وصیت کرتے وقت اس میرے مرنے کے بدر "سجی کہاجائے اگر صرت بہ کہا کہ "میں اس بات کی وصیت کرتا ہوں است بھی ورست کے بدر "سجی کہا کہ "میں اس بات کی جو وصیت پر دالات کرتی ہونے ہی جہت ہے یا اگر وصیت کا الفظا صراحتا نہ کہا بلکہ الیں بات کی جو وصیت پر دالات کرتی ہونے ہی جہت صرح ہوگی ختلا یہ کہا کہ "میرے ال کے دیک تہائی حصر میں سے ایک نہرار رو بے قلال شخص

کے لئے ہیں تو ہے وصیت ہی متصور ہوگی کیونی ایک تنہائی حصہ دصیت کے مفہوم پر دلانت ک<u>تاہے۔</u> اس کا حکم نثری ہوتا کتاب وسنّت سے ناہت ہے۔ قرآن میں دریناد خداوندی ہے:

كُنْتُ عَيْنَكُمُ الْاَحْدُولَةُ الْمُوَّتُ الْمُوَّتُ الْمُوْتُ الْمُوتُ الْمُوتِّ الْمُوتِّ الْمُوتُ اللهِ اللهِ

جب تم میں سے کسی کی موت قریب آستہ اور تر کو جی ال تیجوٹر نا سیے تواس کی باہت وصیت کرنا تم پرفرض کیا گیا ہے ۔

اً تحضرت صلى الشّر عليه وسلم كى منفت سے اس كانبوت إس عديث يس سع:

بینی به امراحنیا ط ادرصحت سے بعید ہے کرایک سلمان کے پاس قابل وصیت مال ہواور دوراتوں بس بھی دیسیت لکھ کراہتے پاس نرز کھے۔ ماحق امرئ مسلم لـــه شــئ بوصی نبیه پبیت لبـنتین الاوصیــهمکتوبه عـنده

ووراتون مصمنعدير ميكرجلدا زملدبيكام كرلياجات.

وصیت کے ارکان اور شراکط صیت نے اجرائے لازم برہیں :-وصیت کے ارکان اور شراکط ن مُومِی (وصیت کرنے وال) (۲) مُومِیٰ رَا رحیں

کے حق ہیں وصیت کی جائے ) ۱۲) موسی کہ بات وصیت کی جائے اور (م) الفاظ وصیت ۔ م وصیت کی جائے اور (م) الفاظ وصیت ۔ م وصیت کسی شنے کی بات اس سے کوئی فرق نہیں ہوا تا۔
خہرا کے احمالات کا بہی مسلک ہے ، مالکی قتب اوصیت کو ایک عقد بعنی معاملہ قرار ویتے ہیں جس کی دوسے وصیت کرنے والے کے ایک نہائی مال ہیں اس کی دفات سکے بعد کسی کاحق واجب ہوجاتا ہے یا متوفی کے اس مال ہیں متوفی کی نیابت کسی تفی کو حاصل ہوجاتی ہے ہیں وصیت کرنے والے آئی ہوت کے بعد کسی کو اپنا نائب (قائم مقام) بناتا ہے بامال کی بہت وصیت کرتا ہے۔

وصیت کاصرف ایک رکن ہے ایجاب و قبول جیسا کہ و صرب معاملات میں ہونلے۔ ایجاب یہ ہے کرایک تحص کہتا ہی فلال کے حق بین یہ وصیت کرتا ہوں یا میری یہ وصیست فلاں شخص کے لئے ہے یا ہیں نے فلاں شخص کواپٹی موت کے بعد اپنے مال کے ایک ہمائی کا حصندار بناد یا آزامی طرح کے اور الفاظ جو دھیت کے معنوں ہیں مشمل ہو نے ہیں ایمیت کی تبولیت بوصی کی و دارت کے بعد ہی ہوسکتی ہے کیونک دھیت ہیں تعلیک موت پرمونؤ و مہت ہیں تعلیک موت پرمونؤ و مہت ہیں تعلیک موت پرمونؤ و مہت ہے ہوئی ہے کہ ہیں سنے دھیت کو فیول کر فیایا والمائڈ بعنی موصی لذکا طرح علی لفظ فیول کرنے کے بجائے متصور ہو۔ اگرموصی لہ یا دھی نے عملا دھیت کو بوراکر دیا تو است فیول کرنے کے بجائے متصور ہو۔ اگرموصی لہ یا دھی نے عملا دھیت کو بوراکر دیا تو است فیول کرنے السلیم کیا جائے گا۔

وصیت کرنے وائے کے لئے برخرط ہے کہ وہ تعلیک کا اہل ہولینی دوسرے کو ہالکاز سی دے سکے ابساشخص وہ ہوسکتا ہے جس ہیں حسب ذیل بائیں پانی جا کیں :

ایک برک ده بالغ بونکم عمریتے کی وصبت صیحے نہ ہوگی تواہ و مصاحب شعور ہویا نہ ہونا ہم ایک امرابسا ہے کہ اس بارے ہیں باشعور بیتے کی وصیت درست ساتی جائے گی وہ ہے تجہزو تکفیس کے بارے ہیں وصیت اور وابت ہے کہ حضرت عمریضی النّدوند نےصغیرسن سبجے کو وصیّت کرسندگی اجازت دمی بھی وہ روایت اسی پر محول ہے ۔

تیسری شرط یہ ہے کہ وصیت کرنے والے پر اتنا قرض نہ ہوجوا س کے تمام الی مرایہ کے برابر ہو الیسی صورت ہیں وصیت کرنا درست نہیں۔ قرض کی ادائگی وصیت کو ہواکرنے برمعتندم سے ۔

يومتى نذبط برسب كروصيت كرنے والا ندتو وصيت كرنے برمجبوركياگيا بون أسب كسى

فریب میں ڈالا کمیا ہوا بلکہ لیوری سنجیدگی اور آزادی رائے کے سامتہ وصیت کی جائے جس میں تمسیح کودخل تہ ہو۔

یا بخویرا مشرط بر سے کہ وصیت کرنے والاغلام نہ ہوا ورمکاتب بھی نہ ہور بدت طِرْمانہائی یس مفید بھی جب خلامول کا یک عیقہ یا یاجا تا تھا۔

چھٹی خرط بیسپے کروصیت کرنے والے کی نمبال بندنہ ہو بعنی اگراہیں امریض زبان کولائ ہوگیا کہ بالی نہیں سکتا توجب تک زبان تقیک تہ ہوجائے وصیت ورست نہ ہوگی۔ گؤگا آدمی جو بولئے سے معذور ہواور نماص شاروں سے اپنا مطلب اواکرسکتا ہوتو س کے افغانسے بولئے کے فائم مقام مشعور ہوں گے۔

وصیت گنندہ کے گئے مسلمان ہونے کی شرط نہیں ہے لبندا کا فرمسلمان کے بی بیرا ہوئیت کرے تو درست سے بہتر عیک وصیت ایسی جیڑی پابت نہ ہوجومسلمان ہر ہمام ہے ، جست شراب بچوا : مود وغیرہ ۔

موصی لئے سے علق رکھنے والی مترطیس ایک شرط ہے کہ جس کے حق میں وحیت کے جا دارف نہ جو ۔ مثلہ ایک شخص نے اپنے جوائی مترطیس کی جائے وہ وحیت کرنے والے کا دارف نہ جو ۔ مثلہ ایک شخص نے اپنے جوائی کے حق میں وحیت کی جو بیٹے کی موجود گی کے باعض ورث نہ تعنا تو یہ وصیت درست ہوگئ اب گروہ بیٹا باپ سے پہنے مرگیاا در بھائی وارف ہوگئیا تو وصیت یا حل متصور ہوگئ تاہم اگر دو سرے درنا رکسی کے حق میں وصیت کی اجازت دبدی ابتر طبیکہ ہروارف عافل کی ابن اور صحتمت ہو) تو وہ وصیت لاگو ہوگئ رسیس اگر مجائی کے حق میں وصیت کی وردہ اس کا وارث ہمیں تھا تو اگر موسی کی موت کے وقت تک وہ وارث بیس ر باسٹنا اور صیت کرنے والے کا بیٹا بیرہ ہوگیا جس نے جہاکہ وراثیت سے محروم کر دیا تو وصیت کا وصیت کا دھاؤ ہوگا۔

ا کیک شرط بہ سے کہوسی لہ ہانک ہونے کا اہل ہورجو ما لگ بننے کا اہل نہ ہواس کے حاس وصیت بنیس کی ماسکتی ۔ اگر یوں کچہ کہ ہیں اس بھوست کی وصیت قلال شخص کے کے جاتوروں کری بین رتا ہوں اس کے مینے یہ ہوئے کہ اس نے جاتوروں کو بھوسے کا انک بنا دیا تو بدورست بنیں ، اگر یوں کہا جا تا کہ بن اس بھوسے کی باب اصیت کرتا ہوں کہ تفاقض کے مولیڈیوں کو کھیلہ یا جائے تو بدوسیت درست ہوتی اس غرح کی وصیتوں بین تبولیت ضروری بنیں بس طرح فقیروں اورسکینوں کے حق بین وصیت کرنے کی صورت بین ضروری بنیں ہے۔

ایک شرط یہ ہے کہ موسی کہ وصیت کے وقت موجو دہو یا موجو دگر متو تع ہو نہ فاہیل کے بیک شرط یہ ہے کہ موسیت کرنا درست ہے جس طرح اس کے بارے میں وصیت کرنا جا کرتے ۔

ایک شرط یہ ہے کہ موسی کے حق بین وصیت کی جائے اس کا نام دفشان معلوم ہو یہ ہم یہ کہ دو ایک وحد آیا فیا اور یہ کو گیا آور وصیت یا حل ہوجائے گی لیکن اگر موصیٰ لا بچہ یا جمنوں سے تو یا طل بنیں ہوگ۔

موصی لہ کا مسلمان ہونا خرط نہیں ہے کہی ذمی کے حق میں وصیت کی جاسکتی ہے بخرلیکہ دو دار کا مسلمان ہونا خرط نہیں ہے کہی ذمی کے حق میں وصیت کی جاسکتی ہے بخرلیکہ دو دار کا مسلمان ہونا خرط نہیں ہوگ۔

وہ دار الانحرب میں نہ ہو۔ مرتد کے حق میں مسلمان کا وصیت کی نادرست نہیں ہے۔

اگر موصی لا وصیت قبول کرنے سے بہلے وفات پاجائے تو اس کے وارث اسس کے ۔ بجائے قبول کریں ۔

مؤسی بھینی مال وصیت کے متعلق بھی جند شرطیں ہیں (۱۱ ال کی وصیت ایسی آسکتی ہونو و مال ہویا منفعت د مال میں جا کدار مجانور در دیدا و قرمیتی اسٹیار شار ہوتی ہیں ورسنفعت ہیں کر ہدوری کے ذریعہ استفادہ یا مکان اور جا فرروں کو استعمال کاحق شامی ہے۔ اس ایسی چنے جو سردست موجود نہیں ایسیکن موجود ہونے کی او قعرے جیسے بات کے جیل کی بابت کسی شخص کے حق میں وصیت کی جاسکتی ہے۔

۔ س جس شے کہا ہت وصیت کی جائے وہ وصیت کرنے والے کا صرف ایک تہائی مال ہو: ایک تہائی سے زیادہ مدال کے بارے ہیں وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ سو! کے اس کے کہ تمام ورثار بائغ ہوں: دروہ، س بات کی اجازت دیدجی لیکن یہ اجازت وصیت کشدہ کی وضات عدمفيد موسكے كَيْ الكرزندگى مِن اجازت وسيمى دى توا بخين اس سے رجوع كاحق بوكار

اگر ایک شخص نے اپنے تمام مال کے بارے ہیں کسی کے لئے وصیت کی اور آس کا کوئی وارث بنیں ہے تو اُس کی وصیت عبر عمل ہوگا ، اس طرح اگرشو ہرنے اپنی ہوی کے نام یا ہوی نے شوہر کے نام اپنے سارے مال کی وصیّت کی اور ان دونوں کاکوئی اور وارث نہیں ہو تو وصیت درست ہوگی۔

وصیت واجب و و ہے جو حصتہ داروں کو صفوق کی ادائگی کے لئے کی جائے ہیں ہیں ایا تو<sup>ں</sup> اور فرضوں کی دانسی مشامل ہے تاکسی کی حق تلفی نہ جو جس کا ہار اس کے اوپر رہ جائے ۔ و وہ گٹا د گار جور

وصیت مستحب و عاشی جوحفوق الناتر کی او انگی مثلا کفاره از گون اروزه و انماز کافدید کی اور امور می از کافدید کی ا اورامور سنتوجی فوی کے نفتے کی جائے جیسے فقید ویسکیٹوں کے حق میں پاکسی ویندار مسارم کے حق میں جو وارث نام ہو۔

وصیت میارج وه وصیت مرم جونوش حال رمشند دارون. ور قرات دارون مکرجن بین مورانند آنعانی کا ارتئاد مسع :

ئىپ ئىلۇغۇرۇ ئىغىزىكىدۇ ئۇرۇك يۇنۇدا غۇزاق ئوتىپ ئەلۇلايدىنى داقۇنىلۇپ ئانىغۇرىياتىغا كىل ئىلىنىدۇرى

یعنی" جب تم بین سے کسی کی موت کا دقت قریب بھٹ اور قریکے ہیں مال جو تو تم پر لازم ہے کہ والدین اور قربسی رسٹند دار وں کے حق بین نیک سلوک کی جیت کرجا وُنے خدا سے ڈرینے والوں پر نشروری ہے تا ید دہ حکم مخدا ہو آیت میراث کے نازل ہوئے اور حقوق وراثت کا انظام مقرر ہوئے ہے پہلے ماں باپ اور قرابت داروں کو مال متروکہ سے دینے کے لئے تھا ہو وراثن کے احکام ازل ہونے کے بعد حقم ہوگیا لیکن وصیت کا مستقب ہونا بہر حال باتی ہے اور فتر لیست تے اُسے یہ کے اندرمحدد وکرو یا ہے اس طرح ورثار کا حصر سی محفوظ ہوگیا اور کار خیریں امداد کا جن مجی بانی رہا۔

وصینت بمکروہ وہ وصیت ہے جو فاسفوں۔ گنا ہ کا کام کرنے والوں۔ گراہی اور بُری باتوں بیں بٹر سے ہوئے لوگول کے حق بیس کی جائے اسام شافعی کے نزدیک ایک نہائی مال سے تہادہ کے سنٹریاکسی وارٹ کے حق بیس وصیت کرنا بھی مکر دہ ہے۔ ادرامام مالک کے نزدیک اگر مال مختورا ہواور اس کا دارٹ موجود ہو توجی وصیت کرنا موجود ہے۔

وصیت حرام - امام نافعی رحمت الدله یک نزدیک می سرس فدادی کے من یں وعیت کرنا ہے کیون کا اسائلی فقا ایک نزدیک وصیت حرام دہ ہے جسی امرحمام کے لئے گی جائے شاہ یت براہ صدد اتم کے مقد صیت کرنا دیو ہے۔

حرام دہ ہے جسی امرحمام کے لئے گی جائے شاہ یت براہ صدد اتم کے مقد صیت کرنا دیو ہے ۔

حرام دہ ہے جسی امرحمام کے لئے گی جائے شاہ یت براہ کہ ایک شخص برجی واجب ہے تو تحب کرنے جائے بلا،

مرام دہ ہے کہ ایک میں امرحم کا اکار کرنے کے لئے ایک تک سے زیادہ مال ور فرکی اجازت سے کرنے ہوئے ہیں کے ایک بیار کرنے کے لئے مال مکتفی ہو وہ بی سے کسی ادمی کے دیے ہی کرن دیا جائے جبیل ہونا ہے جسے سواری برجا کر جی کرنے کا حضاد در ہو ہی حکم اس کے ایک جمل کے لئے جسی سواری برجا کر جی کرنے کا مفدور ہو ہی حکم اس کے ایک محمل سے کہ ہونا ہے جسے سواری برجا کر جی کرنے کا مفدور ہو ہی حکم اس کے ایک محمل سے دی ہونا ہے جسے سواری برجا کر جی کرنے کا مفدور ہو ہی حکم اس کے ایک مقدور ہو ہی حکم اس کے ایک جمل کے لئے جسی ہونا ہے جسے سواری برجا کر جی کرنے کا مفدور ہو ہی حکم اس کے ایک جمل کے لئے جسی ہونا ہے جسے سواری برجا کر جی کرنے کا مفدور ہو ہی حکم اس کے ایک جسی ہونا ہے جسے سواری برجا کر جی کرنے کا مفدور ہو ہی حکم آس کے ایک جسی ہونا ہے جسے سواری برجا کر جی کرنے کا مفدور ہو ہی حکم آس کے ایک جسی ہونا ہے جسے سواری برجا کر جی کرنے کا مفدور ہو ہی حکم آس کے ایک جسی ہونا ہے جسے سواری برجا کر جی کرنے کا مفدور ہو ہی حکم کی ایک جسی ہونا ہے جسی ہ

نفروں پر بامفردہ مقابات پر قرآن خوانی کی باہت دھیت کرنا فقیا کے اسات کے نزدیک ۔ ایسی دھیت سے جس پر عمل کرنا فقول سے میکن اگرایسی دھیت کسی فاسی فنس کے ہست ہیں۔ بوشلاً یہ کہ جس اے مال ہیں سے اس فدرمان کی باہت فلاں تماری کے مق جس وہسیت کڑنا ہوں کرمیری ففر بر قرآن پڑھنے کے کے دیاجا کے واصحاب نے اس کوجا کر قرار کا سے کیونکے بالجورشن سلوک کے متعبور ہوگا ۔ قرآن پڑھنے کی جرب سک طور پر نہ ہوگا۔

ا گرکسی سے دصیعت کی کہ موت کے بعد اس کوئسی تعاص مقام پر نے جاگر دنس کیا جائے تو س دعیت پر بھی عمل کرنا صروری تہیں اوصی نے اگر میت کو دوسری جگر سانے جائے کا بار دوست کیا تو اس کے مصارف کی ذرمہ در رہی ہی اسی بر ہوگی البند اگر منو کی کے درنا راس سے جھوٹے جو سے مال سے خرج کرنے کی جازت دیدی تو اواب اکرن صحیح ہوگا۔

اگر قبر پر گفتند و خیرو بنائے کی وصیت کی گئی تو وہ شفق جو پر باطل ہوگی کیونکی سس کی مانفت ارشا در سول کے خیرو کا پوجا مانفت ارشا در سول سے نتا ہت ہے ہا اس گریہ وصیت سے کر قبر برمٹی یا چھنے وغیرہ کا پوجا بھیر دیا جا سے تو اگر منفصود قبر کو وحتی جانوروں ستدمحفوظ رکھنا یا قبر کو فراب ہوئے نددینا ہے۔ تو اس بر کل لی کیا جاسکتا ہے۔

ہوچیزں شربیت ہیں اجا کر پاکمروہ یا قریئروری فضوں ٹرجی کی ہیں منتا آگئی نے دعیت کی کہ کچھے قیمتی گیڑے کا بائٹری کاٹ کاکٹن دیاجا سے میری فرنجنڈ برنا فی جائے۔ یا توب دعوم د حام سے جہلم باہم کیاجائے تو یہ وصیتیں پوری نہیں کی جائیں گا ہونکہ ان ہیں سے کوئی میز بھی شربعت کی دوستہ صبح مہمیں مہمیں ہے۔

تہائی ماں سے ازیادہ وصیت کرنایا ورثار کے حق میں دصیت کرنا جائز نہیں ہے جس کی تفصیل اوپر گزر جبکی ۔ سی طرح اگر قرض اداکر نے کے جد کچھے نہ ہیجے تو وصیت ہورمی نہیں ک جائے گیا۔

ووسر ول کی حق ملفی یا نقصال میتجائے والی وحیتیں مسطرح امارونیں جس دعیت سے کسی دارے کی ت من ہوتی ہویا نقصان پہنچنا ہودہ ہمی گناہ ہے اقراک میں وصیت اور وض کی ادائی کی حکم دیتے ہوئے کہا تھا ہے۔

مِن بلَعَدِدِ وَصِبْتِ فَى يُوْصِقُ مِهَا ۚ أَوْجِ يُنِي غَيْنَ مُصَاّ إِنَّ ومِيرَاتُ كَاتَعْتِيمِ \* وصِيت ، ورقرض كى اوانگى كے بعد كى جائے ہيہ وصيت ، اور قرض وَرُنْهُ كُونَعْضَان بِهِ بَيْ نے واللائم ہو نبی کریم صلی انشرطید وسلم نے فرایا اسکنے مرد وطورت ایسے ہوتے ہیں کہ بوری کارسائی ہوں عکس خداکی طاعت کرتے رہتے ہیں : درجب موت کا وقعت فریب کہا تا ہے تواہی وعیت کے فریعے ورُفہ کو نقصان مینچا جا تے ہیں یاستحقین کو دصیت منیں کرتے میں کی دجہ سے وہ دوڑخ سے مستمق بن جا ہے ہیں" ( ابوداؤ د ا

نقسان ببنيان كيكي صورتين بوسكتي بين مثلاً:

ا . اكثر أن مال سرياد وصيت كرف كالمبحد ورد كي عن لعي موما تام-

ا ۔ وارٹوں کو اعصان مینجائے کے لئے بہکسا کرمیرے و تدفلاں کا اثنا وض سے یا آئی رقم

: مانت ي وه اواكردى ماكه عال نك واقعت السائه مونويه وصيت كناه سير.

س۔ اسی غرح بگراس نےکسی کوقرض دیا یا اپنی کوئی تیمتی چیزکسی کے سپال اسانت یکھوائی لیکن افراد یہ کرلیا کہ بیں قرض یا امانت پاچکا ہول کو دوسخت گہندگار ہو گاکیونکہ وہ ستحقیق کا حق مارکز غیرستی کوفا تماہ پہنچار ہاہے۔

موصی جہ اس کو بی کے دول کے بعد اس کو بیت کا دندہ ہے اس کو ابنی دھیت ہے دھیں ا وصیت کے دھیت کی دیکن بچھ دول کے بعد اس نے کھا کہ بین اس سے رہج سا کرتا ہوں تو اُسے اس کامتی ہے ۔ اگر زبان سے نہیں کہا مگر ایسا طرز عمل اختیا دکیا جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ اس نے دھیت سے رج رہا کر کیا تو بھی دفعیت کا لعدم ہوجائے گئے۔ مُتَلِّنَا بِی کُونَ زَبِین کمی کوئیے کی دھیت کی بھر اُس میں مکان جوالیا یا اُسے فرونسٹ کر دیا تو یہ مجھا جائے گا کہ اُس سے اپنی دھیہ یہ سے رج رہا کر لیا۔

وصی مجاز دوسے میں ہو بکت تھی نے اپنی موت کے بعدا پنا نامیں مصی کا بہان بنایا ہوکہ وہ اس کے بان بیں تصرف کرسے اور اس کے کرور و تا مکھ وار توں کی بہتری کا خیال رکھے ۔ وصعی۔ وسیت کرنے والی کی زندگی بیں ومدواری قبول کرنے سے انکار کرسکتا ہے لیکن اُس کی موت کے بعد میلیدہ ہونے کا حق تبین سہے ۔ وعی کے بار سے بیں جوا حکام ہیں اُن کا ذکر ، حجرتے بیان میں بھی کیا گیا ہے بیمال بکھ ادر مسائل بیان کے جاتے ہیں جس تعقی کو دسی بنایا جائے اُس کے بنے چند لا ایکا ہیں۔

ار بالغ ہونار اگر کسی نے ایک بیجے کو اپنے بعد دسی مقر مکیا تو وہ بالغ ہوئے ہر دسی مانا جائے گا جب تک وہ بچد ہ ماکم خرج پر لائر م ہوگا کہ اس کے بجائے کسی اور کو وہی بنائے اور اُسے کی جائے کسی بہلے اگر اس نے مال اور اُسے برطون کر دہے۔ حاکم کے نابا لغ وہی کو برطون کرنے سے بہلے اگر اس نے مال بین کوئی انور فوٹ کرنے مالے کا کارس میں مانا جائے گا کیون کے بلوغ کی خرط وصی ہے دہنے کے ایس میں میں اور کوئی بنائے کا خرار میں ایس دہ میں اور اور وہ دسی رہنے کی خرط نہیں ہے المدا اگر بنا کے جائے سے بہلے دہ بات بولے کی خرط نہیں ہے المدا اگر بنا کے جائے سے بہلے دہ بات بولے کے برط بولے کی خرار میں ایک ہائے گا۔

۱۔ مسلمان ہونا۔ اگرا س نے کسی کا فرکوونسی بنایا توفائنی پرلازم ہے کہ س کی بجائے کسی مسلمان کوونسی بناوے دیکن ہٹا ہے جائے تہدہ اس نے مال میں کچھ تصریب کی تو وہم ہم تسلیم کیا جائے گا کہونکہ وصیبت وس کے من میں ہمی درست بھی یا گروہ مسلمان ہوگیا تو و نسی کے منصب پُر ہر قرار رہے گا۔

س ساحا ول (کھوکار) ہونا کسی بدکار کو وصی بنا ہاہیا ہی ہے جسے کسی نابا کے کو دشی بنا ناڈس کو وصی کے فرائنس سے بٹنا نے کی مزجا یہ ہے کہ وہ مالی معاملات میں بدنام ہوناگروہ مالی امور میں بے مذر مرموتو اسے برحرون کرناورست نہیں ۔

س ۔ دیانت دارہونا۔ اگراس کی ہدویا تی تابت ہوجائے توحا کم شربتا پرنا زم ہے کہ سے۔ وصی کے فرائف سے برطرف کرد ہے۔

در امور وصیت: نجام دسنے کی قابست ہونا۔ اگر دوابیش امور انجام ند دے سکتا ہو تو عاکم شرع اُس کے ساتھ کسی اور خص کو لگا کے گاجوان کاموں کا انجام دے سکے باا گر وہ باد کل کام سے عاجز آبت ہوتوکسی اور کو وصی بنادے گائیکن محض شکایت پراس وثوق کو توڑ انہیں جائے گاجو وصیت کرتے والے کو اپنے وہی پر تھا۔

اگردوشخاص کو وصی مقرد کرن کو دورے کی اجازت کے بندان بین سایک کو دورے کی اجازت کے بندان میں سایک کو دورے کی اجازت کے بندان میں اجاز نہیں ، بال اگرد مینت کنندہ نے بہتمری کردی بوکددولؤں بین سے ہرایک وبطور خود تحرف کا حق

ہوگا تو دونوں کامنفرد آلفرن صبح ماناجائے کا جندامور ایسے ہیں جنیں دونوں وصیوں میں سے ہرایک بغیراختلاف فقہ لماکیلا انجام وے سکتا ہے جینے دصیت کنندہ کی د فان سے بعد اس کی تجہیرہ کمفین محقوق کے بارے میں دعوی ۔ بینے کی ابند کی خروریات کو قراہم کرنا ۔ امانت کو والیس کرنا وصیت کو لودا کرنا ۔ ابنی اسٹیار کو فرونست کردینا جن کے ضائع ہوئے کا اندینٹہ بورجو مال تعد بور ہا ہو اس کو محفوظ رکھنے کا بند و بست کرنا ۔

ا نام مالک رحتہ امٹرعکیہ کے فرایا ہے کہ وصی مسلمان اگرم تدجوجائے تو کے فرایا ہے کہ وصی مسلمان اگرم تدجوجائے تو کے فرائف سے برطون کر دیا جائے گایا تھرف کی قابلیت رکھت ہولیکن بعد میں معدّورجوجا کے توجی برطرت کر دیاجائے گا۔

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|

| اليان افروز معلومات اخزا بني مطبوعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| است بریان « مرور. « تونات مراه می بریان .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (ف) الله الافونداري فالوك حسده الم المراجع المستعبدة ال |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ک تیک ساہب ؟ ۔۔۔۔۔ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| و درست قران منتخب أوات في تشريح ب ممديوسف اصدحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 🖝 تفسير سورة سيس 💴 🐇 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ن لغبيمالعديث · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ن استام بیرونی رسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ن قيادرائسس كيمسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ا (ف) محتشر من ابن مما يكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ن رسُول کِیْم کَیْجِت کَی اسکیم عبدانباری ایم کند<br>ن منب اسلامیدی فخصرًا ریخ جصر خیم شروت معولت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ن منت اسلامید کی محقر تاریخ جنستر میم نردت معونت<br>است منظ فاریک میداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اب مشرقی ترکستنان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ن منواج ما اوروین مسائل مندا او اما کل مودووی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 🕥 مِامِرُ تُورِينَ ميد فست مايوم في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 🎉 خواتمن اور زمسوريم 🗼 متين يطارق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ن سلام الورموا داری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul> <li>اسلام کی دعوت شید بعدل اندین تمرن</li> <li>اسلام میں عورت کے مفتوق</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ر الله المنظم من المنظم الله المنظم |
| (ع)<br>مسلمان سأمنسدان اوران كن خدمات ابراجيم شادى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (i)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| السالكوك يتاليكشنزريانوب لميتذك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| السالسلامك يبليكيت الربرانوك الميندسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## خوابین اور بچوں کے لیے سبق آموز، کر دارسے زئن کتابیں

| 🔊 سَجَادِن ، در . دم _نِصْ مِسْرَةُ لِكِ الْ فَي                 |                                                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 💿 🥫 سوم پیدیم 🔻 تمهروست معدی                                     | 🕥 رمول اكرام كريشين كوئيان الغيرُبادي                 |
| 🕝 رک <sup>شش</sup> ن متناسک ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 🗨 حنرت فعريحية الكبرل                                 |
| 🕡 رمول لند محيها شئها فلي 🚅 مُولِي الله عليه والم                |                                                       |
| 🍙 ميامدۇ تىمنىسىد فىزىرىنى                                       | ۞ مغرة عمرًا أنّ                                      |
| 🔴 شسوار : ناتبن کی بانبازی ۲ — انم مربید                         | 🎯 بڑول کی مائیس ۔ 🕒 🔻                                 |
| 🕡 بمارست تفح اول دوم المفوضين ما المارق                          | € برندن کامکین ۔۔۔۔ ۔                                 |
| ( بَهِمَا ما كسنة تغيين )                                        | € بلت إمسالام                                         |
| 🌀 مخزياً كنظمين منبن حارق                                        | ی مربطیم اسیجه دانعات ا ۱۰                            |
| 🕥 الجِحْنُ عَمِين 🗕 مِن مِروم مَا كُونِراً لِمِ كَا              | € دانومسکیم                                           |
| 📵 طفلستال 🗻 🚅 🔻                                                  |                                                       |
| 🗨 ابن لطوط له کا مبلاسه 🕳 💴 🛪                                    | 🕥 ئىجُول بۇيتې رامىلامى اول بىس                       |
| 🌘 طویلے کی بلا ۔۔۔۔۔۔۔                                           | 🍙 شِهزارهُ تُوحي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 🗨 سرووبادشاه ـ ـ. ـ.                                             | € د لئ كاسايە                                         |
| 🌀 كەن زىچە ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                     | 📦 گزیا کا د فظ 🔔 📗 🖟                                  |
| و المساوقات في المساس المساسد الم                                | ا ﴿ مُرُونُو وَالِ                                    |
| ومنعوم كهانيان)                                                  | ﴿ بَهُو الْمُحَاتِيدِ                                 |
| <del></del>                                                      | Alexander - 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-      |
| من فروائور، له تشد                                               | اسالمكاسلتك                                           |
|                                                                  |                                                       |